





امام سلم بن الحجاج "نے کئی لا کھ احادیث نبوی سے انتخاب فرما کر منتند اور صحیح احادیث جمع فرمائی ہیں۔

> تجه: عَلامَمُ وَحِينِكُ النَّمَانُ





# خالفالقالقال وسف ناشر

﴿ الحديثله دب العالمين والصلوة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين و على آله و اصحابه اجمعين) الحرم والمراكن!

عدیت دسول اوراس کے علم کے ماتھ احتفال اللہ تعالی کے خاص کرم اور نعتوں میں سے ہے۔ یہ شغولیت اللہ تعالیٰ محض اسے اُن بندوں کو مطاقر ماتے ہیں کہ جن براس کی خاص رصت اور تنظر کرم ہوئی ہے۔

الحمد مند بیاعز از والدگرائی (بشیراحمز نعمانی) کونعمانی کتب خانہ کے قیام کے فرراً بعد ای حاصل ہوا کہ علوم عدیث دسول میں محاح سندگی کتب کے قراجم اوران کی آردو زبان میں شروعات کی وسطے پیائے پراشاعت کرنے کی پاکستان میں ابتدار حمارے اوارونے کی اور موام الناس آردو پڑھے تھے لوگ اور علوم جدیدہ کے حال علماء وظلباء ہرائیک کوحدیث اور علوم حدیث کی تعلقی اور کرنے کاموقع ملا۔

ان تراجم میں علامہ دحیدالزمال کا نام ان خوش قسمت لوگوں کی فہرست ہیں شامل ہے جنہوں نے نبی کریم مکافاتی کے ارشادات ادر فرمودات سے اظہار محبت کرتے ہوئے کلم حدیث کے میدان میں تمایاں خدمات سرانجام دیں آئ تک ہونے والے دیگر تراجم میں انجی سے بکٹر ت استفادہ کیاجار ہاہے۔

'' تعمانی کتب خانہ'' کے شائع کردہ ان تر اہم اجادیث کی اشاعت کے لیے اُس دور کے تفاضوں کے مطابق ڈور در از علاقوں سے تھیدمشق خطاط معترات کی خد مات سے استفادہ کیا گیا۔ بھی وجہ بے کہ تر اہم صحاح ستہیں ہمارے ادارہ ک شائع شدہ لننے کم دبیش گذشتہ بچاس برس سے تا حال بیشتر دبنی وغلمی لائبر بریوں کی زینت ہے ہوئے ہیں۔

علمی و تحقیقی میدان بھی کہیوڑ کی آ مدے جوانقلالی تبدیلیاں رُونما ہوئی ہیں ان کی روشی بھی ہم (مسلم شریف مع مختر شرع النوویؒ) موجود و ایڈیشن ٹی کمپوزنگ اور جدت کے ساتھ آپ کی خدمت ہیں ہیش کرنے کی سعادت عاصل کر رہے ہیں۔ اس سلسلہ بھی موجود و ایڈیشن کو درج ذیل طباعتی خوجوں ہے سرین کیا گیا ہے۔ جس سے اُمید کی جاسکتی ہے کہ ''مسلم شریف'' کا موجود و ایڈیشن مارکیٹ بھی موجود دیکھ اُرونسخوں بھی منظر داہمیت کا طائل ہے۔

الم احادیث کوئے سرے جدید أردو کی بیوٹر کم وز تک ہے آراستہ کیا گیا ہے اور داوی حدیث کے بعد متن حدیث کام کری صدید کی حدیث میں کھا گیا ہے تا کہ حدیث میں قرمان رسول کا حصر نمایاں ہوجائے۔



الله المام احادیث کی نظیمرے سے نبر نگ کی گئی ہے تا کہ قار کین کودیگر کسی اردو کتاب ہے توالہ تلاش کرنے میں آسانی یو۔ اس سلسلہ میں جوعالمی معیار کے مطابق نبررائج ہیں انہی کو مد نظر رکھا گیا ہے۔

اردوزبان بی شائع شدہ دیگرتر اہم میں بعض احادیث مرے ہے موجود ہی تیجیں ان کوم نی کے سابقہ اصل تعذیب نقل کروا کر ترجمہ بھی کروا یا گیا ہے۔ الحمد ملتدا ب اس تبخہ میں کھمل احادیث موجود ہیں۔

الله حربی احراب کی در نظی کے ساتھ ساتھ استی جگہوں پر اردوز بالن کے پرانے الفاظ کوجد بدا لفاظ میں تبدیل کیا کہا ہے۔ بحیثیت تاشر کمی دین کتاب کی اصل اشاعتی خوبصور تی کا اندازہ جمیں اس وقت ہوتا ہے جب کوئی قاری کتاب کے نقد من سر

نفس مضمون کو آسانی اورخوبصورتی ہے پڑے کر بجھ لے اور اس پڑل کرے بیانا مجد بلیاں اور کا دشیں ای سلسلہ میں کی جاتی

ال طقیم الثان کتاب کی کمپوزنگ پروف ریزنگ ڈیزا کنگ اور نظر ٹائی پس جمیں اپنے نہایت قابل احر ام دوست جناب ابو بکر قدوی صاحب ابو بھر اندوں سے اس کے شکر کزار ہیں۔ جناب ابو بکر قدوی صاحب اوران کے محاولین کا تصوصی تعاون حاصل رہا ہے ہم دل کی گہرا نیوں سے اُن کے شکر کزار ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سماعی حسنہ بھی شرکت کرنے والے ہم تمام کار کمنان کو دین اور آخرت کی کامیابی و کامرائی ہے نوازے۔ (آجن)

آخریش ہم اللہ کے حضور نہا ہے عاجزی واکلساری ہے سر بھجے دود عام کو بین کہ اللہ تعالیٰ اس عظیم کوشش کو تبول و منظور غرمائے اور جمیں اور جارے والدین کواس کا جرعظیم عطافر ہائے۔

آ من يار بالعالمين.

محد نسیاه الحق نعمانی دمجر مثان نظفر نعمانی کتب خانه (لا بور په گوجرا نواله )

\*\*\*



# فهرست صحيح مسلم مترجم مع شرح نو وي جلدسوم

| عنوان                                                 | صنحد | عثوان                                               | صفح |
|-------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|-----|
| كتاب الزكوة                                           |      | ایک مجدر یاایک کام کی اے می صدق ہے اور دوزے ہے آز   |     |
| ۇة كەسىك                                              | IF   | كرتے والا ب                                         | 6.4 |
| ن صاع اور طل ی محقیق                                  | 114  | حال مردارول كو جي عمدق كرناجا ہے                    | ۵+  |
| قيداور در بهم كي محتيق                                | (Le  | وودره والنا جانور مفستدريخ كي أضيات                 | 0.  |
| شراه رنسف عشر كانسيان                                 | IΔ   | مختی اور بخیل کی مثال                               | ۵i  |
| ام اور گوڑے پرز کو ہنیں                               | 14   | صدق دين دالے كول اب باكر چرصد قد فائن وغير وكو پنج  | ۵۲  |
| رقة فطر كابيان                                        | 1A   | خازن امانت دارادرعورت كوميد زكا تواب لمناجب وه الي  |     |
| بدالفطريكا بيات                                       | ۲-   | شومركى اجازت ي خواد صاف الاعازت موياد مقوركى باوي   |     |
| دُة شدية كاحدًاب                                      | Ħ    | اجازت الإمدق دے                                     | ۳۵  |
| وة كي عبلدارول كداض كرف كابيان                        | f/A  | فلام كالمينالك كال عرق كا                           | ٣٥  |
| فوة ندد ين والول كوخت مر ادية جائے كابيان             | M    | صدقت ساور چزملانے کا بیان                           | ra  |
| مذكرة فيب ينا                                         | 19   | فرق كرف كافتيات ادركن كن كرد كمن كرابت              | 04  |
| ر والرائد منافے والوں کے بارے میں اور ان کوؤائٹ       | rt   | تعوزت مدق كالضيات اورال كانقير ندجان كابيان         | ۵A  |
| اوس كي قضيلت كايمان                                   | PHA. | مدق كرچها كردسية كي افتيلت                          | 44  |
| روه يال يرفر بي كريان                                 | ro   | خول حالى اور تكدي يس مدد كرت كي فضيات               | 9   |
| ليا في ذات بر يمراية كروالول بر يمرقر ابت والول برخري |      | مدقد ويناافضل بياليهما أفضل أييس                    | 9   |
| ر شر کامان                                            | ۳٩   | ا سوال کرنے کی مما نعت                              | 44  |
| رين اورد مكراقر ماء برخريج كرف في اضيلت اكرچده وشرك   |      | مسكين كون ب                                         | 35  |
| U                                                     | 12   | لوكول عادوال أرق المراحة                            | 44  |
| ت كاليسال أراب كابيان                                 | 14.  | من فين كوسوال كرية جائز ب                           | AL  |
| کی صدقہ ہے                                            | M    | بغیر خوابش ادر سوال کے لینا جا تزہے                 | 40  |
| رقددے کر فیب چلاس کون اس کون اس کونول در رے           | L.A. | حرص دنیا کی غرمت                                    | 44  |
| المال عصدة كاقول مواادراس كايروش إنا                  | 60   | اگرآدم کے بیلے کے ماس درواویاں ال کی ہول و دہ تیسرل | -,  |



| صفحہ | عنوان                                                            | صفحه | عتوان                                                              |
|------|------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|
| I-A  | روز وطلوع فجر سي تروع ووباتا ب                                   | 74   | طِےگا                                                              |
| 100  | محرى كى لىنسىلىت                                                 | AF.  | قامت کی نعبیلت                                                     |
| 111  | روز وكاوت تمام موت كاورون كم فتم موت كاييان                      | 44   | ونيا كى كشادى اورزيت پرهفرورست بو                                  |
| ur.  | وصال کی مماضت                                                    | 21   | كفاف وقنا وحد كي فغيلت                                             |
| 114  | دوز على حالت عي بوسد ليها جائز ب الشرطيكة توت تداو               | 41   | مؤلفة الفلوب اورخوارج كابران                                       |
| 17'- | द है। का में 2 le st ही कि के दिया                               | 47   | ضعيف الاتمان لوكول كوديية كابيان                                   |
|      | روزہ دار بر رصال اس دن کو جماع حرام ہے اور کھارہ کے              | 20   | قوى الديمان اوكول كيمبرى تلقين كابيان                              |
| irr  | واجب مونے كابيان                                                 | AL   | خوارج ادران کی مقات کا ذکر                                         |
| IFD  | ومضان میں مسافر کو افظار کی رفست ہے                              | AA   | خواری کے تی پرابھارنے کے ہارے                                      |
| 1154 | ومضال شي دوز وركف اور مدر كفف ش اعتباراً بيان                    | qr   | باب اوارج كاسارى الول سے بدر اوف كابيان                            |
| IFF  | عاتى عرفات شرا كرف كرد تروزه شديك                                | 91"  | رسول الله علي اورآب كي اولها و                                     |
| IFF  | عاشور عسكدور يكاييان                                             |      | يى باشم دى عيرالمطلب برزكوة حرام                                   |
| (PA  | عاشوره كاروزه كرون ركعا بائ                                      | 95"  | آل أي ملك كاصدة كواستعال مدكر في كابيان                            |
| 154  | عاشوراك والتاكرا بتداءون ش يجم كهاليا موسيالي                    | 94   | حضورا كرم عضف ادرآب كى اولاد ير دريد طال ب                         |
| 100  | يوم الفطر كوم القائل كوروزه ركلتاحرام ب                          | 44   | رسول الشاكابدية ول كرنا اورصد قد كوردكرنا                          |
| 101  | الا متشريق مي موزه ركمناح ام ب                                   | 99   | صدق ولا في والكودعادية كابيان                                      |
| IMP. | الميلي جمعه كوروزه و كحقيل كرابت                                 |      | تحصيلها إذ كؤة كوراضي ركمن كابيان جب تك ده مال حرام                |
| IMM  | آ يت وعلى الذين يطيقونه كمنسوخ موت كابيان                        | 99   | الملسيندكري                                                        |
|      | أيك دمغمان كا تضاوش دوم ب دمضان تك تا خرروا وق                   |      | كتاب الصيام                                                        |
| 1hh. | كاييان                                                           | 1++  | روز اے سائل                                                        |
| (75  | ميت كى الرق س دوز د د كي كابيان                                  | 1    | باب الى ميان عن كروز وادرافها رجا عرد كي كركري ادراكر              |
| 10%  | مائم كودكوت دى سائ اوروه اظار كااراده شهدال                      | 101  | بدل سوتمين ماري يوري                                               |
| IMA. | صائم کود توت آیول کر کنی چاہیے                                   | No.  | ومضان کے استقبال کے طور پر آبک یا دو روزے رکھنے کی                 |
| ir'9 | روز ما كانسلت                                                    | 1017 | ممانعت                                                             |
| 161  | كإبر كروز ب كرانية                                               |      | شرف ويل كارديد معترب اوردوم عشرك رويت وبال                         |
| ist  | على روز ال كائية وال التي الله الله الله الله الله الله الله الل | FH   | المُ الله الله الله الله الله الله الله الل                        |
| 101  | بولے سے کھاتے اور تناع سے روزہ نیل اُو قبا                       |      | چاند کے جھوٹے بڑے ہونے کا اعتباد ٹیس اور جب بدلی ہوتو<br>تر سرائند |
| ior  | ي الله الله الله الله الله الله الله الل                         |      | تىرى كالتى يورى كرد                                                |
| rai  | موم و برکی ممانعت اور صوم داؤول کی تعقیلت                        | 1.4  | دو مينية عيد كما تص يس بوت                                         |



| -      |                                                         |       |                                                  |
|--------|---------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|
| ا صحیہ | عنوان                                                   | 300   | عنوان                                            |
| rit    | الحرم كي شروط                                           | 1417  | برماه شي تين دوز به كي الشيامت                   |
| rize   | ما عد اورمقاس والى كاحرام اورهسل كابيان                 | 174   | شعبال كروزول كابيان                              |
| riz-   | ومول الشريعية كري كي التيديمين                          | 14    | المحرم كروزه كي أغشيات                           |
| rice   | احرام کی قسمول کا بیان                                  | Art   | شش عبر كروزول كي فنسيات                          |
| rm     | نَّ اود عُر وش تَحْ ك بار عش                            | 114   | شب قدر کی فضیلت اوراس کے تعین کاذکر              |
| HEL    | الله المسال الله الله الله الله الله الله الله ا        |       | شب قدر كابيان                                    |
| klipla | ال بيان عن كرم واست ما داى مغير في كي جكرب              |       | كتاب الاعتكاف                                    |
|        | وتوف كيارے بي اور الله تعالى كاس تول كي يارے بي         | 124   | ا منكاف كابيان                                   |
| LAK    | كسالخ                                                   | 144   | رمضان كآخر كاعشره شراعتكاف كرنا                  |
|        | ا ایک فخص این احرام می کم کد جوفلال فخص کا احرام ب دائل | IZA   | رمضان کے آخر کی عشرہ شل زیادہ عبادت کرنی جاہے    |
| rice   | مراجى باس كرجائز مونے كابيان                            | 149   | عشره ذی المجه کے روز دل کابیان                   |
| 177    | وسي كي جائز موت كاميان                                  |       | كناب الحج                                        |
| 121    | متی پر قربانی واجب ہے                                   | 14+   | ゲレモを                                             |
| Kr     | الالنامقرد كاحرام كروقت إينااجرام كول                   | IA+   | محرم كوحالت احرام من كوتمالهاس ميتناجاب          |
| 140    | حاتی بونت احصاراترام کمول سکناہ                         | IAO   | ميقات في كابيان                                  |
| MA     | افراداورقران كاييان .                                   | 144   | لېيك كابيان                                      |
| 129    | طواف قدرم ادر على متحب ب                                | IAA   | وسول الله علي كالمح كالمحقية                     |
|        | معتمر كالحرام عي كيل اورهاعي اورقاران كاخواف افاضر      | 19+   | الل مديدة كالحليم عاجرام بالمعين                 |
| 外。     | المركين كما                                             |       | جب اون كم كى الرف متيد موكرا فقدائ وت احرام باعد |
| īΛā    | ع میں کے بارے میں<br>ع                                  | 19+   | كايان                                            |
| PAY    | ع يح مينون على عمره ك جائز يوف كابيان                   | 195   | ادوالحليف كي معدي فراز يرصف كابيان               |
| MA     | قربانی کی کو ہان چرفے اور اس کے ملے میں بارڈا فے کامیان | 195   | احرام كيل بدل ش فوشولكانا جائز ب                 |
| tA9    | اطال كالمدكرة ين محال كالون كالمان                      | 194   | مخرم ك لين جنگل شكار كي ازمت                     |
| F9+    | معتمر اسينال كتربحى سكاب موظ ياداب فبين                 | K-1   | عل وحرم عمل محرم كون من بالورمار سكتاب           |
| 191    | ع من اور قر الناجائز ب                                  | kola. | عذركى وجدع عرم مندامكاب                          |
| rgr    | ئى اكرم كالم المالي كارام اورىكى كارے يى                | F+4   | حرم كي لئے بيليا فكانے كاجواز                    |
| 191    | ئي طابعة كي عرواوران كاوقات كايمان                      | 144   | محرم وأتحصول كاعلاج كرانا جائز ب                 |
| 190    | رمضان الميادك شراعره كي فشيلت                           | 149   | عرم ك لخ بدل اورم دهوناروا ي                     |
| F44    | مكديس وخول بلندراسته عاور قروع نفيب في منتحب ب          | 1-4   | 5754 76 515 F                                    |



| صنح     | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30      | عثوان                                                                          |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|
| FFT     | قرباني من رك بوناجاز ي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 192     | و گالوی على رات كورجنا اور نها كرون كوكديمي جا استنب                           |
| FFA     | الان كوبندها كرا كركرة متحب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 19A     | ع کے طواف اول میں رق سنحب ہے                                                   |
| FFA     | قراني كارم عزم عي ميريد متحبب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1**1    | طواف جمي دويما في ركون كاحتلام مصمتحب بدف كابيان                               |
| m/~.    | قرباني كادف يربوت الروسة مواراه والماكزي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | F+F     | طواف على دائول ركن بماني كالجهوام تحب ہے                                       |
| PPF     | جب قربانی کا جانورراه میں جل شد تکے تو کیا کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | rer :   | طواف ش جراسودکو پوسدو پیاستنب ہے                                               |
| beliebe | طواف (دارً كابيانالخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | P+1"    | سواري پرطواف كرنا چائز ٢                                                       |
| FFD     | خاند کعبے عروجا استحب ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1-6     | اور قراسود کو چری سے چھوسک ہے                                                  |
| 1774    | كعيد كوتو ذكر بناسف كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Men     | سفامرده کی من حج کارکن ہے                                                      |
| ron     | كعيك بواراوردرواز كاميان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3-24    | ستى د د بار د تيس يونى                                                         |
| FDQ     | يوز مصاورميت كالمرف سي كرت كاييان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | P*1+    | عاش جمرة عقب كي دى شروراكرت تك ليك يكار عاسة                                   |
|         | يك كا في ورست باورال أو في كراية والى كواراب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | الميك اورتمير كمن كابيان جب من عرفات كومات و فدك                               |
| FOY     | ٠ ج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MIL     | (J)                                                                            |
| 102     | التي سادى عمر عن الكيسار قرش ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | عرفات عدم دلفرلوفي ايراس دات مغرب وعشاء جمع كرك                                |
| FDA     | محورت في وغيره من بغير محرم كے سفرت كے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MIL     | پڙهن کابيان<br>سران                                                            |
| FYF     | مساقر كودوار كار يوار دوكرها يوحنا ( ذكركرة) متحب ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 774     | بهت ورسائع كانمادية عنكاميان مرداف يس ميرك في كا                               |
| HAL     | سقرج وفيروس واليس آكركمادها بوسع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PIZ     | مسيفول کواور تورقول کوحرواند ہے سورے دواندکر استخب ہے                          |
| LAL     | بطخائے ذی انتظامہ میں اثر نے دغیرہ کا میان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | P*FI    | جمرة عقب كالكريال مارية كابيان                                                 |
|         | مشرك بيت الله على في ندكر اور بربين الوكر بيت الله كا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | H-bh    | نخر کے دن رئی جمار کا حکم<br>محال میں میں اس کا است                            |
| F10     | طواف نركياجائ اور يوم تح اكبركا بيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | lankle. | منکریال مزے داہر ہوئی چاہئیں                                                   |
| 777     | عرف کا دن کی نضیات<br>محمد میں کا فعد میں میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Inth.   | ری کے لئے کونساوات مستحب ہے<br>سنگر بول کی اقعداد                              |
| 147     | عج ادر محره کی فضیات کامیان<br>اور سرور کی فضیات کامیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | tuble.  | سر جال فالعداد<br>سرمند انا الفنل ہے كم زانا جائز ہے                           |
|         | عاجوں کے اتر نے کا مکدیس اور اس کے تھروں کے دارث<br>منابع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | mrs.    | مرسدانا السبع مراانا جارت الماجاري<br>نحر كدون يميلوري كرے بكرياتي كام         |
| PYA     | مونے کا بیان<br>ماریک کا میں مذکر الد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FM      | ارے دن ہے۔ دن ارے جریان کام<br>رق سے پہلے ذرع جا اُرز ہے                       |
| PYA     | مها بر کا کمه ش رہنے کا بیان<br>کمپش فنکار د قیر و کا حرام ہونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | rm      | ری سے پہنے دری جا رہے<br>خوال افاضہ تر کے دن بجالا نام تھی ہے                  |
| F79     | منسل تفالا ميرا 8 مرام ہونا<br>مكر مرجى بلاضرورت تضيارا شامنع ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | tubuh.  | اورات المعبدر عدن جالانا الريام حب ہے<br>كوري كورن كورن كسب ميں اثر نام تحب ہے |
| 121     | مدرس المرام كروال المام كروال المام المرام كروال المام كروال كروال المام كروال كروال كروال المام كروال كروا | rm.     | وی عن صب برا میت<br>ایام تشریق می شریدات گذار نادا جب ب                        |
| 12      | مدن الرائي عظم كا والاوالي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | rrs     | ئ مى يالى ياك كافتيات<br>ئ مى يالى ياك كافتيات                                 |
| 120     | او نے اصال کے دم کی صول کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | rra     | ن من                                       |
| 124     | DESCRIPCIONE N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1       | 22 22 - 52 10 PC 1 4 0 9)                                                      |



| ے وارادی |                                                          |       |                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------|
| صنحه     | عنوان                                                    | صفحه  | عنوان                                                      |
| F-9.     | جناب دمول الشرعيطة كالجردينا كروك مدينة يجوزدي ك         |       | مديندكى سكوت كي مشيلت اوروبال كي شدمت ومحنت رمبر كرف       |
| rq       | قيرمها ركساه ومنبر كمعدميان كالهرموس منبرك المسيت كابيال | PAP   | اكايوان                                                    |
| +4       | اصريباري منيت                                            | 234   | طامون ادرد جاب متصدية طيب كأممولار بهنا                    |
| 1"91"    | مجد کمیادر دریت شریفها و گفتهاست                         | MA    | مرید کا طاب اور طبیعة م معدا اور بری چز ول کو است دور کرنا |
| rar      | فين مجدد ل كي تغييب                                      |       | الله مدينت برال كرنائع بهادر بواب كركافداس كومزا           |
| 1790     | الر مجد كا وال جس كى ينا أقوى ب                          | 77.4  | 5-1<br>3-2-4-5-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6         |
| rea      | مجدتيا مك تضيلت ادمو بال فما زيد ادراس كي زورت كادر      | 17/49 | الوكول كوهديد ين مكونت كالرغيب ويناجب شهر مح بوج أني       |
|          |                                                          |       |                                                            |
|          |                                                          | þ     |                                                            |
|          |                                                          |       |                                                            |
|          |                                                          |       |                                                            |
|          |                                                          |       |                                                            |
| 1        |                                                          |       |                                                            |
|          |                                                          |       |                                                            |
|          |                                                          |       |                                                            |
|          |                                                          |       | 1                                                          |
| -        |                                                          | 1     |                                                            |
|          |                                                          |       |                                                            |
|          |                                                          | 1     |                                                            |
|          |                                                          |       |                                                            |
| ·        | <b>{</b>                                                 |       |                                                            |
|          |                                                          | 1     |                                                            |
| A        |                                                          | 1     |                                                            |
|          |                                                          | 1     |                                                            |
| 1        |                                                          | 1     |                                                            |
| 1        |                                                          |       |                                                            |
|          |                                                          | -     |                                                            |
| H        | i                                                        |       |                                                            |



٠

•

.

4

. 4





# زکوۃ کے مسائل

ر کوۃ لغت میں برہے اور یاک کرنے کو کہے ہیں اور زکوۃ شرق ہے جو نکہ مال کی ترقی اور یہ کت ہوت ہے اور د ہے والا س کا کتا ہو س ے اور و سے بھل سے یاک ہو جاتا ہے اس ہے اس کو رکو تا کیا-اور بھے و کورے کیاس کا ہر ہو متاہے اس ہے رکو تا کیااور احصورے کیا ذَكُرة اليه و بيدوات كالأكيد كرتى به يحي كوائل تي بدائل كرياج إيمان كي جيس آ تضرت بي ترباي المشادقة بوهائ يخي صدة والوي ا کان کی دلیل ہے۔ اور قامی میافن نے لیک کیابازر کی ہے کہ زکاہشرع میں مواسات کے لیے ہے اور مواسات کیس ہونی مگر ہوستے ہوئے مال میں ، وی لیے مال نصاب میں جونای لیتن بڑھنے والد ہو جیسے تقوادر تھیتی اور جا رہائے ہیں زکو ہوا جب ہوتی ہے اور اس اتم کے مال میں بالد جواع ر کو ہوا جب ہے اور اس کے سوالار مالوں شن اختلاب ہے جیسے عرد طماو میروش کینی سامان در آل و میروش ۔

٣٢٦٣ - عل أي ستبيد العندري عن النبي علي قال ٢٢٦٣ - ايرسعيد خدري نے أي سے رويت كياكه فرمايا في ((لیُسَ فیمَا دُونَ حَمْمَة أَوْسُق صَدَقَةً وَلَا فِيمَا دُونَ ﴿ لَا رَبِي كُمْ شِي رَالُونَ أَنْيِسَ اورت يائَ او تُول ہے کم الن و كونة ب اورت يا في اوقيه سے كم على. ۱۹۴۹۳ - عمر دبن کی " نے اس اسادے مثل اسکے روایت ک

۲۳:۵- یکی نے ابوسعید خدری رستی اللہ تعالی عنہ ہے

خَمْس دوادٍ مُدفَّةٌ وَلَا فِيمَ دُولُ خَمْس أَوَاقَ صَادَقَةٌ )) ١٣٦٤ - عَنْ عَمْرُو بْنِ يُحْيَى بَهْدَا أَوْسُنَادِ مِثْنَهُ ٢٢٦٥-عن يَحْتِي بْن عُمَارَةً قَالَ سَمِفْ أَبَ

## وسق، صاع اور طل کی تحقیق

(۲۲۹۳) اور تی نے ارمایے کہ وال سے ٹوکراس تھ مار کا کا و تاہے ور بر مار کیا تھے اللہ اللہ دار کے حسب سے مور بغداد کے رطل پی کئی دول بیل سب سے مشہور ہے ۔ وظل بعد او کا یک مو تھا کی در ہم اور جاد اسبار ایک در ہم کے دو احضوال نے ایک مو تھے ور جم کیاہے - غرص یا کی وسن اس حساب ہے ایک بتر اوچ مو وطل ہوئے اور جا وی تری نے بھی فریادے کہ مساع تی کا بھی یا کی وال اور شف طل کامو المبادر ساخ کوف والول فاستهدر طل کامو تاسید تمام دو ای سترندی کار



سعِيدِ الحَدَّرِيُّ يَقُولُ سَعِمْتُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ وأشارُ النِّيِّ مُثَلَّةً بكنّهِ بعدس أصابِعِهِ ثُمُّ ذكرَ بيش خريد إلى عُيَّة

٣٢٦٦ عن سعيد المُحدريَّ يَقُولُ قالَ رَسُرلُ اللهِ الْحَدريَّ يَقُولُ قالَ رَسُرلُ اللهِ اللهُ الل

٣٣٦٧ عن أبي سبيم العُداريُّ قان قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى وَسُولُ اللهِ عَلَى وَسُولُ اللهِ عَلَى إِلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى ال

٢٢٦٨ - عن أبي سبيد المعتري أنَّ النَّبِي عَلَيْكُ عَالَ (( لِيْسَ فِي حَبُّ وَلَا تَمْرِ صَدَّفَةً حَتَّى يَيْلُغُ حَمْسَةَ أَوْمَقِ وَلَا فِيمَا دُونَ حَمْسِ ذُوْدِ مَنَدُقَةً وَلا فِيمَا دُونَ حَمْسِ أُواقِ صَدَقَةً )).

انعوں نے رموں اللہ صلی اللہ عبیدوسلم سے سناکہ آپ یا گئے الگیوں سے اشارہ فرما کے دی حدیث فرماتے ہے جو اوپر ۔ گزری۔

۲۲۷۷- ابوسعید خدری رضی اللہ تھائی عدر اوی میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ے فربای بیٹی وست کم میں رکوۃ واجب شیس اور تدبیا تی اونٹ سے کم میں اور تدبیا تی اوقت سے کم میں۔ اوقت سے کم میں۔

۱۳۹۵- ابوسعید طدری کے کہار سوراللہ کے فرمایوا یکی وسل (بعنی ٹوکرایا کولی) ہے کم تھجور میں زکوہ نیس اور نہ اس سے کم غلہ میں زکوہ ہے۔

۲۴۹۸ - معفرت الج معيد رضى الله عند في روايت كى كد نبى مسلى الله عليه وسلم في قرمالي غله اور مجور عن . كؤة نبيس جب تك كه بالحكوس تك ند او اورند بالحج او تؤرست كم عمل اورنديا حجاوقتيات كم جاندى ش.

## اوقيداور درجم كي تحقيق

حتر تم كبتا ہے بائ و كل مخينا بائ من بخت ہوئے اور من جاليس مير كا ہے درسام تووئ سے قربا ياكد اوقيد الله عيد باجن على مير الله م والى الله ت كے جاليس درجم ہے اور ساوقيد اور المحاب شافعيد نے باجس كہاہے كہ جر درجم جے رائق ہے اور و كر درجم كے سات مثقال جوتے جي اور مثقال جا بيت اور اسلام جي يكسال مہاہے۔

مترجم کہناہے اور پانٹی او قید کے دامو درہم ہوتے ہیں اور تولول کے صاب سے دومودر ایم ساڈھے باوری اور ہیں اور یہ مصاب جاند کی کائے کہ اس سے کم میں زکر تاوجب تھیں۔



٣٢٦٩ - و حَدَّتُنِي عَبْدُ بْنُ حُمَيْمٍ حَدَّتَ يَحْيَى بْنُ
 آدم حدَّث سُفَيانُ القَوْرِيُّ عَنْ رَسْمِين بْنِ أَبَّه بهدا الْمِسْاد بثل حديث إس مهديًّ

٣٧٧٠ عن عَبْدُ الرَّرَاقِ أَخْبَرَا النَّوْرِيُّ وَمَعْمَرٌ وَمَعْمَرٌ النَّوْرِيُّ وَمَعْمَرٌ عَلَى النَّوْرِيُّ وَمَعْمَرٌ عَلَى النَّامِ مِثْلَ خَدِيبِ النَّ مَهْدَى وَيَخْتَى إِلَّهِ آمَهُ عَلَى أَنَّهُ قَالَ بَدَلَ النَّمْ ثَمْ مَهُدى ويخْتَى إِلَّهِ اللهِ عَلَى بَدَلَ النَّمْ ثَمْ اللهِ عَلَى رَسُول اللهِ عَلَى مَسُول اللهِ عَلَى مَسُولًا عَلَى مَدَقَةً وَلَيْسَ فِيهَ دُونَ حَمْسَةٍ أَوْلَ مِنْ الْمَمْرِ صَدَقَةً مَن النَّمْرِ صَدَقَةً مَنْ النَّمْرِ صَدَقَةً مَن النَّهُ مَالِي اللهُ النَّهُ مِنْ الْمَالِيقِ اللْهِ اللهِ ا

بات مَا فِيهِ الْغُشْرُ أَوْ يَصْفُ الْغُشْرِ ٢٧٧٧-عَلْ خَارِ بُل عَبْرِ اللهِ يَدْكُرُ أَنَّهُ سَبِعَ النَّهِيُّ كَانَّةُ عَلْ (﴿ فِيمَا سَقَتَ الْأَلْهَارُ وَالْعِيمُ الْغُشُورُ

۲۳۹۹- بذر کوره بالاحديث استحب مجي سروي ب

۱۲۷۵۰ ترجمہ اس کا وہی ہے جواد پر گزرا مگر اس بیں سو کی جگہ شعر کا لفظ ہے لیتن مجلول بیس زکوج تیس جب تک پانچ وسق شد جول۔

۱۳۲۵ - ترجمہ اس کا دی ہے جو اوپر کر را اور اس عمل پانٹی اوقیہ وسی ہے تم میں آپ نے فرمایو کر رکو قرنس ۔

ہاپ: عشر اور نصف عشر کا بیان ۱۷۲۷ - جابڑنے رسول اللہ سے سنا کہ آپ قرماتے ہے جس میں نہروں سے کور بیٹ سے یا فی دیا جادے اس میں دسوال حصہ

(۱۷ ) کنا درتی جسر راہ مہد جائدی کو کہتے ہیں معتروب ہوجون جرمعتروب اورائل عنت کااس شی اخلاف ہے کہ صل اس کی یا ۔ ؟

بعدوں نے کہا ہم جائدی پر استعال کرتے ہیں اور بعضوں نے کہاور تی ای کو پولیس کے حس پر سند ہواور ہے سکہ کی جا دی پر جاز ہول کتے ہیں اور کشرائل اخت کا کئی قول ہے مادر نساب سوئے کا کئی را ایت میں گئی ہوا کہ بعض اور دھی ہیں شقال مراکی ہوا ہے۔ "رچہ وہروا ہیں ضعیف ہیں گر اس پر اجمال ہوا کہ کہ اور اس سے ان روائٹوں کو تبول کر ہا ہے اور بیہ سب کا اتفاق ہوا گیا ہے کہ جائور دس شل اور سوئے جائدی ہی جب تک بور سال ساکر ہے وہ وہ اس جس کو قاواج ہے تبول کو جول کرتے جو سال کے جن میں حشر لیا جاتا ہے اور اس حد بت سے اس کا انتقال ہوا تا ہے اور اس حد بت سے اس کیا ہے تا ہوا تا ہے اور اس حد بت سے اس کیا ہوا تا ہے اور اس میں دلاق کئیں اور حقیہ نے اس میں خلاف کیا ہے گر مد ہو اس کا اس کا اس کے اس میں خلاف کیا ہے گر مد ہو اس کا اس کا اس کے اور اس معتوفر کر سے کہ وہ کی دوروں میں جس کی رکا قور جب آئیں جس نگل ان سے ماد یہ ان آئی کی دوروں میں جس کی رکا قور جب آئیں جس نگل ان سے سال میں ان آئی کی دوروں میں جس کی دراہم معتوفر کر سے کہ وہ بروی میں جس کی رکا قور جب آئیں جس کی ان وہ جب آئیں جس کی دراہم معتوفر کر سے کو خوال میں جس کی رکا قور جب آئیں جس کی دراہم معتوفر کر ان ہوں کو دروں میں جس کی رکا قور جب آئیں جس کی دراہم معتوفر کر ان کی دوروں میں جس کی رکا قور جب آئیں جس کی دراہم معتوفر کر ان ہوری کی دوروں میں جس کی درکا تا کہ دوروں کی جس کی درکا تا کہ دیں ہو کہ دراہم معتوفر کر ان کو دروں کی دوروں میں جس کی درکا تا کہ دوروں کی دوروں میں جس کی درکا تا کہ دوروں کی کا دوروں کی کا دوروں میں جس کی درکا تا کہ دوروں کی کا دوروں کی دوروں کی کا دوروں کی کا دوروں کو دوروں کی کو دوروں کی دوروں کو کی دوروں کی دوروں



ر کو قاہد اور جواونٹ لگا کر سینجی جاوے اس میں جسوال صرب ٢٢٥٣- حضرت الومري وارضى الله عند في كيار سول الله علية نے فرایا کہ مسلمان سے علام اور گھوڑے برڈکؤ ہوئیں۔ ۱۳۷۳ - مذکوره بالا حدیث این سند سنه بھی مروی

وَإِيمَاسُقِي بِالسَّانِيَةِ نَصْفُ الْمُشْرِ )} بابُ لاَ زَكَاةً عَلَى الْمُسْلَمِ فِي عَبْدِهِ وَفَرَسِهِ ٣٢٧٣ عن أبي قرارةً أنَّ رَسُونَ اللَّهِ ﷺ قَالَ , (لَيْسَ عَلَى الْمُسَلِمِ فِي عَلِيهِ وَلَا لرَسِهِ مَعَدَقَةً)) ٢ ٧٧٤ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً فَال غَمْرٌو عَن الَّبِيُّ عُلِكُةً وَقَالَ رُهَيْرُ يَشُعُ بِهِ (﴿ لَيْسَ عَنِي الْمُسْلِمِ فِي عَهَادِهِ ول فرسه صدقة )).

٣٢٧٥ عن أبي مُرثِرةً عن السِّيُّ عَلَيْ مثله ٣٢٧٦ عن أبيُّ الْمُرْبُرُة يُحدُنتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ مَنْ وَا لَيْسَ فِي الْعَبْدِ صَنْفَةً إِلَّا صَنْفَةُ الْمِطْرِ )) ٣٢٧٧ –عَلَّ بِي شُرَيْرُهُ قَالَ جَبُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عليه و مسم عُمرَ عَلَى الصَّاعةِ فَقِيلَ مَنْ البُّ

۱۲۵۳- غلوره بالاحديث اس مندسنه محی مر وی بيد. ٢٤٤١ - حفرت الوجريره ومنى الله عنديني كماكه برسول الله عَلَيْنَا فِي مُرواياكه غلام كان كُوة نهيس محرصد قد فطرب-عـ ١٢٧٤ - الإيري الله عن كهاد مول الله على في حفرت عمر كو ذکوۃ وصول کرنے کو بھیجااورا ٹھوں نے سکر کیا کہ ایس حمیل

یاب: غذام اور گھوڑے پرز کو ہیں

ووی نے کی ہے کہ بیر مدیث اصل سے اس میات کی کہ ضروری چیزوں جی و کروا میں جیے محواے اور فلام ہیں اور یکی قب ہے تمام علاء کا سف سے خلف تک۔ تکر ابو صیفہ اور ان کے تنتی حملا بن سلیمان مورامام ز قریبے اس بھی رکڑ ہو دجب کی ہے اور کہا ہے کہ جب كموزت مهاداسط مول يامرن مادا مول توبراك ش كيدوينار زكوة ديع البي تواس كي قيت كريم برود مودر بم من ياج در بموس تکران کی کوئی جحت خیص اور به مدیدها عور ترگان کے بدیسے کارو کرتے واق ہے۔

(۱۲۲۵۳ 🕾 اودیؓ نے کہائی سے ثابت ہو کہ حدقہ قطرغلام کی طرف ہے مالک کو رینا ضروری ہے خواہ قلام کی خدمت کے لیے ہو حواہ تجوب کے سیے اور اہم مالک اور شافی اور جمہور کام کی قد جب ہے -اور الل کو قد نے کہائے کہ خیارت کے علا مول میں صدر قد لطرواجب میں اور واقد ظاہری کا قول ہے کہ مالک مرصد قد غلام کاواجب تمیں ملکہ فارم وی حرووری میں سے وجازت مالک کے او کروے اور کا متی عیاض نے انی لورے میں سی سی سی سی سی سے اور شاتعی اور جمہور علام کاند ہما مکاتب کے لیے بیاب کد تداس پر مطرہ واجب ہے سدیالک پراور وطام دورمالک اور انی تورے مزد یک سید یرد جب ہے اور بعض اصحاب شافعی بھی اس کے 17 کل بیں کہ و سول اللہ تھائے نے فرمیا ہے کہ مکا تب ناما ہے جب تک کہ اس پر کیدور ہم میں باق ہے۔ اور مکاتب و غلام ہے کہ جس ہے سے مالک نے کہاہو کہ انتار و پیر مثل مود و موہم کو کہ کر دے دے تو تو آتر او ہے۔ (٢٣٧٧) الله الودي كرويا على كرا المورسة والمراس و كرة وكي ال خال من كرشايد وو تجارت كريل إلى اور . كوة اس من واجب وور حضرت نے قرمیا کہ وہ توجہا کے بے میں اور ، محل حولان حول تھیں ہوا اور بیاب کر جب اس نے مال سار ، اللہ کی راوش کرویا ہے تور کو آ داجیہ کیوں۔ اداکرے گا در معضوں نے اک مدیث ہے استدالاں کیا ہے کہ بال تجارت پر ذکر آ وبیدے ہو تی ہے اور حمیور کاند ہمیہ بھی ہے کہ مال تجارت پر رکو ہ وابیب ہوئی ہے اور د اؤد طاہر ک نے کہ ہے کہ مال تخورت میں رکو ہ داجب ٹیٹن ہے تمام ہو لول نوو کی کار اور شوکان ے الدر راہبیہ بیل اکسا ہے کہ موال تبارب بیل زکونا واجب تھیں اور جناب مور نا مولوی معدیق حسن ماحب نے رومندہ الندیہ بیل اللہ



حبيل و خالد أن الوليد والعباس عم رَسُون الله صلى الله صلى الله عليه و سلّم القال رسُولُ اللهِ صلّى الله عليه و سلّم الله بني جَمِيل إلّا أَنَّهُ كَانَهُ عَلَيْهُ وَ سلّم (ر ما يَنْقُمُ ابْنُ جَمِيل إلّا أَنَّهُ كَانَهُ عَلَيْهُ وَ سلّم (ر ما يَنْقُمُ ابْنُ جَمِيل إلّا أَنَّهُ كَانَهُ عَلَيْهُ وَ أَنْ حَالًا اللّهُ مَنْ لَلّهُ عَلَيْهُ وَأَعْتَادَهُ فِي سَبيل الله عالمًا الْعَبّاسُ فِي عَلَيْ وَيَثّنُها مَعْهَا أَمْ قَال يَا عَمْ الرّجِي صَنْوَ أَبِيهِ )) عَمْرُ أَمَا شَعُوتَ أَنْهِ ))

الله ال كي شرع على لكوام كدر مور التدك ومامه مبادك عن الريد تجارت جاري على محركو كي دليل جو تجارت ك مال عن وكانة واجب كرب وارد کئی ہو لی اور وہ جو ایور اؤد اور وارتعلی اور براء ہے جر بن عمرة سے رو بت کی ہے کہ رسول اللہ جم کو سخم فرائے تھے کہ جم رکو قاد سے رہی ال انوں کی جو پیجنے کے لیے رکھ بیں تواس کو بن تجر نے تخیص می کیا ہے کہ اس کی انداد می جہالے سے اور جو سائم ادرو ارتطی سے عمر ان سے مر فعار وابیت کی ہے کہ اوش شل صرفہ ہے اور بھر کی تک صدف ہے اور برا زاء فقط وارے طبیعے ہے۔ حادہ این جزے اس کو اتح مباری میں ضیف کی ہے دور کھا ہے کہ اس کے سب طرق ضیف ہیں اور یک متد کو اس کی کھا ہے کہ چھ مصاکر خبی (یہ کہنا محی صیف ہوے سے خالی منیں )اور الی رانوں سے جت قائم نیں ہو تی اور فر میت قطعی ثابت نیں ہو سکتی علی اضعوص ایسے امور میں جو میا بت کترت سے جاری جوری اوراین و نکل العید نے کہارہ کے منشر ک میں جو یہ حدیث آئی ہے تواس میں یہ لفظ ہے کہ پڑھی صد ق ہے اور پڑے نقط کی واسے گیبول کے سخوں ٹن ہے اور کباہے کہ اگر چہ دار قطنی لیے اس کو نقطہ دار دنا سے روایت کیاہے گر طرق اس کے سعیف میں اور حا کم لے آئر جہ اس مدیث کی ستار کی تھے کہ میں شرع مہان تی ہے کر جب اس تی حمال ہو کھاکہ وہ لفظار سے ہے یاد فقط ورسے تو استدیاں کے قابل سربااور صام کے مقابد علی حادظ اس جڑائ کی تضعیف کررہے ہیں اور ابوہر مراہے او برمروی ہوچکا کہ حضرت سے فہایا معلمان کے علام اور کھوڑے بی صورتی فیل۔ اس سے معلوم ہواکہ کی حال میں صدقہ فیش، اور این منڈرے کرچے تش کیاہے کہ بال تجاوت مل نگو قادا جب ہوئے پر اجماع ہوا ہے محربیہ فقل ان کی میچ تہیں۔ اس سے کہ اول تو طاہر ریری کیے فرقہ محد شین اس ما کا ہے اس کے وج ب کا اٹنار کر رہ ہے چھر اجھان اس کے وجو ب ہر کیوں کر ہو سکتا ہے اور سے جو خالد کی روریت ہے استدرال کر ہے کہ ان سے تجار مت کابال حیال کر کے زلاقا طلب کی (کتنی پیلیے انجی تو دی کے کلام بیں ای فائد و کے بیتر اومی گزیرا )اس سے معلوم ہو کہ بال تجارے میں رکو قواد ایس ہے ہے استدالاں مجل سمج نہیں اس لیے کہ اول تو تابت نہیں کہ وہ تجارت کا تھاد وس سے رسوں اللہ سے خود فرمادیا کہ اس نے خدی راہ بیں و ف کرویا ہے اور بھر وقف کے رکوہ تھیں۔ تیسرے یہ بھی ہو سکتاہے کہ حضرت نے مرمایاکہ جعہ وداید مخی اوروں دائاہے کہ سیسال ایناہ اگرواہ بھی درید کا سے و ذکرہ کیوں دیکے گا۔ فر من اس سے وموال تھارت میں ذکرہ کا وجوب خیں تابت ہو تا۔ عرض وجوب زکوہ پر تجارت کے مال میں کو کی دلیمل تطعی مواد و شیں اور اصل اشیار میں براوت ہے جب تک دلیل وجوب کی ثابت شاہوادر اجماع کا جمت ہوتا اس کے در میان خور اختفاف ہے کہ حسورانی مورادراد خادانچ ل بن مذکورے۔ تمام بواکلام موماناصدیق حسن صاحب کا۔



## باب رَكَاةِ الْفطْرِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنْ التَّمْرِ وَالشَّعِيرِ

٢٧٧٨ - عَنَّ اللَّهِ عُمَّرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنَّ مَرَّصَ رَكَاهُ الْفِطْرِ مِنْ رَمَعِمَانُ عَلَى النَّاسِ سَاعًا مِنْ تعرِ أَوْ صَاعًا مِنْ شَجِرٍ عَلَى كُلُّ حُرَّ أَوْ عَلَيْ دَكْرٍ أَوْ أَنْنَى مِن الْمُسَلِّمِينِ

٣٢٨٠ عَلَى الْجِعِ عَلَى البَّسِ عُمَرَ قال فَرْصَ السَّيُّ الْمَالَةِ وَالدَّكُمِ وَالْمُلْتِي وَالدَّكُمِ وَالْمُلْتِي وَالدَّكُمِ وَالْمُلْتِي وَالدَّكُمِ وَالْمُلْتِي وَالدَّكُمِ وَالْمُلْتِي صَاعَةً مِنْ شَعِيمٍ قال فَعَدُلُ النَّاسُ مِا يَشْعِيمٍ قال فَعَدُلُ النَّاسُ بِهِ يَصَلَّفُ صَاعٍ مِنْ يُرِّ

٢٢٨١ - عَنَّ بعِيمِ أَذَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمْرَ تَانَ إِنَّ رَسُونِ اللهِ عَنْ عُمْرَ تَانَ إِنَّ رَسُونِ اللهِ عَنْقُلَةُ المَّرْ بِرَكَاهِ اللهِ طُو مِنَاعٍ مِنْ تَمْرٍ أَنْ إِنَّ رَسُونِ اللهِ عَنْقُلَةً المَرْ بِرَكَاهِ اللهِ طُو مِنَاعٍ مِنْ تَمْرٍ أَنْ

### باب: صدقه قطر كابيان

۲۷۷۹- ابن عرائے کہ مقرر کیار مول اللہ کے مرد قد فقر کا ایک صاح کمجوریا ایک صاح جو ہر غلام اور آزاد پر پھوٹے اور بوے م

(۲۲۵۸) بنت صدی قطر حمود سنف و طلف کے دویک فرش باس مدیث کے ظاہر کی دوے اور بعض اہل عراق اور اسحاب الک دار بعض استاب شاخل نے کہا ہے کہ سنت ہے داریب شیل سال اور مام بوصیت نے فرمیا ہے کہ داریب ہے فرض خیل ہے۔ اس لیے کہ ان کے قریب میں داریس میں فران ہے کہ ان کے قریب میں داریس میں فران ہے کہ ان کے قریب میں داریس اور فرق میں فران ہے کہ وہ فرص و اریس میں فران ہے کہ دو قرص و کیا جب ذرائ اور میں اور میں میں فران کے اور اس مدیمت میں اشارہ ہے کہ وات وجوب اس کار مضان کے بعد ہے۔ چنا ہی شامی کا قول ہے کہ داریس ہو جو بھی تاریخ میں دمضال کی اور رائت شروع ہو حبر الفر کی جب واجب ہو تا ہے اور ابو منیق کے فرد کی طارع ابور ہے درائے داریس میں میں اور رائت شروع ہو حبر الفر کی جب واجب ہو تا ہے ۔ اور ابو منیق کے فرد کی طارع ابور ہو کے داجب ہو تا ہے ۔ اور ابو منیق کے فرد کی طارع ابور سے درائے داریس ہو کے داجب ہو تا ہے ۔ اور ابو منیق کے فرد کے داجب ہو تا ہے۔ اور ابو منیق کے داجب ہو تا ہے۔



صاع من شعير قال ابن عُسَرَ مُجَلَلَ النَّاسُ عُلَلَهُ مُلَيِّنِ من جعةٍ.

٣٢٨٣ - عن عند الله بني عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى عُرَى مُنْ لَعُمْ عَلَى عُلَى كُلُّ لَعُمْ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَمَ اللهُ ا

المحاري يقول كما تحري المحاري يقول كما تحري المحاري يقول كما تحري والمحادي المعام الموساعا من شجر الوساعا من شجر الوساعا من تعريب المحادي فال كما تحريب المول الله تحقق ركاة العطر عن كل صغام المحادي وتكبير خر أو معام المحادي وتكبير خر أو معام المحريب المحادي الم

٣٢٨٥ عن أبي سعيدٍ الْمُحَدَّرِيُّ يَقُولُ كُنَّ لُحُرِجُ

جو کا۔ ابن مُڑنے کہا کہ چر نوگوں نے تجویز کیا کہ دو مر کیجوں کے (جو قیت میں اس کے برابر ہوتے میں )۔

۲۴۸۲ - عیداللہ بن عمر رصی اللہ عنبرائے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معرد کیا صدائد فطر کا رمعان کے بعد جرایک مسلمال پر آزاد ہویا قال مرد ہویا حودت چھوٹا در بایدا ایک مسلمال پر آزاد ہویا قال م مرد ہویا حودت چھوٹا در بایدا

۱۱۸۳- ابوسعید خدری کہتے تھے کہ ہم صدید فطر نا سے سے ( بیٹی رسول، نلڈ کے زمانہ ش) ایک صاع طعام کا ( بیعی سیدس کا)یا یک معام جو کا یا تھجو رکایا غیر کایا انگور کا۔

١٣٨٥ - ال حديث كا ترجمه بحى وبق سے جو تدكور و بال

الله شوہراس کی طرف سے دیوے ہیے فورت کو فقد دیتاہے ور معلوم ہوا کہ ہے جو اربایاہ کی بیکی روایت یس کہ جو مسمیان ہوا اسے 6 م فکر کے غرص کی کاغلرم ہا ہو کی اڑ کا یاباب اگر کافر ہو تو اس کی طرف سے معدی قطرہ یتاواجب تھی اگر چہ فقد ان کا واجب ہے ور سی قد ہب ہے اسم الک ور ش فی اور شاہیر علاہ کا داور کو گھوں اور اسٹی اور بھی سلاکا قور یہ ہے کہ فان م کافرے بھی دیناواجب ہے اور اگر کہوں اور کر کہوں اور کر کہوں اور عمر آدی کی طرف سے اور ایک میں اور انگور خلک کے ہوتی ہو تو ہاں جمار گا ایک صاح واجب ہے اور اگر کہوں اور گور ہو تو بالک اور شائل اور شائل کے دو کہ مسل واجب ہو اور ایک میں اور جو تو بالک اور شائل کے دو کہ مسل کا در فعام بال واجب ہو اور ایک میں اور جہوں کے اور جو تو بالک اور شائل کو رہے اور ایک طرح کی صاح طوام کا اور فعام بال

مسلم

-4822

ركاه العطر ورسول الله تلك بينا عن كل صغير وكبير حُرِّ ومشلوك مِن الله أصباب صاعة مِن المرافقة صاعة مِن المرافقة صاعة مِن المعتبر الله من المعتبر المن المعتبر المن المعتبر من المرافقة كدبك على كان شعاوية قراعى أنْ المعتبر من المرافقة عديل صاعة مِنْ تعتبر قال أثار المعيد الما أرال المعتبر الما أرال المعتبر الما أرال المعتبر الما أرال المعتبر الما المرافقة كديمت

ركاد المعدر من ثنائه أصلناف الأبط والسر والسّبر ركاد المعدر من ثنائه أصلناف الأبط والسّمر والسّبر المحاري الأستويه سنّا جمل بصعب العناع بن المدينة على صاغ من تشر أنكر دلك أبو سعب وكال له أخرج بيها إلى الدي كسّ اخرج بيها إلى الدي كسّ اخرج بيها إلى الدي كسّ أخرج بيها من بنا من منه أو صاغا من ريب أو صاغا من شعير أو صاغا من أفط

باب الْأَمْرِ بِإِحْرَاجِ رَكَاةٍ الْفِطْرِ قَبْلَ الصُّلَاة

۲۲۸۸ - عَن ابْنِ عُمر أَنْ رَسُون اللهِ ﷺ أَمْرَ بِرَكَه الْمَعْرِ اللهِ عَلَيْهِ أَمْرَ اللهِ المُعْلَمَةِ الْمَعْرِ اللهُ تَتَوَدُّ عَنَالَ خُرُوجِ النَّسِ إِلَى المُعْلَمَةِ اللهِ اللهُ اللهِ عَمْرَ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ أَنْ نَوْدَى قَبْلُ خُرُوجِ النَّاسِ أَمْر بِإِخْرَاحِ رَكَاةٍ الْفِطْر أَنْ نَوْدَى قَبْلُ خُرُوجٍ النَّاسِ أَمْر بِإِخْرَاحِ رَكَاةٍ الْفِطْر أَنْ نَوْدَى قَبْلُ خُرُوجٍ النَّاسِ

۲۲۸۷- ایوسعید نے کہا صدقہ قطر ہم دیتے ہیں ہے اور محمور اور جو ہے -

۳۲۸۵ - ایو صعید خدری رضی الله عند نے کہا جب حضرت محاویہ نے نسف صاع کیجوں کا مقرر کیا ایک صاح تھجوں کے برابر تو ابو سعید رضی اللہ حد نے الکار کیا اور کہا کہ بن تووہی دول گا جو رسوں، لقد صلی اللہ علیہ وسلم کے رمانہ میں ویتا تھا ایک صاح تھجوریا تھوریاجو یا ہیں۔

باب عیدالفطر کی نماز او اکرے سے پہلے صدقہ فطراد اکیاجائے

۲۲۸۸- حیداللہ بن عمر نے کہارسول اللہ نے تھم دیا کہ صدقہ فطراد آلیاجادے نماز کو نکلنے سے پہید۔

٣٢٨٩ عيد نفري عرر منى الله عنهائ كهاك رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحتم وي ك صدقد فعر اوا كرويا جاوب

(۲۱۸۸) اور جہور ای کے طاق ہیں اور فرائے ہیں کہ یہ قول سجائی خیار معرقہ علم ہیں دیاال کے آگے کائی ہے حسب تیج ہے معرت معاویہ اور ابو معید و فیر وجودت تک آ تخفرت کی حد مت میں رہے حضرت معاویہ کا فلاف کیار و صورت کے دیاتہ کا جو معوں تھا اس کو مندلا نے ۔ پھر معزت معاویہ کے قبل کو کوں کر تر تیج ہو کئی ہے اس معاویہ کا فلاف کیار و صورت کے دیاتہ کا جو معوں تھا اس کو مندلا نے ۔ پھر معزت معاویہ کے قبل کو کوں کر تر تیج ہو کئی ہے اس معاویہ سے معاویہ سے اس کا مندلا ہے معمول پر مدوم ہو کہ جب می برکا اختلاف میں کا قور و من اور مندل ہو میں ہو تھا ہو گئی ہو ہو گا ہو ہو اور میں مان کا اس و و بو تا مدید ہو تا من ہوا ایک صان کا شروع ہو تا مدید ہی ہو اس میں اور تی کی ہو جب میں ہو تا ہو ہو تا ہو ہو تا مدید ہو تا ہو ہو تا



إلى الصَّلاةِ

أباب إثم مايع الركاة

یو گوں کے جانے سے پہلے نماز کو۔ باب: ڈکٹو قائدہ سینے کاعذ ب

روہ کر پلاتے حالا تکہ میرواجب فیس ہے مگر آپ نے او نتوں



ا لله فاليَّقر والَّغيمُ قال ولمَّا صَاحِب بَقْرٍ ولمَّا غيم لما يُؤِدِّي مِنْهَا حَقُّهِ إِنَّا إِذْ كَانَ يَوْمُ الْقَيَامَةُ بُطِحٍ لَهَا بقاع فرقر أا يَفْقَدُ مِنْهَا شَيَّنَا لَيْسَ فِيهَا عَلَصَاءُ وَلَا حَمَّاءُ وَبَا عَطَبَءُ تُنْطَحُهُ بِقُرُوبِهِا وَتَطَوُّهُ بِأَطْلَالِهِا كُنُّمَا مِرُّ عَلَيْهِ أُولَاهِ رُدُّ عَلَيْهِ أُخْرَاهِا فِي يَوْمُ كَانْ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ ٱلَّفَ سَنَّةِ خَتَّى يُقَطَّى بَيْنَ أَقِبادِ فيرى مبيلَة إمَّا إلَى الْجَنَّةِ وإنَّ إلَى النَّارِ قِيلَ يَا رَسُولُ اللَّهِ فَالْحَيْلُ قَالَ الْخَيْلُ لِلْائةُ هِيَ لِرَجُلِ وِزْرٌ وهي لرجُلِ سترٌ وهي لرجُلِ أَجُرٌ فأمَّ الَّتِي هِي لَهُ وَرُزُ قَرِجُلُ رَبُطُهَا رِيَاءٌ وَفَحْرٌ وَبُواءٌ عَلَى أَهْلِ الْإِنْسَامِ فَهِي لَهُ وزُرٌّ وَأَمَّا الَّتِي هِي لَهُ سِغُرٌّ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللهَ ثُمَّ لَمُ يَسَنَ حَقَّ الله فِي ظُهُورِهَا وَلَا رَقَابِهَا فِهِي لَهُ مِيثُرٌ وَأَمَّا الَّتِي هِيَ لهُ أَجْرٌ فَرِجُلُ رِبطُهَا فِي سِيلِ اللهِ لِأَهْلِ الْمِسْلَامِ فِي مَرْجِ وَرَوْطَةٍ فَمَا أَكَلْتُ مِنْ ذَلِكَ المَرْجِ أَوْ الرَّوَاطَةِ مَنْ شَيْءَ إِلَّا كُتِبَ لَهُ عَدَدَ مَا أَكُلَبُ حساتٌ وكُتِب لَهُ عَدَدَ أَرُوَائِهَا وَأَبُو لِهَا حَسَاتٌ وَلَا تَقْطُعُ طِولَهَا فَاسْتُنَّتُ شرقًا أَوْ شرقَيْنِ إِلَّا كتب الله لَهُ عَدَة آڤارِهَا وَأَرِوَاثِهَا حَسْنَاتٍ وَلَا مَرُّ بِهَا صَاحِبُهَا عَلَى لَهُرٍ فَشَرِبَتُ مِنْهُ وَلَا يُرِيدُ أَنَّ يعقيها إلَّا كَتِب الله لَهُ عِدْ مَا شَرِبَتْ حَسَاتٍ قبلَ يَا رَسُولَ ا فَتِهِ فَالْخَمُرُ قَالَ مَا أَمْرِلَ عَلَيٌّ فِي الُّحُمُّر شَيَّءً إِلَّا هَدهِ الْآيَةِ الْفَادَّةُ الْجَامِعَةُ فَمَنْ يعْمَنَ مِثْمَالَ دُرَّةٍ خَيْرًا برة ومنْ يعْمَلُ مِثْقَالَ دُرَّةٍ الرا يره ))

کاایک حن اس کو بھی قرار دیا ہے)۔ جب تیامت کادن ہو گا تووه او عرها منايا جادے گا ايك برابر رشن ير اور وه اوتث تهایت قربہ ہو کر آویں کے کہ ان بیں سے کوئی بچہ بھی باتی شدے گالورال گواہے کھرول سے روندیں کے ہور متد ہے كافيس كے - كار جب ان ش كايبال جانور روند تا جانا جادے كا مجيدا أبياا ع كاريون على عذاب أو تارب كاسرادل ك یج ک بزر برل کاہو گا بیال تک که قیمت او جائے بندول کا گار اس کی کچھ راہ نکلے جنت یا دوزخ کی طرف۔ گھر عرض کیا اے رسول اللہ كا اور كائے برى كاكير حال ہوگا؟ آپ نے فرمایا که کوکی گاستهٔ بحری و لاای خیس جواس کی زکو ة شد دیتا مو محرجب تمامت كارن وكالووداد تدحه لثايا حادب كالبيب یے صاف ذیبن پراوران گائے کر ہوں ٹیں سب آویں گی کوئی باقى تدرى كى اورائى بول كى كدان يى سينك مرى بوكى ت موں گی نہ بے سینگ کی نہ سینگ اُوٹی اور آ کر اس کو ماریں گی اہے سینکوں سے اور رو ندیں کی اپنے کھروں ہے۔جب اگلی اس برے گزر جاوے کی تحییل پھر آدے گ۔ یمی مذاب ہو گاال پر بچال براد یرس کے دن پھر بیال تک کے فصلہ ہو جادے بندوں کا پھر اس کی روہ کی جادے جست یا دوز شکی طرق بالرعرض كياكه ات رسول الله ك الدر كموات آب نے فرہ یا تھوڑے تین طرح پر ہیں ایک اسے مالک پر باد ب بین وبال ب- ووسرائب مالک کا حیب چھیا نے والا ہے۔ تيمرااين الك ك أواب كامانان بداب اس ويال وسك کوڑے کا حال ستوجو یا مصبے اس سے کہ ہوگوں کو و کھنا وہے اور لوگوں میں بڑھارے اور مسلمانوں سے عداوت كرے اسويہ لينے مالك ك حرف شر وبال ہے اور وہ جو عيب چھیا نے والا ہے وہ محورا ہے کہ اس کو اللہ کی راہ من باتدها



ب( ليني جباد كے ليے ) دوراس كى سوارى ميں الله كاحق تنیس مجون اورنداس کے مکواس جارہ بیس کی کر تاہے تورہ اس كا حيب يعيا في والاب اورج فراب كاسلان باس كاكيا كهنا وه كمورًا بي كم يا ترحا الله كى راه ين الل وملام كى مدواو ر حایت کے لیے کسی چرا گاہ یاباٹ میں چراس نے جو کھ بااس ج اگاہ یاغ ہے اس کی گئی کے موافق نظیاں اس کے مالک کے ہے اکسی تنفی اور اس کی الید اور پیٹاب تک نیکو یا بس لكها كيادر جب وه ايل لمي ري توژ كراكيد ديشي ير يزه جا تا ہے تو اس کے قد موں اور اس کی لید کی گفتی کے موافق نیکیال تکمی جان این ادر جب اس کا مالک کی تدی برے جا ب اوروه محور اس على سيالي في التاب اكريد مالك كالإان كالراده مجى شقاتب مجى اس كي ليان تطرول ك موافق نیکیاں لکمی جاں ہیں جواس سے ہے۔ (بداؤاب او بے ارادہ پائی فی لینے یں ہے پھر جب یائی بانے کے ادادہ سے لے جائے آگر کی کھ تو ب مدیاے گا۔) اگر عرض کی کہے اللہ کے رسول اور كده كاحال فرمايك؟ آب ب قروي كدهون کے بادے میں میرے اوپر کوئی عظم شیس اڑا انتخبر اس آیت کے جوے مثل اور تھ کرتے والی ہے فعن بعمل آ تر تک یعن جس نے ذرہ کے برابریکی کی وہ اے دیکھے گا یعن تب مت کے دل اور جس نے قررہ برابر بدل کی وہ بھی دے و کھے گا۔ ا ۲۲۹ مرکوره بار حدید اس سند سے مجی مردی ب مراس می بداضاف ببكد آب سے فرمایا كركوني و تول دارانبيل ب حواس كاحل والمدكرتا مولورتيس كهاكداس كاحق اس سے وراس ميں فكركياكدان من ع كولى يح محى بالى ندرب كالاركباك دافى جا کیں گیا اس کے سما تھواس کی دو نوں کروٹیس اور ہاتھا اور پہیٹھ۔ ٢٢٩٢- ابو جريرة في قروا كي رسول الشرف كوفي صاحب كش

۲۲۹۱ - عَنْ رَبْدِ بْنَ أَسْلَم مِنَ هَلَ الْإِنْ الْمَا مِنْ هَلَ الْإِنْ الْمَا يَعْمَى حَدِيدٍ خَفْصِ بْنِ مَيْسَرَة إِلَى آخره عَيْرَ أَنَّهُ عَالَ (( مَا مِنْ صَاحِبِ إِبْلِي لَا يُؤَدِّي حَقْها وَلَمْ يَقُلُ مِنْها خَفْها وَذَكُر فِيهِ لَا يَقْقِدُ مِنْها فَصِيلًا وَآخِدًا وَقَالَ يُكُوى بِهَ جَنْباة وَجَلَهمتُهُ وَظَهْرُهُ ))
واجدًا وَقَالَ يُكُوى بِهَ جَنْباة وَجَلَهمتُهُ وَظَهْرُهُ ))
۲۲۹۷ عَنْ أَبِي خُرْيَرةً قَالَ ثَالَ رَسُونَ اللهِ



( میں نزمہ والد) ایسا تیں ہے جو ز کوۃ ندا ہا ہو مگر کرم کیا جادے گا دہ خزانہ اس کا جہنم کی آگ میں اور اس کے شختے ینائے جاکیں گے پھر و فی جاکیں گی س سے ال کی ونول كروني اور ماتحاجب تك كرفيصله كرب القد تعالى الني یندوں کا استے بڑے دن علی جس کا اندازہ پیائی ہز او ہر س ہے پھر اس کی رو تکلے جنت کو جانے کی یادوز ن کو اور جر اد سٹ وار ایب ہو کہ ان کی رکوۃ نہ ویتا ہو وہ مزایا جادے گا ایک یٹ پرزشل ہر بر بیل اور وہ او تھے آویل کے فریہ ہو کر جیسے و نیاش بہت فر ہی کے وقت تھے اور دواس کوروندیں گے۔ اور جب ان من كا بجيد اس يرب نكل جاوے كا الكا يم لوث آدے گال یکی سی ہے اور اوپر کی دوایت یک وار د ہواے ک جب ان مل كايساروند تاجل جاوے كا يحيلا آوے كار روى کی عظمی ہے س لئے کہ اس میں معنی سی موتے۔ اوری) یہاں تک کہ فیصد کرے اللہ تعالی سے بندوں کا تے بڑے دں ش جمل کا اوارہ پی ک براد بری ب كى راه نقطے جنت من جائے كى يادوزرخ من اور جو بكر ن وار ال کی رکوۃ شیل دیناوہ لٹایا جاوے گا ایک بیٹ پر برابرز مین می اور وه آوی کی بهت مولی بو کر جیسی و نیایش تخیس اورائ کو رو تدی گا ہے کھروں سے اور کو تھیں گا ہے سینگوں سے کہ ان میں کوئی سینگ مڑی ہوئی اور بے سنیک والی شہ ہو گ۔ جب اس مرے چھیلی گزر دائے گی اگلی بھر آبائے کی بی عذاب ہو تاریم گاجب تک اللہ فیصل کرے سینے بندول کا ایسے ون میں جس کا اندازہ بچاس ہزار پرس ب تمباری زندگ کے حساب سے پھر اس کی راہ تکائی جاوے کی جنت کی طرف یا دوزخ کی طرف سیمیل نے کہااور میں نہیں جانتا کہ گائے کاؤ کر بھی آپ نے کیایہ نہیں؟ پھر عرض

ﷺ (( ما من صاحب كثر لَا يُؤدِّي زَّكَاتُهُ إِنَّا أحمِي عَلِيهِ فِي مارِ جهم فَيُجْفَلُ صَعَالِحَ فَيْكُوى بِهِا جَبِّنَاهُ وَجِيبُهُ حَتَّى يَخْكُمُ اللَّهُ سَنْ عِادِهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَسْبِينِ أَلْف سَةٍ ثُمُّ يرى سيلة إمَّا إلَى الْجَنَّة وإمَّا إلَى الَّـرِ وَمَا مَنْ صَاحِبُ إِينَ لَا يُؤَدِّي رَكَاتُهَا إِلَّا بُطِح لهَا بقاع قُرْتُو كَأُوْفُو مَا كَانَتُ تَسَنَّنُ عَيْهِ كُنُّمَا مَعْنَى عَنَّيْهِ أُخْرَاهَا رُدُّتُ عَلَّهُ أُوناهَا خُتَى يَخْكُمُ اللَّهِ بَيْنَ عَبَادِهِ فِي يَوْم كَانَ عِقْدَارُهُ مُحَسِّينِ أَلْف سَنَّةٍ لَمُّ يَرِى سَبِيلةً إِمَّا إِلَى الْجِنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ وَمَا مِنْ صَحَبِ عَمْ لَا يُؤْدُي رَكَاتُهَا إِلَّا يُطِحْ بِهَا بِقَاعِ قَرْفُو كَأْرْفُر مَا كَانتُ فَتَطَوُّهُ بِأَطْبَافِهَا وتُطْخَهُ بِمُرُوبِهِ لَيْسِ فِيهَا عَقْمَنَاءُ وَلَا جَنْخَاءُ كُلُّمَا مصى عَليْهِ أَخْرَاهَا رُدُّتَ عَلَيْهِ أُونَاها حتى يَحْكُمُ الله بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْم كَانَا مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سُلَةٍ مِمَّا تَعْدُونَا ثُمُّ يَرِي سَبِيلَهُ إِنَّ إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى اللَّهِ قَالَ سُهَيْلٌ فَلَا أَدْرِي أَذَكُرُ الْبَقُرَ أَمْ لَا قَالُوا فَالْحَيْلُ يَا وسُولَ اللهِ قَالَ الْخَيْلُ فِي تُواصِيهَ أَوْ قَالَ الْحَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا قَانَ سُهَيْلٌ أَنَّا أَشُكُ الْحَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ الْحَيْلُ ثَمَالَةٌ فَهِي لِرْجُلِ أَجْرٌ وَلِرْجُلِ سِئْرٌ وَلِرْجُلِ وِزْرٌ فَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ أَجُرٌ فَالرَّجِلُ بِتُحَلُّهَا فِي سَبِيلِ ا فَهُ وَيُعَدُّهَا لَهُ قَلَا تُغَيِّبُ شَيْتًا فِي يُطُونِهَا إِلَّا كَتُبُ لِللهِ لَهُ أَجْرًا وَلَوْ رَعَاهَا فِي مَرْجٍ مَا



أكست بي شيء ال كفي الله له بها أخرًا ولو سقده من بهر كان له بكل عطرة تعييه في بطويه اجر حتى ذكر الأخر في أبوالها وأزوائها ولو استئت شرقا أو طرقلي كيب له بكل خطوع تخطوها أخر وأما الدي هي له سخل فالرجل يتخلف تكرما وتجملا ولا له سخل فالرجل يتخلف تكرما وتجملا ولا يسي حن ظهورها ويطويها في غسره يسي حن ظهورها ويطويها في غسرة أشرا ويطرا ويدخ ورباء الناس فذاك الدي هي عليه وزر قائوا فالحكر ي رسول الله قل ما أثرل الله على فيها شيئًا إلَّ هذه الذي المجاهة الله هذه الناقة على المحاهة الله هذه الناقة المناهة الله على المحاهة الله هذه الناقة المناهة الله على المحاهة الله هذه الناقة المحاهة الناقة الله المحاهة الناقة الله على المحاهة الله هذه الناقة المحاهة الناقة المحاهة الناقة الله المحاهة الناقة المحاهة الناقة الله المحاهة الناقة المحاهة المح

کی اور گھوڑے اے رسول اللہ کے؟ آپ نے فرمایا گھوڑوں ک چیشانی میں بہتری یا مرویا کھوڑے کی پیشانی میں بہتری یدی ہے۔ میل نے کہا جھے اس بی شک ہے کہ آپ نے فرویاان شل بہتری ہے تیاست کے دن تک ( مین جباد کا بداسان گوڑ ہے اور بہتری وین ووٹ کی جہاد میں ہے)- پھر فرمد کموڑے تی قتم جس بی ایک تو آری کے سے تواب ہے دومرا پر دوہ ہے (اس کے عیبوں کا) میسرا دیال و عدا پ ہے سرج تواب ہے تو وہ اس مخض کے سے ب جس نے م محورًا بالدهاالله كي راه جي اور تيار ركهااي كي واسط (محي جہاد کو) سودہ ترجو عائب کر تاہے اسپتے بیٹ میں اللہ س کے مالك كريم فواب لكمتاب (يعني اس كؤوانه جاره مب موجب تواب ہے)اوراگرای کو کسی چراگاہ ٹیں چرایا توجو پکھ اس ف كما الله ف الديدة العد تواب من العديد جن شهر سه ال نے یافی بالداس کے ہر تظرہ پر جواس نے بیٹ بیل افدوا کے افراب ہے بہاں مک کہ اس کے بیشاب اور لید بس او ب کا ذکر فربلیاادراگرایک ورشیے پر کود کیا توہر فقدم پرجواس کے وهرايك أوب المعاكية اورجومالك كايرده بووس كالكور ہے جس تے احسان کرنے کو اور اپنی خوبی کے سے بائد حااور اس کی سوار ک کاحق شہ مجلولا (بیتنی دو سنٹوں کو ہائٹے ریا میمنی حمی خرباء کوچر حالیا) اور نداس کے پہیٹ کا (لیمن وائے جارے اِلّ مسالے کی جر رکھے)اس کی تکلیف اور آرام میں۔اور جووبال وعذاب ہے وہ اس کا گھوڑاہے جس نے اترائے اور مرکشی اور شرارت کے لیے اور ہوگوں کود کھانے کے لیے ہاندھاسووہ ال يرويال بيد چر عرض كى كد كده كاحال فراية ن ربول الله الرما الله في الله على يراس ك بارك يل كونى علم فيرراناد محرير آيت جامع بالمثل فمن يعمل الهية



٣٢٩٣ - و خشَّناه قُنْيَنَةً بْنُ سَجِيدٍ حَدَّثْنَا عَبْدُ العَرير يعْبِي الشَّرَاوَ رَدِيَّ عَلَى سَهِيْلِ بِهِدَا الْإِسْنَادِ وَسَالَ الْحَدِيثَ. ٣٢٩٤ - سُهِيْلُ بْنُ أَبِي صَالَحِ بِهِنَ الْوِشْنَادِ وَقَالَ بَدِنَ عَقْصَاءً (﴿ عَضَيْنَاهُ ﴾) وَقَال (﴿ فَيُكُونَى بِهَا جَنْبُهُ وَظَهْرُهُ وَلَمْ يَدْكُر جِبِينَةً ﴾)

٣٢٩٥ عن أبي هُريْرَةً عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ أَنَهُ أَنْ أَنْهُ عَنْ أَنْهُ اللهِ عَنْ أَنْهُ أَوْ السَّلَاعَة بِي إِنِيهِ وَمَاقَ الْحَدِيثِ مِنْهَا أَوْ السَّلَاعَة بِي إِنِيهِ وَمَنَاقَ الْحَدِيثِ مِنْهَا إِنْ عَنْ أَنِيهِ

٣٢٩٣ عن خَبرُ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْأَلْمَارِيُّ يَقُونَ شَيِئْتُ رَسُونَ اللَّهِ ﷺ ﴿ يَقُولُ مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلِ لَا يَغْفَلُ فِيهِا حَفْهَا إِلَّا جَاءَتُ يُومُ الْقَيَامَةُ أَكْثَرُ مَا كَانَتُ قَطُّ وَقَعَدُ لَهَا بِهَاعٍ أَرْقُرٍ تَسْتُنُّ عَلَيْهِ بِقُوائِمِهِا وَأَحْفافِهِا ولَا صَاحِب بَقَرِ لَد يَهُمَل فِيهِ حَقَّهَا إِلَّا جَدَاتُ يومُ الْقِيامَة أَكْثَرُ مَا كَانَتُ وَلَغَدَ لَهَا بِقَاعِ قُرَائِرِ تُنْطَحَهُ بِقُرُونِها وَنَطَوْهُ بِقَوَالْمِهَا وَلَا صاحب غُنم لَ يَفْعلُ فِيها حَفُّها إِلَّا جَاءَكَ يوْم الْقيامة أَكْثَر مَا كَانَت وَقَعد لَهَا يَفَاع فرتحر تنطخة بفروبها وتطؤة بأظلافها أليس فيها جمَّاء ولَا مُنكبرُ قَرْتُها ولَا صاحب كُنْرِ لَا يَفْعَلُ فِيهِ حَقَّه إِنَّا جَاءَ كُنْرُهُ يَوْمَ الْعِيامَةِ شَجاءً؛ الْمُرع يَشْعُهُ فَاتِحَ فَاهُ فَإِذَا أَتَاهُ فرُ مِنْهُ فَيَهَادِيهِ خُدُ كَثَرِكَ الَّذِي خَبَأَتُهُ فَإِنَّا عَنْهُ غَبِيٌّ فِإِذَ رَأَى أَنْ لَا يُذَ مِنَّهُ صَلَكَ يَدَهُ فِي اِيهِ فَيَقْضِمُهَا قَمِيْمَ الْفَحْلِ )) قَال أَيْر الرُّيْرِ سيعَتُ عُيْدَ بْن عُمْرِ يَعُولُ هَذَا الْعُولُ

۳۲۹۳- ندگورہ بالا حدیث اس سند سے مجمی مروی ہے۔

۱۳۹۹ سہیل ہے تیسری سندے کی رویت آئی ہے اور س میں عصباء کالفظ ہے اور خ شائی کے داغ کاؤکر نہیں۔

۳۲۹۵- حفرت الوہر مرور طی اللہ عنہ سے ویل روایت مروی ہے جو سہل نے اپنے پاپ سے اوپر روایت کی۔

٣٢٩٦- جاير دخى الله عند نے كيا منابيں نے رسول اللہ المينة به كرجواون والحق شاداكر يده قيامت كردن آئے گااور وہ او تن بھی بہت سے بہت ہو کر آئیں کے اور مألك ان كاليك بيث يرزشن يربشاني جائے گااور وواس يرايين عيروبادر كمرول سے كوري كے اور جو كائے والاات كاحق شاد کرے گاور قیامت کے دن آویں کی بہت سے بہت اور اک کو پٹھا کر ایک بٹ ہر زمین میں اسپنے سینگوریا سے کو چیس کی اور بی ون سے رو ترین کی۔ اور جو مکر کی والد اس کا حق ادا تہیں کر تاوہ مجی ہیا مت کے دن بہت سے بہت ہو کر آدیں کی اور اس کوایک بث پر زمین میں بھاکر ہے سینگوں ہے کو پیس کی او رائے کھروں سے رو مریں کی اور ان میں بے سینگ کی کوئی شد ہو گی اور شد کوئی سینگ ٹوٹی۔اور جو خزایے و لا ابیاہ کہ اس کا حق او شہیں کر ٹا وو قیامت کے دن آئے گاایک محاار دہا بن کر ( میٹی جس کے رہر کی تیزی ے ک کے خود ہاں جھڑ جاتے ہیں اور اپنی و م پر امنا کھڑا ہوجاتا ہے کہ سوار کے سرتک اس کامہ بھی جاتا ہے) ادرای کے بیچے گئے گامنہ کول کر جب اس کے پاس آئے گا تو الك الل من جمائے كالوروه يكارے كاكرے ايك



ثُمُّ سَأَلَّ حَايِرَ بْنَ عَلَد اللهِ عَنْ دَلِكَ فَقَالَ المَّلَّ وَرُلُ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ دَلِكَ فَقَالَ اللهِ فَرْلُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ وَخُلُ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى الْعَاء وَإِعارةُ مَا حَقُ الْعِلْ عَلَيْهِ عَلَى الْعَاء وَإِعارةُ دُلُوهَا وَإِعَارَةُ فَحُيها وَمَبِيحَها وَحَمَّلُ عَلَيْهِ فَي سَبِيلِ اللهِ عَلَيْها وَمَبِيحَها وَحَمَّلُ عَلَيْها فِي سَبِيلِ اللهِ عَلَيْها وَمَبِيحَها وَحَمَّلُ عَلَيْها فِي سَبِيلِ اللهِ )

تزانہ جو تو نے جمب رکھا تھا کہ جملے اس کی حاجت نہیں ہے (شاید سے ندا للہ کی طرف ہے ہو گی)۔ پھر جب وہ دکھیے گاکہ یہ جملے تہیں چھوڑ تا تواس کے مدیم ہا تھ ڈال دے گا اور وہ اے ایہا چبا گا جیے اونٹ چباتا ہے۔ ایوالز بیر نے کہا ہم نے شاعبید این عمیر سے وہ بھی بات میں کہتے تھے پھر ہم نے جا جہ یہ تو وہ بھی و ن کی بات کہتے تھے پھر ہم نے جا بڑے یو چھ تو وہ بھی و نے مش عبید کمن عمیر کے اور ابوالز بیر نے کہا ساعی ہے کہ ایک شخص نے عرض کی کہ اے رسول اللہ او من کی کہ اے رسول اللہ او من کی کہ اے رسول اللہ او من کی کہ ای رسول اللہ او من کی کہ ای و وہ لیم (کہ اس جی جا نے کہ ایک شخص نے عرض کی کہ اے رسول اللہ او من جی کہا تو ہو گئی ہا تھی ہائی ہو دور ہو لیم (کہ اس جی جائی ہو دور ہو گئی اور میں کی آرام ہو تا ہے اور فقیروں کو کچھ دور ہو ٹل جا تا جی اور ان کی بیا ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہا دور کی ہو گئی ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو گئ

۲۲۹۷- جابرین عبدائلہ نے کہا کہ تی تی ہے نے فرایا جو ادا اور گاری ادا اور بھری والا اس کی ذکرہ نہیں دیتا دہ تیا مت کے دن جھایا جائے گا ایک پٹ پر زمین پر اور کھرول دالہ جانوراس کو بہتے گھروں سے را تدب گااور سینگوں والہ جہا نے گا ایک پٹ پر زمین پر اور کھرول والہ جانور اس کو بہتے گئا اس دن کوئی جانور ہے سینگ کانہ ہوگانہ کوئی سینگ ٹوٹا۔ ہم نے حرض کی اے رسول اللہ ایک ہوگانہ کوئی سینگ ٹوٹا۔ ہم نے حرض کی اے رسول اللہ ایک ہوگا اور اس کا دودھ پینے کے لیے مائے ویٹا اور اس کا دودھ پینے کے لیے مائے ویٹا اور اس کا دودھ پینے کے لیے مائے ویٹا اور اس کا دودھ پینے کے لیے مائے ویٹا اور اس کا دودھ پینے کے لیے مائے ویٹا ورج بالی پیادیں اس کو دوہ لیمنا (او شوں کو جوشے یا نچ یں اور جوال فقر اور جن جو تے ہیں بھر دن بائی پیا نے کو ااتے ہیں اور وہال فقر اور جن جو تے ہیں بھر دہاں دوسے میں بھی جانوروں کو آرام ہو تا ہے اور نظراء کو دہاں دوسے میں ہواتا ہے )اور اللہ کی ردہ میں سوار کی اور بوجھ بھی دورے مل جاتا ہے )اور اللہ کی ردہ میں سوار کی اور بوجھ بھی دونے ویٹا کی رکوۃ تہیں بھی دونے اس کو دیااور جو صاحب مال اپنے مال کی رکوۃ تھیں درنے ویا کو دیااور جو صاحب مال اپنے مال کی رکوۃ تھیں دونے دیا کو دیااور جو صاحب مال اپنے مال کی رکوۃ تھیں درنے ویا کو دیااور جو صاحب مال اپنے مال کی رکوۃ تھیں دونے ویٹا کو دیااور جو صاحب مال اپنے مال کی رکوۃ تھیں دونے ویک کو دیااور جو صاحب مال اپنے مال کی رکوۃ تھیں



#### كمَا يَقْصَهُ الْفَحْلُ))

ویتا دومال اس کا قیامت کے ویں کیا اڑوھ مجنی بین میائے گا اور سے مالک کے میتھے دوڑے کا جدھر دویں کے کااور دواس ے بھ کے گا۔ پھر کر جائے گا کہ بیدو دی مال ہے جس میں تو بخيلي كر تا نفا( ميني زُكُوة نه وينا نقاأ صد قد فطرنه ادا كر تا نما)-يم جب ده د مجھے گا كا يہ مير چيجات چھو اڑے گا تو س كے منہ عن باتھ ڈال دے گاوروہ اڑو بااس کا باتھ ایسے چہا ڈاسے گا چھے او ٹرٹ چہ تا ہے۔

یاب زُلُوٰۃ کے تحصیلداروں کے رہضی کرنے کابیان ۲۲۹۸ - جریز نے کہا چند اوگ گاؤں کے آئے رسول اللہ مطافتی خدمت میں اور اور اس کی بھے تحصیلد ار ہمارے یا آتے ہیں اور وہ ہم پر زیادتی کرتے ہیں ایعنی جانور تھے ہے جه يتاب حاما كه مؤسط بيه جائية على متب رسول الله على نے فرمایا تم رضی کردیا کروائے تحصید اروں کو ( یعنی اگر جہ والم يرزود في محى كريل) . يريد في كماحب عين في منا رمول الله عَرِينَة ہے تب ہے كوكى تخصيل دار مير ير ي ے نیس مراکر فوش ہوکر۔

۱۲۹۹ برگورہ بالا مدیث اس سند سے کہی مروی

ہاہ۔ زکلو آنہ دینے والوں کو سخت سزا دیئے جانے كابيان

٥٠ ٢٣- ابوزر في كماك بل أي ك ياس بهجاادر آب كعب کے سابے میں بیٹھے ہوئے تھے جب محد کو و کھا تو فرہ بیاد ب الْأَحْسَرُونَ وَرَبُ الْكَعْبَةِ )) قَالَ مَحْتُ حَتَى كَدِكَ تَم وَى تَصَان والع يَلِ تَب ثِن آب كيال آو

### باب إرصاء السعاة

٣٢٩٨ عن جرير بن عند الله قال جاء بالنّ مِنْ الْأَعْرَابِ إِلَى رَشُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَنَّمُ فقالُو إِنَّ مَامُنَا مِنْ الْمُصَدِّقِينِ يَأْتُونَ فَيَطِّلُمُونَا قَالَ فَعَلْ رَسُولُ الله صلَّى الله عليه و سنَّم (ر أَرْطُوا مُصَدَّلُةِ كُمْ )) قَالَ جَرِيرٌ مَا صَدرٌ صَلَى مُصِدَّقُ مُدُّ سَمَعْتُ هَدَهُ مَرَّا وَتُنُولُ وَلَيْهِ صَلَّى وَلَهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِلَّا وَهُوَّ عَنِي رَاضٍ.

٣٢٩٩ حدَّثنا بسُحقُ أخبرُمَا أَبُو أَسَامِهِ كُنَّهُمُ عنْ مُحمَّد بْن أي سُمِعِيل بِهِذَا الْوَسَادِ بَخُومُ يَابِ تَعْلِيظِ عُقُوبَةٍ مَنْ لَمَا يُؤَدِّي الركاة

٠ ٢٣٠٠ عَلُّ أَبِي دُرُّ فَالَ التَّهَيِّتُ إِلَى اللَّهِيِّ اللَّهِيِّ اللَّهِيِّ اللَّهِيِّ اللَّهِ وَهُو حَالِسٌ فِي طَلُّ الْكُنَّةِ فَلَمَّا رُآنِي قَالَ (رِ هُمُ

(۲۲۹۸) تا این ان سے مری سے بات کرو گرارند کروجو کل د کوقت اس کو بخوشی او کرداوراس دیاد تی سے محصیلدروں کیادہ زیادی مراد ہے حس سے فاحل شاہد ورشد در صورے فتل کے وہ تاکل عزل ہے اور اس صورے شی عد شر کی ہے تیادہ اس کو دینا روا نہیں

خسست علم أتقار كل قُلْب عَلْكَ يرسُول اللهِ عِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي مَنْ هُمُ قَالَ ﴿ هُمُ الْأَكْثُرُونَ أَمْوَ لَا إِلَّهُ مِنْ قَالَ هَكُذَا وَهَكُذُا وَهَكُذَا مِنْ بَيْنِ يَدَيُّهِ وَمَنْ خَلُفُهُ وَعَنَّ يَعِينُهِ وَعَنَّ شَمَّالِهُ وَقَلِيلٌ مَا هُمَّ مَا مَنْ صَاحِبِ إِبِلِ وَلَا يَقَوِ وَلَا غَمَمِ لَا يُؤَدِّي ركاتها إنَّا جَاءَتُ يُوامِّ الْقِيَامَةِ أَعْظِمُ مَا كَانَتُ وأشمنة تنطخه بقروبها وتطؤه بأظلافها كألما تُعدتُ أَخْرَاهَا عَادُبُ عَبْهُ أُولَاهَا خَتَّى يُقْصِي لَيْنَ المَّاسِ ))

٣٠١ - عَن أَبِي دَرْ قُدَل اللَّهِيُّتُ إِلَى اللَّهِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ رَ سَنَّم وهُو حالسٌ في طلُّ الْكَعْبَة قَدْ كَر ىخو حديث وكبيع عَيْرَ أَنَّهُ قالَ ﴿﴿ وَالَّذِي نَفْسِي بيدهِ مَا على الْأَرْضِ رَجُلُ يَمُوتُ فيدعَ إِبِلًا أَوْ بَقْرًا أَوْ غَمًّا لَمْ يُؤَدِّ زَكَاتُهَا )).

٣٠٣٠ - عَنْ أَبِي خُرَيْرَةً ۚ رَحْبِي اللَّهِ عَنَّهُ أَنَّ النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ وَوَ هَا يَسُرُّنِي أَنَّ لِي أَخُدًا دَهَبُ تُأْتِي عَلَيٌّ لَالِئَةٌ وَعَنْدِي مِنْهُ دِيبارٌ إِلَّا دينارُ أَرْصُلُهُ لِدَيْنِ عِلَيُّ ))

٣٣٠٣- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رِيامٍ قَالَ سَبَعْتُ أَبِّ هُرِيْرَةُ عَن اللَّهِي عَلَيْهُ بَعِثْبِهِ

بَابِ الْتَرْغِيبِ فِي الصَّدَقَةِ

۲۳۰٤ عَن أَبِي در عال كُنتُ أَمْشِي مَعَ ٢٣٠١- الإوَرْ فِي كِماكُم يَن كِي كُ ما تَه تَع مديد كي ( ۱۳۳۰ ۲۲ ) ای مدید پی ترغیب سے صدق پر تمام امور خیر بی اوراشارہ ہے اس طرف کد کسی امر خیر بی مال کو ہرو کے بلکہ لاج

اور بینے میااور نہ تغیر سکا کہ کھڑا ہو کیا اور عرض کی اے رسول الله أ مير عن مان ياب آب ير فد بور، وو كون جي؟ آب الله فره ما وه بهت مال والله عيل محر جس الله فرج كي ادهر اورادهم اورجدهم مناسب موااور دیا آ مے سے اور چھے اوردائے سے اور پائیں ہے اور ایسے اوگ تھوڑے ہیں۔ ( مینی جہاں وین کی تائیداور خدار سول کی مرضی دیکھے وہاں ب تكلف خرج كيا) اورجواونث والا كائے والا ، بحرى والا ك ان کی ذکوۃ شمیں دیتاتیامت کے دن آدیں گے وہ جانور اس مب د نوں سے موقے ہو کر اور چر بیلے جیسے ، نیابش تھے اور اہے سینگ ہے اس کو کو چین کے اور اپنے کھروں ہے اس کو روندی مے جب بچیدا اٹکا گذر جائے گااگلا بھرس پر آجائے گا- يكن عد ب جو تاريك كاجب تك كد فيملد مويندول كا اه ۱۹۳۳ ابوزر سے دومری سندے دی روایت مروی ب

مراس میں انتاز بادہ ہے کہ آپ نے فرمایاتم ہے اس برور د گار كى كد ميرى جان اك كے يا تھ بيس ہے كد جوزين پر مر جائے اور اوتث اور گائے اور بحری چھوڑ دے او راس کی ز کوہ نہ دایے آ کے وی صدیت میان کی۔

١٣٠٠- ابوير يرة ع كهاكه في في فرمايا يحصير آردو ميس کہ بید اصد کا پہاڑ میرے ہے سونا ہو جائے اور تین دن ہے زیادہ میرے باس ایک دینار بھی باتی رہے محرورو بنار کہ وہ البيخ كى قرض خواد كورية كے ليے الله ركور، ۲۳۰۳ مرور وبالاحديث اس سندے مجي مروي ب

باب:مدقه کې ترغيب دينا



الْسِيُّ صَنَّى لَهُ عَلَيْهِ رَ مَلَّم فِي خُرَّة الْمَدِيثِ عِشَاءُ وَالْحُنُّ تُنْظُرُ إِلَى أَخْدِ مِثَالَ بِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وِ سَدُّمْ يَا أَبًا دُرُّ قَانَ قُلْتُ لَيْنِكَ يَا رُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وُ سَلَّمَ فَالَ (ر مَا أَجِبُ أَنْ أَخُدًا وَالْذَ عِنْدِي وَهَبُ أَفْسَى تَابِثَةُ عِنْدي مِنْهُ دِينَارٌ إِلَّا دِينَارًا أَرْصُلُتُهُ مَدَّيْنِ إِلَّا أَنْ ٱلَّوْلَ بِهِ فِي عِبَادِ اللَّهِ هَكُذَا حَقَ يَيْنَ يَدَيُّهِ وَقَكَدُا عَنْ يَصِيهِ وَهَكُدًا عَلْ شِمالِه ﴾ قَالَ ثُمُّ مُسَمًّا مَمَالَ (﴿ يَا أَبَا ذَرٌّ ﴾) قَانَ قُلْتُ كَتُنْكَ يَدِ رَسُولَ اللَّهِ عَالَ ,رَ إِنَّ الْأَكْتَوِينَ لَهُمُّ الْأَقَلُونُ يَوْمَ الْقِيامَة إِنَّا مَنْ قَالَ هَكُذَا وَهَكُذَا وَهَكُلُوا ﴾ عُل مَا مَسَع بِي الْنَرُّ، الْأُوبي قَال تُمُّ مُشَنًّا قَالَ ﴿ يَا أَبَا فَرُّ كُمَا أَلْتَ خَلَّى آینک )) قَالَ مَاسْلَلُ حَبَّى تُوَارَى عَنِّي مَّالَ سَيِعْتُ لِعِطَدُ وَسَيِعْتُ صَوْتُنَا قَالَ فَقُلْتُ لَعَلُّ رَسُولَ ١هَهِ صَلَّى ١هُ عَلَيْهِ وَ مَنْلُمَ عُرَصَ لهُ قال مهاسَتُ أَنْ أَتَبِعُهُ قَالَ ثُمَّ ذَكَرْتُ قَوْلهُ (﴿ لَا تُشَرَّحُ حَمَّى آلِيكَ ﴾) والْ عَاشَطَرْتُهُ عَلَمًا جاءِ وَكُرْتُ مُ الَّذِي سَمْتُ قَالَ فَعَالَ ﴿﴿ فَالَّذَ جَبُّرِيلُ أَتَامِي فَقَالَ مَنَّ مَاتَ مِنْ أَشْتِكِ

ككريلي زيس من بعدد ويبرك اورجم احدكود كمورب سف تب جھے سے رسول اللہ أے قربا بالے ابوذر اليس ہے عرض كى عاضر ہوں اللہ کے رسول آئے ۔ فرمایا بیس خیس میا ہتا کہ یہ احد میرے پاس مونا ہو کر نٹین ون مجمی اس بیس ہے ایک وینار میرے یا س بچے مگروہ دینار کہ بٹر کسی قرض کے سب ے تھار کھول اور آگر ہیر موتاجو جائے تو میں اللہ کے بہتروں مل ہوں یا مؤل اور آپ نے اپنے آکے ایک ب بھر کر اشاره كيااوراى طرح وسينه اوربائي اشاره كمار أبوؤر ف كهابكر بم سطے اور آب نے فرماياك ايود رايش ، عرش كى حاشر جون اے اللہ کے رسول! آپ نے فرمایا بہت مال واے وال قواب کم بائے والے بیں قیامت کے و من (میخ زحد کے درجات بالیہ ہے عروم رہے والے) مگر جس نے فریج کیااد عر او حراور جدهر مناسب ہولہ آپ نے پھر اہیا عى الثاره كيا جيس بهل كيا تعد بحربم حله أدر أب فرماياك الوذراتم يوخى مناجيهاب مواليني يبال كيس مانا) جب تک کدیمی ند آول۔ پھر آپ بلے گئے یہاں تک کہ میری نظرول سے عائب ہو گئے چھر ہیں نے پچھ کنگاہن اور آواز کی اور دل کل کیا کہ شاید ر سول اللہ کو کوئی دشمن ملہ ہو ،ور من نے ارادہ کیا کہ آپ کے بیٹھے جاؤل اتنے میں یاد آیا کہ آب نے فرماما کا کہ سین رہنا جب تک جس نہ آؤ تمہارے



لَّ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْقُ دَخَلَ الْجَنَّةُ قَالَ قُلْتَ وَإِنَّ زُنِّي وَإِنَّ مَنْزَقَ قَالَ وَإِنَّ زَنِي وَإِنَّ سَرَقَ ))

النّبايي عَلِما رَسُولَ اللهِ سَمّي الله عليه وَ سَلّمَ النّبايي عَلِما رَسُولَ اللهِ سَمّي الله عليه وَ سَلّمَ يَسْدِي وَ حَدَدُهُ لِيسَ سَمّةُ إِنْسَانٌ قَالَ مَعْمَلُتُ أَمَّنَا يَعْمَلُتُ أَمَّنِي يَكُرُهُ أَنْ يَعْمَلُتُ أَمَّنِي مَعَةً أَحَدُ قال مَعْمَلُتُ أَمَّنِي يَكُرُهُ أَنْ يَعْمَلُتُ أَمَّنِي مَعَةً أَحَدُ قال مَعْمَلُتُ أَمْنِي عَلَى الله عَدَاعِكَ قَال مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ عَلَى اللّهُ قَال مَنْ عَلَى الله عَدَاعِكَ قَال يَا أَبَا ذَرُّ مَعْلَى الله عَدَاعِكَ قَال يَا أَبَا ذَرُّ مَعْلَى الله عَدَاعِكُ قَال يَا أَبَا ذَرُّ مَعْلَى الله عَدَالِ إِنَّ مَنْ الله عَدَالُ إِنَّ مَنْ الله عَدَالُهُ وَلِيل النّهُ وَلِيل المُعْلَقُونَ يَوْمُ الْإِنْهِاعَةِ إِلَّ مَنْ أَعْطَاهُ الله حَيْرُهُ مَعْمِع فِيهِ يَجِينَةً وَسِمَالُهُ وَيُلَى النّهِ وَرَرَاعَةً وَعَيلَ فِيهِ حَيْرٌ قَالَ مَعْمَلُكُ وَلِيل المُعْلِقُ فَي اللّهِ الْحَيلُ فَي الْحَيلُ فَي عَلَى الْحَيلُ فَي عَلَى الْحَيلُ فَي الْحَيلُ فَي الْحَيلُ فَي الْحَيلُ فَي الْحَيلُ فَي حَرَالُهُ وَيْلُ لَا عَلَيْلُ لَا اللّهِ الْحَيلُ فَي الْحَيلُ فَي اللّهِ الْحَيلُ فَي الْحَيلُ فَي اللّهِ الْحَيلُ فَي اللّه مَنْ اللّهُ حَرَالُهُ حَرَالُهُ حَرَالُهُ عَمَالُ النّهِ الْحَيلُ فَي الْحَيلُ فَي الْحَيلُ فَي اللّهُ اللّهُ المَعْمَلُ فَي اللّهِ الْحَيلُ فَي اللّهُ اللّهُ المُعْلِيلُ فَي اللّهُ المَالِيلُ فَي اللّهُ الْحَيلُ فَي اللّه المُعْلِقُ فَي اللّهُ اللّه المُعْلِقُ فَي اللّه المُعْلِقُ فَي اللّه المُعْلِقُ فَي اللّهُ اللّهُ اللّه المُعْلِقُ فَي اللّه المُعْلِقُ فَي اللّه المُعْلِقُ اللّهُ اللّه المُعْلِقُ فَي اللّهُ اللّه اللّه المُعْلِقُ فَي اللّهُ اللّه المُعْلِقُ فَي اللّهُ المُعْلِقُ اللّهُ اللّ

أرْجع لِلَّيْكَ قال فَالْطَلِّقَ فِي الْحَرَّةِ حَلَّى فَا أَرْاهُ

پائی۔ خوص بین آپ کا مختفرہ پھر آپ جب تشریف السے
تو بیل نے اس آونز کاجو کی تھی آپ ہے وکر کیا آپ نے
قربایا کہ وہ جبرائنل تھے (ان کے اوپر ملائتی ہو) اور وو
میرے پائی آگاورا تھوں نے قربایا کہ جو مرے آپ کی
میرے پائی آگاورا تھوں نے قربایا کہ جو مرے آپ کی
امت میں ہے اور شریک در کیا ہوائی نے اللہ کا کس چنز کو
امت میں ہے اور شریک در کیا ہوائی نے اللہ کا کس چنز کو
ویٹی پنجہ مشدور جینڈے، ٹیزے مگرور چلے ، پی دولی، جو ت
ویری کو)ور جنت میں جانے گا (یعنی اسپنے گنا ہوں کی مرا
ویری کو)ور جنت میں جانے گا (یعنی اسپنے گنا ہوں کی مرا
رحمت کا لمہ کے مہب سے تختے جائے کے بعد )۔ میں نے کہ
اگرچہ ایس نے زنا کیا ہواور چور کی کی ہوج جبرائیل نے کہا
اگرچہ ایس نے زنا کیا ہواور چور کی کی ہوج جبرائیل نے کہا
اگرچہ ایس نے زنا کیا ہواور چور کی کی ہوج جبرائیل نے کہا
اگرچہ ایس نے زنا کیا ہواور چور کی کی ہوج جبرائیل نے کہا

۵۰ ساا۔ الوقر نے کہا کہ ش فکلا ایک وات اوردیکھا کہ
رسوں اللہ اکیلے ہے بارہ نے کوئی پ کے ساتھ نہیں
ہ تر بین مجی کہ آپ کو منظور ہے کہ کوئی س تھ نہ آئے
(ارشہ صحابہ کب آپ کو اکما جیوڑتے) تو بیں ہے ہی کہ
ہ تو ایر لی کے سایہ میں چلنے لگا( تاکہ حضرت ال کورد کیمیں)
تو آپ نے بیری طرب مر کرد یکھ اور فرمایا ہے کوں ہے؟
میں نے عرفی کا بوقر اللہ بھے کو آپ پر فدا کرے۔ آپ
میں نے فرمایا بوقر اگر بھر آپ کے ساتھ بی چل تموڑی دیراور
آپ نے فرمایا بوقر اگر بھر آپ کے ساتھ بی چل تموڑی دیراور
والے بین قیا صف کے ون جمر جے اللہ تعالی والے بین وہ کہ درجہ
کوکک پر ازادے وائیں اور پائیں اور آگے اور بیجے اور
کوست اس مائی ہے بہت خوبیاں۔ ہم انھوں نے کہائی آپ
کوکک پر ازادے وائیں اور پائیں اور آگے اور بیجے اور
کوست اس مائی ہے بہت خوبیاں۔ ہم انھوں نے کہائی آپ
کوکک پر ازادے وائیں اور پائیں اور آگے اور بیجے اور

(۵+۳۰) من نووی نے کہاکہ اس سے شراب کی سخت مدست معلوم ہوئی کہ گریاؤ سی جریل اور ٹی کے یہ بہت و گناہ تفاورچوری اورونا سے بادھ کر تھابات کا اگر کیا آ مخضر سے کے تجب دور کرنے کو۔

طَلِتَ عَنَّى فَأَطَالِ اللَّبُثُ أَمُّمُ إِنَّى سَمِشُهُ وهُو مُغْبِلٌ وَهُو يَغُولُ وَإِنْ سَرَقُلُ وَإِنْ رَبِي قَالَ فَعَمَّا جاءَ لَمْ أُصِيْرٌ فَقُلْتُ إِلَا بَيَّ اللَّهِ جَعلِي اللَّهِ مَا يَكُ مَنْ تُكُلُّمُ مِن خَايِبِ الْخَرُّةُ مَا سَبِعْتُ أَحَدًا بِرُحِعُ إِلَيْكَ شَيِّعًا قَانَ ﴿ وَاللَّا جَبُرِيلُ عرض لِي فِي جَانِبِ الْحَرَّةِ فَقَالَ يَشَرُّ أَمُتَكَ أَنَّهُ مَنَّ مَاتَ لَا يُشْرَكُ باللَّهِ شَيْنًا دَحَلِ الْجَنَّة فعلْتُ يَا جَبِرِيلُ وَإِنَّا سَوَى وَإِنَّا رَبِّي ظَالَ نَعْمُ قال قُلْتُ وإِنْ سرق وإِنْ رَبِّي قَالَ يُعَمَّ قَالَ قُلُتُ وَإِنَّا سَرَقَى وَإِنَّا رُبَى قَالَ نَعَمُ وَإِنَّا شَرِبَ الْحَمَّرِ ))،

## بَابِ فِي الْكُنَّارِينَ لِلْمَامُوَالِ وَالتَّغَلِيظِ عليهم

٣٣٠٦- عَنْ الْمُخْمَو بْن فَيْسِ رَسَي اللَّهُ عَنه قَالَ قَدِمُتُ الْمُدِيةِ عَيْدَ أَنَّا فِي خُلُقُو فِيهَا عَلَّا مِنْ فُرِيْثِ إِد حَاء ربعُلُ حُسلُ النّيَابِ أَحْسَلُ كَيْرِك بِيِّهِ بوع يحت جمم والاور الخد جرووالا اورال ك

اور مجھے ایک صاف زمین پر بھادیا کہ اس کے گرد کا لے بھر من اور محصب فراما كرتم يميل الشي ريوجب تدريس کر '' وَ اُورِ آپ سطِنے مُکِنَّ ان چَمْروں میں بیبال تک کہ ش سے کونہ دیکھاتھ اور وہاں بہب، یر تک تخبرے رہے۔ پھر میں نے ساکد آپ کہتے چلے آرہے سے کد کرچور ی ۔ بے اور ڈٹا کر لے ؟ پھر آئے تو بچے سے میر ساہو سکا اور ٹی سانے كهاام كي الله ك الله تولى مجمع آب يرفد اكر مراسون ملتديد كمال مشل اور محيت كافقروب صحابة ك زبال وربت اللها﴾ کون تھاال کالے چھروں میں ؟ میں نے یو کسی کونہ ویجھا جر آپ کو جواب دیتا؟ آپ نے قربایا جرائل تھے کہ وہ میرے آگے آئے ان چھر وں بی اور فرویا کہ مشارت دو ائی امت کو کہ جو مرااو راس نے اللہ کے ساتھ کس چر کو بشريك شكيا تروهات بين داخل مو كالم بين شكهان جزائيل اگر جدوہ جو رک کرے اور زنا کرے ؟ انھوں نے کہال۔ عمل نے دوبارہ مم کیا اگرچہ وہ چاری کے یا تا کرے؟ انھوں نے کہامال۔ میں نے تیسری بر پیر کبااگر جہ وہ جوری اور زنا کرے؟ الحول نے کہا ہال اگرچہ ووشرب ہے۔ باب مال کوخزانہ بنائے والوں کے بارے میں اور

١٥ - ١٩٠١ - احتف في أيماض مديند ش آيادراك حلقه ش جيشا تھ کہ اس میں قریش کے سرواد تھے کہ ایک شخص آیا مولے

ان كوۋارپ

(٢٣٠١) ال حديث بن تعيم إرهداور بياب إرعبي كي اور تبديد اور حبيد المان ركزة كواور حبورك رديك كراس كي برالي قرآك يس الداليين بحيرون المذهب والعصم أن بهاوري طرح مد عد عد عد من ال كاركوت وي باسداورجب ركوة وے دے چرود کئن شدر باحواہ وہ رہا کم اور حصر مند ابو ڈرا میر التر بدین کالمد جب ہے تھا کہ جو اپنی حاجت صرور کیاہے رہاوہ آوگ رکھ مجاوڑے ووسب كنزيه غرض الت كالفريب الشبور وى ب جوجمبور كالفريب فركور بول.



الجسد أخشى الوجله فعام عيهم فعال بشرا الكابرين يرصف أيحمى عليه في در حهامً فَيُوصَعُ عَلَى خَلَمَةِ لَذَي أَحِدِهِمُ حَلَى يَخْرُخَ مَنْ نَعْضِ كِنِيْهِ وَيُوضِعُ عَلَى نُعْضِ كُتَعَيْبُهُ حَتَّى يَخْرُج مَنْ حَلَمَة ثُلَيَّة يَبِرَكُولُ قَالَ فَوْظِيُّعُ القوام رغوسهم مم رأيت حدًا منهم ربخع إليهِ شَيْعًا قَالَ مَأْمَيْرَ وَالسَّعْتُهُ حَتَّى حَلَسَ إِلَّى ساريَّةِ فَمُلِّبُ مَا رَأَئِتُ هَوْرًاءِ إِنَّا كُرَفُو مَا قُلْت لَهُمْ قَالَ اللَّهُ هَوْلَاءَ لَا يَعْفُمُونَ شَيِّمًا إِنَّ حلیبی آنا العاسم صُنّی اقه علیه و سلم دّعانی عَاجَتُهُ ﴿ فَقَالَ أَتْرِي أَخُدًا ﴾ مَعْرَاتُ مَا عَلَيْ مِنْ السَّمْسُ وَأَنَا أَصُّ أَنَّهُ بِيُعْتَبِي فِي حاجهِ بَهُ فَقُنْتُ أَرَاهُ فَعَالَ (( قَا يَسُونُنِي أَنَّ لِي مِثْلَهُ دَدَّتِ الْعَقَّةُ كُلَّهُ إِنَّا ثَلَاثَةً دِمَامِرَ )) ثُمُّ هَوْدَهُ يَخْمُعُونَ الدُّنَّيَ لَا يَطْهِنُونَ عَنُّنَا مِلْ مَلْتُ مَا لَتُ وَيُؤْمِثُ مِنْ قُرِيْشِ لَا تَعْتَرِيهِمْ وتُصِيبُ مِنْهُمْ قَالَ مَا ورَبُّكُ مَا أَسْأَلُهُمْ عَنْ دُنيا وَلَا أَسْعَيْنِهِمْ عَنْ فِينِ خَنَّى أَلَّحَق بِاللَّهِ ورسوله

٧٣٠٧ - عَلَ الْدَنْعُو بْنِ فَيْسِ قَالَ كُلُّتُ مِي الْمُدَّ وَهُوَ يَقُولُ أَشَرُا

یان کھڑا ہوااور کیا کہ خوشخری دے مال جمع کرنے والوں کو گرم پھر کی جو جہم کی آگ بٹس ت<u>ال</u> جائے گااد راس کی جیماتی کی توک پر رکھاجائے گا بہاں تک کہ شام کی بڑی ہے چوٹ منے گالور شانے کی ہٹری پر رکھا جادے گا تو چھ تیوں کی نوک ے پھوٹ نظے گا -وہ پھر ایسائی بلمآموا آریار ہو تارہ گا۔ کہا روى ئے چرجمكاليے لوكورائے سر اور على نے الل على سے تمن کونند دیکھا کہ ان کو بکھ جونب دیتا اور پھر وہ پھرے اور پس ال کے پیچیے ہوا (کیوں نہ ہوں میہ طالب حدیث ایل) ہمال تك كديك كم يك كمي كل التي كله اور بل في كماك بن تويى خیال کر تاجوں ۔۔۔ کہ آپ ئے جو پچھ کہاان کو بہت ہر الگا۔ الوا تھوں نے فرملیا کہ یہ کچھ عقل شہیں رکتے (العنی دین کی )اور میرے: وست ، بوالقاسم نے جھ کوبلایاادر بیل گیااور فرہ یا کہ تم احد کو دیکھتے ہو؟ میں نے بے اور کی دعوب کود یکھا او رب مجماك شايد آپ جھے اپنے كى كام كے سے وہال بھينا جاتے میں اور میں نے عرض کی کہ ہاں دیکھا موں۔ آپ نے فرمایا کہ الل يد ميس عامناكداس بهالاك برير سوناموادر كرمو بهى لو یش تریج کردول محر تین وینار ( پینی شن جن کااویر ذکر ہو کہ قرص كيدي ركون) پر بيد لوگ و نيا جمع كرتے ميں اور يركھ تبيل معجھتے - پھر میں نے ان سے کہاکہ تمہارا، بے بھائیوں قریش کے ماتھ کیاحال ہے کہ تم ان کے پاکسی شرورت کیئے نہیں عِلتَ أورندان سے مجھے لیتے ہو؟ انھوں نے کہ مجھے متم ہے تمہارے رب کی کہ نہ میں ان ہے و تبایا تکوں گانہ دین میں کچھ يو جھوں گا(اس ليے كه على ان سے زياده جائنا موس). يبال تک کہ موں گائل اللہ ہے اور اللہ کے رمول اللہ واللے ہے۔ عه ١٩٧٠ احت بن قيس نے كم بين جنولو كوں قريش كے ساتھ بیٹھا ہواتھا کہ ابوڈر آے اور فرمائے کیے بیٹارے دو کشر

الكايرين بكي في طَهُورهِم يخرَحُ مِن جُنُوبِهم رَبكُي مِنْ قِبُلِ ٱلْعَانِهِمْ يَخُرُجُ مِنْ حَبْعِهِمْ قَالَ ثُمَّ الْمَكَّى مَثَمَدُ قَالَ تُمُّكُ مُنَّ شَمَا مَالُو، هَذَا أَلُو مَرُ قَانَ نَعُمْتُ إِلَيْهِ مُقَمَّتُ مَا مَنَيْءُ سَيِفُكَ مُونَ قُنِيْلُ فَانَ مَا فَعَتْ إِنَّا شِيًّا مِنْ مَدَّ سِمِعْتُهُ مِنْ بَدِّهِمْ صِلَّى الله عَلَيْهِ وِ سُلِّمٍ قَالَ قُلْتُ مَا تَقُولُ فِي هَمَا الْمُطَاءِ قَالَ سُدَّهُ مِنْ فِيهِ الْيُومَ مَعُونَةُ مُودَا كَانَ يُمِنَّا لِدِينِكُ مُدَعَّةً

باب الحث على المُفَقَّةِ وَتُنشِيرِ الْمُنْفِقِ بِالْحَلَفِ ٨ - ٣٣ - عَنْ أَبِي مُرَيْرَةً يَلِلُعُ بِهِ النَّبِيُّ عَيْثُ قَالَ ﴿ قَالَ اللَّهُ الْبَارِكُ وَلَعَالَى يَا الْبَى آدَمَ أَلْفِقُ أَنْفِقُ أَنْفِقُ عَلَيْكَ وَقَالٌ يَمِينُ ا اللَّهِ مِلَّاى وَقَالَ البِّنُّ نُمِيِّرُ مِلَّاللَّهُ سَحَّاءُ لَا يَغِيضُها شَيَّةُ اللَّيْلَ واللَّهِارَ ))

٣٠٩ - عن أَبُو مُرَيْزَةً عن رَسُول عَبْرِ صَنَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سُلُّمَ فَدَكُرُ أَحَادِيكَ مُنَّهَا وَقَالَ قَالَ رَسُولُ

جن كرے والوں كو ايسے واغ ہے جو ال كے عيد ير لكائے جا کم کے اورون کی گذاہوں میں انگائے یہ تیں سے توان کی پیٹانیوں سے نکل آئمی کے چروہ کنارے ہو گئے اور پیل ے و گول سے ہو بھاکہ یہ کون ایل ؟ ہو گول نے کہار ابود " ہیں اور میں ان کی طر ف کھڑ ہوا اور میں نے کہا ر کیا تھاجو یں نے اہمی سناکہ آپ اہمی کہدرے تھے ؟ الحوں نے کہا شل ووئل كبدر با تحاج من يل في ان كے تي سے ، جريس ف كما آب كي قرمات في اس عطاش (يعنى جومال فنيمت ے امراء مسلمانوں کو دیا کرتے ہیں)؟، نھوں نے تر مایا تم اس کو لیتے رہو کہ اس میں یہ و تریق ہے چکر جب یہ تمہارے ویں کی قیت موجائے تب جھوز رینا (معنی دیے دالے تم ے مداست فی الدین جائیں تونہ بینا )۔

باب: سخاوت كى قضيلت كابيان

۸۰ ۲۳۰۸ الویر مردا نے آل تھا سے روایت کی کہ اللہ تعالی فرما تاہے اے بیٹے آوم کے افری کر کہ بیں بھی تیرے اور ٹری کروں۔ اور فرمانی حضرت کے کہ اللہ کا ہو تھ مجر ابو دے رات دن کے قریق کرنے ہے پکو کم ٹیس ہو تا۔

٥ - ٢٧- الوهر مِن أنت كِي قرما بإيسول التنسيف كم الله تعالى في بھے ترمایا کہ تم ہو گوں پر ٹرج کردیش تم پر ٹرج کروں گا

(۲۲۰۸) ال مد بندے تاہد مواكد إلى الله إلى كيف كداشياك كے ليے تاہد باوراى سے فرج قرباتا باور يكر تاب اور لول ہاوروولوں تھ ای کے قراکن سے تاہمت ہیں کہ قرباتا ہے اس علقت بندی اور قرباتا ہے ہیں بندہ مبسو ملتال اوران کیٹوں سے اور بہت کی عدیثوں سے جن میں وونوں باقور کاذکر ہے بخولی تاہیں ہواکہ بیصف قدرت کی مفام ہے دری تقریب کا منتخبہ محال ہے۔ ہی 10 میل ال کی قدر ت سے وطل ہے اور یہ توں ہے جمیداور معز کے کا۔ چنا کے تعری کی اس کی الم عظم نے اے وصیت ناسد سی جو فقہ اکبر مشہور ہے۔ (۲۳۰۹) تین اس مدیث ش تقریح ہے کہ اللہ تعالی شاہ کے دویا تھو میں ادر تاویل پاتھ کی قدرت سے باطل ہے اور می پڑاور تابعین دور قمام اسفاف سائیس ان ہے بھی تاویل ایمان اوسے اور محارت سے ہے امر کہ تاویل مغرور ہوتی اور رمول انڈ ہم ہے دویان فرانے يمال مك كر گراد ديا سے تشريف سے جاتے اوراصوں عي تابت موجكا ہے كہ تاخير بيان كي اس كے وقت سے جائز فيل ادر يكي اله



الله صلى الله عليه و عليه ( إن الله قال إلى الله قال إلى الله عليه أنْهَىٰ عليك وقال رسول الله صلى الله عليه و سلم يوين الله عليه و الله الله عليه و الله الله على الله الله على واللها أرالهم عا أنهى مل خلى السماء والأرض الله كم يعيه الله وعرفه به المحام الله المحام الله على يعيه الله وعرفه به المحام ويتيه المحام المحام ويتيه المحام المحام

باب فصل النفقة على البيال والممثول والممثول والممثول والم من صيفهم أو حبس بقتهم علهم علهم المحدد الله صلى المحدد الله صلى الله على المناز الله صلى الأخل دينار ليفقه على عباله ودينار ينفقه الرخل دينار ليفقه على عباله ودينار ينفقه الرخل على دايته في سيل الله ودينار ينفقه الرخل على دايته في سيل الله ودينار ينفقه المكى أمنحابه في سيل الله ودينار ينفقه وبد المعالم في سيل الله وينانه وأن أبو قلابة المنا المعالم أحرا من رحل ينفق على عبال صعار أعلى أعلى أمناه أو يتماه الله وينانه والمناه المعالم المناه والمناه المناه المناه والمناه المناه الم

اور قرمایا کہ اللہ کاسید منایا تھ تجرا ہو اے کم نہیں ہو تارات
دن کے قربی کرنے میں۔ بھلا غور او کرد کہ کیا یکھ قرج کیا
ہوگا جب ہے آسان اور زمین کو بنایا تو اس تک ورا بھی کم
ہیں ہو اجراس کے سید مے ہاتھ میں ہے اور عرش اس کا یا لی
ج ہے او راس کے دو سرے ہاتھ میں موت ہے اور جس کو
چاہتاہے بند کر تاہے جس کو چاہتاہے بہت کر تاہے۔
ہالی وعیال پر فرج کی کرنے کا بیان

۱۳۱۰- ٹربائ نے کہار سول اللہ نے فرمابا بہتر انٹر ٹی جس کو
آدی فری کر تا ہے وہ ہے جے اپ گھر دالول پر ٹرج کر تا

ہر (اس لیے کہ بعض ال جس سے یہ بین جن کا نفقہ فرض ہے جیسے بیوی معظم ال جس سے یہ بین جن کا نفقہ فرض ہے جیسے بیوی معظم اور ای طرح دہ انٹر فی جس کو ہے جائور پر فرج کر تاہے ابند کی راہ شی ( ایمنی جہاد بی) اور وہ انٹر فی جس کو فرج کر تاہے اپ رفیقول پر اللہ کی راہ شی ۔ اور ابو قل بہ نے کہا تمر وہ کر کس کا تواب ہے بیوا ہے جھوٹے شی ۔ اور ابو قل بہ نے کہا تمر وہ کر کس کا تواب ہے بیوا ہے جھوٹے بیک اس سے بیر کہا ابو قل بہ بیا تفع وے ان کو اللہ پاک اس کے بیوں پر فرج کر تا ہے یا تفع وے ان کو اللہ پاک اس کے بیوں ہے اور بی پروہ کردے ان کو اللہ پاک اس کے سبب سے اور بی پروہ کردے ان کو اللہ پاک اس کے سبب سے اور بی پروہ کردے ان کو۔

(۱۳۱۰) کا اس مدیث سے معلوم ہواکہ پہلے آدی کو افغات داجہ بیل شریج کرنا ضرور ن ہے گیم افغات مستحبہ میں جب داجہ ت فاصل ہو۔



٢٣١١ - عن أبي هُريْرة قال عال رسُونَ الله صدّي الله عليه الله عليه الله عليه ودينارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقِيةٍ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلَكُ أَعْظُمُهَا أَجْرًا بِسَكِينِ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلَكُ أَعْظُمُهَا أَجْرًا بِسَكِينِ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلَكُ أَعْظُمُهَا أَجْرًا لَدِي أَهْلَكُ أَعْظُمُهَا أَجْرًا لَدِي أَهْلَكُ أَعْظُمُهَا أَجْرًا لَدِي أَهْلَكُ أَعْظُمُهَا أَجْرًا لَدِي أَهْقَتَهُ عَلَى أَهْلَك ).

٢٣١٧ - عَنْ حَيْدَةَ قَالَ كُمّا جُمُوسًا مِعَ عَبْدِ اللهِ بُن عَمْرُو إِذْ خَاءَةُ قَهْرُ مَالَ لَهُ مَدخِن فَعَان أَعْطَيْت الرَّقِق فُونَهُمْ فَالَ لَا قان فانطَلِقُ فَأَعْظِهمْ قَالَ قَالَ وسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَ سَنَّم (كَفَى بالْمَرْءِ إِنْمَا أَنْ يَخْسَ عَمْنُ يَمْلِكُ لُوقَةً ))

بَابِ الْمَالِدَاءِ فِي النَّفَقَةِ بِالنَّفْسِ ثُمَّ أَطْلِهِ ثُمَّ الْقَرَابَةِ

۱۳۲۱ - الوجر مرقف فی کهار سول الله فی فرمایا ایک اشری تی تم فی الله کی راه شی وی اورایک این علام پر فرج کی (باکی غلام کے آزاد ہونے ہی وی اورایک مسکین کودی اورایک این گروالوں پر فرج کی تو تو اب کی روسے بڑی وی اشر فی سے جو یے گروالوں پر فرج کی۔

۱۳۱۲ میش نے کیاہم عبداللہ بن عمرہ کے پاس میٹھے تھے
کہ ان کا دارہ نے آبادہ را تھوں نے ہو چھاکہ تم نے غلاموں کو
خریج دے دیا؟اس نے کہا مجیں۔ اسوں نے کہ دے دواس
نے کہ فریبار سول اللہ کے کہ آوی کو اتناہی گناد کا فی ہے کہ
جس کو فریج دیا ہے اس کا قریج روک دیکھے۔

ہاب، پہنے اپنی ذات پر بھر اینے گھر والول پر بھر قرایت والوں پر خرج کرنے کا بیان

(۲۳۱۳) ہیں۔ نوون کے فردیاس مدیدہ میں کی فائدے ہیں کی قوبال قرچ کرنے کی تر تیب دوسرے جب، و خرج آن پڑی توسیل ہے جس کی تاکید ریادہ ہواس کو مقد م رکھے۔ تیسرے ہید کہ جب مال صرورت سے ریادہ ہو تو جسے انوس فیر میں خرچہ کرے نہ ایک نورج حاص میں۔ چوقتی اعظوم ہوا کہ تظہر پر کی دوائے اور مدیرہ و طلام ہے جس سے میال کے کہ میرے بعد تو آزاد ہے اور بھی تر ہب ہے مام شافعی کا کہ بچے مدیر دو ہے اور انر مالک اور ان کے محاب کا کا میں ہے کہ روائیس محر جکہ مالک پر قراس ہواور یہ جدیدے صاف ان پر جمت ہے۔



٣٣١٤ عن حَرْي أَنْ رَحْلُه مِنْ الْأَنْصَار أَمْالُ لَهُ أَنْ الْأَنْصَار أَمْالُ لَهُ أَنُو مَدْكُورٍ أَغْنَى عَلَامًا لَهُ عَنْ ذَيْرٍ إَمْالُ لَهُ يَعْتُونِ أَنْ اللّهِ يَعْتُونِ أَنْ اللّهُ يَعْتُونِ أَنْ اللّهُ يَعْتُونِ أَنْ اللّهُ يَعْتُونِ أَنْ اللّهُ يَعْتُونِ اللّهُ عَلَى اللّهُ إِنَّا اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّ عَلَمُ عَلَامِ عَلَا عَلَا عَلَامُ عَلَا عَلَامِ عَلَا عَلَامُ ع

بَابِ فَصَّلِ النَّفَقَةِ وَ لَصَّدَقَةِ عَلَى الْأَقْرَبِينَ وَالرَّوْجِ وَالْأُولَادِ وَالْوَالِدَيْنِ وَلَوْ كَانُوا

مُشْرِكِينَ

۱۳۳۴ جایشد دوسری سند مد کور ہے ہور س ہے مجی کی روایت مروی ہو گی۔ تن بات زیادہ ہے کہ اس مالک کا نام ابوغہ کور تھاادر غلام کالعقوب باپ والمدین اور دیگر اقرباء پر خزیج کرنے کی فضیلت آگر جہ وہ مشرک ہون

۱۳۱۵ - الن في كرابوطلى الصاري ديد على المهاد الما الداد المستحد الريات محبوب الرائ كابيرهاء كي باغ تفاصحد الري المنظم ال

۔ (۲۹۳۵) ہٹا توویؒ نے المایاس کی مسائل تا بت ہوئے اول یہ کہ جا ترب یہ کہنا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے اور مطرف بن عبد اللہ بن مجھے کے سے کہ یہ دوائیں بلکہ ہول کہنا جا ہے کہ اللہ نے برمایا اور مضاور آگا میٹ ہو لئارو نہیں۔ فرض ہوجد برت ان پر جمت ہے۔ وہ سرے یہ معلوم ہوا کہ مستحب ہے صعد تا تب اور خیرات کی الل علم و تعمل ہے معمورہ بنا جیسے انھول نے رسوں اللہ کے مشورہ لیا ور معلوم ہوا کہ صدق عریزوں، مراحت و دور کو دینا فضل ہے یہ سبت عیروں کے جب عربز عمان ہول اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جب قریت فریب کر یہ کے لوگ ۔ ہوں تو قریت و دور تو کہ دور ان کے جب عربز عمان ہی تابت کو تقیم کیااور دوان کے می اور جا کہ جا کہ ایو علی ہے دو میا گئی ہوں اور حمال ہی تابت کو تقیم کیااور دوان کے می اور جا کہ جا کہ جا ہے تیں جا کہ ہوئے تا ہے۔ یہ تاب ہوئی داد می جا کر ساتے تیں جا کہ ہوئے تا ہے۔



أَبُو طَنَّحَة مِي أَمَّارِيهِ وَآيِي عَمَّهِ

٣٣١٦ على أنس رضي الله عنه قال لَمَّا مرّست هدو الآية لل سالُوا الْبِرْ حلَى نَعْعَلُو مثَّ مُجيُّونَ قَالَ أَبُو طَلُحةً أَرَى رَبَّ يَسَأَلُ مِن أَمْرِالِنَا فَأَشْهِدُكُ يَا رَسُولَ اللهِ أَنِّي فَلْ حَعَلَٰتُ أَرْضِي بَرِيحًا لِلّٰهِ قَالَ عنالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَنَمَ (( اجْعَلَها فِي قُواتِجِكَ )) قَالَ فَحَمَلُهَا فِي خَسَّانَ بِي نَابِهٍ وَأَبِي بُن خَسَّانَ بِي نَابِهٍ وَأَبِي بُن اللهِ وَأَبِي اللهِ عَلَيْهِ وَ سَنَّمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَ سَنَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَ سَنَّمَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَ سَنَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَ سَنَّمَ إِلَيْهِ عَلَيْهِ وَ سَنَّانٍ اللهِ عَلَيْهِ وَ سَنَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَ سَنَّانَ اللهِ عَلَيْهِ وَ سَنَّانٍ اللهِ عَلَيْهِ وَ سَنَّانَ اللهِ عَلَيْهِ وَ سَنَّانٍ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَ سَنَّالًا عَلَيْهِ وَ سَنَّانَ اللهِ عَلَيْهِ وَالْمِنِهِ وَأَبِي اللهِ عَلَيْهِ وَ اللهِ عَلَيْهِ وَ اللهِ عَلَيْهِ وَ سَنَّانَ اللهِ عَلَيْهِ وَالْمِنِ وَأَبِي اللهِ عَلَيْهِ وَالْمِنَانِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَ اللهِ عَلَيْهِ وَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَالْمِنْهِ وَلَيْهِا فِي عَلَيْهِ وَالْمَعَلَيْهُ فِي اللّهِ عَلَيْهِ وَالْمِنْهِ وَأَبِي اللّهِ اللهِ عَلْهُ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِي اللهِ اللهِي ال

۲۳۱۷ عن تيسونة بنب الحارث أنها أغتمت وليده بي رمان رشون الله تنهيئة مدكرت دلك مرشول الله تنهيئة مدكرت دلك مرشول الله صلى الله عَلَمَه و سلم عقال ( لَوَ الْحَطَيْنَهَا أَخُوالُكُو كَانَ أَعْظُم لِأَجْرِكِي)

رَسُولُ الله صلّى الله عَلَيْهِ رَاسَلُمْ اللهِ عَالَتُ عَالَتُ عَالَى الله عَلَيْهِ رَاسَلُمْ (( تَصَالَقُن يا فَعَنْتُر النّسَاء وَلَوْ مِنْ خَلِيْكُنْ )) عالَتْ ورحَعْتُ ورحَعْتُ والله عَبْد اللهِ عَلَيْ الله رحل حقيق دات الله وإلَّ رسول الله صلّى الله عليه و سلّم قد أمرا بالصّافة فأيه واستُلْهُ وإلَّ دلك يَجْرِي عَلَي وإلَّ مَرَاتُهَا إلى عَبْرِكُمْ قالتُ عمال بي عَبْدُ اللهِ يَلْ اللهِ مَرَّتُها إلى عَبْرِكُمْ قالتُ عمال بي عَبْدُ اللهِ يَلْ اللهِ مَرَّتُها إلى عَبْرِكُمْ قالتُ عمال بي عَبْدُ اللهِ يَلْ اللهِ مَرَّتُها إلى عَبْرِكُمْ قالتُ عمال بي عَبْدُ اللهِ يَلْ اللهِ مَرَّتُها إلى عَبْرِكُمْ قالتُ عمال بي عَبْدُ اللهِ يَلْ اللهِ مَرَّتُها إلى عَبْرِكُمْ قالتُ عمال بي عَبْدُ اللهِ يَلْ اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ خَاعِتِي حَاجَتُها وَاللّهِ مَلْكُو وَ سَلّمَ خَاعِتِي حَاجَتُها وَاللّهِ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ خَاعِتِي حَاجَتُها وَاللّهِ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ فَلْكُ وَلَمْ اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ فَاللّهِ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ فَلْكُ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ فَلْكُ وَسُلّمَ فَلْهُ وَ سَلّمَ فَلْهُ وَ سَلّمَ فَلْكُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ فَلْهُ وَ سَلّمَ فَلْكُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ فَلْكُ وَلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ فَلْهُ لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ فَلْهُ اللّهِ عَلْهُ وَ سَلّمَ فَلْهُ وَ سَلّمَ فَلْهُ وَ سَلّمَ فَلْهُ وَ سَلّمَ فَلْكُ وَلّمُ لَهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ فَلْهُ لَهُ اللّهُ عَلْهُ وَ سَلّمَ فَلْهُ وَ سَلّمَ فَلْهُ اللّهُ عَلْهُ وَ سَلّمَ فَلْهُ اللّهُ عَلْهُ وَ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ فَلْهُ اللّهُ عَلْهُ وَ سَلّمَ عَلَيْهُ وَ سَلّمَ فَلْكُولُولُ اللّهِ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَالْهُ وَلَالْهُ وَلّهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ وَلّهُ اللّهُ عَلْهُ وَلّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَلّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

۱۳۳۱- میموشدر منی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ انھوں نے ایک لونڈی آراد کی رسول اللہ عظافہ کے ریانہ میں اور اس کاذ کر کیار سول اللہ عظافہ کے سامنے تو آپ نے قربایے آگر تم اس کواسے ماموں کووے دینتی تو بواٹواہ مونا؛

۱۳۳۱۸- زین عیداللہ کی بی نے کہ رسول اللہ بھگا نے فرمایا ہے کردہ عمد اللہ دواگر چہ اپنے زیر رہے ہو۔
انھوں نے کہا چر بی عبداللہ اپ عوبر کے پائی آئی اور بیل
انھوں نے کہا چر بی عبداللہ اپ عوبر کے پائی آئی اور بیل
نے کہ ہم اوگ صدقہ ویں سوتم جاکر حضرت سے بیجہوکہ
اگر بیل ہم کو دے وول اور صدقہ اوا ہوجائے تو فیر وونہ
اور کی کو دے وول اور صدقہ اوا ہوجائے تو فیر وونہ
دور کی کو دے وول اور صدقہ اوا ہوجائے تو فیر وونہ
حضرت سے بع چھور کی جی بی بی اور ایک عورت انساد کی
حضرت کے دروازے پر کھڑی تھی اس کا بھی کام بی تھا ہو
میرا تھ اور رسول اللہ تھی کا رعب بہت تھ اور بلال تھے تو

(۱۳۱۰) ہنتہ اور بخاری شل اسلی کی دوریت بی احواقت وارو ہو سے لیتی اگرتم ہی بہتوں کودیش تو ڈواپ ہو تااور و تورروایش مستح میں اور دعر سائے دو ہوں بارابیای ٹر بالاور سی مال کے اقارب کے ساتھ سوک کرناہے کہ بال کا حق ہر ہے۔



الله رَسُول اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّم الْحَيْرَةُ أَنْ الْمُسْفَةُ عَلَيْهَا عَلَى الْمُرَاتَيْنِ بِالْبَابِ تَسَأْلُونِكَ أَتُحْرَى الصَّلْفَةُ عَلَيْهَا عَلَى الْرُواحِيمَا وَلَّ بَعْبِرَهُ مَنْ اللهِ عَلَى رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَى رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَى رَسُول اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّم مَن هُمَا عَقَالَ اللهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّم مَن هُمَا عَقَالَ اللهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّم مَن هُمَا عَقَالَ الرَّاقَ مِن اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم مَن هُمَا عَقَالَ اللهِ الرَّيَابِ قَالَ المَرَاةُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم مَن هُمَا عَقَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَ اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّم مَن هُمَا عَقَالَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ عَلَيْهِ وَ اللهِ عَلَيْهِ وَالْمِلُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَ اللهِ عَلَيْهِ وَالْمِلُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَالْمِلُ اللهِ عَلَيْهِ وَ اللهِ عَلَيْهِ وَالْمِلُ اللهِ عَلَيْهِ وَ اللهِ عَلَيْهِ وَالْمِلُ اللهِ عَلَيْهِ وَالْمِلُ اللهِ عَلَيْهِ وَالْمِلُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَالْمِلُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَالْمِلُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَالْمِلُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَالْمِلُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَالْمِلُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمِلُولُ اللهِ وَالْمِلُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ وَالْمِلُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

الراهيم فَحَدُنبي عَنْ أَبِي عَبِيْدَةً عَنْ عَبْرِ اللهِ عَالَ فَدُكُرَتُ الراهِيم فَحَدُنبي عَنْ أَبِي عَبِيْدَةً عَنْ عَبْرِ الْحَالِيثُ عَنْ رَبِّبِ المَرْأَةِ عَبْدِ اللهِ بِمِنْلِهِ سواءً قال قال قالت كُفّتُ عَنْ رَبِّبِ المَرْأَةِ عَبْدِ اللهِ بِمِنْلِهِ سواءً قال وَلَو عِنْ عَلَى اللّهِ عَبْدِ اللهِ بِمِنْلِهِ سواءً قال وَلَو عِنْ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ وَلَو عِنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ وَلَو عِنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى ال

١٣٢١ - عَنْ عَبْدُ الرُّرَّاقِ أَخْرَه مَعْمَرُ حَبِيعًا عَنْ البَّنِ عُرَهُ مِنْهِ البَّنِي عَنْ البَيلَ عَنْ البَيلَ عَلَى البَيلُ عَلَيْهُ عَلَى البَيلُ عَلَى البَيلُ عَلَيْهُ عَلَى البَيلُ عَلَيْهِ عَلَى البَيلُ عَلَيْهُ عَلَى البَيلُ عَلَيْهُ عَلَى البَيلُ عَلَيْهُ عَلَى البَيلُ عَلَيْهُ عَلَى البَيلُ عَلَى البَيلُ عَلَى البَيلُ عَلَى البَيلُ عَلَى الْهُ عَلَى البَيلُ عَلَى البَيلُ عَلَى البَيلُ عَلَيْهُ عَلَى البَيلُ عَلَى البَيلُ عَلَى البَيلُ عَلَى البَيلُ عَلَى البَيلُ عَلْمَ عَلَى البَيلُ عَلَى البَيلُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ ع

۱۳۳۱- زین ام سلمہ نے روایت کرتی جی کہ بیل نے م م ش کیا کہ اے رسول اللہ ﷺ اکیا بھے ابو سلمہ کے جیڈل پر خرج کرنے کے تولی ہے؟ اور ش ان کو جیوڑئے وی نہیں کہ اوسر اوسر پر بیٹال ہوج کی اس لیے کہ وہ میرے بینے میں۔ آپ نے خرمیا ہے شک جو تم ان پر شری کرتی ہو اس ش ثواب ہے۔

٢٣٢١ - يركوروبادا عديث اس سندس بهي مروى ب-

۲۳۲۲- ابومسود نے بی تھاتھ ہے رویت کی کہ آپ نے فرمایا جو ٹری کر تاہے مسلمان اپ گھر دانوں پر دوراس میں تواپ کی امید رکھتاہے تو وہ صدقہ ہے اس کے لیے۔

(rrre) \ ريب كالاست رواغري معلوم او تاب كديه مدقد تعلوع تعا- (النواق)



٣٣٢٣ عن شُعَنَّة فِي هذه الْرَنْسُاد

٢٣٢٤ - عن أست، تالت قُلْتُ يَا رَسُونَ اللهِ إِنَّ أَشِي فَيِمِ عَنِيَ وَهِي رَاعِبَةُ أَوْ رَهِيةً أَفَأْصِلُهُ قَالَ (( نعمُ ))

٧٣٢٥ عن أسماء بست أبي بكر قالت قُلْت با رَسُول على تعليم مُشرَكة بي عليه وَسُول على مُشرَكة بي عليه فَرَيْش إذ عاهدهم فاستَعْبَتُ رسُول عليه فَرَائِش لا يَسُول عله قدمت على أبني وَهِي رَحِبَة قَالَصَلُ أَمِّي وَهِي رَحِبَة قَالَصَلُ أَمِّي وَهِي رَحِبَة قَالَصَلُ أَمِّي وَهِي رَحِبَة قَالَصَلُ أَمِّي وَالَ (( نَعِمْ صلي أَمَّك ))

يَابِ وُصُولِ قُوَابِ الصَّدَقَةِ عَلَى الْمَيْتِ إِلَيْهِ ٣٣٣٦ عَنَ عَالِمَنَةَ أَنْ رَجْمًا أَنَى اللَّبِيُّ صَلَّي اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَمَ مِعَالَ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَي الله عَملِهِ وَ سَمَّمَ إِنْ أَمِّي افْنَلِمَتَ مَصَلَهَا وَلَمْ نُوصٍ وَأَطَنَها مِوْ تَكَلَّمتَ تَصَلَّمُتُ أَمِلُهَا أَخْرُ إِنْ مَصَلَّفَ عَلَهَا قَالَ (رَا مَعَمُ )).

۱۳۳۴ - آکوروبالا حدیث اس مندے بھی مروی ہے۔
اس ۱۳۴۴ - اسام ابر بکڑکی صاحر اوک نے عرض کی کہ اے
دسوں الشریک میں کی مال آئی ہے اوروہ وزن سے بیزار
ہے (دوسری رو بھول میں آیاہے کہ دہ مشرکہ ہے) کیا میں
اس سے سنوک اوراحمان کرون؟ آپ نے قرمایال

۱۳۳۵- حفرت اساء رضی الله عنبائے عرض کی کہ یا
د سول الله صلی الله علیہ وسلم میرک مال آئی ہے اور مشرکه
ہے جس زائد میں آپ نے قریش کمدے صلح کی تھی پھر کی
میں اس سے احسال کروں؟ آپ نے فرمایا ہال احسان کرو

باب: میت کے ایسال تواب کا بیان ۱۳۲۹- حضرت عائش ام المومنین سے روایت ہے کہ ایک فض آئے اور انھول نے بوچی نی سے کہ میر ل مال فور آمر گی اور وصیت نہ کرنے پائی کر بولتی تو صدقہ وی تو اگر میں صدقہ وی تو اگر میں صدقہ وی ال

(۱۳۳۷) علیہ سے حد ہے ہے معلوم ہوا کہ صدقہ و بتا ہیت کی طرف ہے مہیت کو نظے دیتا ہے اوراس کو ہا قتاق علیا نے الل سنت کے قراب انہا کا اور اس میں اور ایسے تی قرض کا محیا اور اس میں اور ایسے تی قرض کا محیا اور اس میں طرح دو اس کے دورا دندگا ف ہے دورا تعلق ہے



٣٣٢٧ - عنَّ هِشَامٍ بِهَدَا الْإِشَّادِ وَهِي خَدَيْتُ أَبِي أَنَّامُهُ وَلَمَّ تُوصِ كَتُّ قَالَ النَّ بِشْرِ وَلَمْ يَقُلُ دَلِّثُ الْنَافُونَ

بَابِ بَيَانِ أَنَّ امِنْمَ الصَّلَقَهِ يَقَعُ عَنَى كُلِّ نَوْعَ مِنْ الْمَعْرُوفِ

٢٣٢٨ - عَنْ حُدَيْنَةً مِي حَديثِ ثَنْيَةً مَانَ قَانَ قَانَ لَيُكُمْ
 ٢٣٢٨ - عَنْ حُدَيْنَةً مِي حَديثِ ثَنْيَةً عَانَ قَانَ قَانَ قَالَ (﴿ كُلُّ مُلَالًا وَكَانَ النَّنِ أَبِي مُنْدَقًةً ﴾.
 مَغَرُوفِ صَدَفَةً ﴾.

٣٣٣٠ عن عابشة تقول إلا رُسول ، للهِ صَنْى فقا عَلَيْهِ وَ سَلَمَ عَالَ ﴿ إِنَّهُ حَبْقُ كُلُ إِنْسَانٍ مِنْ نَنِي آذَم عَلَيْهِ وَ سَلَمَ عَالَ ﴿ إِنَّهُ حَبْقُ كُلُ إِنْسَانٍ مِنْ نَنِي آذَم

۱۳۲۷- بیشام نے دو سری استادے کہی رواعت کی اور بداسار۔ کی رواعت بیم ہے کہ انھوں نے و میست میس کی جیسے این بشر کی روابت میں ہے اور راویوں نے اس کاؤ کر فیس کیا۔ باب ہم نیکی صد قد ہے

۲۳۲۸- معرت مذیقه رضی اند عند نے کہا تنبارے ی صلی اللہ علیہ وسلم نے نرایا ہر تیکی صدائد ہے۔

۳۳۳۹ – ابوالد سود دین ہے رواہت ہے کہ ابود رائے کہاکہ
چندامیحاب نی کے پاس آنے اور مرض کی کہ اس درول الذرائی اللہ والے مب مال لوٹ لے گئے اس سے کہ وہ نماز پڑھے اس سے کہ وہ نماز پڑھے اس سے کہ وہ نماز پڑھے اس سے ہم رورور کھنے اس سے ہم رورور کھنے اس سے ہم رورور کھنے ہیں اور صدقہ وسینے ہیں اپنے قربایا تہاں اور صدقہ وسینے ہیں اپنے قربایا تہاں اور مدقہ ہے کہ والد تعالیٰ نے حدفہ کا سامان کر دیا ہے کہ مدقہ ہے اور ہر گئی ہات سکمانا ہر سیخ صدقہ ہے اور ہر گئی ہات سکمانا ہدن کے گؤرے میں حدقہ ہے اور ہر گئی ہات سکمانا ہدن کے گؤرے میں حدوقہ ہے۔ اور گول نے حرض کے بدن کے گؤرے میں حدوقہ ہے۔ اور گول نے حرض کی کہ بدن کے گؤرے میں حدوقہ ہے۔ اور گول نے حرض کی کہ بارسول النڈ اہم میں سے کوئی فیض ہے بدن سے اپنی شہرت میں ایک شہرت کرتا ہے کہ آپ کیا اس میں ان ان ہو تا ہے۔ اور کی میں حرام کی حرام میں حرام کی کہا تو وہال ہوا کہ قبیس جائی طرح جب حال لی حرام میں حرام کی کہائی طرح جب حال کی حرام میں حرام کی کہائی طرح جب حال کی حرام میں حراب کر تا ہے کہائی طرح جب حال کی حرام میں حراب کر تا ہے کو تو آب ہو تا ہے۔

معسود معرت عائش ام اسومنین فرماتی بین که رسول الله فرمایا بر آدی کے بدن بی تین سومانی جوڑ بین سو

(٢٣٢٨) يك يعي مش مدة كيريك عي الواب بالدكريك يل عي الله كراما إي-



على سيئين والمات مائة مفصل فمن كثير الله وحبد
الله وهلّل الله وسبّح الله و ستَغفر الله وغزل
حجزا عن طَرِيقِ النّسِ أَوْ شَوْكَةُ أَو عَظْمًا عَلَ
طريق النّاس وَأَمَرَ بِمَغْرُوفٍ أَوْ نَهْى عَلَ مُلكمِ
عَدد تلّت السّتَين )) والثّنات بالله (ر السّنامَى اللهُ
يغشي يواسنو وَقد رَحْرَح نَفْسهُ عَنْ النّار )) قال
أَبُر تُرْبُة ورُبُّمًا قال (ر يُعليني ))

۳۳۳۹- على تعاوية قال أعبري أحجى رايد بهما الرشاء عدّد عبر أنه قال (را أو أمر بمغرّوف) وقال عربه ايشنى يؤعم

۲۳۳۷ – علی عابیشهٔ رصیبی الله علمها نفول تال رُسولُ الله الله الله (( حُلق کُلُّ اِلْساق )) بسلو حدیث شعاریّه عل رُاید رافتان (( فائهٔ بششبی یُوامیدی))

٣٣٣٣ عن سبيد بن بي بُرُدةً عَنْ أبيه عن سدّ، عن البين صبّي هذه عليه و سنّم عن رد عَلَى كُلُّ مُسلِم صباقة فِينَ الرَّأَيْت إِنْ لَمْ يَجَدُ قال يعتبلُ بيديه فين الرَّأَيْت إِنْ لَمْ يَجَدُ قال يعتبلُ بيديه فينم نفسة ريتصدق بن قال يبي أراَيْت إِنْ بيديه فينم نفسة ريتصدق بن قال يبيل أراَيْت إِنْ لَمْ يستطح بال (ر يُعَيْلُ مَا الْحَاجَة الْمَلْهُوف بن بال قبل أَرْابُ إِنْ لَمْ يستَعِمْ بال (ر يأمُلُ بالمعروف أَوْ الْمَعِيْرِ بن عَالَ أَرْابُ إِنْ لَمْ يَعْمَلُ دَلَ (ر يُعْمَلُ فَلَ وَر يُعْمَلُ كُلُ وَلَا الله يَعْمَلُ دَلَ (ر يُعْمَلُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى

٣٣٢٤ و حثاثاه تحقل بن المنتى حثاثا عبدا الرخس بن مهدي حثاثا شعبة بهدا الراشاد

جس نے للہ کی بڑائی بیال کی اور اللہ کی حمد کی اور ما الہ الا اللہ کہ اور سخال اللہ کہ اور سخال اللہ کہ اور سخال اللہ کہا اور استنظر اللہ کہا اور سخل کی راہ سے ہٹا دیا یا جس بات سخل کی بات سکل کی بر بر بر کریات ہے روکا اس تین سوساٹھ جوڑوں کی گئی کے بر بر وہ اس دن چل رہا ہے اور بہت کہا اپنی جان کو لیکر دور نے ہے۔ اور بہت کہا اپنی جان کو لیکر دور نے ہے۔ اور بہت کہا اپنی جان کو لیکر دور نے ہے۔ اور بہت اس بہ بھی کہا کہ شام کر تا ہے وہ اس حال ہیں۔

۳۳۳۳۱ - «منرت معاویه نے بھی روایت کی دو مرک اسناد سے اس کی مثل صرف اثناہے کہ او امو بدمعود ف کہا لینن واؤ عطف کی جگہ او کہا کہ دواس دن ثنام کر تاہے۔ ۳۳۶۳۴ - ام الموشین حصرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت مروئی جوئی دوسرائی مندے

ساس سعید بن ابو برده است به روایت کرتے ہیں دودادات دہ نی سے کہ ہر مسلمال کے اوپر صدات ہے۔ چر مرفق کی کہ اگر شہ ہوسکے ؟ تو آپ نے فرمایا کہ اوپر صدات ہو صداقہ سے محت کر کے کی سے اور پی جان کو سنے دے اور صداقہ ہی دے و شرک کی دے و رحمایا گریہ بھی نہ ہوسکے ؟ تو آپ ے فرمایا تو سے کی دے دکرے کی ایسان کر ہے بھی نہ ہوسکے ؟ تو آپ ے فرمایا تو سے فرمایا تو سنور فرمایا تا کہ یہ بھی نہ ہوسکے ؟ تو آپ نے فرمایا دستور کی بھی اگر یہ بھی نہ بوسکے ؟ تو آپ نے فرمایا دستور کی بھی اگر یہ بھی نہ بوسکے ؟ تو آپ نے فرمایا دستور کی بھی نہ بوسکے ؟ تو آپ نے فرمایا تا کر یہ بھی نہ بوسکے ؟ تو آپ نے فرمایا تا کر یہ بھی نہ بوسکے ؟ تو آپ نے فرمایا تا کہ یہ بھی نہ بوسکے ؟ تو آپ نے کی مدافہ ہے۔ بھی نہ سدافہ ہے۔ بھی کی صدافہ ہے۔ بھی کی صدافہ ہے۔ بھی مردی ہے۔

( ۲۳۳ ) نئا سی دو برت سے معلوم ہواکد کی کئی حقیر شرکھناچاہیے۔ کیونکہ ٹابت ہواکہ یہ سب دور آنے تھات دیے والبال ہیں۔ (۲۳۳۳) جنز ان سب صد قامندے قطوع مرادہے شرکہ معدقہ داجہ۔



٣٣٢٥ عن أَنَّ قَرْرَة رَصِي الله عنه عَنْ مُحدَّدٍ رَسُولَ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَقَانَ مُحدَدٍ رَسُولَ اللهِ عَنْهِ وَسَعْم ((كُلُّ سَلَائي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهِ وَسَعْم ((كُلُّ سَلَائي مِنَ النَّاسِ عَلَيه صِدقَةً كُلُّ يَوْمٍ تَطَلَّعُ فِيهِ الشَّمْسُ قَالَ تَعْدِلُ بَيْنَ الِاثْنَيْنِ صَدَقَةً وَتُعِينُ اللَّهُ يَنِ صَدَقَةً وَتُعِينُ اللَّهُ يَنِ صَدَقَةً وَتُعِينُ اللَّهُ عَلَيْهَا أَوْ تَرَقَعُ لَهُ الرَّجُلُ فِي وَالْكِنِمةُ الطَّيْبَةُ عَلَيْهَا أَوْ تَرَقَعُ لَهُ عَلَيْهَا أَوْ تَرَقَعُ لَهُ عَلَيْهَا أَوْ تَرَقَعُ لَهُ عَلَيْهَا أَوْ تَرَقَعُ لَهُ الرَّجُلُ عَلَيْهَا أَوْ تَرَقَعُ لَهُ عَلَيْهَا أَوْ تَرَقَعُ لَهُ عَلَيْهَا أَوْ تَرَقَعُ لَهُ عَلَيْهَا أَوْ تَرَقَعُ لَهُ الطَّيْبَةُ عَلَيْهَا أَوْ تَرَقَعُ لَهُ الطَّيْبَةُ الطَّيْبَةُ الطَّيْبَةُ الطَّيْبَةُ الطَّيْبَةُ الطَّيْبَةُ الطَّيْبِ عَنْ الطَّيْبَةُ اللهِ الطَيْبَةُ عَلَيْهَا إِلَى الطَيْبَةُ عَلَيْهَا أَوْ تَرَقَعُ لَهُ الطَّيْبَةُ وَلَعُيمةً الطَيْبَةُ الطَيْبَةُ اللهُ الطَيْبَةُ وَلَعُيطةً اللهُ الطَيْبَةُ عَلَيْهَا أَوْ تَرَقَعُ لَهُ الطَيْبَةُ وَلَعُيطةً وَكُلُ خُطُوقٍ تَعَشِيها إِلَى الطَيْبَةِ عَلَيْهَا أَوْ تَرَقِيعُ عَلَيْهَا أَوْ تَرَقَعُ لَهُ الطَيْبَةُ وَلَعُيطةً اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الطّيْبَةُ وَلَعُمِ عَلَيْهَا أَلَالًا عَلَيْهَا أَلَالًا لَكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه المُعْمِقُ الطّيْبِيقِ عَلَيْهَا أَلُولُونِ عَلْهُ الطّيْبِيقِ عَلَيْهَا إِلَى الطّيْبِهِ عَلَيْهَا أَوْلُونِ الطّيْبِيقِ عَلَيْهَا أَلَالِهُ عَلَيْهَا أَلَالِهُ اللّهُ الْعُلِيقِ عَلَيْهَا أَلَالِهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّ

يَابِ فِي الْمُنْفِقِ وَالْمَمْسِكِ
- ٢٣٣٦ عن أَنِي هَرَيْرَةَ مَالَ فَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ

(( مَا مِنْ يَوْمٍ يُصَبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَاكِ يَبِولَاكِ
فَيْقُولُ أَخَدُهُمَا اللّهُمُّ أَمْطَ مُنْعَقُ حَلْفًا وَيَقُولُكُ

الْآحِرُ اللهُمُّ أَعْظِ مُمْسِكًا تَلْقًا )).

بَابِ النَّرَاعِيبِ فِي الْصَّدَقَةِ قَبْنَ أَنْ لَا بُو جَدَ منْ يقْدُلُهَا

٧٣٣٧ عن حارثة بن وهم بقود سيف وطول المدقور فيوطك الته عني الله عنيه وسنم (( يعول الصدقور فيوطك الرجل يعملني بصدقته فيقول الدي أعطيها لو جلتها بها بالنائس فيأتها فامًا الذن فلا حاجة في بها لله يُجدُ من بِقْتِلُهُ ))

۱۳۳۵ - حفرت الاجرميان و عدر فراد مول الله الميلية المساح الله الميلية الميلية

۱۳۳۷-ایویر بیڈنے کہار سول اللہ کئے فرمایا جس وفت بندے گئے کرتے میں دو فر شخة ازتے میں کیک تو یہ کہتا ہے کہ پااللہ! خرچ کرنے والے کواور دے اور دو سر ا کہتا ہے کہ بااللہ! شخیل کو تاہ کر۔

باب صدقہ دینے کی ترغیب پہلے اس سے کہ کوئی اس کو قبول نہ کرے

عادی اور الله علی سامی الله عند کیتے تھے سامیں الله عند کیتے تھے سامیں فی الله عند کیتے تھے سامیں کے اس الله عند کر تھے گا اور کہ ایس وقت آجائے گا کہ آدی دینا معدقہ لیے کر نیکے گا اور جس کو ایس کے بینا محرکور بینے گا گاوہ کیے گا کہ آگر تم کل رہے تا دس سے بینا مگر آن تو جھے واجت تمیں ہے۔ غرض کوئی سے بینا تحرک کے بینا میں کے بینا مگر آن تو جھے واجت تمیں ہے۔ غرض کوئی سے بینا تحرک کے بینا کر آن تو جھے واجب تمیں ہے۔ غرض کوئی سے بینا کے بینا کی بینا کے بینا کے بینا کے بینا کے بینا کے بینا کے بینا کی بینا کے بینا کوئی سے بینا کے بینا کی بینا کے بیار کے بیار کے بینا کے بیار کے بیار کے بیار کے بیار کے بینا کے بیار کے بیار کے بیار

(۲۲۲۷) على مصوم دواكم بينل كوفرشته يكي كوسته بين آدى ب كوممالو كيايراكير

( ے ۲۳۳ ) بڑا ہی جدید میں اشارہ ہے کہ صوفہ وسید میں دیرید کروج پاکو دیا ہو گئے ہے کو کل پر ست رکھواور درانا ہے جنز دیا ہے ۔ حال ہے کہ اس وقت مال کی کشر سے ہوگی در فزائے زجن کے نکل پڑیں گے اور پر کتوں کا مبید برے گا اور بہاجرج واج ج کے ہااک سو سے کے بعد ہوگا ہو سے معترب میں کوشر ف حاصل ہوگا



۲۲۲۸ - عن ابن مُوسَى رصي الله عنهُ عَن اللّبيّ صلّى الله عليه وسَلّم قال (ر النّابين علّى النّاس رمان يطُوف الرّحُل فيه بالصّدفة من الذَّهب ثُمّ لا يجدُ أحنا يَأْحَدُهَ مِنْهُ وَيُرى الرَّجلُ الْوَاحِدُ يَشْهُهُ أَرْبَعُونَ الْمَرْأَةُ يَلَدُنْ بِهِ مِن قِلْةٍ الرّجانِ وكثرة النّساء )).

وبين روايه اس برَّادِ ﴿﴿ وَقُوْيَ الْوَّخُلِ ﴾﴾

١٣٣٩ غَن أَبِي هُرِيْرَةَ أَنَّ رَسُونَ لَهُ صَنِّى لَهُ عَلَيْهِ وَسُدِّهِ أَنَّ رَسُونَ لَهُ صَنِّى لَكُثْرَ عَلَيْهِ وَسَدْم قال (( لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَنِّى يَكُثْرُ الْمَانُ وَيَقِيضَ حَنَّى يَخْرُج الرَّجُلُ يَرِكَاةً مَالِهِ فَمَا يَجْدُ أَحْدًا يَوْمِينُ خَنِّى يَخُودُ أَرْصُ الْمَوْمِينِ يَجْدُ أَحْدًا يَقْبِلُهَا مِنْهُ وحَنِّى تَعُودُ أَرْصُ الْمَوْمِينِ مُؤوجًا وَأَنْهَازًا ))

٢٣٤ - عن أي هُرَيْرة رصي الله عِنْهُ عن اللّبيّ صنى هن عليه رسلم ((قال لا تقُومُ السّاعةُ حتى يَكْثَر فِيكُمُ الْمَالُ فَيْقِيضَ حَتَى يُهِمُّ ربّ اللّهِ الرّجُلُ فيه ))

١ ٢٣٤١ - عن أبي غريرهُ رصبي الله عنهُ قال قال الشرالُ الله صلّي الله عَلْيُ وَسَلَّم (١ تقيهُ

۱۳۳۸ - الوموی ہے رو بیت ہے کہ رسوں اللہ نے ور ایا است کہ ہوگوں پر ایک رمانہ ایس آئے گا کہ آدمی این سونے کا صدقہ ہے کہ رسوں اللہ این آئے گا کہ آدمی این سونے کا صدقہ ہے کہ ایک کو جبل صدقہ ہے گا کہ ایک کو جبل کرلے اور یک ایک آدمی کو دیکھتے والا دیکھے گا کہ ای کے ویکھتے ہوالا دیکھے گا کہ ای کی ویکھتے ہوالا دیکھے گا کہ ای ایس کور تم گی جول گی اور پارہ کی کی ایس کی مردوں کی اور پارہ کی ایس کی مردوں کے دیادہ ہونے کی مردوں کے دیادہ ہونے کے مردوں کے دیادہ ہونے ایس کے دیادہ ہونے اور عور توں کے دیادہ ہونے کی دیادہ کی دیادہ ہونے کی دیادہ ہونے کی دیادہ ہونے کی دیادہ ہونے کی دیادہ ک

۱۳۳۹ - حضرت ابوہر بردر منی اللہ عندے روایت ہے کہ دسوں اللہ عندے فرمایا قیامت نہ آدے گی جب تک کہ مال بہت فد جوجائے اور بہد تد نظے۔ بہاں تک کہ اپنی رکوۃ ہے کر آدی نظے اور بہد تد نظے۔ بہاں تک کہ اپنی رکوۃ ہے کر آدی نظے اور کی کونہ پاوے گاجو اس کو قبول کر لے۔ بہال تک کہ دیشن عرب کی چرا گاہ اور عمر سے او جا کیں گی۔

۱۳۳۰ - الاہر مرا فردایت کی کہ نی فرمایا آیا مت د آدے گی جب تک مال بہت ہو کر بہدند نظے ادر بہال تک کشت ہو کہ مال و ماسوہ کے کہ اس کا ممدقہ کوں لے گااور آدی صدقہ لیے کو طلایا جادے تو دو کے گاکہ جھے تواس کی عاجت تیل ہے۔

۳۳۳- ابوہر برڈ نے روایت کی کہ رسول اللہ من نے نے المروں کی ہے۔ الروای کہ زیمن این کی جیمے کے الروں کو تے کروے کی جیمے

(۲۳۲۹) کئے مینی فکت ہے مردوں کے دیکن ٹس کو فی دواعت شرکر سے ورز ٹیل تجریز جائے کے جانوروں کی چرائی کے سوالور کی کام کی د رہے اور یہ لڑائی کی کثرت اور قمل کی شدید کے میب سے مو گا۔

(۱۳۳۷) جنہ اس مدیث ہی ہیر خبرہے کہ تی مت کے قریب رہیں ہے خزاے اکل دے گی اور ہر مختص اس کی برائی بیان کرے گااور اس ک شخص اور بل ڈل گویاد کرے گااور کوئی مدے گا۔



الْلَوْضُ أَفْعاد كيدها أَمْتالَ لَأَسْطُوانَ مِنَ الذَّهِبِ وَالْفَضَّةِ فَيْجِيءُ الْقَائِلُ فَيْقُولُ فِي هَمَا قَتْلَمَا وَيَجِيءُ الْقَاطِعُ فَيْقُولُ فِي هِمَا فَطَعْتُ رحبي ويجيءُ السَّارِقُ فِيقُولُ فِي هِذَا قُطِعَتْ يَدِي ثُمُّ يَدْعُونَهُ فَكَ يَأْخَذُونَ مِنْهُ شَيْتًا ﴾

## بَابُ قَبُولِ الصَّدَقَةِ مِنَ الْكَسْبِ الطَّيْبِ وَتَرْبَيْتِها

٧٣٤٧ - عَلَّ أَي هُرَيْرَةً رَسِي الله عَنَّهُ يَقُول قَالَ رَسُولُ الله عَنْهُ يَقُول قَالَ رَسُولُ الله عَنْهُ وَسَنَّم ( مَا تَعَمَّدُقَ أَخَذَ بَصَدَقَةٍ مِنْ طَيَّبٍ وَلَا يَعْبُلُ الله إِنَّا الطَّيْبِ إِلَّا الطَّيْبِ إِلَّا الطَّيْبِ إِلَّا الطَّيْبِ إِلَّا الطَّيْبِ إِلَّا اللَّهِ إِلَّا اللَّهِ إِلَّا اللَّهِ إِلَا كَانَتَ تَمْرَةً فَتَرْبُو فِي أَحَدُهُا الرَّحْس حَتَى تُكُونُ أَعْظُم مِن الْجَبْلِ كَمَا تَكُونُ أَعْظُم مِن الْجَبْلِ كَمَا يَرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُونُهُ أَوْ قَصِيلةً ))

٢٣٤٧ - عن أبي هُرَيْرَه أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ ( إِلاَ يَنصدُقُ أَحدُ بِصَفْرَهِ مِنْ كَسَبِ طَيْبِ إِلَّا احْدَاكُمْ فَلُونُهُ احْدَاكُمْ فَلُونُهُ احْدَاكُمْ فَلُونُهُ أَوْ قَلُومُهُ حَدَّكُمْ فَلُونُهُ أَوْ قَلُومَهُ حَتَى تَكُونَ مِثْلَ الْحَبِي أَوْ أَعْظَمُ ).

٣٣٤٤ عَلَّ سُهَيْلِ بهَدا أَبْرِشَادِ مِي حَديثِ روْحٍ
 (( مَنْ الْكُسْبِ الطَّيْبِ فَيَضَعُها فِي حَقَّهَا )) رَبِي
 حديث سُيْمَانَ (( فَيضَعُهَا فِي مُوْصِعِها ))

یوے تھے ہوتے ہیں سونے سے اور جاعری سے اور خوتی اور خوتی آف اور خوتی آف اور آف کی اور خوتی کی تھا اور آف کی اور تالی کا اور کے گا کہ ای کے سے ہیں نے خون کی تھا اور تالوں کا کا شخص دولا آوے گا اور کے گا کہ ای کے سے ہیں نے اپنے تا ہے والوں کا حق کاٹ کیا اور جور آوے گا اور آب گا کہ ای کے واسط میرا باتھ کاٹا گیا۔ بھر سب کے سب سے چھوڑدیں کے اور کوئی این ہیں سے بھی نہ سے گا۔

## باب بیاک کمائی ہے صدقہ کا قبول ہونا وراس کا پرورش پانا

۳۳۳۳- حطرت ابوجریرہ بنی اللہ عند نے وہی مصمون روایت کیا ہے دوسر کاستدہے عمراس میں او نت کے بیچے کی جگہ جوان او منتی قد کورہے۔

۲۳۴۷- ترجمہ وہی ہے جو اوپر گزرا عمر اس میں پاک کسب کاؤکرے اور میہ قیادہ ہے کہ اس صدقہ کو اپنے حق کی جگہ جس فرج کرے۔

(۱۳۳۳) ﷺ اس سے معلوم ہواکہ اللہ تک کے ہاتھ جیںاوراس میں چیز ول کو بیٹا ہے اور پالا ہے اور بل کر ٹاہے اور بلا کیف اس پرائیاں انا ہر موکن پر ضرور کی ہے اور جو کیفیت اس کے وہم ٹی آئے اس سے اس تعالیٰ شاند ہاؤات و صفات کو مروج سے ریکی تصویل تیوہ ہے اور حوا اس کے اور چے میگوئیاں مقلدان فلاسقہ ملاحقہ کی جی نعوذ ہائند منعال



٣٣٤٥ عَنْ أَبِي عُرِيزَةً عَنِ اللَّبِيُّ فَقَالًا مَنْوَ ٢٣٣٥ مَدُورهِ إلا حديث الله الله على مروى بد حديث يَعْقُوبَ عَنْ سُهِيْلِ

٣٣٤٦– عن أبي هَرَيْرَةَ رَضِيَّ اللَّهُ عَنَّهُ قَالَ قال رَسُولُ اللهِ صلَّى لله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: ﴿﴿ أَيُّهَا الْمَاسُ إِنَّ اللَّهِ طَيِّبُ لَا يَقْشِلُ إِنَّا طَيِّنَا وَإِنَّ اللَّهُ أمر الْمَهْوُمِينَ بِمِنَا أَمِر بِهِ الْمُمُوِّسِلِينَ مِنْ فَقَالِ يًا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُو مِنْ الطَّيَّابِ رَاطْسُوا صالحًا إِنِّي بِمَا تَعَمُّونَ عَبِيمٌ وَقُلَ بِا أَيُّهَا الَّدِينَ آمُو كُلُوا مِنْ طَيَّنات مَا إِنَّاكُم نُمُّ دكرَ الرُّحُل لِعِيلُ السَّمَرَ ٱلنَّفَ أُعِبر يَمَدُّ يَدَّيْهِ إلى السُّماء (﴿ يُمَا رَبُّ يَا رَبُّ وَمَطْعَمُهُ حَرامٌ ومشرية حرام ومأبئة حرام وعدي بالخرام فَأْتَى يُسْتِجَابُ لِدلِكَ ))

يَابِ الْحَثُ عَلَى الصَّدَقَة وَلُو ۖ بِشِيٌّ تَمُرِّكِ أَرْ كَبِمَةٍ طَلِيَةٍ وَأَنْهَا حِجَابٌ مِنْ اسَارِ ٣٣٤٧ عن عديٌّ أبن حالم قَالَ سمعتُ النَّبيُّ عَنِيْكُ يَمُونُ ﴿﴿ مَنَّ اسْتَطَاعُ مِنْكُمْ أَنَّ يَسْتَثِرَ مِنْ النَّارِ وَوَ بِشَقَّ تَعْرَةٍ فَلْيَعْعَلُ ﴾)

٣٣٤٨ عنْ عديٌ بْنِ حاتِم قال قال رُسُونُ ا للهِ عَلَيْكُ (( مَا مِكُمْ مِنْ أَخَدِ إِلَّا مَيْكُلِّمَهُ اللَّهُ لَيْسَ يَيْنُهُ وَيَيْمُهُ تُرْجُمَانًا فَيُنْظُرُ أَيْضَ مِنْهُ فَكَ

۲۳۴۲ - حفرت الوجرية الدوايت كي كه رمول التداع فر الله الوكوالالله تعالىٰ ياك ب( يحيى مفاحد مدوث اور سامت نقص وزوال ہے) دور نبیں قبول کر نا تھر یاک مال کو (بیعی علال کو)اور ائتدیاک نے مومنوں کووہی تھم کیاجو مرسلین کو تحكم كيااور فرباياك رمولوا كماؤيا كيزه چيزين اور نيك عمل كرو یں تمہارے کا مول کو جائٹا ہوں اور قربیا ہے ایجان والو اکھاؤ پاک چریں جو ہمنے تم کوریں۔ پھر ذکرکیاایے مرد کاجو کہ لیے لے سفر کر تاہے اور کروو غذر بیل مجراہے دور مجرم تھ آسال كى طرف اشاتاب أوركبتاب اب رب! اب رب! عالاتك کھانا ال کا قرام ہے اور پیٹا اس کا جرام ہے اور باس اس کا قرام ہے اور غذائ کی حرام ہے پھراس کی دعا کیو تکر قبول مور

باب ایک مجوریا یک کام کی بات بھی صدقہ ہے اور دوز خے آز کرنے دالاہ

٢٢٢٧- معرت مدل في سا دول الدي الدي ال فرائة في يوك ع ع على الله الله الله الله الله الله اگرچہ ایک تجور کا عجز بھی دے کر ہو تو تھی کر گزدے۔ ٢٣٨٨- عدي في ساك رسول الله علي في فرماياتم من ہے ہر مخص کواللہ تعالی ہے بات کرنا ہو گیاس طرح کہ اللہ کے اور اس کے ایج میں کوئی ترجمہ کرنے والات ہو گاہور آو می

(۱۳۳ ۳۱) تد يدين برل بزيد اسلام كي دوراس ي معنوم بو كر آدي كو كهاي كيزاه كمر و مكان سب مدال كدنامر ورت بودة الله كى مقوليت سے باتھ دھوا جاہے -اور معلوم ہواكہ حرام خور كى اللہ كو اوبرائ جاسے بي كردعاش باتھ تاسان كى خررسا فعات جي پرج اک کے مجل میں وہ حرام وروں سے مجل بدتر ہیں اور طال خوروں سے مجل بدتر۔

(۲۳۲۵) 🖈 سین اس کو محل اختر شدجا لے اور او ان سے بحالاتے کہ وہ مجی اگر متبول ہوجائے تو کا فی ہے جہات کے لیے۔ (۲۲ ۲۸) ایک اس سعنوم ہوا کہ کل طیبہ میں سب مجامت کان اور کلہ طیبہ سے یا تو کلہ توجید مراوے یاجو بات ایس ہوک اس الله

يَرِى إِلَّا مَا قَدُمْ وَيُعْظُرُ أَضَامَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّاوِ بَلْقَاءَ قَدُمْ وَيَهْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّاوِ بَلْقَاءَ وجُهِهِ فَاتَقُوا النَّانِ وَلُوْ بِشِقَ تَمْرُو بَنُ مُرَّةً عَنْ حُجْرِ قال الْأَعْمَثُ وحَدَّثِي عَمْرُو بَنُ مُرَّةً عَنْ حَيْثَهُ مِثْلَةً وَرَادَ هِو (( وَلُوْ بِكَلِمَةٍ طَيْبَةً )) و قال عِنْمَهُ مِثْلَةً وَرَادَ هِو (( وَلُوْ بِكَلِمَةٍ طَيْبَةً )) و قال إشحى قال النَّعْمَثُ عَنْ عَنْرِو بَنِ مُرَّةً عَنْ عِلْمَا وَلَا اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْ عَنْرِو بَنِ مُرَّةً عَنْ عَلَيْهِ اللَّهُ كَالْمَا يَنْظُولُ اللَّهِ لَكُمْ عَلَيْكُ اللَّهُ كَالْمَا يَنْظُولُ اللَّهُ لَكُمْ قَالَ (( النَّقُوا النَّاوَ لُهُ قَالَ اتّقُو النَّاحَ حَتَى ظَنَّا أَنْهُ كَالْمَا يَنْظُولُ إِلَيْهَا ثُمُّ قَالَ اتّقُو النَّاحُ وَلُو بِشِيقٌ تَمْرَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدُ قالَ اتّقُو النَّارُ وَلُو بِشِيقٌ تَمْرَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدُ قالَ اتّقُو النَّارُ وَلُو بِشِيقٌ تَمْرَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدُهُ قَالَ اتّقُو النَّارُ وَلُو بِشِيقٌ تَمْرَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدُهُ قالَ اتّقُو النَّارُ وَلُو بِشِيقٌ تَمْرَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدُهُ قالَ اتّقُو النَّارِ مُعَارِيةً حَذَيْ الْأَعْمَةِ عَلَيْهِ كُلَّامًا وَقَالَ الْمُؤَالِقُولُولُولُولُهُ اللَّهُ كُلُولُولُولُهُ اللَّهُ كُلُولُهُ عَلَيْهِ كُمْ اللَّهُ كُلُولُهُ اللَّهُ وَلَولُولُهُ اللَّهُ كُلُولُهُ اللَّهُ كُلُولُهُ وَلَولُولُهُ اللَّهُ كُلُولُهُ اللَّهُ وَلَولُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ ال

٣٣٥ - عَنْ عَدِي بْنِ حاتِم عَنْ رَسُونِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

وائنی فرق و کیمے گاتو اس کے اسکے پیچھے عمل نظر آئیں کے اور یائیں طرف و کیمے گاتو وہ نظر آئیں گے اور آگے و کیمے گاتو کی نہ ہو جے گاسوا ووز ٹے کے جواس کے مند کے مستنے او گی۔ سونچو آگ ہے ، کرچہ ایک کیمور کا کلڑا دے کر بھی۔ اور وو مری دوایت بٹس پر زیادہ ہے کہ اگر چہ کیے کڑو

۱۳۳۹ – عدی نے کہارسول اللہ نے دور نے کاؤکر کیا اور منہ
کھرسااور بہت منہ پھیراؤور فرایا بچر تم دور نے سے ۔ پھرونہ پھیرا
اور بہت منہ بھیرز بہال تک کہ گمال کیا ہم نے کہ گویادہ اس
کی طرف دیکے دے ہیں پھر فرمایا بچرتم دوز نے سے اگرچہ یک
کی طرف دیکے دے کر ہواور ہیا بھی شہاوے تو چھی تی کوئی باعہ
کچرر کا کھڑ دے کر ہواور ہیا بھی شہاوے تو چھی تی کوئی باعہ
کہ کر سی ۔ اور ابو کر بیب کی دوایت بٹل گویا کا لفظ نہیں ہے۔
مالی وسم نے دوز نے کاؤکر کیا اور اس سے بناہ انگی اور تمی
بار منہ بھیرا اور فرمایا بچرتم سک سے اگر چرا کی اگر و

۲۶۵۱ - منذر بن جریاب باب سے روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول الله می کے باس تھون کے شرع میں سو کھے ہوگ آئے نظے بیر نظے برن کلے میں چڑے کی عبائیں سینی ہو کی

لل سے کی نیک ہنرہ کاتی حوش ہواور وہ حوشی مبائی استحب ہواوراس میں تر غیب ہے صدقہ کی اور تعلیم ہے کہ صدقہ قبل دیے میں آءی عدر نہ کرے اور شدیعنے والذاک سے شریائے۔

(۲۳۳۱) بنت سخان الله به رمول الله کی تعلیم اور طرو کلام تفاکه حبیبر سالو کمال خوف و خطرد وزش کا دوجائے در شاید الله تعالی نے آپ کے سے دوزش کروی دوبایہ مجلی کچھ بعید شمل اس نے کہ دورش وجست دولوں موجود میں اورجو موجود موس کاد کھتا ممال تہیں۔ ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھائے جنموں نے بادباد درش اور جست کی بیراری میں میرکی ہے۔

(۲۳۵۱) اند رسول الله كي خوشي لوكول كي جدر كي و كي اور خريوس كي پرورش اور لوكول كا ترج كرناب در بطي الله كي راوي اور سول الله كي فره نيرواد كي اور مسلمانول كي شفقت الهيد بعا يُوس برد كي كراور الهي مقام عن برمسلمان كوشاد كي مبارك جاسي اوراس حديث سے الل جدالت جن كو قد الل حديث فيش به يتي احداث بدعات بر استورال كرتے بيں دوركتے جي كه روديت تضم سے كل مدعد الل



ا بی تکوارین افکائی ہوئیں او کٹر بلکرسب ان می قبیلہ معتر نے وگ ہے اور رسول اللہ کاچرہ میارک مدل کیاان کے فحر و قاقہ کو و کئے كرآب اندر آگ مجر باجرآك (يعني پريشان موك، بحال ملد كيا شفقت منمی اور کیسی بهد روی تقی) اور بلال کو علم فریایا که اذ ان کبو اور تھیر کی اور نی ر پڑھی اور خطب پڑھااور ہے آ بت پڑھی کداے لو كوز دروالله ي جس في هم كوينايو ايك جان ي (بيراس لي یڑ حی کہ معلوم ہو کہ سارے بنی آدم آپس میں بھائی بھائی ہیں) ان الله كان عبيكم رفيها تك يمر سورة عشركا آيت يرحى سه ا بمان دانو ڈروائٹرے اور خور کردک تم نے اپنی جانوں کے لیے كيا بي ركف بي جوكل كام آئد ( أمر الوصدقات كابازار كرم بوا) اور کسی ہے اشرفی دی اور کسی نے درہم کسی نے ایک صاع کیہوں سمی نے ایک صاح مجور دینا شرور کیے بہال تک کہ آپ نے نر ایا یک گفتر مجھی مجور کا جو (جب بھی ل ؤ) ر پھر نصاریں ہے ا يك تخص توز الا يأكه اس كا باتحد تحدًا عامًا بلكه تحك كي نفه (ولا شاش جواں مر دانشدایی می توفق دے سب مسمانوں کو) پھر تو الوكول في تاريا نده ويايهال تك كه من في وولا عير و يكه كمان اور كيرے كے دورى بال كك (صد قات جمع بوسة) كه رسول الله كے چرومبارك كويس ويكنا تھا چكنے لكا تھا كوياك مون كا بو كيا تھ جیے کندان۔ پھر فروبارمول الله کے کہ جس نے اسلام میں آکر نیک بات ( این کماب وست کی بات) جاری کی اس کے سے اے عمل کا

عاشيهم من مُصر بل كُلُهُ من مُصر عسمَّر وحَنْهُ رِسُول عَمْ صَلَّى اعَهُ عَلَيْهِ وسُنَّمَ بِمَا رَاى بِهِمْ مِنْ الْفَاقَةِ بِدَعَلَ ثُمُّ حرج فَأَمَرُ بَعَالًا فَأَدُنُ وَأَفَّامُ وَصَنَّى ثُمُّ عطَب فَقَال يَا أَيْهَا الْنَاسُ اتَّقُوا رَبُكُم الَّذِي خَلَمُكُمْ مِنْ مَعْسِ وَاجِدُمُ (( إِلَّي آخر ﴾ لَأَنَيْهُ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبُ (رَ وَالَّآيَةُ الَّهِي فِي الْحَشْرِ )) تَمْوَا اللهُ وتَشَطُرُ نَفْسُ مُ مَدَّنَتُ لِمِمْ وَكُنُّوا مَثْمُ (( تصدُّق رُجُلٌ مِنْ دِيناره مِنْ دِرْهَمِهِ من توبه مِن صاع يُربِّهِ مِنْ صَاع تَمْرهِ )) خَى قَالَ وَلُوا بِشِينٌ تُمْرِهِ عَالَ مِعَاء رِخُلُ منَ الْأَلْصَارِ يَصُرُّقُ كَادَبُ كُفَّةً يَعْجُرُ عَنْهَا بِنْ قَدْ غَمَرْتُ قَالَ مَمْ تَنَامِعِ النَّمَىٰ حَتَّى رأبتُ كوأتين مِنْ خعام ويُهَابٍ عَنَّى رَأَبْتُ وَجَّةَ رَسُونَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسِلُلُ كَأَنَّهُ مُذَّهَبَّةً فَقَالَ رُسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم (( عَنْ سَلَّ فِي الْإِمْسَامِ سُنَّةً حَسَبًا فَلَهُ أَجْرُهُ وَأَجْرُ مَنْ غَيْل بِهَ يَعْدُهُ مِنْ عَيْرِ أَنْ يَنْقُصُ مِنْ أَجُورِهِمْ

ضياة ومن سن في الإسلام سُنة سُيَّةً كانَ عَلَيْهِ وزُرُه رَوْدِرُرُ مِنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ يَعْلَمُهِ مِنْ عَيْرِ أَنْ يَنْقُص مِن أَوْرَارِهِمَ شِيَّةً ))

٣٣٥٢ عن ألسبور أن خرير عن أبيه دال كما عند رسول الله على صند اللهار بعش حديث الله علم عند من اللهادة قال أنه صدى الطهر أنه حصب الريادة قال أنه صدى الطهر أنه حصب

٣٢٥٣ - عَنَّ الْسَدِرِ بْنِي خَرِيرٍ عَنْ أَبِيهِ فَالَّ

كُسُّ خَالِسًا عِنْدُ النَّبِيِّ عَلِيَّةً فَأَمَاهُ فَوْمٌ مُحْتَابِي

السَّدِرِ وَسَاقُو الْحَدِيثُ بِفِصَبِهِ وَبِيهِ مَصَلَّى

السَّهُرُ ثُمُّ مَمُودُ بِشَرًا صَبِيرًا مَحْدِدَ اللهُ وَأَنْسَى

الشَّهُرُ ثُمُّ مَمُودُ بِشَرًا صَبِيرًا مَحْدِدَ اللهُ وَأَنْسَى

عَلَيْهِ ثُمُّ قَالَ (( أَمَّا يَغَدُّ فَإِنَّ اللهُ أَنُولَ فِي

كِتَابِهِ ثُمُّ قَالَ (( أَمَّا يَغَدُّ فَإِنَّ اللهُ أَنُولَ فِي

٣٢٥٤ – عن حرير في عَلَد اللهِ قال حاءً نَمَنَّ من اللَّهُ عَلَيْهِ من اللَّهُ عَلَيْهِ من اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَعَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَعَم (( عليهم الصُوف )) مرأى سُوء حابهم هذ أصابتُهم حاحة مدكر بسَعْى حديثهم.

مجی تواب ہے اور جو لوگ اس کے بعد عمل کریں (اس کی دیکھ و کیے اس کے بعد عمل کریں (اس کی دیکھ و اب کے کہ ان لوگوں کا کچھ آواب کے گئے اور جس نے کہ ان لوگوں کا کچھ آواب کے گئے اور جس نے اسلام عمل آگر بری جال ڈالی ( اپنی جس سے کتاب دست نے روکا ہے )اس کے اور اس کے عمل کا بھی بار ہے اور ان لوگوں کا بھی ہو اس کے بعد عمل کریں بغیر اس کے کہ ان و اس کے بعد عمل کریں بغیر اس کے کہ ان و گول کا باد رکھے گھٹے۔

۱۳۵۴ - ترجمہ دیلی جواویر کررا۔ اس روایت بیس بس، تن بات زیادہ ہے کہ چم آپ نے ظہر کی نماز پڑھی دور خطبہ پڑھا۔

۳۳۵۳- سندرین جریر نے وی روایت کی اتی بات زیادہ ہے کہ آپ سے ترادہ ہے کہ آپ سے قطیم پڑھی اور جھوٹے منبر پر چرھے او رائلہ تعالیٰ کی حمدہ شاکی وراما بعد کہااور قربایا کہ اللہ تعالیٰ نے پی کتاب جس سارا ہے آخر مدیث تک۔

۷۳۵۴ حضرت جریر متی اللہ مند نے کہ چند و کی گاؤں کے دسوں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ ان پر کپڑے تھے ال ان کابراحال و کھا کہ مختاج میں چرو کر کی ساری مدیث۔

لا طرع جو مرابات و حرمات شرك كورون كر سوال و قد عالى مرواطل مواد الله صورت شك كل مددة بدعه كى عاد بل محى كيل كرفى برق الد كرفى برقى الد كام شارع من منافات وزم آئى بداب البياقي بهده المورج العد صفين كر بعر ورد جاد كام الله كرفى برقى الد كام شارع من منافات وزم آئى بداب البياقي مهده المحتى بالد كرفى برق التركيات كياب بهده المراف كرف برق التركيات كياب بي المراف كرف برق التركي بالمراف كرف برق المراف كرف برق كرف برق المراف كرف برق كرف كرف برق كرف كرف برق كرف برق كرف كرف كرف كرف برق كرف كرف برق كرف برق كرف كرف كرف كرف كرف كرف كرف كرف كرف

مسلم

#### يَابُ الْحَمْلِ بِأَجْرَةِ يُتصَدَّقُ بِهِا وَالنَّهْيِ الشَّدِيدِ عَنْ تَنْقِيصِ الْمُتَصَدِّق بِقَلِيلِ

مُعْدِرُ بِالْصُدَّقَةِ قَالَ كُ نَحْمَلُ مِنْ فَتَعَمَّقُ أَيْنِ مَسْعُودٍ رَضِي للله عَمَّقُ أَيْنِ مُسْعُودٍ رَضِي للله عَمِيلُ عَمْدُ عَمِلُ مِنْ فَتَعَمَّقُ أَيْنِ عَمِيلِ بِمَسْعَبِ صَبْعٍ قَالَ وجاء بِنْسَانٌ بِشَيْءِ عَمِيلِ بِمَسْعَبِ صَبْعٍ قَالَ وجاء بِنْسَانٌ بِشَيْءِ الْكُثْرُ مِينَ فَعَالَ للمُنافقُونَ إِنَّ الله لعَنِيُّ عَنَّ مَنْ الله لعَنِي عَنْ مَنْدُ لِنَا مُعَلِّقُونِ إِنَّ الله لعَنِي عَنْ مَنْ مَنْ مَنْ الله وَمِن مِنْ الله وَمِينَ فِي مَنْ الله وَمِينَ فِي الله وَمِينَ فِي الله وَلَيْنِ فِي الله وَالله و

٣٣٥٦ - عن شُغَبَهُ بهذَ الْإِنسَادِ وَمِي حَدِيثِ سُعِيدِ بْنِ الرَّبِيعِ قَالَ كُنَّا نُحَامِلُ عَلَى طُهُورِ نَا

بَابُ فَطْلُ الْهَبِيحَةِ

٣٣٥٧ - عَنْ أَبِي هُرَلِّرَةَ رَصِي الله عَنْهُ يَشْعُ بِهِ (رَ أَلَّا رَجُلُّ بِشَيْعُ أَهْلَ يَيْتِ ثَاقَةً تُعَدُّو بِغُسُّ وَثَرُوعُ بِغُسُّ إِنَّ أَجْرِهَا لَعَظِيمٌ ))

٣٣٥٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ الَّبِيِّ عَلَيْكُ أَنَّهُ اللهِ لَهُ عَلَيْهُ أَنَّهُ اللهُ عَلَى اللَّبِيِّ عَلَيْكُ أَنَّهُ اللهُ عَلَى وَقَالَ (( مَنْ عَلَى عَبِيحَةً عَدَاتُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّاللَّلْمُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّل

## باب حمال مزدوروں کو بھی صدقہ کرنا ہے ہے

۱۳۵۵- ابومسور نے کہائم کو علم ہواصد قد کااور ہم بوجو دھویا کرتے تھادر صدقہ دیابو عقبل نے آدھا سائ (بعنی دوسر) اور ایک شخص نے کھا اس نے زیادہ یا۔ آد من تی کہنے گئے اللہ کو اس کے معدقہ کی کچھ پروائی ہے اورائی دوسرے نے تو مرف مرف دکھانے تی کو معدقہ دیا ہے۔ گاریہ آیت الرک کہ جو لوگ طعن کرتے ہیں خوشی سے معدقہ دیا ہے۔ گاریہ آیت الرک کہ جو لوگ طعن کرتے ہیں خوشی سے معدقہ دینے والے مومنوں کو اورائ لوگوں کوجو تیس ہو تی محدقہ دینے والے مومنوں کو اورائ لوگوں کوجو تیس ہو تی مرفق مرفق موری مرفق کے اس مطوعی کا فور کی دوایت علی مطوعی کا فور کی دوایت کی دوایت علی مطوعی کا فور کی دوایت علی مطوعی کا فور کی دوایت کی دور کی دور کی دوایت علی مطوعی کا فور کی دوایت کی دور کی دور کی دوایت کی دور کی کی دور کی دو

۲۳۵۷ - برکورد با حدیث اس سند سے بھی مروی ہے اور اس میں ہے کہ ہم ایٹی کرول پر اوجھ اٹھ تے تھے۔

ہاب : دورہ والا جانور مفت دینے کی فضیات ۱۳۶۵ - حضرت ابوہر ہے ہ وضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ عدیہ وسلم سے روایت کرتے میں کہ بے شک جو کسی گھر والوں کوایک او شنی اسک و جاہے جو صبح اور شام ایک گھڑا بحر دودہ دیتی ہے تو اس کا بہت بود قواب ہے۔

۱۳۵۸- ابوہر میں انے تی سے روریت کی کہ آپ نے کئی باتوں سے منع فرمایا تھااور فرمایا کہ جس سے حجد دیا اس کے لیے ایک معدقہ کا تواب سے کو ہوا اور ایک شام کو منع کا صح کے پیدے اور شام کا شام کے دودھ پینے ہے۔

(۲۳۵۵) بند ال صدیت یم صحاباً کی چی اطاعت اور منفر اس اور فرمانیر دادی معلوم بوتی ہے کہ باوجود اس تکلی کے کہ سوامز دوری کے اور وری کے اور دوری کے اور مقاوت میں مر گرم تھاور مز دوری کرکے صدقہ دیا کرتے تھے۔ انتدان سے دستی بور منی بور (۲۳۵۵) بند بیا کر بیسر دیں بیا اطل بی در دوری کرکے صدقہ دورہ بی کر بیسر دیں بیا اطل بی در دورہ دیا کہ پیر دورہ بی کر بیسر دیں بیا اطل بی در دالا کہ بیرے۔ کہ بیسر دیں بیا اطل بی در دیا کہ بیسر کے ایک کہ بیسر کے ایس دورہ دورہ بیسر کے بیسر دیا کہ بیسر دیا کہ بیسر دیں بیا اطل بی در دیا کہ بیسر کے بیسر در بیسر کے ایس دورہ بیسر کے بیسر دیا کہ بیسر کے بیسر دیا کہ بیسر کے بیسر کے در دورہ بیسر کے بیسر کے بیسر در بیسر کے بیسر در دیا کہ بیسر در دیا کہ بیسر کے بیسر کی بیسر کے بیسر کی بیسر کے بیسر کی بیسر کے ب



#### بَابُ مُثل الْمُنفق وَالْبَحِيل

٣٣٥٩ عن أبي مُريّر، من البيئ سنلي الشهية والمُتصلق كمثل رَجُل عليه جُبّان أو والمُتصلق كمثل رَجُل عليه جُبّان أو جُبّان أو جُبّان من المُنهِ من لذن تُنهِهِما إلى سرافيهما فإذا أراد لمنهيئ وقال اللّاحر الذ أراد المتصدّق أن يتصدّق سبّغت عليه او المتصدّق أن يتصدّق الله يعيل أن يُعين قلصت عليه والحدت كل حلقة موضعها حتى المربّرة مندل يوسنها من المربّرة مندل يوسنها من المربّرة مندل يوسنها من المربّرة مندل يوسنها من المسبخ

۲۳۱۰ حمل أبي هُرَيْرة مان صرّب رَسُولُ الله عَلَيْهِ وَاسْدُم (( عَمَّلُ اللهجيلِ وَالْمُتَمَّدُقَ اللهجيلِ وَالْمُتَمَّدُقَ كَمَتَلِ اللهجيلِ وَالْمُتَمَّدُقَ كَمَتَلِ اللهجيلِ عَلَيْهِمَا جُنَّانُ مِنْ حَدِيدٍ قَدْ اصْعُلُوْتُ أَيْديهما إلى مُنْ حَدِيدٍ قَدْ اصْعُلُوْتُ أَيْديهما إلى لُديهما وَلَى المُتمَدُقُ كُلُما لِحَقَلَ المُتمَدُقُ كُلُما لِمَتَدَقَقَ بَصَدُقَقِ الْبُسَطَتُ عَدْ حَتَى تُغَلِّى لَا لَمُتَمَدُقً الْبُسَطَتُ عَدْ حَتَى تُغَلِّى

#### باب: تخي اور يَخْيل كي مثال

۱۳۹۰ - ابو ہر یرق نے کہار سول اللہ سنے بخیل اور صدقہ دیے و سے کی مثال بیان قربائی کہ ان کی مثال دو آو یوں کی ہے کہ ان دو نوں پر دو ذر ہیں ہوں ہو ہے کی کہ ان دو قول کے ہاتھ ان کی چھاتیوں میں بندھے ہوں اور ال کے گلوں میں پھر صدقہ دیے وال جب ارادہ کر لے صد قہ دیے کا قودہ زرداس کی کشادہ ہو جائے یہاں تک کہ اسکے پورول کو ڈھاتی نے (اور اس کے ہاتھہ بھی

(۱۳۵۹) بنتہ یہ نظرہ (بہال تک کہ امانی میں اس کے بوروں کو رو مناوے اس کے نظال قدم کو) یہ تی کی شان علی ہے کہ اس کی رکوہ اس کشادہ ہوجاتی ہے محرب راوی سے تعلق ہو نی کہ اس سے بخیل کی شال شی ذکر کردیااور اس کے بعد کا نظرہ کے وہ اس کو کشاوہ کرنا جا بہا ہے مگر کشادہ تہیں ہو تا یہ بخیل کی شاں میں ہے جیسے گلی رویت میں اس طرح تلہ کورہے۔

(۱۳۷۰) الله عندے ماہر ہواکہ تا پھناد سول اللہ کا اور بنادی سے بھی باب منایا ہے کہ کربیان کرتے کا سید ہر، کھنا ہا ہے۔ اس لیے کہ ال تعدے ایسای کرٹا آپ کا معلوم ہو تاہے۔



آنامنة وتقفو أثرة وجغن البجيل كألم همُ بصدلةٍ فُلصتَ وأحدتَ كُلُّ حَنْقَةٍ هكامها )) عال عأن رَيُّتُ رَسُولَ «للَّهِ صَلَّى الله عليه وسمَّم يَقُول بإصَّبُهِه فِي حَيْدِ نَسُوْ رَأَيْتُهُ يَوْسُعُهِ وَلَا تُوسُعُ

٣٣٦١ عَنْ أَبِي مُرْيَرُه رضي الله عَنْهُ عالَ مَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ (﴿ مَثُلُ الْبَحِيلُ وَالْمُتَصِدُّقَ مثلُ رَجُلَيْن عَلَيْهِما جُنْتَانَ مِنْ خَلِيلِ إِذَا هُمُّ الْمُنَصِدُّقُ بِصِدَلَةٍ اتَّسِعَتُ عَلَيْهِ حَبَى تُعَمَّىٰ أَثْرَاهُ و ذَا هُمُّ الْبُحيلُ بصدقةٍ نقَلَصْتَ عَلَيْهِ وَانْصَمَّتَ يَدَاهُ إِلَى نَوَاقِيهِ وَالْقَبَطَتُ كُلُّ حَلَّقَةٍ إِلَى صاحبتِها )) قَالَ مُسيفُ رِسُولَ اللَّهِ مُثَلِّكُ يَغُولُ ﴿ وَيَجْهَدُ أَنْ يُوَسِّعِهَا فَلَا يَسْتَطِيعُ ﴾

بابُ ثُبُوتِ أَجْرِ الْمُتَصَدُق وإذ وَقَعَتْ الصَّلَقَةُ فِي يَد غَيْرِ أَهْلَهَا ٣٣٣٢ عَنْ أَبِي الْمُرْيَّرَةُ عَنِ الَّبِيُّ صَنِّي اقه علَيْهِ وَ سُلْمَ تال (﴿ قَالَ رُجُلُّ لَآتَصِدُّلُنُّ النَّيْلَة بِصِدَقَة فَحْرِج بِصِدقَتِه فُوصِفِها فِي يَدِ زَائِيَةٍ فَأَصَبَحُوا يُتحدُّثُونَ

کھل جا کیں اس کے کشادہ ہوئے ہے )اور اس کے نذم کے نشار جورین پر ہوں اس کو بھی مٹادے ( تعنی بخیل کے عیب خاوت ے ڈھک جاتے ہیں یا گناہ معاف ہو جاتے ہیں) اردہ تو زرہ کویا زین پر لنگتی ہے کہ اس کے قد مول کے نشانوں کو مناتی ہے اور بخیل کا حال اید ہے کہ جب ارادہ کر تاہے صدف کا زرواس کی تنگ ہو جاتی ہے اور ہر حلقہ اس کا اپنی جکہ یر مجنس جاتا ہے اور کیا راوی نے کہ بیں نے ویکھارسول اللہ کو کہ اسپے کر بیان بیں ہاتھ ہے اشارہ کرتے تھے ( تاکہ سامعین کے وہن ٹیر اس کے شک ہونے کی تصویر بن جائے )اور آگر تم ان کو و کیمنے نووہ کہتے کہ کشادہ كرنا ماية تصاور ذره كشاده دروتي على

٣٣٦ حضرت ابو ہر مرہ وضی اللہ تعالیٰ عبہ نے کہا و سول اللہ مَنْ أَنْ مُن اللَّهِ مُنْ الرحمد قد دين والله كي مثال الي بي وجه دو آدنی کہ ان پرزرہ بولو ہے کی پھر جب کی نے ماامد قددے زرہ لاس كى كشاده يوكى يهال تك كه اس ك قد موس كاثر سزائے لكى اورجب بخیل نے جایا کہ حمد قددے وہ نک ہو گذاوراس کے باتھ اس کے محلے میں کھنس کیا دور ہر حلقہ اپنے دوسرے حلقہ میں س حمیا۔ رادی نے کہایل نے رسول اللہ عظافے ساکہ فراستے تھے محروه كوسش كر تاب كه كشاده و مرده نيس كشاده بوتي \_

باب صدقه دين والے كولوب ب أرجه صدقه فاسل وغيره كوينج

٢٣٦٢ - ابو بريره رضى الله عند ف رويت ك كد أسب ف قرايا كدايك محص في كباكديس آئ كي رت يجه صدقد دول كاوروه اینا معد قدے کر فکلا (یہ صدقہ کوچھیا امنظور تھا کہ رات کولے کر الکا) ادرایک زناکار خورت کے باتھو علی وسے دید چر می کونوگ

(٣٣٧١) على بد صدق الل تماك ال يس حس كالليو تروول بيد مرركوة فرش في كودي كالوركوة واد وي

مسلم

أصُدُق اللّيلة على زابية قال اللهم لك الحمد على زابية التصدّق بصدقة المحرح بصدقت قوضعها في بد على فالمأسخوا بتحدّثون تصدّق على على فال اللهم اللهم المن المحمد على على التصدّق المحدة فحرج بصدقت فوضعها في يد بسرق فأصبخوا بتحدّثون تُصدُق على بارق فأصبخوا بتحدّثون تُصدُق على رابية المحمد على على رابية المحمد على زابية المحمد على على المحمد على زابية أما صدفتك فعد قبت ما الرّابية فَعَمها لما تستعف به على ربّاها ولعل العبي يعبر فياها على ربّاها ولعل العبي يعبر فياها على المحمد ولعل المارق فياها على المرقبة )

بَابُ أَخْرِ الْحَارِنِ الْمَامِينِ وَالْمَرَاّةِ إِذَا تَصَدَّقَتُ مِنْ يَيْتُ زَوْجِهَا عَيْرَ مُفْسَدَةٍ بِإِذْبِهِ الصَّرِيحِ أَوُّ الْغُرْفِيُّ

٣٣٦٣ - عن أبي مُوسَى رصى الله عنه عن الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه أبر به في غطيه كامل مُوفُرُ طَيْبَةً به نَفْسُهُ فَيَدَفَعَهُ إِلَى الله عن أمر لَهُ به أحدُ المُعَمَدُقَيْن )

ج عاكرنے لكے كه آن كى رات ايك محص رناكار كے وقع عدق دے گید اس نے کیا اللہ تیرے سے ایس سب فو بال کہ مير معدقدرناكاركوم يرااور چراس في كهاكد آج اور معدقد ور گا۔ پھر فکار اور ایک می مالدار کو دے دیااور ہوگ سے کو پر جا کرنے منك كد آج كوئي بالدار كوصد قدور كيا-اس تر كبايالله "تيرب ليے بیں سب خوبیاں میرامندقہ مالداد کے ہاتھ جایزار تیس ون چراس نے کہا کہ بیل صدقہ وہ نگاہ روہ نکا ور صدقہ ایک چور کے ہاتھ میں دے ویااور صح کو ہوگ جر جاکر نے لگے کہ آج کوئی چور کو صدقہ دے گیا۔ اس نے کہا تھی کو میں سب خوبیاں میر ا صعہ قبہ زنا کار عورت اور ہالیدار مر داور چور کے ہوتھ بی جایزا۔ پھر اس کے باس ایک مخص آیا (یعی فرشنہ یا نبی اس زمانہ کے عدیہ اسلام) اور س نے کہا کہ تیرے سب صدیقے قبوں ہو گئے ۔ناکار عورت کا تؤس نظرے کہ شایروہ اس دن رناسے بازر ہی ہو (اس ہے کہ پیٹ کے لیے رناکرتی تھی)رہاغی اس کاس لیے تبول ہوا كه شايدات شرم آئ اورعبرت بوكداورلوگ صدقد ديے بيں رؤش محىدون اوروه أرج كرے الله تعالى كورية موسة مال ے اور چور کا صدقہ اس لیے کہ شاہدوہ س شب کوچور کی تہ کرے (ال بي كه آج الرج تو آكيا) د

باب: خازن المائتدار اور عورت کو صدقه کانواب مناجب وه این شوهر کی مجازت سے خواہ صاف اجازت موسد قد دے

۳۳۹۳ - ابو موی کے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو خزاقی مسلمان المائت دار ہو جو فرج کرتا ہو اور بھی فرماد بتا ہو حس کا تھم ہوا ہواور کبی قرماد بتا ہو (لیتی تحریر بدر رشوت نہ کاش ہو) اور بوری فیر ات ربتا ہوا ہے دل کی شوش کے ساتھ اور جس کو تھم ہرا ہوا سکو کہنچائے دہ بھی کی صد قد دینے دال ہے۔



۲۳۹۵ عَنْ تُنصُور بِهْد، الإِسْنادِ وَمَالَ
 (( مِنْ طَعام رؤجهًا ))

٣٣٦٦ عَلَ عَائِشَةً مَالَكُ مِنْ رَسُونُ اللهِ عَلَيْتُ وَلَكُ مِنْ رَسُونُ اللهِ عَلَيْتُ رَوْجَهَا عَلَمُ مُفْتُ مِنْ بَيْتِ رَوْجَهَا عَلَمُ مُفْتُهُ مِنَا عَلَمُ مُفْتُهُ مِنَا عَلَمُ مُفْتُهُ مِنَا كُتُسِبَ وَلَهَا مِنْ أَنْفَقَتُ وَلِلْحَارِدِ مِثْلُ دَبِكَ مِنْ غَيْرَ أَنْ يَنْتَقَصَ مِنْ أَجُورِهُمْ النَّيْتُا )) مِنْ غَيْرَ أَنْ يَنْتَقَصَ مِنْ أَجُورِهُمْ النَّيْتُا ))

۲۳۹۷ عَنْ نُمَيْرٍ حَدَّثُنَا أَبِي وَأَيْرِ مُعَاوِية عَنْ الْأَعْمَس بَهْدَ الإسْادِ مُحْوَةً

بَابُ مَ أَنْفَقَ الْعَبْدُ مِنْ مَالَ مُولَّاهُ

٣٣٦٨ - عَلَّ عُمَيْرِ مُولَى أَبِي النَّحَمِ غَالَ كُنْتُ مَنْدُوكًا مَسَلِّي اللهِ عَلَي وَ سَلَّمَ أَأَنْصَنَاقُ مِنْ مَالِ مُوالِيَّ بِشَيءِ قَالَ (( نَعَمَ وَالْأَجْرُ بِنَكُما لَهُمَانُ ))

۱۹۳۱۳ - حضرت عائش ہے دوایت ہے کہ دسول القد نے لرہایا جب گورت الب گھرے النان سے تریخ کرے بغیر فساد کے (اینی جتنا دستورہ بیجے فقیر کو کار ایا ساک کو ایک مٹی جس بیس شو ہر کی د ضاعا دست معلوم ہوئی ہے ) تو ہوگا اسکو ٹراب اس کے خریج کرنے کا دور شوہر کو اس کے کہائے کا دور شو ہر کو اس کے کہائے کا دور شو ٹر ٹی کو بھی اس کی حشل کرنے کا دور شوہر کو اس کے کہائے کا دور شو ہر کو اس کے کہائے کا دور شو ہر کو اس کے کا قواب نہ کھنے گا (ایسی ہر ایک کو خداد تد تقالی ایک قواب سے دو سر سے کا فراب نہ کھنے گا (ایسی ہر ایک کو خداد تد تقالی ایک قواب سے دوسر سے کو شر یک کردے)۔

۱۳۷۵۔ کہ کورہ یا لاحدیث ہی سند ہے بھی مردی ہے۔ اس بی ہے کہ اپنے خاد تر انان ہے۔

۱۳۹۹- حصرت عائش سے روریت ہے کہار سوں اللہ کے جب
عورت اپنے خاو تد کے گھر سے خرج کرے بغیر فساد کے تو ہوگا
داسطے قورت کے اجراس کا در داسطے عورت کے بہ سباس کے
خرج کرے کے دار فراقی کو بھی مثل اس کی سوااس بات کے کہ
کم کیا جائے اجران کے سے کوئی چڑ۔

١٣١٥- يد كورهبالا حديث السندس محى مروى بهد

باب، غلام كااسية مالك كم مال سے خرج كرنا الله الله الله على الله عند كم نا ١٣٣٨ عمير جو غلام سزاد بين آني اللحم رضى الله عند كي انموں في رسول الله صلى الله عليه وسلم سے يو جياك بن الكوں كم رسول الله صلى الله عليه وسلم سے يو جياك بن الكوں كى مال سے بكھ صدق دول أ تو آپ نے قرمانيا الله اور أواب الله كا تم دونوں كوم آدها آدها .

(۱۳۹۸) ہیں آئی النم کے متی گوشت سے انگار کئے والا۔ بیمی بی تے رسول اللہ کے اورتام ان کاعبر اللہ تھایا سف یا حورت اور سول نے ایام جاہیت ہیں تبرید ہوئے۔ ایام جاہیت ہیں تبری سلام کے ان جائور رکا گوشت کھانا چھوڈ دیا تھا جو ہوئی سے اپر پڑھائے جانے بتے اور پر حمین ہی شہید ہوئے۔ لطیفہ بیلا سیمان اللہ اسمام کا کیا حل تھا کہ قبل اسلام بھی ایک معری تنوی دیکھ تھے۔ ایک آج کے عام کے مسلمان ہیں کہ سیمنزوں کمرے شاخ مدد کے بھم کر جاتے ہیں اور ڈکار تک بھی فیش فیتے۔ اٹا ہ



۱۳۹۹ على غيراً مولى أي اللَّحم رصي الله غنه قال أمري مركبي مركبي أن أتسد كعل معاني مساكيل فأطفت مه معاني مساكيل فأطفت منه معلم بدلك مولاي فضرتهي فأتبت رشول الله صني الله عليه و سلم عد كرات ديك له مدعاة فقال يم صربية فقال يُعطي طعامي عير أن آمرة فقال يم ( النّاجر نيسكما ))

٣٣٧٠ عن أي مُرَيْرة رضى الله عليه عد عن أحدً رسول الله صلى الله عليه ر سلم قد كر أحاجبت ينها وقال رشول الله عليه ( لا تصلم الفرالة وبغله شاهد إلى ياذيه ول تأذن في ينبه وهو شاهد إلى ياذيه وما أنفقت من كسيم من غير أمره فإن مض أخره له ))

۱۹۳۹۹- عمير في جو غدام آراد بيل آلي اللم كے انھوں ہے كي الله على انھوں ہے كي الله على انھوں ہے كي حكم ديا مير ہير ہيں الك فير آئي الله على الله فير آئي سوش في اورجب ، لك كو خبر سو شي في اورجب ، لك كو خبر بو في اورجه مارا ادر بيس رسول الله كے پاس سياور آپ ہے ذكر كيا جوان الله آپ امان عقے جيموں اور يبواؤل اور مظلوموں كى آپ في ادا كو جايا اور فرمايا اس كو كول تم في ادا؟ انھول ہے و خس كى كہ يہ مير الكھانا مير سے بغير تھم كے دے دينا ہے ۔ تو آپ في فرمايا تو اس كے دينا ہے ۔ تو آپ في فرمايا تو اس كے دينا ہے ۔ تو آپ في فرمايا تو اس كے دينا ہے ۔ تو آپ في فرمايا تو اس كے دينا ہے ۔ تو آپ في فرمايا تو اس كى كول ہے ۔

مد ۱۳۳- ابوہر بر قدفے رسوں اللہ کے روایت کی اور کی حدیثیں فکر کیں ان جی سے یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کوئی محورت روزو ( لفل ) ندر کے اور شوہر اس کا حاضر ہو گر اس کے عظم سے اور شاک کے گھرش کی (اپنے محرم) کو آنے و بدرجہ اولی اس ہو گر اس کے عظم سے اور شاک کی قرش کی (اپنے محرم) کو آنے و بدرجہ اولی اس ہو گر اس کے عظم سے (پھر جب رہ حاضر شد ہو تو بدرجہ اولی اس کے بغیر عظم اور رضا کے جو پہنے سے معلوم ند ہو بھی ہو کس کو آئے ندوینا جا ہے ) اور جو ترق کرتی ہے اس کی کمائی سے بغیر اس

(۱۳۳۹) الله خرض افرن و حضر حکاب ایک توربان سے الک سے یا شوہر ہے کہ ویا ہو کہ اس می کو و ب دویا عادت ہے الک اور خوم کے معلوم ہوکہ دو می کل اور فقیر کے دینے سے ناراض خی ہو تاہد اون حرفی جب تک الن و فور بی ہے کی هم کا الن مر ہو آواس معلوم ہوکہ دو می کل دو تو الله میں اور عمیر سے کی هم کا الن مراس سے النام میں دو سرے کو خوا فی فی دو الله مول اس سے النام میں دو سرے کو خوال ہوا کہ مول اس سے النام مو تھے کی خیال سے کیا تی ہو اللہ دو در الله میں دو اللہ الله میں دو اللہ الله میں دو اللہ الله میں دو اللہ الله میں اللہ میں دو اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الله میں دو اللہ الله میں دو اللہ الله میں معتبر ہے کہ دو اول کو الگ الگ اللہ قواب ہے شدید کہ کیک تی تواب بھی دو اول کا حصرے جیرا نما ہم سے معموم مو تاہد الله میں معتبر ہے۔

(۲۲۷۰) بید بینی نامرم کو آئے دینائی تہ ہے اور محرم کوجب شوہر شاہ لؤ کنا جانا منے ہے دہاجب وہ ماضر ہو بینی کمریں او ہاشہر میں اور اس کی مرس بھی تعلیم موجونی کمریں اور دورہ ہے مر اور دروں ہے جس کے دل تھیں تھیں جی بینے قصہ کے رور ہے الل کے سو درصال کے اور ہے تکی دور ہے الل کے سو درصال کے اور ہے تکی دور ہے تاقیق کے سو درصال کے اور ہے کہ مرد کے اور ہے کہ مرد کو ہے تکی دور ہے کہ اس کی اور الرک کرے بھی تاقیق و تاقی کے اور داروں کے اور داروں کو ہے کہ اس کی فرمائیر داری کرے بغیر تاقیم و تاقی کے اور داروں کے اور داروں کے اور داروں کے اور داروں کی سیب ہے اس کا در قام کی کہ اس کی فرمائیر داری کرے بغیر تاقیم و تا ہے جن کی کی سیب سے اس کار تیمر علی دائیں ہوتا ہے جن کی کی کو ہوت کو میں دورائی کی میں میں ایک کے حق کی کی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی تاقیم ایک کے حق کی کی کی دورائی کار تیمر میں خوالوں میں میں میں کی دورائی کی د



کے تھم (طامی) کے اگرچہ تھم حرفی موجودے توال ہیں ہمی اس کے عرد کو آ دھالواب سب بیٹی حرد کو کہ نے کا عودت کو دینے کا۔

یاب: صدق سے اور چیز ساتے کا بیل

۱۳۵ – ابوہر ریا نے کہا کہ رسول اللہ نے فری جس نے فرج کیا

یک جوڑا ( یعنی دو پہنے یا دور رہیہ یا دواشر فی ) دہنے مال سے اللہ کی

داہ جس بیار اج نے گا جنت جس کہ اے بندے اللہ کے بہاں آ

تیرے لیے بیال خیر وخونی ہے۔ چرجو نماز کاعاش ہے وہ نماز کے

دواز اسے لیا بہال خیر وخونی ہے۔ چرجو نماز کاعاش ہے دو واز و

دواز اسے لیار اجائے گا اور جو جہاو کاع ش ہے اور جو روز وکا دو

دواز اسے ورواز سے اور جو محدقہ کا وہ صدقہ کے ورواز ہ سے اور جو روز وکا دو

اللہ کے ابوس ورواز وں سے پیارا جائے گا اس کو کیا کام کرنا

مرور ک ہے ؟ کیا کوئی الیا ہوگا جو سب ورواز وال سے پیار اجائے

مرور ک ہے ؟ کیا کوئی الیا ہوگا جو سب ورواز وال سے پیار اجائے

مرور ک ہے ؟ کیا کوئی الیا ہوگا جو سب ورواز وال سے پیار اجائے

مرور ک ہے ؟ کیا کوئی الیا ہوگا جو سب ورواز وال سے پیار اجائے

مرور ک ہے ؟ کیا کوئی الیا ہوگا جو سب ورواز وال سے پیار اجائے

مرور ک ہے ؟ کیا کوئی الیا ہوگا جو سب ورواز وال سے پیار اجائے

٢٠١٢- يركورويالا عديث السندي بعي مروى ب

۳۵۳- روایت ہے ایو ہر ایور منی اللہ عند سے کہ رسول اللہ عند نے فرمایا جس نے ایک جر ڈاخری کیا بلند کی راہ بحل بلات ہیں اس کو سب خزا بی حنت کے ہر درورزہ کے اور کہتے ہیں کہ سے فلانے آؤ۔ توایو بکرٹے عرض کی یارسوں اللہ ایے فخص پر تو پھر کوئی خرابی نہیں آے کی یارسے شخص کو تو بھی مشکل نہیں۔ سب

باب من جَمَع الصّدَقَة وأَعْمَالُ الْبِرِّ اللهِ عَلَيْهِ عَدَا عَيْرٌ فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصّدَاةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصّدَاةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصّدَاةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصّدَاقةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ اللهِ اللهِ

٣٣٧٧ عن الرُّهْرِيِّ بِإِسْنَادِ يُونُسَ رُمَعْنَى حَدِيثِهِ

٣٣٧٣ - عَنْ أَبِي هُرَبُرةَ رَضِي الله عنه يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَنِّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَمَ (( هَنْ أَنْفَقَ زُوْجَنِّى فِي سَبِيلِ اللهِ دَعَاهُ حَوْمَةُ اللَّجَّةَ كُلُّ حَوْمَةٍ بَالِبِ أَيْ قُلُ هَلُمُ )) هَثَالَ أَبُو بَكُمٍ يَا رَسُولُ اللهِ عَلِكَ الَّذِي لَ تَوْى عَلَيْهِ قَالَ



رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَمَ : (﴿ إِنِّي لَارَجُو أَنْ تَكُونُ مِنْهُمْ ﴾).

٢٣٧٧ عن أسماء أن اللهي عليه قال فها
 منو حديثهم

٧٣٧٨ - عَنْ أَسْدَةَ بَسُو أَي بِكُرِ أَلْهُ جَاءَتُ اللَّهِ اللَّهِ بَلُونَ فِي شَيْءٌ إِلَّا اللَّهِ بَلُسَ فِي شَيْءٌ إِلَّا

ے قرمایہ میں دمید رکھنا ہوں کہ تم بھی ان بیں ہو کے ( بعن سب دروازون سے جنت کے ایکارے جاؤ کیے)۔

٣٣٥ ٣٣٠ - حضرت الوجر ميه وضي الله عند في كهاك رسوب الله صلى الله ظبر وسم من فرطيا كون تم يل من آن روزه داد ب؟
ابو بكررض الله عند في كها يمن آب في قربيا كون جنازه من ما تحد مي الله عند في كها عند آب في منين ما تحد مي الا يكرف بنازه من ما تحد مي الا يكرف بها كون منين كو آن كهانا كلاي بها إلو بكرة في كب عن في الوي من الله مريض كي عيادت كو مي تفا؟ ابو يكر في كها يمن حيد مول الله صلى ولله عليه وسم في مرايا بير من كام ايك هني جي دسول الله معلى ولله عليه وسم في حرايا بير من بالم ايك هني جي حرايا بير من بالم ايك هني جي حرايا بير من بالم ايك هني جي حرايا بير من بالم ايك هني بير تو ووضر ورجن بين بالم ايك هني جي

باب : فرج کرنے کی فصیبت اور کن گن کرر کھنے کی کراہت ۱۳۵۵ – ۱۳۱۱ – اساہ والو بکر کی صاحبر ادمی رسوں اللہ کی سالی نے کہا کہ مجھ سے رسول اللہ کے فرمایا کہ حرج کر ورکس کن کرنے رکھ ورنہ اللہ میمی کھنے گن کروے گا ( بینی کم وے گا)۔

۲۳۷۷ - ترجمه ای کاوی ہے جواویر گزر۔ اتنی بات زیاد و ہے کہ ندمینت رکھ شیل توانڈر بھی پر سینت رکھے گا ( بھی نہ دے گا)۔

عد الموا-يد كوره بالاحد يشاس سندس محى مر وى ب.

۱۳۵۸ - اسادوانی مکر کی صاحبزادی آنگیں رسول الله کی خدمت میں اور عرض کی کدیارسول الله میرے یاس تو پچھ نہیں مگر جور بیر

<sup>(</sup>٢٣٤٣) الله من من من الله اعلى اعلى جوجود كون كي تبدالك تيروه تحق ب مل ي

<sup>(</sup>۲۳۵) ان را ق كوشك ب كر اسعى كبلاس كر سوااور لفظ كبار

<sup>(</sup> rruan ) جنا رویر کے رہنے سے مید مرع ہے کہ جو ال کے خریقا کو دیتے ہوں کہ اس میں افتیاں ہے یالان عمر فی جو ہاشروہر کی ہے۔ ور صدت دینے کے سے جیسے جمہاری کرنے تیں۔



ما الدُّسَلُ عَنِيَّ الرَّبِيْرُ مَهِلُّ عَنِي جُنَّ مِّ أَنْ أَرْضَحُ مِنَّا يُشْخِلُ عَنِيُّ فَقَالَ (﴿ ارْضَحِي فَ الْمُقَطَّقُبُ وَلَا لُوعَى لَيُوعِيَّ فَقَا غَلَيْثُ ﴾).

بابُ الْحَتُّ عَلَى الْصَّدَفَةِ وَلُوْ بِالْفَلِيلِ وَلَا تَمْتَنِعَ مِنْ الْقَلِيلَ لِاحْتِقَارِهِ

٣٣٧٩ عن أبي هُرَيْرةَ الاَرْسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عليهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ (( يَا ساء المسلماتِ لَا تُحقرنُ جارةً لجارتِها ولوْ الرُّسِ شَاقِ ))

بَابُ فَصْلُ إِحَفَّاءِ الصَّدَقَةِ
الْمَامُ اللهِ عَلَيْهُ أَبِي هُرَيْرَةٌ رَصِي الله عه عي اللهِ عَلَيْهُمَ الله عي اللهِ يَوْم لَ ظِلُ إِلَّا ظِلْهُ الْمِمَامُ الْعَادِلُ فِي ظِلْهُ الْمَامُ الْعَادِلُ فِي ظِلْهِ اللهِ اللهِ اللهُ الْمَامُ الْعَادِلُ وَشَابُ مِثَا بِعِادَةِ اللهِ وَرَجُلُ قَلْهُ مُعَلَّنَ فِي اللهِ وَشَابُ مِنْ اللهِ عَلَيْهُ وَتَعَرَّفًا عَلَيْهِ وَرَجُلُ عَلَيْهُ وَرَجُلُ دَعَهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

٣٣٨١ - عن أبي هُرَيْرِهِ أَنَّهُ عَالَ قَالَ رَسُونُ اللَّهِ ﷺ بِمثْلُ حَدِيثِ غُيْبُ لَلْهِ وَقَالَ ((ورجُلُّ

میرے کو دیتے ہیں تو کیا مجھے گناہ ہو گا اگر میں اس میں ہے ، کھ صدقہ دوں؟ آپ نے فرمیا ہتا تم دے سکوانٹادولار بینت کرنہ رکھو نہیں تو اللہ بھی شہیں ہردے گا بیست کررکھے گا۔ باپ تھوڑ ہے صدقہ کی فضیلت، و راک کو حقیرنہ جسٹے گا بیان

92 99 - ابو ہر بر قرادی بی کہ رسوں، نفر نے فرمیا اوے مسمان مور تواکوئی تم میں سے بے ہسائے کو حقیر شد جائے اگرچہ ایک کری کا کھر می دے (بعی نہ لینے والا اسکو تقیر سمجھ کر انگار کرے شدوسین والدشر میدو ہو کردہے ہے بازدہے کہ۔

باب، صدقه كوچه پاكردسين كى فصيلت

۱۳۸۰ ۱۳۸۰ ۱۹ بوہر ری نے روایت کی کہ رسول اللہ کے فرایا مات فضی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کواپے مائے ہیں جگہ دے گار ایک تو مائم منعف (جو کتاب و سنت کے مطابق لیسلہ کرے خواہ بادشہ ہو خواہ کو توال دغیر ہاکہ و سنت کے مطابق لیسلہ کرے خواہ بادشہ ہو خواہ کو توال دغیر ہاکہ و منت کے مطابق لیسلہ کرے خواہ بادش ہو مائے مواہ توال دغیر ہاکہ و منت کے مطابق لیسلہ کرے خواہ بادش می ماتھ براہا ہو۔ تیمرے وہ تھی جو مجدے اللے اورول اس کا سجم میں گار ہے۔ چو تے دودو تھی کہ مجت کریں تھی بال کا سجم میں گار ہے۔ چو تے دودو تھی کہ مجت کریں تھی بالہ کہ مواہ کی ایک جو مرد میں اللہ کے ایک جو ایک بالدار رہا کے لیے بیا تھی ہو کہ اے کوئی خورت سب و نسب وال مالدار رہا کے لیے بار رہ ہے )۔ یہ مقتی ہو کہ اے کوئی خورت سب و نسب وال مالدار رہا ہے بار رہ ہے )۔ یہ تو تو تو کہ و کر ایک ہو کہ جو کہ و کر اور رہا کی باتھ کو جرنہ ہو کہ واپنا کی خورت کی اور اور سے کی باتھ کو جرنہ ہو کہ واپنا کی خورت کی اور اور سے کی باتھ کو جرنہ ہو کہ واپنا کی خورت کی اور اور سے کی باتھ کو جرنہ ہو کہ واپنا کی خورت کی باتھ کی جو تا تھی باتھ کو جرنہ اور ایک کے جو تا تھی باتھ کی خورت کی در ایک کے جو تا تھی باتھ کی جو تا تھی باتھ کی خورت کی در ایک کے جو تا تھی باتھ کی کر ہے جو تا تھی کوئی باتھ کی خورت یہ خوف ہے کہ ایک باتھ کی خورت کی در ایسان کی خورت کی در ایسان کی جو تا تھی باتھ کی خورت کی در ایسان کی خورت کی خورت کی خورت کی خورت کی در ایسان کی خورت کی کی کی خورت کی خورت

۱۳۸۸ ابوہر برڈے وی رویت ہے جو دوسر ن سندے مروی ہے اوراس میں ہے کہ جو شخص نظلے مجدے ادر دل اس کامسحد



مُعَلَّقُ بِالْمُسْجِدِرِدُ خَرَجِ مِنْهُ حَتَى يَعُودُ إِلَيْهِ ،) بَابُ يُبِانِ أَنَّ أَفْضَلَ الْصَّدَقَةِ صَدَقَةً الصَّحِيحِ الشَّحِيحِ

٣٨٨٠ - عَنُ أَبِي مُرَيِّرَةً مِانَ بَعَةِ رَبُسُ إِلَى النَّبِيِّ مَوْتِرَةً مِانَ بَعَةِ رَبُسُ إِلَى النَّبِيِّ مَوْقَةً مُعَالًا السَّدَة أَعْطَمُ النَّبِيِّ مَوْقَةً مُعَالًا السَّدَة أَعْطَمُ أَخْرًا فِعَالَ إِلَّا وَأَبِيكَ لَتُعَبَّلِنَّهُ أَنْ فَصِدَّقَ أَخْرًا فِعَالَ رَا أَعَا وَأَبِيكَ لَتُعَبَّلِنَهُ أَنْ فَصِدَقَ الْحَلْقُو وَمَا أَنْ الْفَعَاء وَلَا تُعْفِلُ حَتَى إِذَا بِنَفَتَ الْحُلْقُوم فَلْتِ الْفِقَاء وَلَا تُعْفِلُ حَتَى إِذَا بِنَفَتَ الْحُلْقُوم فَلْتِ الْفِقَاد كَذَا وَلَقُون كُمّا وَقَدْ كَانَ لَقَلَانِ )) لِمُقَالِ عَبِهِدًا الْإِلْمَاد )) لِمُعْمَا عَبِهِدًا الْإِلْمَاد اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُعْمَاعِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

٧٣٨٤ خَنْتَا عُمارَةً بْنُ القَعْقَاعِ بِهِدًا الْإِسْدِهِ مَعْوَ عُنِيرَ أَنَّ مَالِ أَيُّ الصَّدَعَةِ أَفْسَنُ. مَحْوَ حَديثِ خَرِيرٍ غَيْرِ أَنَّ مَالِ أَيُّ الصَّدَعَةِ أَفْسَنُ. بَالْبُ بَيَانَ أَنَّ الْبُنَةِ الْعُلْيَا حَيْرٌ مِنْ الْبَيْدِ اللَّعُلْيَا حَيْرٌ مِنْ الْبَيْدِ اللَّعُلْيَا حَيْرٌ مِنْ الْبَيْدِ اللَّعُلْيَا حَيْرٌ مِنْ الْمُتَعِقَةُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهَ عَيْ الْمُتَعِقَةُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُعَلَّى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْمُعْلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُعْمَلُولَ عَلَى الْعَلَى الْمُعْلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُعْمَاعِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَ

٣٣٨٥ - عَلَّ عَبْدِ اللهِ بْنَ عُمْرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى عُمْرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْ وَهُو يَد كُر الصَّندة، والتَّنعُم

## می نگاہ درجب تک بھراوٹ کرند ہادے۔ باب خوش عالی اور تندر سی میں صدقتہ کرنے کی افضیاعت

۱۳۹۲-ابو ہر مرق نے کہا ایک فیص آیا رسوں اللہ کے پاس اور عرض کی اے درسول اللہ کے پاس اور عرض کی اے درسول اللہ افغال اور تو اب میں ہرا صدقہ کو نسا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ صدقہ دے واور خون کرتا ہو میں کی اور دخون کرتا ہو میں کی کا اور امید رکھا ہوا میری کی ووافضل ہے اور یہال تک صدف دسینے میں و مرشہ کرے کہ جب جان جنتی میں آجاوے تو کہے گئے یہ قلائے کا ہے مال قلائے کو دو اور دو فوحود اب قل کے اور چالا کی تیرے مرتے ہی وارد و کو دو اور دو فوحود اب قل کے اور چالا کی کے

۲۳۸۳ - ترجمداس کا دنی ہے جو اوپر کررا اتنا ارق ہے کہ رسول، انتظام موسم ہے تیرے اب کا میں انتظام ہو اسم ہے تیرے باب کا دیا آئی حدیث وی ہے۔

۱۳۸۸ کورہ بالا مدیث اس سند سے مجمی مردی ہے اس میں ہے کہ کون سامند قدافعتی ہے۔ باب: صدقہ درینا فضل ہے بیٹاافعنل نہیں

۲۳۸۵ - عبداللہ نے کہا کہ رسوں اللہ کے فریایالور آپ میریر صدق کا ڈکر کرتے تھے اور کی سے موال نہ کرنے کا ور فرمایا کہ

(۲۲۸۲) ايمامد قد ديناگويا طوال کارو کال داد . تي کي ها تحر

(۱۳۸۳) کا اور حدیثوں میں اللہ کے سوالدر کمی کی حتم کیائے کو منع ہورشر کے قریباے اور بھال جو آپ سے حتم اس سے باپ کی انگل می ہے۔ عادت کی دادے تربان پر جادی ہوگئی تعمد اور تصد آ میس مخی۔ تصد آ ایک حتم کھانا منع ہے۔



عَنَّ الْمَسْأَلَةِ ﴿ لَيْدُ الْعُلِي حَيْرٌ مِنَ الَّذِهِ لَمُتَعَلَّى وَالْمِدُ لَمُتَعَلِّى وَالْمُنْفِقةُ والمنفقى المثاليةُ ﴿

٣٣٨٦ عَنْ حَكِيم بن جوامٍ رضي الله عنه حثّمة أنْ رسُونَ اللهِ صلّي الله عليه و تلّم تان ( أَفَخْطُ الصّنعقة أوْ حَيْرُ الصّدقّة عن ظهر عنى والبّنة العُلْبِ حَيْرٌ مِنْ لَيْدِ السَّفْلَى وَالبّنة بمنْ تعُولُ )

٣٣٨٧ - عن حكيم بن حرام قال سَأَلْتُ النّبيّ صَنّى الله عليه وسلّم فأغطابي ثُمْ سَأَلْتُهُ فأغطابي لمَّ سَأَلَهُ فَأَعْطابِي ثُمْ فالله (﴿ إِنَّ هَذَ الْمَالَ حَضِرةً حَلْوةً فَمَن أَحَدَهُ يَطِيب نَفْس بُورِكَ لَهُ فِيهِ وَمَنْ أَحَدَهُ بِإِشْرَافَ نَفْسِ لَمْ يُبَارِكُ لَهُ فِيهِ وَكَانَ كَالَّذِي بِأَكُلُ رَلَ يَشْبَعُ والبّذ الْعَلْبا حَيْرٌ مِن الْبِدِ السَّفْلَي ﴾.

٢٣٨٨ عن أبي أمامة قال قار رشولُ الله صلى وهد رشولُ الله صلى وهد عليه وسلم (( يَا الله آذَم إِلَّتُ أَنْ بَعْل وَقَالَ تُعْلِبكَهُ شَرَّ لَكَ وَأَنْ تُعْلِبكَهُ شَرَّ لَكَ وَأَنْ تُعْلِبكَهُ شَرَّ لَكَ وَأَنْ تُعْلِبكَهُ شَرَّ لَكَ وَأَنْ تُعْلِبُ مَلَى كَفَافٍ وَالْبَنْ بَعْل تَعْولُ وَالْبِدُ لَكُ لَكُ مَلَى كَفَافٍ وَالْبَنْ بَعْل تَعْولُ وَالْبِدُ لَلْمُتَعْلَى ))

بَابُ النَّهِي عَنَّ الْمَسْأَلَةِ

٢٣٨٩ عن مُعاوِية رضي الله عنه يقُولُ إِنَّا كُمُ وَأَخَادِيثِ اللهِ خَدِيثُ كَالَ فِي عَهْدٍ غُمر

اور کا ہاتھ بہتر ہے ہے کے ہاتھ سے اور اور کا ہاتھ فرج کرنے والا ہے اور پیچے کا ہاتھ ، ککنے والا ہے۔

۱۳۸۷ - عیم بن حزام نے روایت کی کہ رسول للہ کے فرای افضل صدقہ دوہ جس کے بعد صدقہ دیے دالہ فنی رے ( یعی افضل صدقہ دوہ جس کے بعد صدقہ دیے دالہ فنی رے ( یعی بر فیل کے سب مال مثاکر کے فقیم جو جینے )ادراہ پر کاہاتھ بہتر ہے میں گانال و احقہ ہے ہے کہ اتھ سے لار حدقہ ہے اس کودے جس کانال و احقہ این قدمے ( جیسے او ناری ، غلام ، فوکر میاکر )۔

۱۳۸۷ - علیم بن حزام نے کہاش نے بی سے ال والا تا آپ اسلام نے بی سے ال والا تا آپ نے دیا۔ بھر فرویا کہ بیال ہر ا اور بھر الگا بھر دیا۔ بھر فرویا کہ بیال ہر ا ہرا بیٹھا ہے موجس نے بیال کو بغیرہ کے بالیاد ہے والے کی خوشی ہوا بھی اس نے بالی کو بغیرہ کے اس میں بر کت ہوتی ہے اور جس سے نہ آپ نفس کو و کیل کر کے رائ میں بر کت ہوتی ہوال کر کے کا جست کر کے اس میں بر کت فیل ہوتی موال کر کے کا جست کر کے اس میں بر کت فیل ہوتی اور اس کا حال ایسا ہوتا ہے کہ کھا تا ہے اور میں بر کت فیل ہوتی اور اس کا حال ایسا ہوتا ہے کہ کھا تا ہے اور میں بر کت فیل ہوتی اور اس کا حال ایسا ہوتا ہے کہ کھا تا ہے۔

۱۳۸۸ - برلامہ نے کہا کہ دمول اللہ نے فرمیااے بینے آوم کے تو جو چیر ضرورت سے زیادہ بواس کو خرج کر تارہ یہ بہتر ہے تیرے سیے اور کر اس کو بھی روک دیکھے جیسے ضرورت کے موافق کوروک سے سے قریرانی تیرے حق بیس اور بھی پر طامت تبیس ضروری خرج کے موافق کے سے مسافہ میں اور بھی اس کو دید جس کا خرچہ تیرے ذرب

باب سوال كرنے كى ممانعت

۲۳۸۹- حضرت معاویہ نے فروایا بچو تم حدیث کی روایت ہے گر دو حدیثیں جو حضرت عمر کے رمانہ علی تھیں اس سے کہ

(۳۳۸۹) جڑے حضرت معاویا کے منتشک می لک یہود و مصاری کی فتح ہو گیاور دولیا مطالل کماپ کی لوگوں بیس کشرے سے کھیلیں۔ اس سے آپ نے تکم کیا کہ حضرت ممڑے ماند کی ادالیات کی طرف رجوج کروکہ وہ ماسہ دینا وہ نبطاکا تھااور فیر قوموں سے احتلاطانہ تھااور بعد ان کے مجر عدیرے مدان ہوگئی اور علم من جمجے الوجوء محفوظ ہو گیا۔



فَإِنَّ عُمْرً كَانَ يُعِيمُ النَّاسِ بِي الله عَ وَخَلَّ سِيعَتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَهُو يَقُولُ ( صَلْ بُودُ اللهُ يَهِ اللهُ بِهِ حَيْرًا لِعَقَّهُ فِي اللهُ إِن ) رسيعَتُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ بِيولُ (( إنَّمَا أَنَّ حَارِثُ فَضَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ بِيولُ (( إنَّمَا أَنَّ حَارِثُ فَضَ أَغْطَلُهُ مَنْ طِيبِ نَفْسٍ فَيُهَازِلُكُ لَهُ فِيهِ وَمَنْ أَغْطَلُتُهُ عَلَّ طِيبِ نَفْسٍ فَيُهَازِلُكُ لَهُ فِيهِ وَمَنْ أَغْطَلُتُهُ عَلَّ طِيبِ نَفْسٍ فَيُهَازِلُكُ لَهُ فِيهِ وَمَنْ أَغْطَلُتُهُ عَلَى عَلَيْهِ وَشَنْ كَاللهِ يَاكُلُ كَانَّ كَاللهِ يَاكُلُ وَشَرِهِ كَانَ كَاللهِ يَاكُلُ وَشَرِهِ كَانَ كَاللهِ يَاكُلُ وَلَا يَشْبُعُ ))

۲۲۹۰ عن تعدویة رضی نه عده دار قال رَسُونُ الله عده دار قال رَسُونُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم ( لا تُعَجَمُوا فِي لَمُسَالَلُهِ فَوا فَهِ لَد يَسَالَنِي أَحَدُ مِنْكُمُ شَيْتُ فَيْحُوجَ لَهُ مَسْأَلَتُهُ مِنِي شَيْتًا وَأَن لَهُ كَارِةَ فَيَاوَكَ لَهُ فِيمَ أَعَلَيْتُهُ ))

٧٣٩١ - عَنْ عَمْرُو بْنِ دِينَارِ عَنْ وَمْبُ بْنَ مُنَامِ وَدَخَلْتُ عَلَيْهِ بِي دَارِهِ بَصَنْعَا، فَأَطْعَنِي مِنْ حَوْرُةِ فِي قَارِهِ عَنْ أَحِهِ قَالَ سَمِعْتُ مُنَارِيَةً بْنَ بِي مُنْفِالْ بَقُولُ سَمَعْتُ رَمْعُونَ الله صَنَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ قَد كُرُ مِثْنَةً

حصرت عمرالو کول کو ڈر میا کرتے تھے لقد یہ ک سے اور سنا ہے بھی ہے وسول اللہ کے کہ فرماتے تھے اللہ تعالی جس کی بھی اُل ہے ہتا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتاہے اور ستا بھی ہے وسول اللہ ہے کہ فرماتے تھے بھی تو فقط فرا فجی ہوں چر جس کو بھی دل کی تو تی ہے دوں ( بھی بغیر سوال اور کجا جت سیائل کے ) تو اس بھی اس کو پر کت ہوتی ہے اور جس کو بھی ، تھے ہے اور اس کے ستا نے ہے دوں اس کا حال اید ہے کہ کویا کھا تاہے اور بیت میں جر تا۔

- 1749 - حفرت معاویہ نے کہا کہ فریدار مول اللہ نے تم سوال میں ہے۔ جو ہ نگا ہے کوئی میں ہمت نہ کیا کر داس کے کہ اللہ کی حتم جھے سے جو ہ نگا ہے کوئی چیز اور اس کے سوال کے سبب سے میرے پائل سے چیر فرج ہوتی ہوتی ہے اور جس اس کو برا جات ہوں تو اس میں برکت کیو عمر ہوگی۔

۱۳۳۹ مروین و جارتے وہ ب مدید سے روایت کی اور کہا کہ بیس ان کے گھر کیا صفاء بیل اور مجھے تھیں نے اپنے احاط کے جور کھونے اور اس کے بھائی نے رویت کی کہ بیس نے سا معاویہ بن فی سفیان سے سٹاکہ میں نے رسوں لڈ سے چھر روایت بیان کی حمل اس کے جواویر گزری۔

97997 حضرت معاویہ رضی اللہ عند حطب پڑھتے تھے اور روایت کی کہ ساجی نے رسول اللہ مسی اللہ علیہ وسلم سے کہ قرباتے تھے جس کی اللہ تعالیٰ جھنا کی جابتا ہے س کو دین جس سمجھ دیتا ہے اور میں باشنے والا ہوں اور دیتا تو اللہ

(۱۳۹۲) بڑے اس مدیرہ سے معظوم ہواکہ دین بھی مجھے پیداہوے سے بہتری کو کی نہیں کہ اس سے آدفی کی دیاوا قرت دالول دوست بموہاں ہیں۔ بھی ہر مسلمان کوائی بھی ریادہ کو سٹش کرں جا ہیے اور معلوم ہواکہ دینے والا انڈ کے مواکوئی نہیں آ تھرت کہی یا جو، ملؤ مرتبت اور والح عزمت کے بالنے می دانے ہیں۔ اگر بداوش حسید کو حر رہے بھر بہنادان تو کے جواد لیا دائیا و سید بھی ماجات طاب کرتے ہیں او ماد م جور والمحلے ہیں محش ہے دین اور جائل ہیں۔



#### بَابِ الْمِسْكِينِ الَّذِي لَا يَجِدُ عِنِّى وَلَا يُفْطَنُ لَهُ فَيُتَصِدُقُ عَنِيْهِ

۲۲۹۲ عن أبي هريرة رصي الله عنه أن رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَال (( بيْسَ)) الْبِسْكِينُ بهذا الطوّابِ الَّذِي يَضُوفُ عَلَى النّاس (( فَعَرِدُهُ اللّهُمَةُ وَالنَّمْرَةُ وَالنَّمْرَةُ ) قَالُوا اللّهُمَةُ وَالنَّمْرَةُ وَالنَّمْرَةُ ) قَالُوا مَمَ الْمِسْكِينُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ (( اللّهِي لَا يَعْطَلُ لَهُ قَيْتَصَدُق عَلَيْهِ وَلَا يَشْطَلُ لَا اللّهُ اللّهُ

٣٣٩٤ عن أبي هُرَيْرَة أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْ وَاللهُ عَلَيْ وَلَا اللهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَنَا إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَ

٢٣٩٥ عن أبي هُرَيْرَة يَقُولُ قَال رَسُولُ اللهِ
 عَنْ بِعِثْلِ حَدِيثِ إِسْمِعِلَ

بَابُ كُرَاهِ الْمَسْأَلَهِ لِلنَّامِي بَابُ كُرَاهِ الْمَسْأَلَةِ لِلنَّامِي عَلَيْكُ النِّي عَلَيْكُ النِّي عَلَيْكُ النِّي عَلَيْكُ النِّي عَلَيْكُ اللَّهِ الْمُسْأَلَة بأَحدكُم حُمَّى يَلْقَى الله والنس بي وَجْهِهِ مُرْعَةُ بحم ) الله والنس بي وَجْهِهِ مُرْعَةُ بحم ) ٢٣٩٧ عن أمي الرُّمْرِيُّ بِهَدَا الْإِلْسُادِ مَلَيْكُ ولِمْ يَاكُرُ (﴿ مُرْعَةُ )﴾

# باب. مسكين كون ٢٠

۳۳۹۳ ابوہر میہ نے کہا کہ رسول اللہ کے فرمایا مسکین وہ نہیں جو گھو متار بناہ ہوار او کوں کے گردر بناہ اور ایک دولقہ بوایک دو گھو متار بناہ ہوا دار کے مسلین دو گھورے کر لوٹ جا تاہے۔ چروگوں نے عرض کی کہ مسلین کون ہے اے دسول اللہ کے ؟ آپ نے فرمایا جس کوا تنافر ج نہیں مانی جو اس کی صرورت بشری کی کھا بت کرتا ہو اور نہ لوگ ہے مسکین جانے ہیں کہ اس کو صدف وری اور نہ وولا کول سے بھے ، نگا

۱۳۳۹۳ - ابوہر برور منی اللہ عند روایت کرتے ہیں کہ رسوں اللہ افر اللہ عند روایت کرتے ہیں کہ رسوں اللہ اللہ عند اللہ عند من کر اللہ منکین وہ نہیں ہے جو ایک وہ مجوریا، یک دو لقمہ ہے کر اوٹ جاتا ہے۔ منکین وہ ہے جو موائل شہیں کر تا اللہ اللہ اللہ جاتا ہے منکین وہ ہے جو موائل فرما تا ہے کہ وہ لوگوں ہے یہ بنگتے تو ہے اللہ تعالی فرما تا ہے کہ وہ لوگوں ہے یہ بنگتے تھیں لیٹ کرد

۲۳۹۵- تذکوره بال صدعث الى سندسے مجى مردى ب

باب: لوگون سے موال کرئے ہے کر اہمت ۱۳۹۷- عبداللہ فی روایت کی کہ رسول اللہ نے فرمایا بھیشہ تم عن کا آدی و گفارے کا یہاں تک کہ اللہ ہے سے گا اور اس کے منہ پر ایک آفزا بھی گوشت کانہ ہو گا لینی حشر جیں۔ ۱۳۹۷- فہ کورہ بالہ عدیث اس سند ہے بھی مر وی ہے اس جی موعد کا لفظ کیں۔

(۳۳۹۳) بنا بہت سے الل و عیال والے غریب و مسلمان ایسے ہی ہیں کہ باوجود منت و مشقب کے ان کی صروریات کے سو فتی نہیں مانا اور ننگ وست اور قرصنداد رہے ہیں انہیں و بنا اوران کی وں جو کی اور عدد کرنا بٹرار سکین کے ویلے سے اوٹی ہے۔ ہر بالدار کو اس کا حیال ضرور رہے۔

(١٣٩٩) الله على موسيد والجروي عبارت م كويات أجرواد من الدركروادروكل بوسف يعنى موال مورسيدوس ورق بدوق ب



٩٣٩٩ عَنْ أَبِي هُرَيْره قال دال رَسُولُ اللهِ عَنْكُلُهُ (( مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَهُو لَهُمْ تَكُثْرًا فَإِنَّمَا يَسَأَلُ جَمْرًا عَلَيْسِمَقِلُ أَوْ لِيسْتَكُثِرُ ).

٩ ٤٠٩ است عَنْ فَيْسُ بْنُ أَبِي حارم مَانَ أَنْسًا أَبَا مُرَيْرَةً مَمَانَ قَالَ اللّبِيُ عَلِيْكُ (( رَا لَفِهِ لَأَنْ بِغُدُورَ أَحَدُ كُمْ فَيْحُطِب عَلَى ظَهْرِه فَيْسِعَةً )) ثُمَّ ذَكَرٌ بِيثُل حَدِيثٍ يَبَانٍ

٣ ١٠٠ عن أبي مُرَيْرة رصي الله عه يَقُولُ قَال رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مُرَيْرة رصي الله عه يَقُولُ قَال رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَلَيْهِ أَحَاكُم خُرِمة من حطب البحصيها على ظهره البيخها خَيْرٌ لَهُ مِن أَنْ يَسَأَلُ رَجُلُ يقطيهِ أَوْ يَسْعُه).
خَيْرٌ لَهُ مِن أَنْ يَسَأَلُ رَجُلُ يقطيهِ أَوْ يَسْعُه).
مُسلم الْحُولَانِيُ عَالَ حَدَّنِي الْحَيْبُ أَنْ عَن أَبِي مُسلم الْحُولَانِيُ عَن أَبِي الْرَبِسِ الْحُولَانِيُ عَن أَبِي مُسلم الْحُولَانِيُ عَالَ حَدَّنِي الْحَيْبُ أَنْ مُورُ أَنْ مُورُ أَمْ مُؤَ الله عَالَ حَدَّنِي الْحَيْبُ أَنْ مُؤَا

٩٣٩٨- حمزاد رضى الله عند الله الله الله الله مناكد و سول الله الله الله عليه مناكد و سول الله الله الله عليه و سلم في قربايا آوى جميشه يو گور سے سوال كر نار بتا هي بيال تك كد قيامت كے دان "وب گالورائ كے مند برايك يول گوشت كيار ہوگي۔

۱۳۹۹ - الا ہر ہے اُل کے مال اینا مال ہو معانے ( یہ فی نہ ضرورت اور کا ہت دہتا ہے ان کے مال اینا مال ہو معانے ( یہ فی نہ ضرورت اور کا ہت کے لیے ) آو وہ دیگاریال ما آلگاہے بھر جا ہے کم سے یار یاوہ ہے۔

• ۱۹۹۰ - الوہر میر ہ نے کہا ہیں نے ستار سول اللہ کے کہ فرمائے کے اگر کوئی صبح کو جا کر میک گٹھ لکڑی کا پی پیٹھ پر لاوے اور اس سے اگر کوئی صبح کو جا کر میک گٹھ لکڑی کا پی پیٹھ پر لاوے اور اس سے صدق و سے اور اپنا کام بھی نکالے کہ لوگوں کا محان تر ہو یہ اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ لوگوں سے مالگاری کے وہ وہ کی سے ایک ہو ہے کہ وہ وہ کی صدق ہیں اور جا شہر اور کا کہا تھ سے اور پہنے مار دوئی کھا تاہے۔

معدق ہیں کو و سے جو تیم سے مر دوئی کھا تاہے۔

۱۳۴۰- قیس نے کہ ہم یاں آبو ہر میرہ دعنی اللہ عند کے آئے تو انھوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ عند کے آئے تو انھوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ عند ، سلم نے فرمایا اللہ کی فتم اگر کوئی سبح کو جاوے اور اپنی پیٹے پر لکڑیاں لا دے اور بیجے۔ آگے وہی روایت کی جو اوپر گزری۔

۱۳۰۲- ابوہر میرور صنی القدعنہ نے کہا کہ و سول لله صلی القد علیہ و مسول لله صلی القد علیہ و مسول لله صلی القد علیہ و مسلم نے قربانیا کر کو کے بیٹے پر اور اس کو یے تو یہ اس کے حق بیس بہتر ہے سوال کرنے سے کسی فخف سے کہ معلوم تبیل کد وہ وے باندوے۔

۱۳۰۶- ابوادری خومانی ابو مسلم خول فی " ہے رویت کرتے جین کدا تھوں نے جھے سے کہا کہ روایت کی جھے سے یک دوسرے

(سوس) ملت سر کمال بینائے دیست تھی اور نہدے ور پدکی پر جیز گاری اور اطاعت تھی رسوں اللہ کی اور بید بہت بڑا درجد ہے اور بر مسلم جوس حدیث کے داوی جی وہ بڑھے نہم جی اور کر امات آل کی مشہور ہیں۔ اسمام لائے وہ رسول اللہ کے دہانہ ہیں اور اسود مسی مر دور جود می تی بوت کا کرتا تھا اس نے ان کو آگ میں ڈال دیا ہو دونہ بطے بھر لاجار ہو کر ان کو چھور دیا لاروہ بجرے کر کے رسول اللہ کی طرف جے کہ آپ تی



محيب الي و ما هو عدى قامين عوف سما و الما المنتخبي قال ك عد رسول الله عليه عليه سمة و فعال ( ألا تبايعون رسول الله عليه و شمال ( ألا تبايعون رسول الله ) و ك حديث عهد بيعو تقلّلا قد بايتاك بارسول الله ) مقد أم دال ( ألا تبايعون رسول الله ) مقدا فد بايتاك با رسول الله الم قال ( ألا تبايعون رسول الله ) مقدا فد بايتاك با رسول الله الم قال ( ألا تبايعون رسول الله ) قال قبيما و قد فد بايتاك بارسول الله ) قال قبيما و قد قد بايتاك بارسول الله و تعدام بايتك قال ( على ألا تعدلو بارسول الله و تعدام بايتاك قال ( على ألا تعدلو المناف الله و تعدام بايتاك المناف المناف

باب من تَجِلُ لَه الْمسْأَلَةُ

٣٠٠٤ - عن قيصة بن تحارة الهاالي من تحارة الهاالي من تحقيد رسلة عليه رسلة المثلث به مقال مني الله عليه رسلة المثلثة به المثلثة المثلثة

بالتراد نے اور بے شک دو میرے ووست اور میرے ترد یک مائتراد ہیں موف بن مالک اشخی انھوں نے کہا کہ ہم رمول اللہ کے بال تے تو یا آنھ یا سات آدی اور آپ نے فرمایا تم بیعت نہیں کرتے رسول اللہ ہے اور ہمان دلوں بیعت کر پھے تھے تو ہم نے مرمان دلوں بیعت کر پھے تھے تو ہم نے مرمان کہ ہم قرآپ نے فرمایا تم بیعت کر پھے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم بیعت نہیں کرتے رسول اللہ ہے بیعت کر پھے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم بیعت نہیں کرتے رسول اللہ ہے بیعت اول کر پھے ہیں۔ آپ نے فرمایا اور عرش کیا کہ ہم تو بیعت اول کر پھے ہیں ہو کس بات کی بیعت کر داللہ کی اور نہ شر کیک کروائی کر یا آپ کے مرابی کواور ٹرائے کہ فرائیر داری کر وائی اور اللہ کی فرمائیر داری کر وائی اور آپ ہے ایک ہو تو میں نے اور آپ بات چکے ہے کہی کہ لوگوں سے بچھ نہ ماگو۔ تو میں نے اور آپ بات چکے ہے کہی کہ لوگوں سے بچھ نہ ماگو۔ تو میں نے ان ش ہے سونوں کو و یکھا کہ ان کا کو زاگر پڑتا تھا ( ایسٹی اورٹ پر ان میں اورٹ پر سے موال نہ کرتے کہ وہا تھا دے۔

باب: س مخص کوسوال کرناج تزہے

الم ١٥٠٠ - المريد" في كما على قرضدار جو كيا تقد ايك برى د تم كا المعنى و تبيون كي اصلاح و غيره كے ليے يا كى او دامر خير ك و سطے) اور دمول الله كي پاس آيا اور آپ سے موال كي ۔ آپ في فرسيا تم مخمبر و كه الله سے پاس معد قامت كامال آئ تا جم اس على فرسيا تم مخمبر و كه الله سے پاس صد قامت كامال آئ تا جم اس على سے پكر تم كوديں فير آپ فير آپ فير من قو سے كر تين شحصول كو ايك تو وہ جو قرضداد ہو و سنة كى امر خير بيل تو حلى موال حال كو اتفال الله حكى الم خير بيل تو حلى موال سے بات كو سوال يہان تك كد الله جا سے اس كو سوال يہان تك كد الله جو باتا ہے اس كو سوال يہان تك كد الله على كو مال جو كيا دو سے دو مرسے وہ خال كم و آفت اس كے بال على كه ضائع ہو كيا دو سے سوال اس كو يہاں تك كد الله عمول كا تك كر الله عمول الله عمول كا الله عمول كا الله عمول كا الله عمول كو تياں تك كد الله عمول كو تياں تك كد الله عمول كو تياں كو يہاں تك كد الله عمول كو تياں تك كد الله عمول كو تياں كو تيا

ج سے و فاُت فر، بِی اور بڑے بڑے سحابا ہے ما قات کی ہے مثل الی بحر معد اِلّی و فیر اُسے اور اس پر انقال ہے تحد شن اور مور صن اور ارباب میر کااور سمانی نے انساب میں بھ فقل کیا ہے کہ وہ صفرت سعادیا کے سات میں ایمان کا نے بید المعاد ہے با تفاق مور کھین و غیرہم کے۔(المؤوکی)



مِنْ دُويِ الحجا مِنْ قَوْمِهِ لَقَدَ أَصَابِتُ قُلَانًا قَاقَةً فَحَدَّت لَهُ الْمَعَالَقُ حَتَى يُعِيبِ قَوَاهًا مِنْ عَيْشِ أَوْ قَالَ سِنادًا مِنْ عَيْشِ فَمَا صِواهُنَّ مِنْ الْمَعَالَةِ يَا قَبِيصَةُ سُخًا يَأْكُلُها صَاجِبُها سُحتًا ))

#### بَابِ إِيَاحَةِ الْأَحَٰذِ لِمَنْ أَعْطَيَ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةِ وَلَا إِشْرَافِ

٣٤٠٦ عن سالِم أَنْ عَبْد اللهِ عَنْ أَنِيهِ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَى الْحَطَّابِ رَسُولَ اللهِ عَنْ الْحَطَّابِ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ الْعطاءَ يُتَقُرلُ لَهُ عُدًا أَعْطه يَا رَصِي اللهِ عَنْهُ الْعطاءَ يُتَقُرلُ لَهُ عُدًا أَعْطه يَا

شک ہے کہ قو ام قرباہ ماسداد معنی دونوں کے ایک ہیں۔ تبسراوہ
کہ پہنچا ہو اس کو فاقہ اور تین شخص عفل والوں میں ہے اس کی
قوم کے کوائی دیں کہ اس کو بیٹک فاقہ پہنچاہ اس کو بھی سوال
ہائز ہے جب تک کہ دینی گزران در ست ہوئے کے موافق نہ
ہائز ہے جب تک کہ دینی گزران در ست ہوئے کے موافق نہ
ہوسائل کرتے و لاہے وہ حرام کھا تاہے۔

باب. بغیرخوائش اور سوال کے لیما جائزے

۵۰ ۱۲ سالم نے اپنے باپ سے اتھوں نے حضرت محر سے
دوارت کی کہ حضرت عرائے کہار سول اللہ مجھے بکھ مال دیا کرتے
ہے اور ش کہتا تھا کہ جو جھے سے ریادہ احتیان رکھنا ہو، ک کو عمامت
ہے یہاں تک کہ یک بار بھے آپ نے بکھ مال دیا اور بش نے
محر ش کیا کہ جے جھے سے زیادہ حاجت ہو اسے عمایت فرہ ہے۔
آپ نے فرمایا آس کو لے و اور اس مال میں سے جو تہددے ہا کہ
بغیر لا کی کے اور بغیر ، نے آئے آئے اس کو لے بیا کر داور جو اس طرح
شہر لا کی کے اور بغیر ، نے آئے آئے اس کو لے بیا کر داور جو اس طرح

۱۳۰۷- مالم بن عبدالله اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عمر بن خطاب کو یکھ مال دیا کرتے ہیں کہ کرتے ہیں کہ کرتے ہیں ہو عمر خل کرتے ہے اور وہ عمر خل کرتے ہے کہ اور وہ عمر خل کرتے ہے کہ اور وہ عمر ہیں ہے۔

(۲۳۰۵) ان شاید به شمال مدین می به سرار میران می باد ارسود دوخداست

اس مدین سے کال زیداور بر دینی اورا اظمی اورایار حضرت عزکامعوم ہوتا ہے اورائی شی علام کا اختراف ہے کہ جس کو ال آجا ہے اب قور کرنا چاہیے یا جس اورائی شی تین فرجہ ہیں اور مسی مشہور فرجہ بیرے کہ سواسلطان کے اور کامالی قول کرنامتھ ہے به اور تعبیر رکا یکی قورے اور مسیور کے بھی سطانی شی ال اور تعبیر رکا یکی قورے اور عظیہ سطان کار سویصوں ہے اس کو ترام کہ ہے اور تعمول ہے طائل -اور مسیح ہے کہ عطابے سلطانی شی ال حوام غالب ہے عوص اگر مال جو ام غالب او قویزار وا تھی دور فیر میاجے اور ایسا ہے جوا سے حقی کے پاس مال آئے تواس کا مستحی تیم اور اس جس مال حرام غالب فیمی تو بینار وا می آگر لینے والے بی کوئی مائے شرور و مید اور بعدوں نے اس میاج کو دارمی رکھ ہے قوام سلطان سے ہویا میں کے فیر سے اور بعضوں نے اس میاج کو دارمی رکھ ہے خوام سلطان سے جو بیا میں کے فیر سے اور بعضور ان نے میں میاج کو دارمی کہ میں سلطان سے موجا میں کے فیر سے اور بعضور ان نے مستحب کہ میں سلطان کے عظیہ کوڑ اور سے۔



رسُون الله أفعر إليه مني فعان له رسُولُ الله عَلَيْهُ وَسُونَ الله وَمَا جَاءَكُ الله عَلَيْهُ وَمَا جَاءَكُ مِنْ هَلَا الْمَالُ وَأَنْتَ عَيْرُ مُشْرِفَ وَلَا سَائِلِ فِي هَلَا الْمَالُ وَأَنْتَ عَيْرُ مُشْرِفَ وَلَا سَائِلِ فَخُدُه وَمَا لَا فَلَا تَنْهُمُ نَفْسَتُ )) قال سَائِلُ فَخُدُه وَمَا لَا فَلَا تَنْهُمُ نَفْسَتُ )) قال سَائِلُ فَحَدُه وَمَا لَا فَلَا تَنْهُمُ نَفْسَتُ )) قال سَائِلُ أَحَدًا فَمِي مُنْ الله عَلَى الله عُمْرَ لَا يَسْأَلُ أَحَدًا عَلَيْهُ مَا مَنْ الله عَلَى الله عُمْرَ لا يَسْأَلُ أَحَدًا عَلَيْهُ مَا مَنْ الله عَلَى الله عَلَيْهُ مَا مَنْ الله عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا مَنْ الله عَلَيْهُ مَا مَنْ الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهُ مَا مِنْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهُ مَا الله عَلَى الله عَلَيْهُ عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهُ مَنْ الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهُ الله عَلَى الله عَلَيْكُ الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهَا عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى

٧٤٠٧ عن عُمر بُن أخطأب رصي الله
 عنَّهُ عنْ رَسُولَ اللهِ عَنْهِ

٣٤٠٨ عن ابن السّاعديّ الْمالِكِيّ آنَّهُ مَالَ اسْتَمْلِي عُمرُ بنُ الْخَطَّابِ رَصِي الله عنهُ على المستقدِ مِنْ مَرَّعْتُ بِنْهِ وَأَنْبُتُهَا إِلَٰهِ أَمرَ على على المستقدِ مِنْ مَرَّعْتُ بِنْهِ وَأَنْبُتُهَا إِلَٰهِ أَمرَ بي بعمالهِ فعلْ إِنّما عبيثُ لله وأخري على لله وقبري عبلت على لله وقبري عبلت على عهدِ رسُول حد المُقطيت من عقب من قراعت على عهدِ رسُول الله المُقطيت هيا الله المعطيت هيا من عبد أن المسال فحكن وتصالق ))

٧٤٠٩ عُمرُ إِنْ الْحَسَّابِ رَصِي الله عَلَمُ
 على الصَّنَعَةِ بمثل حابيث النَّبْثِ

يَابِ كُواهَة الْحَوْصِ عَلَى الدُّنْيَا ٢٤١٠ - عَنَّ أَبِي هُرَيْرَة يَئِنَّعُ بِهِ الْبِيِّ عَلَيْكَ مَالَ (﴿ قَلْبِ الشَّيْخِ شَابُّ عَلَى حُبِّ الْنَقَيْنِ خَبِّ الْعَيْشِ وَالْمَالَ ﴾

٧٤١٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرِهِ أَنَّ رَسُونَ اللهِ تَلْكُلُهُ ماں رَرْ قُلْبِ النَّشِيْخِ هَابٌ عَلَى خُبُّ الْفَيْنِ طُولُ الْحَيَاةِ وَخُبُّ الْمَالِ ))

٢٠٢٠٤ فدكوروباما عدية الى مند سے بھى مروى ب

- ۱۳۰۰ این ساعدی سے روایت ہے کہ افھول نے کہا مجھے حضرت عرفے ہے صدقہ کا عائل کیا۔ جب بھی فارغ ہوااو صدقہ کا عائل کیا۔ جب بھی فارغ ہوااو صدقہ کا کالل ال کور کروے ویا تو بھے پھی دہرے لیے کا حکم کیا۔ بھی ہے میں نے توانقد کے واسطے یہ کام کیاے اور مزواد کی میری القد پر ہے۔ حضرت عرف نے قربلی بھی جو رہا ہول نے ورایک بارش ہے بھی رہوں اللہ کے ذہر بھی صدقہ کھا کی تھا اور آپ نے بھی ہے تھے تھی کچھ اور سے میں اللہ کے ذہر بھی صدقہ کھا کی تھی اور آپ نے بھی سے فربای رموں اللہ کے ذہر بھی سے ایس می کہا جے تم سے کہا ہو جھی سے فربای رمون اللہ کے جب بغیر مائے تم بارے بھی مے فربای رمون اللہ کے جب بغیر مائے تم بارے بھی ملے تو کھاؤادر مد قد دو۔ وران اللہ کے جب بغیر مائے تھی اس سند سے بھی مردی ہے۔

## باب. حرص دنیا کی فد مت

۲۲۷ - حضرت ابوج مره د حنی الله عندے مر وی کے ایک کریم
 صلی اللہ علیہ و مملم نے قرابا بوڑھے کے جینے او رمال کی حرص
 جوان ہے۔

االهمل ترجمه وعيام جواوير كزرك

(١١١٠) الله يدمم المال مدين كرموال مروي ل المروي ل المروي ل المروي ل



الاسلام ترجمه وي بيجواد يركزوا

٧٤١٩ على أنس قال قان رسُولُ الله عَلَيْنَ رَرْ يَهْرُمُ ابْنُ آدم وَتَشْبُ مَنْهُ الْنَانِ اللَّحَرُصُ علَى الْمَالِ وَالْحِرُصُ عَلَى الْقَمْرِ ))

٣ ٤ ٤ ٢ – علَّ أَسْرٍ رضي الله عنه أَذَّ فِيُّ اللهِ اللَّهُ قَالَ بميله

٣٤٩٤ عن أنس بني مالك غي السيم عن السيم على السيم عن السيم على السيم عن السيم عن السيم عل

#### باب لَوْ أَنَّ لِاسِ آدمَ وَادَيَيْنِ لَانَتَغَى ثَالِقًا

٩٤١٥ عن آس فال قال . سُولُ الله عَلَيْنَةُ .
رَ لَوْ كَانَ لِانْنِ دُم وَادِيَانِ مِنْ عَالِ لَانْتَعْنَى رَادِيَا ثَالِثًا وَلَا يَمْلَأُ جَوَافِ انْنِي آدم إِلَّا التَّوَافِ وَيَّارِبُ اللهُ عَلَى مِنْ ثابٍ ))

١٤٦٧ - عَنْ أَنس بْن ماسنٍ عَنْ رَسُول اللهِ عَنْ رَسُول اللهِ عَنْ رَسُول اللهِ عَنْ رَسُول اللهِ عَنْ (أَنَهُ قَالَ لُوا كَانَ لِائِنِ آدم واقع مِنْ فَصَبِ أَحْبُ أَنْ لَهُ وَ فِيهَا آخَرَ وَلَنْ يَمْلُمُا فَاهُ اللهِ النَّهِ وَاللَّهُ يَتُوبُ عَلَى مَنْ تَابِ )>

1£۱۸ - عَنْ الْبَنْ عَبَّاسِ رضي الله عليما يَقُونُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةً يَقُولُ (﴿ لَوْ أَنْ بِالْبُنَ آذَمَ مَلُءَ وَادِ مَالًا لَأَحَبُّ أَنْ يَكُونُ إِلَيْهِ

٣٣١٣ له كوره بالاحديث ال مندس مجي هروي بي

الماسمال شركوره يالاحديث السمند مجي مروى ب\_

باب کر آدم کے بیٹے کے پاس دووادیال ال کی بون قود تیسری جاہے گا

۱۳۰۵- انس نے کہاو سول اللہ کے قربایا آگر آدی کے دو جنگل جول مال کے تو بھی دو تیسر اڈھونڈ تاریب اور پیپٹے فنیس جرتی آدی کا گرشی۔اور دجوع ہو تاہے اللہ کا اس پرجو تو یہ کرے (میمی جود نیا کی حرص ہے باز آ ہے اسے کنج تاعث فرما تاہیں)۔

۲۳۱۲-انس نے کہا سنا میں نے رسول اللہ کے کہ فرماتے تھے یہ جھے معلوم نہیں کر آپ پر ہیا بات انزی تھی یاخود فرمانے تھے۔ بھر بیاں کی روایت ابو مواند کی جواد پر گزری۔

۱۳۷۷- حضرت انس نے آئخصرت کے دویت کی کہ فرہ ہوا گر آدگی کا ایک جنگل سونے کا ہو تو بھی آرز و کرے کہ روسرا ہو ،در اس کا مند نہیں بھرتی گر مٹی (گورکی)اد رائندر جوئے کرتا ہے اس کی طرف جو تؤیہ کرے۔

۱۳۳۱۸ - عبداللہ بن عبال نے کہائی سے سنا رسول اللہ سے کہ اگر آدی کا ایک میدان مال سے بحر ابو ہو بھی جا ہے گا کہ ای کے اور برابراور ہو۔ اور آدی کا لی کے اور برابراور ہو۔ اور آدی کا لی کے اور

(reia) \* برشعراس ديث كموافق ب

چھ تھے کور دیا دارر یا تخامت پر کند یا فاک گور



مِئْلَةً وَلَا يَسُلُّمُ نَفْسَ الْنِي آدُمُ إِنَّا النَّوْاتِ وَاعْدَ يتُوبُ على مَنْ ثاب ﴾ دان أبنُ عَيَّاسِ ص أَذْرِي أَمِنُ الْقُرَانِ هُو أَمْ لَا وَفِي رَوْآيَهِ رُهَيْرِ عال علد أَشْرِي أَمِنْ الْقُرْآنِ لَمْ يَلْـُكُرُ ابْنِ عَبّْسِ ٧٤١٩ عنَّ أَبِي الْأَاسُودِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ بَعْتَ آئبو شُرسى الْأَشْغَرِيُّ رصي الله عنه إلى قُرَّاء أهَل الْبَصْرَةِ فدحل عليهِ ثلاثُ مِاللهِ رَجُلُ قَلْ مَرْيُوا الْفَرَّانَ فَقُلَى أَنْتُمْ جَنَارُ عَلَى الْبَصْرَةِ وَقُرَّاؤُهُمُ عَاتَلُوهُ وَلَا يَطُونَ عَنِيْكُمْ الْأَنْدُ فَتَقْشُو قُلُوبُكُمُ كُمَّا قَسَا قُلُوبٌ مِنْ كَانَ تُنْكُمُ رَبُّ كُنَّ عَرَّا خُررًا كُلُ لُحَيِّهُما بي الطول والتُكُو بَيْرَاءه فَأَسْبِيتُهَا عَيْرَ أَنَّى عَدَّ حعطتُ سُها مو كانَ لابِي آدُمُ وَاديَّالِ مِنْ مان نابَنعي واتِيَّا ثَالِكُ وَلَا يَمَلُّأُ حَوْف ابن آذم إِلَّا التَّرَابُ وَكُنَّا مَفْرَأً سُورِهُ كُنَّ مُثَبِّهُهُ يولدى المنتجاب فألبيتها عبر أتى حَمَّاتُ مَنْهَا يَا أَيُّهَا الَّذِينِ آمَنُوا لِم نَمُولُونَ مًا له تعمون فتُكْتبُ شَهِدَرُ فِي أَعْاقِكُمُ فتسألُون علها يوم الْعيامةِ

یاب لیس المعنی عَلَّ كَثْرَهِ الْعَرَضِ • ۲٤۲- عَلَّ أَبِی مُرَیْرِه قَالَ مَالَ رَسُولَ \* تَقَٰهِ ﴿ لَیْسَ الْعَنِی عَلَّ كُتُوقِ الْعَرَضِ وَلَكُنَّ الْعِنِی غِنِی النَّصْسِ ﴾)

١٩ ١٣٧- ابواله مودية كماايوموى اشعري في يصره ك قاريول کو باوا بھیجااور وہ سب تین سو قارتی الے یاس آئے اور اتھوں تے قرآن پڑھا اور ابو موکی نے اس سے کہا کہ تم بھرہ کے سب و کوں سے بہتر ہواورد بال کے قاری ہوسو قر آن پڑھتے رہواور بہت مدت گزر جائے ہے سستانہ ہو حاؤ کہ تمہارے دل مخت ہوجائیں جیے تم سے اگلول کے دل سخت ہوگے اور ہم ایک مورسه بيزها كرية يته جوطول ش ادر سخت وعيدون مي بر أت کے ہرائیر تھی گھریٹل اے جول کی گر اتنی بات یاد رہی کا کر آ و کی کے دو میدان ہوتے ہیں مال کے تب بھی تبیسر ڈھونڈ تار ہتا اور آدی کابین نبیل بھر تا محر مٹی ہے اور ہم ایک سورت ور یزینے تے اور اس کو مستات میں کی ایک سورت کے برابر جائے تے میں وہ بھی بھول کیا محراس میں ہے میہ آ بت یاد ہے ے ایمال والو کیوں کہتے ہو دوبات او کرتے کیل اور جو بات اس کہتے ہو ک کرنے نہیں وہ تہاری کر دنوں میں لکے دی جاتی ہے کوائن کے طور یر کہ اس کا سوال ہوگاتم ہے قیامت کے دان۔

#### باب: قناعت کی نضیات

۳۲۳۰ - حضرت ابوہر میرہ رضی داللہ عشد سے روایت ہے کہ رسوں اللہ علی اللہ علیہ و معم فے فرمایا امیری سومان بہت ہونے سے تہیں ہے بکدامیری ول سے ہے۔

<sup>(</sup>۲۳۱۹) ﷺ ان سے مدیول میں قد منت ہے دنیو کی حرص کی اور پر الی ہے و نیا کے بہت جاہئے کی اور کی شام سے کیا تھو ب کہ ہے۔ الی و نیاکا فران مطلق اند سے روز و شب در زق رق دور یق بق اند

<sup>(</sup>۲۳۲۰) الله ميخي سال ديابيت ب محر آدي برحر من عالب ب جب بحي امير شيل ادر دن في ب توب مال ک مجي ب برواه ب-



بَابِ تَحْوُفُ مَا يَحْرُجُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنيَّا ٣٤٢٩ عن بي سُعِيدِ الْعُدَّرِيُّ وصي لله عنه يَقُولُ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ شُدِّم مُحطب النَّاسِ مُقال (﴿ الْأَ وَاعْدِ مَا أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَيُّهَا الْنَاسُ إِنَّا مَا يُحْرِجُ اللهِ لَكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنيا ) نَعَال رخُلُّ نَا رَسُولَ اللهِ آيَانِي الْحَيْرُ بالشَّرُّ مصمت رَسُولُ ﴿ لَلَّهِ صَلَّى ﴿ لَلَّهُ عَلَيْهِ وَ سَيَّمُ مَنَاعَهُ ثُمُّ قَالَ (( كَيْفِ قُلْت )) قَالَ قُلْتُ يا رسُولَ الله أَيْأَتِي الْحَيْرُ بِالشُّرْ اللَّمَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ رَّ سَلَّمِ (( إِلاَّ الْحَيْرِ لَا يَأْتِي إِلَّا بِحَيْرِ أَوْ خَيْرٌ هُو إِنَّ كُلُّ مَا يُسْتُ الرَّبِيغُ يَفْتُلُ حِطَّا أَوْ يُلَمُّ إِنَّا آكلةُ الْحَصِرِ أَكَلْتُ خَتَّى إِذَا الْمُتَلَّأَتُ لحَاصِرِتُاهَا اسْتَقْبَلُتْ الشُّمْسِ اللطُّتْ أَوْ بالتُ ثُمُّ الجُرُّتُ فَعَادَتُ فَأَكَّمُتُ فَمَنَّ يَاخُذُ مَانَا بِحَقَّه يُبَرَلِكَ بَهُ فِيهِ وَمَنْ يَأْخُذُ مَاكُ يَغَيْرُ حَقَّهِ فَمَنْفُهُ كَمِثَلِ الَّذِي يَأْكُلُ رَلَهُ يُشْتِعُ ﴾

۱ ۲ ۲ ۲ ۲ - عَنْ أَبِي سَعِيمِ الْخَدَّرِيُّ أَنَّ رَسُولَ
اللّهِ عَلَيْكُمْ قَالَ (﴿ أَخُولُ مَا أَخَالُ عَلَيْكُمْ مَا
يُخْرِحُ اللّهِ لَكُمْ مِنْ رَهْرَةِ اللّهٰبِيا ﴾) قَالُوا وِما
رَهْرَةُ لَذَّبُ بَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ بَرْكَاتُ الْأَرْسِ
قَالُوا يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ بَرْكَاتُ الْأَرْسِ
قَالُوا يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ بَرْكَاتُ الْأَرْسِ
قَالُوا يَا رَسُولَ اللّهِ وَهَلْ يَأْنِي الْخَبْرُ بِالنّشِرِ قَالَ (﴿ مَا يَأْتِي الْخَبْرُ لِلّا بِالْخَبْرِ لَا يَأْتِي الْخَبْرِ اللّهِ وَالْمَالِمُ لَا يَالِي الْخَبْرِ اللّهِ الْخَبْرِ لَا يَأْتِي الْخَبْرِ اللّهِ إِلّا

باب. د بیا کی کشاد کی اور زینت پر مغرور مت ہو ٢٣٢١- ابوسعية نے کہا كہ رسول اللہ نے كھڑے ہو كر يو كوں ميں وعظ کھااور نرویواللہ کی ختم اے ہو گوایش تمہارے ہے کسی اور چر ے میں ڈر تاہوں محراس سے جوالقد تعالٰ تکالیاہے تمہارے نے ونیا کی زینت توایک مخص نے عرض کی کہ یارمول اللہ اکی خیر کا جتیجہ شر میمی موتاب، (مینی دنیا کی دولت اور حکومب آتا اور اسلام کی رَ فَي بهونا توخير إلى المنتجدير كيون كريو كا) بكرد سول الله حي ورے تھوڑی درے محر قربیاتم نے کی کہا (بھر اس کے موال کو ہے جد لیاکہ کہیں بھول در کیا ہو تو مطابقت جواب کی سوال کے ساتھد ال كى مجھ ش ند آئے )اس نے عرص كي در ول اللہ أكي خير كا تیج شریحی ہوتاہے؟ آپ نے فرمایاکہ میس جر کا نتیج نیر ی ہوتا ے مگر تی بات ہے کہ بہار کے دنوں میں جو سر واکراہ (اوراس تم خر بھی جائے ہو) وہ نہیں ہار تاہے ہیں۔ سے نہ قریب امرگ كرتاب محرجر إلى في والني كوكه وه كلما جاتاب يبال تك كدال كي كو تعيل چول جاتى يى اور سورن ك سائد ،وكريتا كي ملك با موجة لكتاب يمرجكان كرف لكنب اور يمريف جاتاب (يبال كك كداس اوت يوث يس مرجاناب) - ين حال اس مال كاب كد جوال کو حق کے ساتھ لیتاہے اس کو پر کت ہوتی ہے اورجو ماحق طور پرلیناہے ہیں کی مثال ایک ہی ہوتی ہے کہ کھاجاتاہے اور پیٹ أيس مجر تا (جيماس بر ي يرت والكا)

۱۳۳۳- وہی روایت دوسر کی سد سے مردی ہوئی اتنی بات زیادہ ہے کہ آپ نے تین بار فردیا کہ فیر کا تیجہ فیری ہوجا ہے ادر افیر میں فرمایا جس نے اس کو (جسی ول کو) حق کی راد سے لیا اور راہ حق میں دکھا تو کیا خوب مدد اس سے ملتی ہے (لیمی درجات عاید صد قات و فیر ات اور میرات کے اس کو عنامت ہوتے ہیں)۔



بالحير لديأتي المعير إلى بالحير إن كُلُ ما أنبت الرابع يقتل أو يُلمُ إلّ اكلة المحصر فإنها تأكل حتى إدا المتدت عاصرتاها استقبلت المششن ثم الحرّت وبالن و تلطت بم عادت فأكلت إن هذا المال حصرة خلوة فمن أحدة بحقه ووصعة في حقه فيغم المعربة هُوَ ومَن أحدة بغير حقه كان كالدي يأكُلُ ولا يشبغ ))

رسُولُ اللهِ عَلَيْتُهُ عَلَى الْسَلَمِ وَ حَلَسَا خَوْلَهُ فِعَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهُ عَلَى الْسَلَمِ وَ حَلَسَا خَوْلَهُ فِعَالَى وَرَالَ اللهُ عَلَى مَا يُقْتَحُ عَلَيْكُمْ بِعُدَى مَا يُقْتَحُ عَلَيْكُمْ بِعُدَى مَا يُقْتَحُ عَلَيْكُمْ بِعُدَى مَا يُقْتَحُ عَلَيْكُمْ بَعُدَى مَا يُقْتَحُ عَلَيْكُمْ بَعُولُ مَنْ وَرَالَتِهَا )) عمال رَجْلُ أَو يَأْتِي الْحَيْرُ بِالشَّرِ قَالَ وَرَالِيهَا أَنْهُ قَالَ وَسَكَتَ عَلَى وَسُولُ اللهُ قَالَ وَرَالِيهَا آلَهُ يُرْلُ عَلَيْهِ فَأَنِ وَ يَشْتَحُ وَلَا وَرَالِيها آلَهُ يُرْلُ عَلَيْهِ فَأَنِ وَيَعْمَ وَقَالَ (﴿ إِنَّ فِعَمَا السَّائِلُ ﴾) و كَأَنّهُ عَلَى وَقَالَ (﴿ إِنَّ فِعَمَا السَّائِلُ ﴾) و كَأَنّهُ عَلَى عَلَى السَّائِلُ ﴾) و كَأَنّهُ عَلَى وَقَالَ (﴿ إِنَّ فِعَمَا السَّائِلُ ﴾) و كَأَنّهُ عَلَى عَلَى الْمُعْرِ وَإِنَّ مِمَا عَلَى الْمُعْرِ وَإِنْ مِمَا السَّائِلُ ﴾) و كَأَنّهُ عَلَى الْمُعْرِ وَإِنْ مِمَا عَلَى الْمُعْرِ وَإِنْ مِمَا عَلَى الْمُعْرِ وَإِنْ مِمْ الْمُؤْرُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُعْرِ وَإِنْ الْمُعْرِ وَإِنْ مِمْ اللّهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُعْمِ وَإِلَى اللّهُ وَالْمُ وَالْمُولُونَ السَّلِيلُ ﴾ اللهُ المُعْلَى مِنْهُ الْمُسْلِحِينَ وَالْمُؤْمُ وَالْمُوالِقُولُ الْمُسْلِحِينَ وَالْمُؤْمُ وَالْمُ وَالْمُؤُلُونَ السَّعُلِيلُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولُونَ السَّعُلِيلُ وَالْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولُ السَّعُلُونُ وَلِمُونُ وَالْمُؤْمُ وَ

#### باتی مضمون وی ہے جوادیر گزرا۔

الم ۱۳۳۳ حقرت ابوسعید رفتی اللہ عند نے وہی دو یت بیان کی گرید بات زیادہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ عدد و سلم منسر پر بیٹے تنے ادر آگے آپ نے وہ ای مضمون قربایا دنیا کی زینت کا تب ایک شخص نے عرض کی کہ مضمون قربایا دنیا کی زینت کا تب ایک شخص نے عرض کی کہ کیا خیر کا نتیجہ شر ہو تا ہے؟ آپ جب ہو رہے ۔ لوگوں نے اس شخص ہے کہا تو نے کہوں اسک بات کمی کہ رسوں اللہ صنی اللہ عند و سلم نے تیجہ سے کہا تو نے کہوں اسک بات کمی کہ رسوں اللہ صنی اللہ و تی اتر تی کہا تو نے کہوں اسک بات کمی کہ رسوں اللہ صنی اللہ و تی اتر تی ہے است نتی اللہ و اگر آپ بے و تی اتر تی ہوا کہ آپ بے میں از تی ہے است نتی آپ نے بیند بو نجھا اور فربایا اس ساکل و تی از تی ہات کمی ۔ پھر آپ نے وہ تی مثال سنر و چر نے والی کی مسلمان کا جو مسکمون کو اور میں کو اور مسائم کو دے بواور پر کھر قربایا اخیر عمل بید فربایک و وہ اس سے جراور پر گزرار

(۱۳۴۲) ہیں اس مدیث بھی آپ نے اپنی است مرحومہ کو دنیا کی رہنت اور کھڑت سے ڈرایا اور ان کوڈرایا جن کومال طال ہا تھو آئے اور وہ اس میں ترین ہوں کی اللہ طال ہا تھو آئے اور وہ اس میں ترین ہوا کہ جن ترین ہوا کہ جن تاکہ جن کی اللہ جن کی اللہ جن کی اللہ جن کی کہ جن کی اللہ جن کہ اس میں بھرتے ہیں۔ اور مسائل نے جا کہ خجر کا انجام شرکہ کو کمر ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرط ہال ہے گھر دہیا کی ڈیٹ خجر دہیں بلکہ اس بھر اس میں بھر وی کا استحال اور فند ہے کہ س بھر مستحوں ہو کر بڑاور دل خد و بھول جاتے جی اور آئی جی بھی اور تھی ہوئی اور فضائیت پیدا کرتے ہیں۔ پھر اس پر مبر وکی مثال فر مائی کہ کو بھا ہم پائی کا ہر سال میں کا بر سال میں ہوئی کہ کو بھا ہم پائی کا ہر سال میں کہ در پر بیز جانور وں کے لیے وی بلاکت کا سب ہو تاہے۔



اُوَّ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ﴿, وَاللَّهُ مِنْ يَأْخَذُهُ بَغَيْرَ حَقَّهُ كَانَ كَالَدِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَغُ وَيَكُونُ عَنْهِ شَهِيدًا يَوَاهِ الْقَيَامَةِ ﴾

بأب فصال التعقف والصائر

ما الألصا سألو رسور الله تَجَلَّقُهُ فأعطاطُمُ ما الألصا سألو رسور الله تَجَلَّقُهُ فأعطاطُمُ الله سنوة الاعتدة الله والله المدام عندة الله والله المدام عندة الله ومن يستطعم ليعقه الله ومن يستطمي ليعقه الله ومن يستطمي ليعقه الله وما اغضي أحد من عطاء خير وأواسع بس الصير )

ما ١٤٢٥ عَلَّ الرُّهُرِيِّ بهد الْوَسَادُ بَحُولُهُ

يَابِ فِي الْكفافِ والْقَاعَةِ

٣٤٢٦ عن عد الله أبر عشرو أبن ألعاص أن رسول الله الله على (( قلة الحدم من أسلم وزرق كفافا وقعة الله بما اتاة ))

۲٤۲۷ على أبي هريره مان دن رسول الله تلكية
 اللهم جعل رزق آل مُحمَّدٍ قُوتًا ››
 باب إغطاء من سأل بفحش وغيطة
 ۲٤۲۸ على عُمرُ بن الحطاب رمبي الله

بب مبر وقناعت کی فضیات

۱۳۲۸-ابوسعید کے بہ چند او ول نے انسار کے کھے انگار موں النہ کہ انگار موں النہ کے انگار موں النہ کے انگار میں النہ کے ان کا دیا ہے النہ کے ان کا اور کے جا انگا بھر دیا مہال تکسکہ جب من م ہو گیا جو کھے آت ہے ہی کہ انگا بھر دیا مہال تکسکہ جب اللہ ہو تا ہے توشل تم ہے و رہنے شیل کر تا ورجو موال سے بچالا میں جو اللہ عن کر دیا تا ہے اور جو اپ یہ وال کو ہے یہ و رکھے اللہ س کو ہے پر وال کر دیتا ہے اور جو حبر کی عاد سے ڈالے اللہ اس پر حبر آسان کر دیتا ہے اور جو حبر کی عاد سے ڈالے اللہ اس پر حبر آسان کر دیتا ہے اور جو حبر کی عاد سے ڈالے اللہ اس کی میں میں کہ ہے۔ ہے اور کی عطا نے اللی پھٹر اور کشاد کی والی میر سے زیادہ شیل

باب: كفاف اور قناعت كے بارے

اب: مؤلفة القلوب اور خوارج كابيان ١٣٣٨ - معزية عراب رويت بي كررسول الدركي مدقد

(۱۳۳۳) این عدید می فاحت اور میراد، تنظی دیام رامنی رینے کی تعلیم اور تر فیب ب

(۱۳۱۸) این عرص یہ کہ خموں سے جمعے بہا، کارے موال کیا یہ سب معقب ایمان کے اور اگر جی ان کورد یا تو پہلے ہے۔ اس حدیث ان

عَنْهُ مَسْمَ رَسُولُ ، فَهِ عَلَيْهِ فَسَمًا مَقْبَتُ وَ فَهِ يَا رَسُونَ ، فَهِ نَجَرُ هَوْلَهُ كَانَ أُحِقَ بِهِ مِنْهُمْ قَالَ (﴿ يَنْهُمْ خَيْرُوبِي أَنَّ يَسَالُوبِي بِالْصَحْشِ أَوْ لَيْخَلُومِي فَلَسْتُ بِبَاحِل ﴾)

٣٤ ٢٩ عن أس بن مالك رسي الله عنه قال كُلُّ أَمْسِينِ مَعْ رَسُونِ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ مَعْ أَمْسِينَ عَلَيْهِ الْحَاشِية فَأَمْرِكَة أَعْرَابِيُّ فَعَرَابِيُّ عَلِيطُ الْحَاشِية فَأَمْرِكَة أَعْرَابِيُّ مَعْمَدة برداللهِ حَيْدة شديده علزات الى صفحة عُسُ مُو الله عُسُ مُو الله عُسُ مُو الله عَلَيْ وَقَدْ أَمُونَ بِهِ حَاشِهُ الرَّدَ ، مِنْ شِدَةٍ حَيْدتِهِ أَمْ قَالَ يَا مُحَمَّدُ مُو لِلى اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ مِنْ مَالَ يَا مُحَمَّدُ مُو لِلى اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ مِنْ مَالًا يَا مُحَمَّدُ مُو لِلى اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلِيهِ وَعَلِيهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلِيهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلِيهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلِيهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلِيهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلِيهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلِيهِ وَعَلِيهِ وَعَلِيهِ وَعِلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعِلَيْهِ وَعِلَ

طبحه عن آس بني مالك عن البين عَلَيْهُ بهدا طبحه عن آس بني مالك عن البين عَلَيْهُ بهدا المحديث وبي حديث بيكرمة بن عَدْر من الرّباده دال نم حَدهُ إِنَيْه حَدْةً رَجعَ بِينَ الله عَلَيْهُ فِي مَحْرِ الْأَعْرَابِيُّ وبي حليث همام عجادية حَدى الشقق البُرْدُ وحَمَى بنيساً حاشيته في عُق رسُول الله عَلَيْهُ

٣٤٣١ - عَنْ الْمَسْتُرَرِ بْنِ مِعْرِمَةَ أَنَّهُ قَالَ قَسَمَ رَسُولُ عَلِهِ عَلِيْكُ أَلْمِيْهُ وَلَمْ لِغُطِ مَحْرَثَةَ مَنْيُكُ فَقَالَ مُحْرِمَةُ يَا بُنِيُّ أَطْلِقُ بِنَا إِلَى رَسُولَ عَلَمْ

کاال تقسیم فرالیااور بیل نے حرض کیا کہ یو سوں اللہ " فتم اللہ کی اس کے مستحق اور لوگ ہے۔ مجور کیا اس کے مستحق اور لوگ ہے۔ آپ نے فر میاا تھوں نے بیجے مجور کیا دو باتوں بیل کہ یا تو بھی ان کے دو باتوں بیل کہ یا تو بھی ان کے آگے کی تول ر

4 اس بن مالک بے کہا اس اللہ کے ساتھ جلا ساتھ اللہ کے ساتھ جلا ساتا الفااور آپ نے ایک بیان (شہر کانام ہے ) کی جادر اور ہی ہو اُ تھی جس کا کنارہ موٹا تھا اور آپ کو ایک گاؤل کا آدی سااور آپکو چادر سسیت کھنچا بہت زور سے کہ شل نے دیکھ آپ کی گردان کے موہر سے ہم جادر کا مثال بن کیا اور اس کا حاثیہ گر کی اس کے زور سے کہ بی کے گردان کے موہر سے ہم جادر کا مثال بن کی اور اس کا حاثیہ گر کی اس سے اس سے کھنچنے کے سب سے بھر کہا ہے گھ تھے کر وجیر سے اس مال میں سے بھو دیے کا جو اللہ کا دیا آپ کے باس سے سور مول اللہ نے اس کی طرف و یکھا اور اسے اور تھے کیا اس کی جو دیے کا۔

- ۱۲۲۳ عفرت الحق رضى الله عند ست مذر بيد اللس رضى الله عند ك دائل روايت مروى بالد عند ك دائل روايت مروى باور عكر مدين الدار كل روايت الله على يد مغتموان زياده ب كد الله اعرائي في ايد كلسيط كدر سور الله على الله على الله على الله عليه وسلم من اعرائي ك على سه لك الله عليه وسلم كي روايت يك بي الدار الله على الدارة الل على الله والله عليه وسلم ك على يين ره حمياء بالى مضمون الله عليه وسلم ك على يين ره حمياء بالى مضمون وين به واوم كررا

اسه ۱۳۸۳ - مسور بن مخرسد نے روایت ہے کہ تھنیم کیں رسول اللہ فی آب کی اور مخر مدکو کوئی نددی۔ تب مخرمہ نے کہا اے میرے بنے میرے ساتھ جلور سول اللہ تک سویس ال سے ساتھ کیااور

جی سے معلوم ہوا کہ جانوں اور محت ول اور شعیف الا جان ہو کول سے مدارات کرنا صرور کے بھراس معنحت سے ان کوبال دینارہ اے۔ (۲۳۲۹) عند اوراس کیاس کاؤر سرک پر پکھ خصد نہ فرمایا۔ یہ کال علی اور علم تھا آپ کا سال حدیث سے معلوم ہوا کہ جاہوں کی گنا تیوں اور ہے او بیوں پر علم و مبر و در گزر کرناور ان کے مواد ب کے بدے جس ان سے احسان کرنا جا ہے اور فوش غلق سے پر تناج ہے جیسے آپ مس دیے اور سرکو بکھ دلو مجی دیا اور کرست جسے کا تو از مجی مجھا کیا۔

عَلَيْكُ فَالْعَلَاقُتُ مِنْهُ قَالِ الْأَخُلُ فَالْأَعُهُ فِي مَالَ فَسَعَوْتُهُ لَهُ فَخَرَح إِلَيْهِ وَعَلَيْهِ مِنَاءُ مِنْهِا فَعَالَ ((خِيانَ هَذَا طِفْ )) قَالَ مِنْظُر إِلَيْهِ فَقَالَ ((رضِي مَخْرِمَةُ )).

٣٤٣٣ عن السي مخرمه فان قلبت عنى السي مخرمة فان قلبت عنى السي مخرمة أنبية فقال لي أبي مخرمة فان مخرمة مطال بنا إلله عسى أنا أبخط بنها شبئا قال مقام أبي على الباب فتكلم معرف السي على موانة فعرف السي على موانة فعرف السي على يترل (ر خيات فد لك خيات هذا لك ))

بَابِ إِعْطَاء مَنْ يَحَافُ عَلَى إِيْنِهِ الله عِنهِ أَنَّهُ عُمِى الله عِنهُ أَنَّهُ عُمِى الله عِنهُ أَنَّهُ عُمِى الله عِنهُ أَنَّهُ عُمِى الله عِنهُ أَنَّهُ عُمِى الله عَلَهِ رَا لَم رَمْعَا وَأَن الله مَلِي الله عَلَهِ رَا لَم رَمْعا وَأَن الله مسلى الله عَلَيْهِ وَ سَنّم مِنهُمْ رَحْمًا مَم يُعْمِهِ وَهُو عَلَيْهِ وَ سَنّم مِنهُمْ رَحْمًا مَم يُعْمِهِ وَهُو مَنْ الله عَلَيْهِ وَ سَنّم مِنهُمْ رَحْمًا مَم يُعْمِهِ وَهُو الله الله عَلَي وَسُولُ الله عَلَى وَسُولُ الله عَلَى وَسُولُ الله عَلَى وَسُولُ الله عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الله عَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَلَى عَلَى عَلَى الله عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الله عَلَى ع

انھول نے کہاتم گھر میں جاکرا تہیں بلاؤ۔ میں نے حصرت کو جایا آپ نگلے اس میں کی ایک آیا اوڑ می او رفر ما کہ یہ میں ہے تمہارے و سطے رکھ جھوڑی بھی اور پھر آپ نے عزمہ کو دیکھااور فرای عزمہ خوش ہو گئے۔

۱۳۳۲ - سرور نے کہائی کے پال یکھ تبائیں آئیں اور جھ سے
میرے باپ مخر مدنے کہائی کے پال یکھ تبائیں استحد جلوشا پر
میرے باپ مخر مدنے کہا ہے میرے بنے میرے ماتھ جلوشا پر
ہم کو مجی اس میں سے پکھ دیں۔ فرض میرے باپ دروازے پر
کمڑے دہ اور بات کی اور حصرت کے اس کی آواز پہنیائی اور نکلے
مور آپ کے پاس ایک قباطی اور آپ اس کے مجلول بولوں کی
طرف اظر کرتے تھے اور فرماتے تھے یہ میں نے تہمادے لیے اٹھ
در کی تھی گید میں نے تہمادے لیے اٹھا دکھی تھی۔

یاب ضعیف اللا بران کو کول کو وسیخ کابیان
۱۹۳۳ سعد نے کہد سول اللہ نے جند لو کول کو بھوڑ دیا جو
یس بھی ان بھی مینا تھا اور آپ نے ایک فیص کو جھوڑ دیا جو
میرے نزدیک ال سب سے اچھا تھا۔ سویش دسول اللہ کے آگے
کھڑا ہو اور عرص کی کہ یارسوں اللہ ایس اس کو موس جھتا ہوں
آپ اس کو کیول نیس دیے جیس سے الفرایس اس کو موس جھتا ہوں
آپ اس کو کیول نیس دیے جیس میں تھوڑی دیے جیپ رہااور پھر اس
کی خوبی نے جو جھے معلوم تھی ظیمہ کیا اور بھی سے پھر عرض کی کہ یا
دسول اللہ اس کے جو بھے معلوم تھی ظیمہ کیا اور بھی کو اللہ کی تشم میں موس
جانا ہوں۔ آپ نے فرمایا شاہر مسلم ہو۔ پھر بی کو اللہ کی تشم میں موس
جانا ہوں۔ آپ نے فرمایا شاہر مسلم ہو۔ پھر بی جو رہا دور پھر
حاس کی کو یا در بھر اللہ کی تشم میں موس کی کہ یا در بھر اللہ کی تشم میں موس کی کہ یا در بھر اللہ کی تشم میں موس کی کہ یا در بھی اللہ کی تشم میں سے کھر میں دیسے جاند کی تشم میں سے
کی کہ یا دسول اللہ کا آپ اے کیوں نہیں دیسے جاند کی تشم میں سے

<sup>(</sup>۲۳۳۳) ہیں اس پی سخاد ہورویڈر روعد رمول اللہ کی معلوم ہوتی ہے اورا ہے ایون کا حیال رکھنا اور ان کی الجو کی اور حدار ہے۔ (۲۳۳۳) ہیں اس پی صاف تصریح ہے کہ ضعیف الا بیکن ہوگوں کو س سے دیتا ہوں کہ وہ تکلیف پاکرا میمان سے پھر سرجا کی اور حالا تکہ گائل را میان برگز تکلیف کے خواف ہے دین سے بھرتے و سے تبیل اور شہیں کو مؤلفۃ القلوب کہتے ہیں۔

ية فقلت إلى وسُولَ اللهِ مَا لَكَ عَلَّ فَنَالِ فِ لَكُ أَنِي لَأَرَاهُ مُؤْمنًا قَالَ (﴿ أَوْ مُسْلَمُا ﴾) فال (﴿ إِنِي فَأَعظي الرَّجُل وعِيرَةُ أَحَثُ لَيُ مَنْهُ حَشْيَةً أَنْ يُكِثُ فِي النَّارِ عَلَى وحِهِهِ ﴾) وفي حديث الحلواني تكرير القول مرس وفي حديث الحلواني تكرير القول مرس حديث صالح عن الرَّهْرِيَّ بهذا الْإساد على معلى حديث صالح عن الرَّهْرِيَّ بهذا الْإساد على معلى

۲۲۲۰ عن مُحمَّد بن سغير مان سبغت مُحمد بن سغير يُحيين بهذا الجيهين يغيي حديث الرَّهْرِيُّ الَّذِي وَكَرَّما فقال مي حَديث مصرب رسُول فتو تَلَقَّهُ يدد بن غُمِي وَكَتِمِي ثُمَّ (( قال أَقِعَالُ أَيْ سَعْدُ إِنِي لَأَعْطِي الرَّجُلَ ))

بَابِ إِعْطَاءِ الْمُولَّلُفَةِ قُلُوبُهُمْ عَلَى الْإِسْلَامِ وَتَصَبُّرِ مَنْ قَوِيَ إِيمَانُهُ

الله الله الله على الله الله الله رضي الله على الله على الله على الألصار فالو يوام حُنين حين أفوال حين أفوال على رشونه من أغوال هوادر ما أفاد تعليق رشول فله على يُغلي رشول فله على يُغلي رجال من فريش المانة من أنويل فلمائد من أنويل

موامن جان ہوں۔ آپ نے قرمایا شاید مسلم ہوں پھر تیم کی باریس آپ نے قرمایا کہ میں اکثر ایک کو دیتا ہوں اور دومر امیر ب فزد بیک اس سے اچھا ہو تا ہے اس حیال سے کد اگر میں اس ندوو تگا تو یہ او تدھے منہ دوز ترقیل چاہ جائے گا اور صوائی کی رویت میں وو تو تی جو تین بار هم وی ہوا دو تی بارہ۔ سے اس سے انہ کو روبالا حدیث اس مندے کھی مروی ہے۔

۵۳۳۳۳ مجرین معدّے میں روایت زہری کی مروی وہ ای اس شی اتن بات زیادہ ہے کہ رسول اللہ نے ہر می گرون اور شائے کے بیج میں ہاتھ دررا اور فررایا کیا ازیت ہوا ہے سعد آجھر آگے وہی بات فرمائی (یہ آپ نے مجت سے فرمایا کہ کیا تم ہم سے از تے ہو حالہ تکدان کی کیامجال تھی جو حضرت سے فرمایا کہ کیا تم ہم سے از تے ہو

باب: قوی الایمان لوگوں کو صبر کی منتین کا بیان

۱۳۳۳- النین نے کہ چند ہو گول فے انفتار کے حنین کے در کہا جب اللہ تق فی فی ہے اس کے در کہا جب اللہ تق فی ہے اس کے اس کو اسوال ہوا ڈن ہیں ہے کہ اللہ بغیر الاے ہمڑے در ادبیا اور در سول اللہ فی چند آدمیوں کے قریش ہیں ہے سواد تن دیے تو انصار کے ہوگ کہے لیے اللہ اسپنا مرس کو بختے کہ دو قریش کو دیتے ہیں آمیں چیوڑ کر ہور اماری مکواری المجاری کی اللہ فی تک قریش کا قور شیکاری ہیں۔ اس ین مالک نے کہا کہ اس

ويترُكُمُ وسيُّوف تقطُرُ من جمائهم قال أَسَنُ أَنَّ مَالِكِ مَحْدُثُ مِنْ رَسُونُ اللَّهِ أَسُونُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ قَوْلُهِمُ فَأَرْسِلِ إِنِّي الْأَنْصِيرِ محميهم في بي من أدم علياً المستو جايفُمُ رَسُونُ اللَّهِ عَلَيْهُ فَقَالِ (( ١٠ حديثُ بلغي عكم )؛ صال به أمهادُ الأنصارِ أمّا حرُو رأيه يا رسول الله علم يتُوبُ طَبُّكُ وأثما أمعن سأ حديثه سنائهم فالو يعمر لله برسُونه يُعْظِي قُرْيَتُنَا وِللَّهِ كَا وَلَّبُوكَ ا تَنْظِرُ مِنْ فَعَالِيمٌ فَعَالَ رِحُونَ فَدَ مُؤْلِثُهُ (﴿ لِمَانِّي عُطِي رِحَالًا حَدِيثِي عَهَّدٍ بَكُفُر أَمَا لَهُهُمْ الله الراضوان أنْ يدُهب اللَّ اللَّهِ يالَأُمُو لَ وَتُواجِعُونَ إِلَى رِحَالِكُمُ بُوسُولِ ا لِلَّهِ قرا قد لمَا تَنْقَلُونَ بِهِ حَيْرٌ مَمَّا يِنْقَلِيونَ بِهِ )) معالو بدی یا رسوں بلت قد رصیہ قال ﴿ لِإِنَّكُمْ سَتَجَدُونَ أَثْرَةً شَدِيدَةً فَاصِبُرُوا حتَّى تَلْقُوا اللَّهُ ورَمُونَهُ فَإِنِّي عَلَى الحوص ) عالوه سمير

٣٤٣٧- عن أسل بن مالدي رصى الله على رسوده ما أنه على رسوده ما أناء الله على رسوده ما أناء من أشوال هوارد واقتص المخديت بسليه عير أنه حال عال أنس علم عشرا وقال عال أنس علم عشرا وقال عال أنس علم عشرا

کی خبر رسول القد کو میخی اور آپ ہے انعمار کو ہلا بھیجا اور ال ہو ایک پڑے کے جے بی جی کیا۔ پھر جب سب جمع ہو گئے تور موں سا تخريف لاع ادر فرمايا يركيا بات بيجو تمبارى طرف س مج المجيني سيد؟ تب ال على سية مجمع الركور سيف كها كدجو مم ميل جميده الوكب بيريد سول الله أا عول من توكيم يحى سمى كبااور بعص مسن او كب ہم بين كے يولے الله الحقيق رسول الله كوك قريش كوديے ميں اور ہم کو شیک دیتے اور جاری سخواری ان کے خون ایمی تک الماري ين - تب رسول الله ك فرواياكه بس بعض اي والول و دینا ہوں جو البحی کا فریتے ان کادل خوش کرنے کو رر تم ہوگ فوش ميں ہو بناس سے كروك تومال كرائية كر جدب مي ور تمانتد كر سول كو حركر ميخ كفرجاذ الوالية لتم بالتدتقاق کی کہ تم ہو ہے کہ کر جاڈے وہ ان سے جرم ہو دولے رکھر جائیں کے (البت رسول اللہ کا داس ساری دنیاہے بہتر ہے)۔ پھر سب انصار نے کماہال یارسول اللہ ؛ ہم رصنی ہو۔۔ چر آب۔ فرمایا آھے تم پر بہت لوگ مقدم کے جائیں گے الیتی حمہیں مجور کر اوروں کو دیں مے) توتم صبر کرتا بہاں تک که ما تاب كروتم الله عدد اوراس كريول مدك ين حوض كوثر يرجون كا انھول ے کہائے ہم صر کریں کے (بعود الله وقوته)

۱۳۳۳- انس بن والک ہے وی روایت دو سری سند ہے مروق موری سند ہے مروق بولی ای روایت کی مثل جو گردی- س شل تنا ریادہ ہے کہ اس سے کہ چر ہم لوگ صر تدکر سکے اور افانس هنا شری هنا کا افقا شیس کہا ۔

باتی معموں وی ہے کہ مسلم نے اور روایت کی ہم ہے رہیر بن حرب نے الن شہاب کے بھتے نے الن حرب نے الن شہاب کے بھتے نے الن سے ابن شہاب کے بھتے نے الن سے الن کے بچانے ان سے اس بن مارک نے اور رویت کی حد دہ سے الن کے بچانے ان سے اس بن مارک نے اور رویت کی حد دہ سے الن کے بچانے ان سے اس بن مارک نے اور رویت کی حد دہ سے الن کے بچانے ان سے اس بن مارک نے اور رویت کی حد دہ سے کہا ہے کہا تھی اور گردی اور کی اور کی بی سے کہ انس نے کہا چر ہم حرب نہ کرسکے جے دوایت ہوئی کی ہے کہا ہے کہا



٣٤٣٨ - عن أنَّس بْن هَائِكُ وَسَاقُ الْحَدِيثِ بينُهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ قَالَ أَسَّ قَالُو مصرُ كُرواهِ يُونُس عَنْ الرُّهُرِيُّ

و ٢٤٤ - عن أنس بن مائث رصي الله عنه قال كن أبد من الله عنه الله عنه أنسان المائم بي قراش مائل كن المعلم بن المؤرقة مائل المؤرقة المعلم المؤرقة المعلم المؤرقة المعلم المؤرقة المعلم المؤرقة ا

۱۳۳۸- مدکورہ بالا حدیث اس سند سے مجی مروی ہے۔ اس میں الس کا قول ہے کہ انہوں نے کہاہم میر کریں گے

ما ۱۹۳۳ حضرت انس نے کہا جب کہ فتے ہو، قو نتیمت تریش بی بات ہے کہ جاری تو بائی گئی اور تعماد نے کہا یہ بوی تعجب کی بات ہے کہ جاری تو تعاری تو تعاری تو تعاری نون بہائیں اور نتیمت یہ لوگ لے جا کیں۔ اور یہ خبر حضرت کو کینی۔ سو آپ نے ان کو اکتھا کیا اور قرما کہ یہ کیا یات ہے جو جھے تم ہے کینی ہو آپ نے ان کو اکتھا کیا اور قرما کہ یہ کیا یات ہے جو جھے تم ہے کینی اور وولوگ ہی جھوٹ کیل بوستے تھے۔ تب ہے جو جھی کو کینی اور وولوگ جی جھوٹ کیل بوستے تھے۔ تب آپ نے قرب کی گئی اور وولوگ جی جھوٹ کیل اور لوگ دیں لے کر ایسے گھر جا دَاور میرا آپ نے گھر جا دَاور میرا آپ نے گھر جا دَاور میرا اسے گھر جا دَاوی کی دور کی دور کی دور کی اور انسار آپ وادی جس جو سے انسار کی واد کی جس جو سے انہی کی گھی ٹی ہیں۔

(٣٨٣٩) على السياحة على تضييت العماد كي اور محبت ومول الله كي ال كيدس تحد مسلوم مول-



٧٤٤١ عن أس عن أس أن مُبلك رضى الله عنه قال الله كان يَوْمُ خُلِير أقبلت هوارن وعطمان وعيراهم بدراريهم ويُعمهمُ ومعَ النَّبِيِّ صلَّى الله عَلَيْهِ و سُمَّم يوأمنيه عسراتم الناف وامقة الطنقاء فأذبرنى عَنَّهُ خَنَّى بِقِي رَخْلُهُ ثَالَ هَادِي يَرْمُعُو بد عَلَى لَمْ يَخْبِطُ يُسْلُمُهُ شَيَّكُ قَالَ لَالْتَعْتَ عَنَّ يبينه فَمَانَ (( يا معَشَرٌ الْأَنْصِارِ )) مشائعوا لَمُبْتَثَ يَا رَسُرانَ الله أَبْشِرُ للحُنُّ معك قَال ثُمَّ الْنَفْ عَي يَسَرُو فَقَال ﴿ يَهَا مغشر الْأَبْصِينِ ) قَانُوا كَيْنَ يَا رَسُونَ اللهِ أَلْشِيرُ مِنْ مِعِنْ قَالَ وَهُوَ عَلَى يَعْدَةٍ يْمِنَاءُ مَرِل مَثَالَ (﴿ أَمَّا عَبُدُ اللَّهِ وَرَمْتُولُهُمْ) عالمهرم السُكْثَرِكُون رأصاب رَسُولُ الله صلَّى الله عَلَيْه وَ سَدُّم غَالَمَ كَثِيرَةُ فَنْسُمُ فِي الْمُهاجرِينِ وَالطُّلِمَاءِ وَمَمُّ يُعْطِ الْأَسَارُ شَكًّا فَمَاتَ الْأَسَارُ إِذَا كانتُ الشُّلَّةُ ضخرُ بُدْعَى وَيُعْطَى الْعَالِمُ عَبْرِنا مِنْعَةُ فَلِكَ مِجْمَعَهُمْ فِي قُبَّةٍ فَقَالَ ﴿ يَا مَعْشَرِ الْأَنْصَارِ مَا خَلِيثٌ يَلْغَنِي عَمَّكُمْ )) فَسكَنْتُوا فِقَالَ (( يا الْأَنْصارِ أَمَّا تُواضَّوُكَ آنا يَدُهبُ اللَّامِنُ بالسُّيا )) وتذَّمْبُون (( بَعْخَمُّاءِ تَحُورُوبَهُ إلى يُتُوتِكُمُ ﴾ قَانُوا بلِّي يَا رُسُونِ اللَّهِ رصينا عال فعن (﴿ لَوْ سَمْكُ النَّاسُ وَاقِيُّهُ

وسلكما الألعنار هبث لأحذت تبغب

٢٣٣٧- انس تے کي جنب حين کاون ہوا ہواڙن اور خطعان اور اور قبیوں کے موگ ایک اداداور جانوروں کوے کر آئے اور لی کے س تھ وس ہزار غازی تھے اور مکہ کے لوگ بھی جن کو طلقاء کہتے الله المحرب سب كي باريدي وسده سية بهال تك كه حفرت كي مده کے اور اس دن دو آوازیں دیں کہ ان کے چیش کھے کیس کم ہے واہتی طرف مند کیااور بکار الاے کردہ انسار سکے تو انسار نے جوب دیا کہ ایم حاضر ہیں اے رسول اللہ کے جب خوش ہوں کہ ہم آپ کے سماتھ تیں۔ پھر آپ نے یا کیل طرف مند کیااور ایکار ا ے گردہ انسار کے تو تحول ہے بھر جواب دیا، در کہا کہ ہم جامر بیں اے رسول اللہ آب وش مورکہ ہم آ کے ساتھ میں اور آب بیک مفید تی برسوار تھاس دی اور از پڑے اور فرویاک ش الله كابنده مور) مقام بندكى سے برط كر كوئى فخر كامقام ميں۔ شخ اكبرنے ال كى خوب نفر يح كى ہے كد مقام عديت ماس ہے اجیاء کے واسطے اور کمی کواس مقام بیں مشارکت نہیں۔ سبحان اللہ اللَّهُ كَا بِعُدُهُ مِن النَّتْنِي بِرُي لَمْت بِ- كِي خُوبِ كِهِا بِ بِيكُ شَاعِ فِي \_ ورغ غلاميت كرو ياب خرو بلند

صدر ولایت شود بشرہ کہ سطان خرید)
اور س کا رمول دور فلست کھا کے مشرک ہوگ اور آ تخضرت کو بہت وٹ کاال ہاتھ آیااور آپ نے اس کو جہ جرین جی تشہم کردیااور کہ کے لوگوں جی اور انسار کواس جی جی تشہم انساد نے کہا کہ تشم کا دورانسار کواس جی سے بچھ شدویا۔ تب انساد نے کہا کہ تشم گذری جی تو ہم ہلائے جاتے جی اور اوٹ کا ملی اور آپ کو یہ فہر کی مو آپ نے ان کو بیک میں اور آپ کو یہ فہر کی مو آپ نے ان کو بیک فیر انسان کے کیا ہا ست ہے جو جھے کو تہر جی ایک ہو آپ نے فرویا اے کر وہ انسار کے کیا ہا ست ہے جو جھے کو تم سے کہا ہیں ہوتے ہو اس پر کہ موگ و نیا ہے کر جھے کو جا کر وہ انسار کے کیا تم خوش کی ہوں ہے اور آپ کے اور تم گھر کو لے جا کر اپنے کھر جی رکھ جھوڑو گے ؟ جا کم رکھ جھوڑو گے ؟



الْمُنْهَارِ ﴾ قَالَ هِشَامٌ فَقُلْتُ يَا أَيَا حَمْرَةَ أَلْتُ شَاهِدُ ذَاكَ قَانَ وَأَيْنَ أَعِيبُ عَنْهُ

٢٤٤٢ عل أسى أبي مالك رصبي الله عنه عال الْعَنْ عَلَّمُ أَنَّمُ إِنَّا عَرَوْمًا خُلِيًّا فَعَامُ الأبكر كور بأخس متأوف رأيب قال مصفب الحين أناً صُمَّت المُقالِمة أمَّ صُمَّت السَّماء من وراء ديك أنَّ مُثَّتُ الْعِيمُ أَمَّ صَعْب النَّعَمُ فان وبحُنُّ بشرٌّ كثيرٌ قدْ بلعًا سُه ألاف وعمى مُجَّبِهِ حَيْلِمًا حَالِدُ ثُنَّ الْوَلِيدِ قَالَ فَحَمَّتُ حَبُّكَ شُوي عَنْف ظُهُورُهُ قَلَمٌ سَبَّ أَنْ فَكَشَعَتَا حَسُّنا وَقُوْلَتُ الْأَعْرَابُ وَمِنْ يَقَلُّمُ مِنْ النَّامِ قَال فنادَی رَسُولُ اللهِ صلَّى الله عَبُّه و سلَّم ﴿ يَالَ الْمُهَاجِرِينَ بِالَّ الْمُهَاجِرِينَ ﴾ ثُمَّ قال رر يَالُ الْأَنْصَارِ بِانِ الْأَلْصَارِ )، قال عال أَسَيُّ هدا خدیث علیّم مال مُسا لشك یا رسول الله قال متمدّم رسُولُ اللهِ صلَّى الله عليَّهِ و سَلَّم فال دايمُ لله ما أنْسُاهُمُ حَتَّى هرمهُمُ اللَّهُ قَالَ مقبصنا ديك المال أند أعلما إلى الطالم محاصرُ باهُمْ أَرْبِعِينَ لِنَهُ لَدُ رَحِفَ إِلَى مَكَّة مرق مال محمل رشونُ ، فَتُمَالِنَكُ يَعْظِي الرُّخُن المائه من ألوبق تُنَّةِ ذكر باقِي الْحديب كنخر حديث قناده والهي النياح واهشام أن رأيم ٣١٤٣ عن رافِع بُن خَديج فال أَعْظى

رَسُو \* الله عَلَيُكُ أَمَا سُفُينَ بِي خَرِبٍ وَصَمُوال

تھوں نے کہا ہے شک اے رسول اللہ اسم راضی ہو صلے بھر تب نے قرماہ کر ہوگ ایک گھاٹی جس سے او رافصار دو سری میں توص انساری کھالی کر راہ ہوں۔ احدام نے کہاش نے کہا اے او حزما تم أس وقت حاضرت ؟ الحورث كياهي آب كوتيموا كركبال حا؟؟ ١١٨٨٠- حفرت الس في كهاجم يه كد فت يا معوده تعالى) چر جہاد کیا جس ہے اور مشرک حوب مغیل بائدھ کر ہے جو بل نے ویکھیں اور مید گھوڑوں نے صف بالدھی (مینی سوارول نے) کھر لڑنت نو گوں نے کچر محور توں نے ان کے چیھیے پھر صف ہا مدھی بمربور نے پھر جارہ ہوں نے اور ہم بہت ہوگ ہے کہ سکا كئے تھے ہے بزار كو (اوربيدراوى كالطى ب حقيقت يس اس دل باره جزار آد فی تنے جیمالو پر کی روہ بت میں گزرا)اور ہماری ایک جانب کے سواروں پر خالد بن و معرر سالدار تھے اور یک بارگ ہمدے محورث بين كى طرف تفكتے لكے اور بم نه تخبرے يهال تك ك نکے ہوئے مگوڑے ہمارے اور گاؤل کے وگ بھا گئے اور یس الوكور كويش جائلة والاررول التدكة الثاكه بالااس مهاجري! م سائے میں جری المحرو اٹٹا کہ اے انصار اے انسار اور انس نے كبابه مديث كي جماعت كي بياكيوبير مديث ميرب بقيان كي ہے۔ چرہم نے کہا حاصر میں ہم اے رسوں اللہ المجر رسول اللہ آئے بوجے اور کیائی نے اللہ کی فتم کہ ہم پہنچے نہیں تھے کہ اللہ تعالی ہے ان کو فلکست وی اور ہم نے ال سب کا مال سے سا پھر ام طائف كي طرف جيراوران كوچ يس دوزيك تكريكر مك لوث آئے اوراترے اور وسول اللہ ایک ایک کوسوسو او نے عطا فرور یا میک پھر آگے بالی صدیت ذکر کی جیسے روایت آبادہ اور ابوالتیاح اور بشام بن میر کی اوے گزری۔

٣٣٣٣ - حفرت رافع بن خد تحشف كما رسول القد ف ابو مقيان اور صفيان اور مقوان اور حييد اور الرح ان مب كوسوسو اونث دين اور



س أميّة وغيّته بن جصل والأفرع بن حايس كارّ السان سيّت مائة منّ الْإِيلِ وَأَعْطَى عَيَّاس بْنُ مرداس دُول دلك فعال عَيَّاس بْنُ مَرْداسِ شعر

> أتحمل بهنى وبهب العبيد يش غيية والمأثر ع عما كان بدر وبا حاسل يعرفان برادس بى المتخمم رما كُنتُ دُون الرئ بيهنا رما كُنتُ دُون الرئ بيهنا وما كُنتُ دُون الرئ بيهنا وما بخمص اليوم لُ يُرْمَع عال عامم نه رسول الله الله عليه بالة

٢٤٤٥ عن عُمرٌ بن سعيد بهد الوشاد ولم
 بدّ خُرُ مِي الْحديث عُلْقشة بن عُناثه ولا صفوال
 شُرَائية ودم بدّ كلّ الشّغر بي حَديث

عماس میں مرواس کو یکھ کم کرد ہے توعی میں ہے یہ اشدار کے جو اور شاکور عوے ہے۔ تب آپ نے ان کے مواو نے پورے کرد ہے۔ ( ترجمہ اشعار )

آب میراور میرے گوڑے کا حصہ جس کانام عبید تھا عبید ور اقراع کے گا میں مقرر فردتے میں عادا نکہ عبینہ اور اقرع دولوں مرواس سے لین جھ سے کسی جین میں بوجہ شہیں سے ور میں ان دولوں سے بچھ کم فیس ہوں اور آن جس کی بات ہے میں ان دولوں سے بچھ کم فیس ہوں اور آن جس کی بات ہے ہوگئیدہ بجراد پرشہوگی۔

۱۳۳۵ - عمر بن سعیدر شق الله عند سے اس سند سے میں دوایت سروی بو کی اور اس بیس عمق میں عمالتہ اور صوال بن امیا کا اک خمیس مدشعرول کا۔

الا ۱۹۳۳ عبداللہ بن زید نے کہا کہ رسوں اللہ نے بہت حین انتخ کیااور فنیست نقیم کی اور مؤلفۃ القلوب کو مال دیا تو آپ کو خبر لگی کہ فصار چاہے جیں کہ جیسہ وراوگرل کو دھیہ ملاہے دیبائی بم کو بھی ملے۔ جب رسول اللہ نے حطبہ پڑھا اور اللہ کی جہر و ثنا کی پھر فرسیا اے کروہ فصائہ کے اکیا جی نے تم کو گراء فیش پیلا پھر اللہ نے تم کو ہوایت کی میرے سب سے اور کیا جی نے مختاج فیش بیط مقرق فیش بیا پھر دمقہ نے کھی کردیا تم کو (القمار میں ووقیلے بہت مقرق فیش بیا پھر دمقہ نے کھی کردیا تم کو (القمار میں ووقیلے بہت



٧٤٤٧ عَنْ عَبْد اللهِ عَالَى مَنْ كَان يَوْمُ خَيْنِ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَنْمَ نَاسُ فِي اللهِ عَلَيْهِ وَ سَنْمَ نَاسُ فِي الْقِيلِ اللهِ عَلَيْهِ وَ سَنْمَ نَاسُ فِي الْقِيلِ اللهِ عَلَيْهِ وَ سَنْمَ نَاسُ فِي الْقِيلِ الْمُعْلَى عَنْكَ مِنْ الْمِيلِ وَأَنْهُمْ يَوْمَتِهِ بِي الْفِيسَةِ فَقَالَ مِنْ الْمِيلِ وَآلَوْهُمْ يَوْمَتِهِ بِي الْفِيسَةِ فَقَالَ مَنْ اللهِ اللهِ يَعْلَى أَمَاسًا مِنْ أَعْلَى أَمَاسًا مِنْ أَعْلَى اللهِ اللهِ عَنْهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ الله

ار ال جی آتی تھی۔ مصرت کے سب ہے اللہ تعالٰ ہے اے دور اکیا) اور وہ کہتے تنے اللہ اور رسول اس کا تمامت احساندار ہے ( یعنی جو آپ نے کیاد ہی جن ہے ہم اس پر راضی ہیں )۔ پھر حضرت کے فرمیاتم مجھے جواب نہیں دیتے انھوں نے عرض کی کہ القداور رسوں اس کا بہت، صانداد ہے۔ پھر آپ نے فر ایا کہ اگر تم ہا بوک ایناایا کو اور کام اید اینا بوگ چیزول کا آپ ے ڈکر کیا کہ عمرو کیتے بیں میں انہیں بھول کیا( تور نہیں پر سکتا) پھر فرمایاکہ تم اس ے خوش ہیں ہوتے کہ لوگ بکریاں اور اونٹ کے کراہے کمر جائي اورتم رسول الله كول كراسية كمرجاد بمرفر ملاانصار استر ایں ( بھی بدن سے الدے کے اوے این مے اسر لگا ہو تاہے) اور باق لوگ ایرہ جیں ( سی ب تبعث الصار کے ہم سے دور جیں ہیں ایروبدان سے دور ہو تاہے) اور اگر بھر ہے شہو تی ٹویٹ انسار یں کا ایک آدمی ہو تااور اگر ہوگ ایک میدان ہور گھائی بین پ<sup>ی</sup> کیں توش انصارى داوى اور كمائى من جاؤل ادر جرب بعد وكب تم كو چھے ڈایس کے ( یکی تم کونہ دے کراور ول کودینگے) تو تم مر کرا ببال تك كرمانا جحرے عوض ير

ع ١٣٣٧ عبرالله في جب خين كادن بوارسول الله في چند الرح بن حابي كوسواو ف الوكول كو فيمت كامال رياد وديا جناني الرح بن حابي كوسواو ف وحيد او ميول كو مردار الن عرب عن اور چند او ميول كو مردار الن عرب عن اور چند او ميول كو مردار الن عرب عن اين كو مقد م كيا تقتيم بل سوايك في وايد بن بكي وي النه كي حم بي تقتيم الني كي مقد م كيا تقتيم بل عدل نبيل في النه كي حم بي تقتيم الني حكم الن بي عدل نبيل عبد اوراك بي النه كي د ضا مند في مقسود نبيل و بني عدل نبيل دل بي النه كي د ضا مند في مقسود نبيل و بني عدال نبيل دل بي النه كي د ضا مند في مقسود نبيل و بني عدال نبيل دل بي النه كي د ضا مند في مقسود نبيل و بني الله كوادري كيا جيم الله كوان عدل كرے گااگران فرقائي و حمد الاردوس ال كاعد س اله كرے الله تعالى د حمد الله تعالى د حمد



بِأَكْثُورَ مِنْ هَٰذَا فَصَيْرَ ﴾ قال قُلتُ لا خَرَمُ لا أرْفعُ الله يعدها حديث

٧٤٤٨ عَنْ غَيْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ غَالَ مَسْم رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ رَا سُلَّم فَسَنَّنَا فَقَالَ وَخُلَّ إِنَّهَ لَقِسْمُةً مَّا أُرِيدَ بِهَا رِحْهُ الله قال عَالَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و سلَّم مسرراتُهُ معصب من دلك غَصَّبًا لمَدِينًا وَاحْمَرُ وَجُهُهُ خَتَى تَشَيَّتُ أَنِّي لَمْ أَذْكُرُهُ لَهُ قَالَ ثُمُّ قَالَ رَرْ قَلَا أَرْدِي لِمُوسَى بأكْثَرُ مِنْ هَذَا قَصَبَرُ ﴾

بَابِ ذِكْرِ الْحَوَارِجِ وَصِفَاتِهِم

٧٤٤١ عن جَارِ بْنِ عَبْلِ اللَّهِ رَصَى اللَّهُ هنه قَالَ آنی رجُلُ رسونَ «هُو صلّی لله عَنَّةِ وَ سَنَّمَ بِالْحَفْرِانَةِ مُنْصَرِفَةً مِن خَيْنَ وفِي تَرْبِ بِنَالِ فَضَّةً وَرَسُولُ وَلَهُ صَلِّي الله عَلَيْهِ و سَنَّمَ يَقْبِصُ مِنْهَا يُعْطِي النَّاسُ فَقُال يَا تُحَمَّدُ اعْدِلُ مَالَ (﴿ وَيُلِكُ وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا مِمْ أَكُنَّ أَعْدَلُ لَقَدًا خِيْتَ وخسرات إنْ لَمْ أَكُنْ أَعْدِنْ ﴾ مَدَلَ عُمَرُ

کیااور بھی نے بےدل میں کہاکہ آج سے میں آپ کو کی بات کی خبرندون كا(ال يے كه آب كواك بل تكيف مولى سے ) ٧٣٣٨ عبدالللا كارس الله في يحد مل با ظاادر يك فنص ہے کہا ہے تصبیم اسک ہے کہ اللہ کی رضاعتدی اس ہے متعود تہیں۔ مجر مل نے رموں اللہ کے مرحکے سے کہد دیااور آپ بہت غیص جوے اور چیرہ آپ کا رال ہو کیا اور اس سے آر زو کی کہ کاش ال كادكرة كي بوتا توخوب بوتاليم آب في الرماياموي كالراس زياده مناياً كيااورا نحول في مبركبيا. (حضرت موك پرده ش جيپ کر تھاتے تھے جاہوں نے کہان کے انٹیں بوے ہیں۔ ایک بار مجر یر کیڑے رکے دیئے وہ نے بھاگا آپ اس کے پیچے دوڑے او کوں نے دیکھ لیا کہ بچے عیب تہیں -اور جب حضرت بار ولنا کا تقال ہوا ان کاجنالہ و آسمان مرمد نکہ ہے گئے جاہوں نے کہاا نھوں نے ان کو حد سے مار ڈالا آخر وہ ایک تخت پر آسال سے فاہر ہوئے اور انحوں نے کہاکہ موئ نے جھے تیل مارا غرض ال طرح ہیشہ جالل ہوگ انبیاء علوہ کو بدنام کرتے ہے آئے ہیں۔ خدام حدیث اور وار ثان علم رسول ميشه مبر ترييد ميسير)

باب: خوارج اوران کی صفات کاذ کر

٢٣٣٩- جاير بن عمد الله في كهارسول الله عمر الديس تع جب حين بالوب تنه اور بال كركير بير يكه جا مرى تقى اور ر مول الله منى ى م لى الم بالنتي تقد اور او گون كودية تقد تواک محض آبادراس نے کہا عدل کرواے محرا آپ نے فرایا کون عدل کرے کا کر ہیں عدب نہ کروں اور او تو بڑا مد نصیب او ر بزا نقصال دالا ہو کیا گریش مدر بنہ کرول( لین تو پیچھے ہی سمجھ كرايال لايالورجب بين فام تقبر اتو تيراكهان شمنانا كُلُوكا) ـ اك یر حزت عرامے عراض کی کہ جھے فرائے کہ میں اس منافق کو ار



بَنُ الْحَطَّابِ رَمِي الله عنه دَعْبِي يَا رَسُولِ الله صَنِّي الله عَلَيْهِ وَ سَلَمَ بَأَنْسَ هِمَ الْسَّائِقُ فَعَالَ (( مَعَادُ اللهِ أَنْ يَتَحَدُّثُ النَّاسُ أَنِّي أَلْتُلُ أَمْنَعَابِي إِلَّا هِدَا وأَصْحَابُهُ يَقْرُهُونَ الْقُواآنَ لَا يُجَاوِزُ وأَصْحَابُهُ يَقْرُهُونَ مِنْهُ كُم يَعْرُقُ لَلهُمْ مِنْ الرَّبِيَةِ ))

٢٤٥٠ عَنْ حَالِم ثِنْ عَبْد اللهِ أَنَّ اللَّهِ أَنَّ اللَّهِ أَنَّ اللَّهِ أَنَّ اللَّهِ أَنَّ اللَّهِ أَنَّ اللَّهِ أَنْ اللَّهِ اللَّهِ أَنْ اللَّهُ أَنْ أَنْ اللَّهِ أَنْ اللَّهُ اللَّهِ أَنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ أَنْ اللَّهُ اللَّهِ أَنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُولُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ

۲۳۵۰ فیکوره بالاحدیث اس سندے بھی مروی ہے۔

١٣٥١- ابوسعيد في كاحفرت على في يمن سي يجوسونا بجيو مٹی پی طاہوا ( بیٹن کان ہے جیسا لکا، تھا ہیا ہی تھی) رسول اللہ کے یاس اور آب ہے اے جار آدمیوں میں باننا قرع بن حالی اور عبيته بن بدر ادر علقمه بن علاشه عام مي ادرا يك مخص بي مهار سے اوروس پر تراش بہت سے اور کھنے گئے کہ آپ خید کے سر واروں کورسے میں دور ہم کو نیس دیے۔ اس پر رسول اللہ کے فرمایا کہ ھی ان کو اس ہے ویتا ہوں کہ ان کے دلوں ہیں اسلام کی محبت بدا مو است على الك محص آياك إلى والأحر محق تحى كاب بحول بوئے تھے آ تکھیں گڑھے میں تھی جو اُن تغیر، ما تھا و نیا تھا مرمنڈ ابوانقااوراس نے آگر کہااللہ ہے ڈراے ٹھ کریہ جلیہ مجیب منه انگير ٢ جمير و براس شكل دالوست ايد سينجائي تي به الله ال مورت عليه والمام يررسول الله صلى الله عليه والمم فریایا کر میں نافر مانی کروں گا تو پھر اللہ تعالی کی کون اطاعت کے اورافد تعالى ئے بھے زمین والول پر امائندار مقرر فرمایا اور تم لوگ امائندار

(٢٣٤١) ١٠٠ اس عديث سے حفزت على كرم الله وجدكى فعيدت تات بولى ہے كه العول نے خواور يا كو قبل كيداور كويا حفزت الى آئي آپ كى آوزو برلائے۔ آگے ان كابيان مفصل آئے گا۔



عَلَيْهِ و سلّم (( المن يُعلِع ، فق إن عَصَيْعَهُ أَيْأَتُسِي عَلَى أَهْلِ الْأَرْصِ وَلَا تَأْلَئُونِي )) قال ثُمَّ أَدْبَرَ الرَّحُلُ فَاسْأَدَنَ رَحُلُ مِنْ الْوَلِسِ الْغَرْمِ مِن قَبْلَه يُرَرُنَ أَنَّهُ حَالَدُ بُنُ الْوَلِسِ فَعَلَى رَسُولَ فَهِ صَلّى الله عَلَيْهِ و سلّم أَنْفُرُانَ فَوقًا يَقُوعُونَ أَهُلَ الْوَقَانِ يَعْرَبُونَ أَهْلَ الْوَقَانِ يَعْرُبُونَ أَهْلَ اللهِ مَنْ الرَّمِيَةِ فِي الرَّمِيَةِ فَيْنَ عَامِ ) الرَّمِيَةِ فَيْنَ عَامِ ))

۱۳۵۲- ابوسعید خدری کہتے تھے کہ حضرت علی نے رسول اللہ کے ہاں ہے۔ زگاہوا کے ہاں ہوں اللہ کے اسول اللہ کے ہاں ہو سوائی ہو ہول کی جمال ہے۔ زگاہوا تھا اور مٹی ہے بھی جدا جہل ہوا تھا تو آپ نے چر آدمیوں میں بانٹار عیبیتہ بن برراور قرع بن حابس اور زیر خیل می اور جو تھے بانٹار عیبیتہ بن برراور قرع بن حابس اور زیر خیل می اور جو تھے بانٹار عیبیتہ بن علالہ متھے باعامر بن طفیل۔ تو ایک فیمس نے آپ کے مالی میں اور تو آپ کے مالی میں علالہ متھے باعامر بن طفیل۔ تو ایک فیمس نے آپ کے



امحاب میں ہے کہا کہ ہم س کے ریادہ حقدار سے ان لوگوں ہے اور یہ خبر آپ کو مجنجی اور آپ نے قرمایا کہ تم جھے لائت وار شکیں جاہتے اور بھی اس کا اہشترار موں جو آسان کے اوپر ہے ( یعی الله تعالى-)اس سے معلوم جواكه الله تعالى أسانوں سك اوير ب تدكد جيها والين جهيد جومف وان وي فيل خيال كرت جيدور برق دیکل کی طرق الل سنت پر کڑکتے ہیں کہ وہ ذات مقدس ہر عكه بيد محاذ الله من ولك اوربيطا عن بيبوده عقا كدجميد كوجان جهان چائے ہیں اور مقیدہ نبیرہ کو ہم و کمان سمجھے ہیں۔اللہ تعالی ان ك شريد برار و محفوظ رك ) آن ب جمع جر أسال كى صح اور شام۔ پھر ایک شخص کھڑا ہواجس کی دونوں آئٹھیں گڑھے میں تھی ہوئی تھیں دونوں کال چھوے ہوئے تھے بیشانی مجری موئی تھی مرمنڈ ابوا تھا تہ بند اٹھ سے ہوئے کہتے گاپارسول اللہ ﷺ الله معدد ر سب نے فرمایا خرائی ہے تیری تو کیاسب ریس والول ے بڑھ كر ستى تيس اللہ سے ڈرنے كال بعثى سب سے ريادہ أو تو ہے تی ت ہے اور نے کا اسلنے کہ اس کے دسول سے ہے اولی کر تا ے)- چروہ فخص چلااور مالد ئن وليد عد مرض كى كه يارسون الله کی میں اسکی کردن شدہروں؟ آپ نے فرمایا نہیں شاید یہ نماز پڑھتا يهو (معلوم بو كه وه أكثر حاضر باش خدمت مبارك بحى ند تما درشد

عُنِينَةً بْنِ حَصْنِ وَالْأَمْرُعِ بْنِي خَاسِ وَرَيْدٍ الْحَيْلِ وَالرَّاعِجُ إِنَّا عَلْهَمَةً بْنُ غَلَاثَةً وَإِنَّا عامرٌ بْنُ الطُّعَيلِ فَقال رحَّلُ مِن أَصحابه كُ يَحْنُ أَخَنُ بِهِذَا مِنْ هَوُلُوءَ قَالَ هَلِكُم ذَلِكَ الْسِيُّ صَنَّى اللهُ عَلَيْهِ و سَنَّمَ فَقَالَ رَرُ أَلَ تَأْمَنُونِي وَأَنَا أَمِينُ مَنْ فِي السُّمَاء يأتيبي خَبْرُ السُّهاء صِبَّحًا وَهساءً )) قال فقام رَجُلُ عَائِرُ الْعَيْشِ مَشْرِفُ الْوَجْنَشِ باسرُ المعنه كثُ اللَّبُ مَضُوقُ الرُّأْس مُسَيَّرُ الْيَزَارِ طَالَ يَا رِسُولِ اللهِ الَّي اللهُ نَمَى (﴿ وَيُلُّكَ أُوَّلُمْتُ أَخَقُ أَهُمْ الْأُرْضِ أَنْ يَتْقِي اللَّهُ ﴾) قُل ثُمُّ ولِّي الرِّحُنُ فَقَال عمالتُ بْنُ الْوَلِيدِ يَا رَحُولَ اللَّهِ أَلَّ أَصْرُبُ عُنْفَهُ خَمَالَ ﴿ لَا تَعَلَّمُ أَنْ يَكُونَ يُعْمَلَي ﴾} فَالَ خَالِدٌ وَكُمُّ مَنْ مَصِلٌ يَمُولُ بِلِمَامِهِ مَا ليْسَ فِي قُلْمَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلِهُ وَ سَلَّمِ ﴿﴿ إِنِّي لَمْ أُومَوْ أَنَّ آتَقُبَ عَنْ قُلُوبِ النَّاسِ وَلَا أَشْقٌ يُطُولَهُمْ ﴾

 السك حركت سور و ند موتى) - خالد نے كها يهن نمازيز سے والے ايسے

مجى ہوتے يں كر آپ ائى ، بان سے ووباتي كرتے ين جوان

ے دل بی جیں ہو تیں۔اس بروسوں الله صلی الله عليه وسلم نے

فرهایا که مجھے میہ عظم خبیں ہوا کہ کسی کا دل چیر کر دیکھوں یہ یہ کہ

سنکی کا پیٹ پھاڑوں۔ بھر آپ نے اس کی طرف دیکھ اور وہ پینے

موڑے جارم تھار بھر آپ نے فرمایااس کی امس ہے ایسے لوگ

تکلیں سے کہ وہ اللہ کی کماب آسانی سے پر طبیس سے محر سکلے سے

مہیں نیچے اترے کی (بجی حال ہے اہل بدعت کا یک شنبہ قرآن

یوسیں مے گر عقیدا ہے رکھیں کے کہ قرآن کا ترجمہ پڑھنے ہے



قَالَ ثُمَّ لَظَرَ إِلَيْهِ وَهُوَ مُقَدَّ فَقَالَ (( إِلَّهُ يَعْلُونَ كِتَابَ الشَّهُرُجُ مِنْ طَيْعُنِي هَذَا قَوْمٌ يَعْلُونَ كِتَابَ الشَّهِ رَطْبًا لَا يُجاوِزُ خَاجِرهُمْ يَعْرُقُونَ مِنْ الشَّهُمُ مِنْ الرَّبِيَّةِ مِنْ الشَّهُمُ مِنْ الرَّبِيَّةِ مِنْ الرَّبِيَّةِ مِنْ الرَّبِيَّةِ مَنْ الشَّهُمُ مِنْ الرَّبِيَّةِ مَنْ الرَّبِيَةِ مَنْ الرَّبِيَّةِ مَنْ الرَّبِيِّةِ مَنْ الرَّبِيَّةِ مَنْ الرَّبِيِّةِ مِنْ الرَّبِيِّةِ مِنْ الرَّبِيِّةِ مِنْ الرَّبِيِّةِ مَنْ الرَّبِيِّةِ مِنْ الرَّبِيِّةِ مَنْ الرَّبِيِّةِ مِنْ الرَّبِيِّةِ مَنْ الرَّبِيِّةِ مَنْ الرَّبِيِّةِ مَنْ الرَّبِيِّةِ مِنْ اللَّهُمُ مِنْ المُنْ المُنْ الرَّبِيِّةِ مَنْ الرَّبِيِّةِ مِنْ اللَّهُمُ مِنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُونَ مِنْ اللَّهُمُ مِنْ اللَّهُمُ مِنْ المُنْتِهُمُ مِنْ المُنْ الْمُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الْمُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الْمُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الْمُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الْمُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الْمُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الْمُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الْ

"وی گراہ ہو جاتا ہے پھر قرآس کا منہموں کیو نکر گئے اترہ)۔

قل جائیں گے دین ہے بھے تیر نکل جاتا ہے شکاد ہے (پینی تمام

اممال صافہ فیر وصد قات ، صلوٰۃ و رکوٰۃ ہے و صیام سب یکھ بچا

لاتے ہیں گرشر کے دید عت کی شومی ہے جواں کے عقا کرواعمال

میں تھی ہوئی ہے کوئی کئی قبول مہیں جھے تیر نکل گیا تو اس میں

فون مجی نہیں بھر تا کی راوی ہے کہ بیس گمان کر تاہے کہ آپ

نے یہ بھی فرمایا کہ اگرش ان کوپاؤں تو شود کی طرح قبل کرو۔

میں میں ایک میں ان اوری کو قبل کرنے کی اجازت پہلے حضرت

ال وض حت ہے کہ اس آدی کو قبل کرنے کی اجازت پہلے حضرت

ی عمر رفنی اللہ عند نے ما گئی پھر حضرت فالد بن وابد رفنی اللہ عنہ اللہ عن وابد رفنی اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عن وابد رفنی اللہ عنہ اللہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ اللہ عنہ اللہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ اللہ عنہ الل

٢٤٥٣ عَمْرُ بْنُ الْحَطَابِ رَمِي ، لله عَنَهُ فَعَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَلَا أَصَرِبَ عَنْهَ قَالَ لَا قَالَ فَعَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَلَا أَصَرِبَ عَنْهَ قَالَ لَا قَالَ لَهُ قَالَ رَسُونَ اللهِ أَنَّ أَصَرِبُ عُنْفَهُ قَالَ لَا مَعْلَلَ (﴿ إِنَّهُ مِنْ اللهِ أَنَّ أَصَرِبُ عُنْفَهُ قَالَ لَا مَعَالَ (﴿ إِنَّهُ مَنْفِقَ مِنْ طَيْفُونَ كَتَابَ فَوَمَ يَتَلُونَ كَتَابَ اللهِ لَيْ مُونَ كَتَابَ اللهِ لَيْ مُنْوَقَ كَتَابَ اللهِ لَيْ مُنْوَقًا إِنَّ فَالَ عَمَارَةً حَسِينَةً قَالَ (﴿ إِنَّهُ اللهُ لِنَا عُمَارَةً حَسِينَةً قَالَ (﴿ إِنَّهُ لِللهِ لِنَا اللهِ لَيْنَا وَطُهُ إِنَّالَ لَهُ لَا عُمَارَةً حَسِينَةً قَالَ (﴿ وَلِنَا اللهُ لَكُومَ يَعْلُونَ كَتَابَ اللهُ عَنَارَةً حَسِينَةً قَالَ (﴿ وَلِينَ أَدُونَ لَكُومَ اللهِ اللهِ لَيْنَا وَطُهُ إِلَيْنَا اللهُ عَنَالَ عُمَارَةً حَسِينَةً قَالَ (﴿ وَلِينَ أَدُونَ كَتَالِ لَا عُمَارَةً حَسَيْنَةً قَالَ اللهُ عَلَى اللهُ ا

للے فودی کا ساتھ تقریح و تاخیر اور کیک توج احصار کے۔ اور طنیۃ الطالبین بیل جناب ستھاب مولیما تا او میدالقاور حینائی مجوب سی ٹی مراتے این کہ خطابے متوب بیں اٹی انتظاب کی طرف اور الن کا عقید و ہے کہ ہر زبانہ ٹی ایک ٹی ناخق ہو تاہے ایک صامت یعی چپ اور محمر ٹی ناخل تے ہور حضرت ملی کرم دند و جہر نبی صامت فرض الن کی گودی متبول تہیں۔



٤٠٥ عن عُمَارَه بني الْمَعْفَعِ مهدا الإستاد وقال بني أربعة هو ريد الْحير والْمَافَرعُ بن حابس وغيته بن جصر وعَفقه بن عَمَانَه أو عامر بن الطّنيل وقال ماسر الدهمة كرواية عند الواحد رقال (( إنه سيخرعُ من حيفضي منذ قوم والم يدكر لين أذر كنهم لَاقتلهم قبل تمود)

٣٤٥١ - عن سَعِيمُ الْحُدْرِيُّ قَالَ بِنَا سَحْنُ عِنْدُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ وَهُوْ يَقْسِم عَسَمًا أَنَاهُ دُو رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ أَنَاهُ دُو الْحُورُيْصِره وهُو رَجُلُ من بِي تَسْمِ فَعَالَ بَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ ((وَيُلَلْكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ ((وَيُلْلَكَ وَمَن يَعِدِلُ إِنْ لَمْ أَعْدِلُ قَدْ حَبِيتُ وَحَسِوْتُ إِنْ لَمْ أَعْدِلُ لَلْ الْحَطْبِ وَصِي اللهَ لَمْ أَمْلُ الْحَطْبِ وَصِي الله عَمْ أَنْ الْحَطْبِ وَصِي اللهِ عَمْ أَنْ اللهِ أَمْدُلُ لِي عِيهِ أَصْرِبُ عُمْهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَمْ أَنْ اللهِ أَصْدِبُ عَمْ قَالَ اللهِ أَعْدُلُ لَيْ عِيهُ أَصْدِبُوا اللهِ عَمْ قَالَ اللهِ أَصْدُولُ اللهِ أَصْدُولُ اللهِ أَصْدُا إِلَّا لِهُ أَصْدُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ الْحَدَالُ لَيْ عِيهِ أَصْدِبُولُ اللّهِ أَعْدُلُ لَيْ اللّهِ أَصْدُولُ اللّهِ الْعَدِلُ اللّهِ الْمُدَالُ لَيْ اللّهِ أَصْدُولُ اللّهِ أَنْ اللّهِ أَعْدِلُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

۳۳۵۳ میں حدیث مجی مائفہ حدیث کا ایک گڑا ہے لیکن اس میں آپ کابیہ قور نہیں ہے کہ اگر میں نے ان کوپایا تو میں ان کو قبل کروں گاشمہ و کہ تمل کرنے کی طرح۔

۱۵۹ ۱۳۵۸ ایو سعید فدر ی نے کہا ہم رسول اللہ ﷺ کے پاس سے
اور آپ وکھ بانٹ رہے شے کہ دو لخو بعر ہ آیاا یک شخص ی تیم کا
اور آپ فی بائد اے رسول اللہ! عدل کرو - تب فر مایا رسول اللہ
نے فرہ یو فرائی ہے تیم کی جب میں عدل نہ کروں گا نو کوں کرے
گا؟ اور تو الکل مر نصیب اور محروم ہو گی اگر میں ے عدل نہ کیا۔
اس پر حضرت عرف فر م من کی کہ اے رسول اللہ کے ایجے اجازت
اس پر حضرت عرف فر من کی کہ اے رسول اللہ کے ایجے اجازت
دستی کہ اس کی گر دن مادول ؟ آپ نے فرمایا ہونے دوائل ہے کہ
اس کے چند یار ہو کے کہ تم حقیم سمجھو کے اپنی نماز کوان کی تماز



أَخَذَكُمْ صَلَاتَهُ مِعَ صَلَاتِهِمْ وَصِيامَهُ مَعَ صِياعِهِمْ يَقْرَعُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجاوِزُ تَوَاقِيهُمْ يَمْرُقُونَ مِنْ الْمِشْلَمُ مِنْ الرَّبِيَّةُ يُنْظُرُ إِلَى مَصَالِهِ فَلَا يُوجِدُ فِيهِ شَيْءً ثُمَّ يُنْظُرُ إِلَى مَصَيْهِ فَلَا يُوجِدُ فِيهِ شَيْءً ثُمَّ يُنْظُرُ إِلَى مَصِيْهِ فَلَا يُوجِدُ لَيهِ شَيْءً ثُمَّ يُنْظُرُ إِلَى مَصِيْهِ فَلَا يُوجِدُ فَلَا يُوجِدُ فِيهِ شَيْءً مُنَى الْمَوْدُ إِلَى مَصِيْهِ فَلَا يُوجِدُ فَلا يُوجِدُ لِيهِ شَيْءً مَنَى الْمَوْدُ إِلَى مَصِيْهِ فَلا يُوجِدُ لِيهِ شَيْءً مَنَى الْمَوْدُ وَاللّهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ الْمُوتُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهِ طَالِهِ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِ

۲۶۵۷ – عن أبي سعيم رصي الله عنه ألا النُّمِيَّ صلَّى الله عَلَيْه و سَلَّمَ وَكُرَ غَوْمًا يَكُونُونَ فِي أُمَّتِهِ يَخْرُجُونَ فِي فُرَقَةٍ مِنَ النَّاسَ يَكُونُونَ فِي أُمَّتِهِ يَخْرُجُونَ فِي فُرَقَةٍ مِنَ النَّاسَ

کے آگے اورائے روزے کو بن کے روزے کے آگے۔ قرآن یر میں گئے کہ گلول ہے تہ اس کا۔ اسلام سے ایب لکل جا کیں گے جیسے تیر شکارے کہ دیکھا ہے تیر ندازا کے پیان کو تواس میں پکی مجم خیس ہے۔ چر دیکھاہے اس کی پیطان کی بڑ کو تو اس عمل کھی شیش بچر دیکتاہے اس کی لکٹری کو تواس میں بھی پچھے ایس۔ بھر دیکتا ہے اسکے پر کو تواس میں بھی رکھے نہیں اور تیر اس شکار کی بیٹ ا خون سے نگل کی اور نشانی اس گردہ کی ہے ہے کہ اس میں ایب کال آدی ہے کہ ، یک شانداس کا عورت کی پیتان کا ساہو گایا فرمایا جیسے محوشت كالوقفزا تحلتها تا بواادروه كروه آس دنت نكلے كاجب يوكوں عیں چھوٹ ہو گی۔ ابوسعیر کہتے ہیں کہ بیل کوای دیتا ہوں کہ میں نے سناہے میدرسول اللہ سے اور گواہی دیتا ہوں کد معترت علی ان ے لڑے اور مل آپ کے ساتھ تھااور آپ سے علم فرہیواس کے ڈھوٹلے کے اور وہ مد اور حصرت ملی کے یاس لایا گیا ور میں نے اس کود مکھا کہ جیسا رمول اللہ نے فرمایاتھ ویا بی تھ ٢٣٥٧- ابوسعيد ي كي يئ في أيك قوم كاذكر كياجو آ يكي امت

ض ہوگ اور وہ ہوگ لکلیں کے جیکہ یو گوں میں یکوٹ ہوگی اور

نشانی ان کی سر منڈانا ہو کی اور فرمایا آپ ہے کہ وہ بدتریں علق ہیں

سيماهُم التحاش قال (﴿ هُمْ شُرُّ الْحَنْقُ أَوْ هِنَّ الْحَنْقُ أَوْ هِنَّ الْحَقْقُ ) على فصرب البيل صلى الله عليه وَ الْحَقْ )) على فصرب البيل صلى الله عليه وَ سَنَمَ لهُمْ مَثْلُ أَرْ قَالَ مَرْلا (﴿ الرَّحُلُ يَرْمِي الرَّحِيَّةُ أَوْ قَالَ الْعَرْضُ فِينْظُنُ فِي النَّصِلُ فَمَا يَرَى يَصِيرَةً وَيَنْظُرُ فِي النَّصِلُ فَمَا يَرَى يَصِيرَةً عَالَ الْعَرْضُ فَيَاللَّمُ فَيَا الْمُولِ فَلَا يرى يَصِيرَةً عَالَ الْعَرْضُ فَيَاللَّمُ هُمَا أَهْلُ الْعِرافِ عَلَى السَّعِيلُ فَمَا يَرَى يَصِيرَةً عَالَ الْعَرْضُ مَنَا أَهْلُ الْعِرافِ يَعْمَلُ أَيْ مِنْ فَيَعْ عَلَى اللَّهِ الْعَرَافِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ (﴿ تَعْرُقُ مَارِقَةً عِنْدَ فُولَةِ مِنْ الشَّولِ الْعَرافِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ (﴿ تَعْرُقُ مِنْ المَّالِقُيْسُ بِلْحَقِ )) وينظُنُ إِنَّ مَنْ أَنْتِي فِرَقَتَانَ فَتَحْرُبُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ (﴿ تَعَرُقُ فِي أَمْتِي فِرَقْتَانَ فَتَحْرُبُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ (﴿ تَكُونُ فِي أَمْتِي فِرْقَتَانَ فَتَحْرُبُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ (﴿ تَكُونُ فِي أَمْتِي فِرْقَتَانَ فَتَحْرُبُ مِنْ أَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ (﴿ تَكُونُ فِي أَمْتِي فِرْقَتَانَ فَتَحْرُبُ مِنْ أَنْ اللَّهِ الْحَدَى الطَّاتِقَيْسُ بِلَحِقُ )) الشَّعَالَ وَسُولُ الْمُعْمِ الْحَدَارِيُ قَالَ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ (﴿ تَكُونُ فِي أَمْتِي فِرْقَتَانَ فَتَحْرُبُ مِنْ أَنْتِي فِرْقَتَانَ فَتَحْرُبُ مِنْ أَنْتُي فِي أَمْتِي فِرْقَتَانَ فَتَحْرُبُ مِنْ أَنْ اللَّهِ عَلَيْكُ وَالْمُ مِالْحَقُ ﴾ . الشَّالِي الْعَلَى الطَّاتِقَتِي الْمُعْمِ الْحَقِي الْمُعْمِ الْحَدَى ﴾ . . الشَّعْلِي فَتَنْهُمْ أُولُاهُمْ بِالْحَقِ الْكُونُ فِي أَمْتِي فِي أَمْتِي فِي الْحَدِي فَيْ أَنْ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِي فَيْنَا لِي الْعَلْمُ الْمُعْمِ الْمُولِ فِي أَمْتِي فِي أَنْتُولُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُولِ الْمُولُ الْمُعْلِي الْمُعْلِقُ الْمُولِ الْمُعْلِقُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُولُ الْمُعْلِقُ الْمُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُولُ الْمُعْلِقُ الْمُول

الله عَلَيْهُ قال (﴿ تَمْرُقُ مَارِقَةٌ فِي فُرِقَةٍ مِنْ اللهِ عَلَيْهُ قَلَ ( تَمْرُقُ مَارِقَةٌ فِي فُرِقَةٍ مِنْ النَّالِ عَلَى فُرِقَةً فِي فُرِقَةٍ مِنْ النَّالِ عَلَى فَلَةً فِي فُرِقَةٍ مِنْ النَّالِ عَلَى النَّالِ عَلَى النَّالِ عَلَى النَّي النَّالِ عَلَى النَّي النَّي النَّي النَّالِ عَلَى النَّي عَلَى النَّالِ عَلَى النَّالُ عَلَى النَّالِ عَلَى النَّالِ عَلَى النَّالِ عَلَى النَّالُ عَلَى النَّالُ عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلِي عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَ

قبل کریں مے ان کو وہ اوگ دونوں گروہوں بیں سے جو نزدیک جو تئے جن کے (اوروہ گروہ حضرت علی کا تھا) اوران کی ایک مثال آپ نے بیون فرہ آن ایک ہات کی کہ آدی جب تیر ماد تاہے شکار کو یا فرمایا نشانہ کو اور نظر کر تاہے بھال کو تو اس بیں ہجھ ٹر نہیں دیکن در نظر کر تاہے تیر کی لکڑی بیں تو بھو اثر نہیں دیکھنا اور نظر کر تاہے تیر کی لکڑی ٹیں چکی ٹیل ر مناہے تو بھی ڈر نہیں یا تاہے۔ ایو سعید نے کہاکہ اے حراق والوائم تن نے تو بن کو تحق کر کیا ہے۔ (ایعتی حضرت علی کے ساتھ جو کر)۔

۱۳۵۸ ابرسعید خدری نے کہا کہ رسول اللہ نے نرمیا ایک فرقہ جد ہو جائے گا جب مسلمالوں میں پھوٹ ہو گ او راس کو قتل کرے کا دو اس کو قتل کرے کا دو گوں گر ہوں ہیں تی ہے۔
کرے گادہ کر دوجو تر یب ہوگا دو تول کر د ہول ہیں تن ہے۔
۱۳۵۹ - دیوسعید نے کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا میری امت میں دو گر دہ ہو جائے گا دو آوں ہیں آیک قرقہ جد ہو جائے گا اور ان دو توں ہیں آیک قرقہ جد ہو جائے گا اور ان کو قتل کرے گادہ کر دوجو حق سے قریب ہوگا۔

۲۳۲- ترجمه دی بے جواد پر کرر کیا۔

ہاب خوارج کے قبل پر ابھارے کے یا دے ۲۳۷۲- سرید بن عملہ نے کہا کہ حضرت علی نے فرہ یا جب میں تم ہے روایت کروں رسول اللہ کے تواگر میں آسمان ہے کر پڑوں

(۲۳۹۳) جند اس مدید معلوم بواک محابیث میں مناقشات میں بیان نہ تھی کہ رسول ابتد کر جموت یا ندھ دیں بلکہ رسوں ابتد بر جموت یا ندھنا بڑا گناہ جائے سے اور اپنی بلاکت کا موجب مجھتے تھے۔ اس کے صحابیہ تبایت عدول بیں کہ کوئی ان می صحف میں میت نہ کائل جرح۔



السّناء أحبُّ إلى مِن أَنْ أَنُولَ عَلَيْهِ مَا نَمْ يَقُلُ وَيُدَا عَلَيْهِ مَا نَمْ يَقُلُ وَيَدَكُمْ عِلَا الْحَرْبُ اللّمِنَةُ عَلَى الْحَرْبُ اللّهِ عَلَيْهُ الْحَرْبُ اللّهِ عَلَيْهُ الْحَدَالُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ ا

٣٤٩٥ - عَلَّ عَلَيْ قَالَ دَكُرَ الْحَوارِحَ مَقَالَ فِيهِمْ رَجُلُ مُخْدَحُ الْبِهِ أَوْ مُودَلُ الْبِهِ أَوْ مُودَلُ الْبِهِ أَوْ مُودَلُ الْبِهِ أَوْ مُدَدُونَ الْبِهِ أَوْ مُودَلُ الْبِهِ أَوْ مُدَدُونَ الْبِهِ مَوْلًا أَنْ تَبْطَرُوا لَحَدَّتُكُمْ بِمَا وَعَدَ اللهِ الْبِينِ يَقْلُلُونِهُمْ عَلَى لِمِمَادِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَ سَمَّ قَالَ قُلْتُ آلَتُ سَبِعْتَهُ مِنْ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَ سَمَّ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَ سَمَّ قَالَ إِي وَرِبُ الْكُفّةِ فِي وَرِبُ الْكُفّةِ إِي وَرِبُ الْكُفْلِةِ

٢٤٦٧ - عَنْ علي مَحْوَ حَدِيثِ أَيُّوبَ مَرْفُوعُ اللهِ ٢٤٦٧ - عَنْ رَيْدُ بْنُ وَلِلْبِ الْحُهْبَيُّ رضي الله عنه أَنَّهُ كَانَ فِي الْحَبَيْشِ الَّدِينَ كَانُوا اللهِ مَعْ عَيِيٍّ رُصِي الله عَنْهُ الَّدِينَ سَارُوا إلى المُحَوَّارِحِ مُعَالَ عَلِيٍّ رَصِي الله عَنْهُ أَيُّهَا اللهِ مَعْدُ أَيُّهَا اللهِ اللهِ عَنْهُ أَيْهَا اللهِ اللهِ عَنْهُ أَيْهَا اللهِ اللهِ عَنْهُ أَيْهَا اللهُ صَلّى اللهِ الله عَنْهُ أَيْهَا اللهُ صَلّى اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ

تواس ہے بہتر ہے کہ رسول اللہ پر وہ بات باند ہوں ہو آپ ہے فیصل فریا فریان اور جب میں جہارے اور اپنے فیج میں کچھ بات کروں تو جان اوک لا لڑ فی بیل حیار اور فریب رو ہے۔ ب سنوک بیل ہے وہ مرسوں اللہ ہے سنا ہے کہ آپ فرماتے ہے افیم زمانہ بیل آیک قوم نظے گی کہ ان کے لوگ میس ہو نظے اور کم مقل ابت تو سب تلاقات ہے اچھی کہیں کے اور قر آن ایسا پڑھیں کے کہ ان کے گلوں ہے ہی خراب کے اور قر آن ایسا پڑھیں کے کہ ان کے گلوں ہے ہی خراب کے اور قر آن ایسا پڑھیں کے کہ ان کے گلوں ہے ہی خراب کے ان کے گلوں ہے ہی خراب ہم ان سے موقوان کو مارو، اللہ ہے کہ ان کے مار نے ہے کہ ان سے ساتھ کے اس سے تواب موگا۔ ساتھ کے اس سے تواب موگا۔ ساتھ کے اس سے تواب موگا۔ ساتھ کے اس سے اس سند سے دی دو ایس ہے کہ ور اس ہے گا۔ بیل ہے کہ دور این سند سے دی دو ایس ہے کہ ور اس ہے گئی ہے کہ دور این سے ایسانگل جائیں گئی ہے جستے ہی ہی ہر مضمون فریل ہے کہ دور این سے ایسانگل جائیں گئی ہے جستے ہی ہی ہر مضمون فریل ہے کہ دور این سے ایسانگل جائیں گئی ہے جستے ہی ہی ہر سے ایسانگل جائیں گئی ہے جستے ہیں ہی مضمون فریل ہے کہ دور این سے ایسانگل جائیں گئی ہے جستے ہیں ہی مضمون فریل ہے کہ دور این سے ایسانگل جائیں گئی ہے جستے ہی

۲۲۷۵ - حضرت علی نے ذکر کیے خواری کا اور فریا کہ من جل
ایک فخض ہوگا جس کام تھ ناقص ہوگا یا نیستان زن کے برابر ہوگا
اور کیا آگر تم فخر نہ کرو نوجل ہیان کرول جس کاوعدہ کیا اللہ تق تی فی اور کیا آگر تم فخر نہ کرو نوجس ہیان کرول جس کاوعدہ کیا اللہ تق تی فی ان کے قبل کرنے والوں سے رسول اللہ کی ذبال ہے ؟ راو کہ کہتا ہے کہ جس نے کہا تم نے من ہے تھ کی ربان مبارک ہے؟ المحوں نے کہا بال قتم ہے رب کویہ کی بال قتم ہے دب کویہ کی بال قتم ہے دب کویہ کی بال قتم ہے دب کویہ کی مردی ہے۔

۳۴۷ مس ایجے موارت ہے کہ دوائی انتکر بی ہتے جو حضر سے فاق کے ساتھ خوارج پر کی تھا۔ انھوں سے کہا کہ حضرت علی نے فرمایا اللہ کے ساتھ خوارج پر کی تھا۔ انھوں سے کہا کہ حضرت علی نے فرمایا ہے دسول اللہ سے کہ فرمایا تے ایک قوم نظے گی میری امت سے کہ قرآن پڑھیں گے ایسا کہ تمہارہ پڑھناان کے آگے بیچے نہ ہوگا اور نہ تمہددی تماز ان کی تماز کے پڑھنان کی تماز کے



عَيْهُ وَ سُلُم يَقُولُ (( يَحْرُجُ قُولُمٌ مِنْ أَهْتِي يَقُرءُونَ الْفُرْآنَ لِيْسَ فَرَاءَتُكُمُ إِلَى قِرَاءَتِهِمُ يشيء وأنا صلاتُكُمْ إلَى صَاتِهِمْ بِشَيْء وَلَا صِيَامُكُمْ إِلَى صِيَعِهِمْ بِشِيءٍ يَقَرَءُونَ الْقُواآنَ يَحْسَبُونَ أَنَّهُ لَهُمُ وَهُو عَلَيْهِمْ لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمْ تُرَاقِيَهُمْ يَمُرُقُونَ مِنْ الْإَسْلَامِ كَيْنَا يمرُقُ السَّهُمُ هِنَّ الرَّهِيَّةِ )) لَوْ يَعْدُمُ الْحَيْشُ الَّذِينَ يُصِيبُونَهُمُّ مَا قُصِينَ لَهُمْ عَلَى سَانَ بیّههٔ ملّی اللہ عَلَیٰ وَ سَیّم بانکُنُوا عَیْ الْمَعْنِ وَآيَةً صَكَ أَنَّ فِيهِمْ رَجُدُ لَهُ عَصُدٌ وَلَيْسَ لَهُ فِرَاغٌ عَلَى رَأْسَ عَصُدُو مِثْلُ حَلَمَهِ التُدِّي عَلَيْه شَعْرَاتٌ يعلُّ فَمَعْتُونَ إِلَى مُعاوِيَّةً وَأَهْلِ النَّمَامِ وَتُوكُونَ هَؤُلُهُ بِخَلَّمُونِكُمْ مِي دراريْكُمْ وأمْوالِكُمْ و نَتْهِ إِنِّي نَارَجُو أَنْ بكُوسُوا خَوُناءِ الْقَرْمُ فَوَاتُهُمْ قَدُ سَمَكُوا الدُّمّ الْحَرَامُ وَأَعَارُو هِي سَرَّحِ النَّاسِ مَسِيرُوا عَلَى اسم الله قَان سَلَمةُ بِنُ كُهِيْلِ شَرَّلَنِي رَيَّدُ بِيُ وَخْسِو مَرْكُ حَبَّى قَالَ مَرَرُكَا عَنِي قُلْطُرَةٍ فَلَمَّا الْتَعَيُّدُ وَعَلَى الْحَوَارِجِ يَرْمَنِدِ عَبْدُ عَبْدُ عَلَمْ بْنُ رهسير الرَّاسيُّ عَمَالَ لَهُمْ ٱلْقُوا الرَّماحِ وَمُثَلُوا سُيُوهِكُم مِنْ جُعُونِهَا فَإِنِّي أَنَّافَ أَنَّ يُسْمِينُوكُمْ كُنَا بَائْتُدُوكُمْ يُومُ حَرُرْاءِ فرخفوا فوخشوا برماحهم وتنكو السيوف وسجرهم الناس برماجهم فال وفتل بغضهم

آ کے کچھ ہو کی اور نہ تمہار اروز والے روز وں کے آ کے کچھ ہو گا-قرآن پڑھ کروہ سمجھیں کے کہ جورااس کی فائدہ ہے اوروہ ال ا کاضرر ہوگا نماز ان کے گلوں سے ند انزے گی۔ نکل جائیں کے اسلام ہے جیسے تیر شکارے۔اگروہ لشکرجوان پر جائے گاجاں کے ال تشارت كو جس كا بيان فرويا كياب تهمارت في كى زبان مبارک پر تو بحروس کرے ای عمل پر (بیہ سجھ لے کہ اب عمل کی حاجت نیس تناثواب ان کے تمل میں ہے کاور نشانی ان کی ۔ ہے کہ ان ٹی آ الی ہے کہ اس کے شانہ کے سریر عورت کے سر اپتال کی مثل ہے دوراس پر بال ہیں سمید رنگ کے اور حضرت على رصى الله عند في فرها ياتم جاتے مو معاديد رضى الله عنه كى طرف الل شام پر دوران کو چھوڑے جاتے ہو کہ بیر تمہادے سیجیے تمہاری اولاد او راموال کو زیزادی اور بی الله سے امپیر رکھتا ہوں کہ بیر وى قوم يهدال ليے كه انمول في خون مالياح ام اور وال اليا موا چی کولو گول کے۔ سوان پر چلواللہ کا تام لے کر۔ سلمہ بن تہیل نے کہاکد پھر بیان کیا جھ سے زیدنے ایک ایک مزل کا یہاں تک کہ کہا تھوں نے کہ گزرے ہم ایک ٹِی پر (اور ووٹِل تھاو پر خان کا چانچ نسان کی رویت میں وارد ہواہ ) پھر جب دواول افتار مے اس دن خوارن کاسید می لار عبرانشدین و جب دایسی تفانوراس ب تحکم دیاان کو کہ ا ہے نیزے کھینک دوندر مکواریں میں سے نکال مو اس ہے کہ شل ڈر تاہوں کہ بے نوگ تم پر دیک ہو چھاڑنہ کریں جیسی حروراء کے دن کی تھی۔ سووہ پھرے اور اپنے نیزے بھینک وسیئے اور مکواری میاں ہے نگال لیس اور لوگ ان سے جانے اور ان كوائ فيزول م كوفي ليا أور ايك وير دوسرا مقول جوا ور حفرت على ك افكر سے صرف دو آدى كام آئے۔ پيم حفرت

(٢٣٧٤) منا يد تنم ولا ناان كامرف اس لي تفاكه موكور كويتين آجائد اس بشارت يتحوش مور اور ميز ورسور الله مقطية كالمنوني معلوم موجائد اور يمي معلوم موكه عفرت الأوران كه رفيق حق برجي اوروواس جنگ مي مثاب بين اور برمر صواب.



٢٤٦٨–عن عُبِيْدِ اللَّهِ أَبَى أَبِي رَابِعِ رَصِي لله عنه مَوْلَى رَسُونِ اللهِ صَلِّي الله عَلَيْهِ رُ سَلَّمَ أَنَّ الْمُحْرُورَيَّة بَنَّا حَرَاحِنا وَهُو مَع عَلِيٌّ بْنِ أَبِي طَالِسِوٍ رَصِيَّ اللَّهُ عَنَّهُ قَالُوا ال خُكُم إِنَّا لِنَّه قَالَ عَلِيٌّ كُلِمةً خَنَّ أُرِيدٌ بها باطِلُ إِنَّا رَسُونَ ، اللهِ صَلَّى ، الله عَنْهِ ر سُمَّ وَصِعِ مَانًا إِنِّي لَأَعْرِفُ صِعْهُمْ فِي مَوْكَء (﴿ يَقُولُونَ الْحَقُّ بِٱلْمِنْجِهِمْ لَا يجُوزُ هذَا مِنْهُمُ وأَشَارِ الَّى حَلْقِهِ مِنْ أَيْفَضَ خَنَّقِ اللَّهِ إِلَّهِ مِنْهُمْ أَسْوَدُ إِخْلَى بِنَيْهِ طُنِيُ شَاةٍ أَوْ حَلَمَةً قَدْيٍ )) فَلَتُ فتنهُمْ علِيُّ بْنُ أَبِي طالب رضي الله عنهُ قَالَ الْعَلُّرُوءَ مُعَلِّرُوا مَلَم يُحدُّوا خَيُّنَا عَقَالَ ارْجعُنُوا فُوا لَهِ مَا كُدَّيْتُ وَمَا كَدِيْتُ مَرَّئِينَ أَوْ ثَلَاثًا ثُمُّ وَجَدُوهُ فِي حَرِيْةِ عَالَوْا بِهِ حَتَّى

٢٥٨٨- عبيد الشرجومولي بين رسول ملتك ان عدروايت كد تروريد جب فكلے او رجب ده حفرت على ك ساتھ ب تو حروريد نے كيالاحكم الا لله يعنى تكم نبير كسى كاسواالله ك تو معزت علی نے فرمایا کہ یہ کلمہ ایس ہے کہ حل ہے تحرار او وال کا اسے باطل ہے اور رسول اللہ فی بیان کیا تھا کی گروہ کا کہ میں ان كا حال بخوبِ جائما جوں اور ان كى نشانيں ان يو كول يس يا كي جاتى جیں اور وہ ایل زبانوں ہے من کہتے ہیں مروہ اس سے حجادز مہیں كر اب اوراشاره كيا عبيره في اين حلق كاطرف (يعني حق بات ملق سے نیچے نہیں اترتی )اور اللہ کی محاول میں بوے دشمن اللہ کے بی ور ان میں ایک مخف اسود ہے کہ ایک ہاتھ اس کا ایہ ہے کہ جیسے جو ہے جگری کے یاسر بہتان۔ فردیہ چھر جب قبل کے ان کو علی بن ابوطاب نے تو فرایا دیکھو پھر دیکھ تووہ سال پھر فرمایا انھول سنے کہ چھر جاؤ سوقتم ہے اللہ یاک کی کہ علی نے جھوٹ منیں کہااور ر مجھ سے جھوٹ کہا کی ہے( یعنی کی نے جھ سے جھوٹ تیس فرمایات جس نے تم سے جھوٹ کہا) وہ باریا تیس بادیک



وصعُوهُ بين يديه قال عَبيدُ ، فله وأنّا حاصرُ دلك مِنْ أَمْرِهِمْ وَقُولُ علِي بِيهِمْ راد يُوسُنُ بِي روايتِهِ قال يُكَبُّرُ وحَدَّثِي راد يُوسُنُ بِي روايتِهِ قال يُكَبُّرُ وحَدَّثِي راحُلٌ عَنْ ابْنِي خَنَيْنِ أَلَّهُ عَالَ رَأَيْتُ ذَلِكَ الأسود

٣٤٧٠ عن سَهْل بْن حُنيْم هلْ سَبَتْ اللَّهِيْ عَمَالُ سَبَعْتُهُ وَأَصْارً اللَّهِيْ عَمَالُ سَبَعْتُهُ وَأَصْارً بَيْدِهِ نَحُو الْمَصْرُق (( قَوْمٌ يَقُرعُونَ الْقُواآنَ بَنْدِهِ نَحُو الْمَصْرُق (( قَوْمٌ يَقُرعُونَ مَنَ اللَّهِي بِالْسَبْهِمُ لَا يَعْشُو تُواقَيَهُمْ يَمَوُلُونَ مَنَ اللَّهِي بِاللَّهِيْمُ مِنْ الرَّهِيَّةِ ))

٧٤٧١ ر حَدَّثُنَاه أَبُو كَامِلٍ خَدَّثُنَا عَلَمُ عَلَمُ الْوِسُنَادِ الْوِسُنَادِ الْوِسُنَادِ الْوَسُنَادِ وَقَالَ يَخَرُّحُ مِنْهُ أَقُومٌ.

٣٤٧٠ عَنْ سَهُلِ إِن حُنيْهم عَن النَّبِي اللَّهِ قَالَ ( وَيَه قُونُمُ قَبَلَ الْمَشْرِق مُحَلَّقَةٌ رُعُوسُهم )).

کہلہ چرپیاا کو یک کھنڈر بٹی اور وائے کا کو یہاں تک کہ رکھ ویا لاشہ اس کا حضرت علی کے آگے اور عبیداللہ نے کہا کہ بٹی حاضر تھاس میکہ جب انہوں نے بید کام کیااور حضرت علی نے ال کے حق بٹی میہ فرویااور ہوئس کی روایت بٹی اتن بیادہ ہے کہ کیرنے کہااور روایت کی جھے ہے ایک خفی نے ابن حین سے کہ انہوں نے کہا کہ بٹی نے دیکھ ہے اس امود کو

باب فواری کاساری تخلوق سے بدتر ہوئے کا بیان
۱۲۳۹۹- ابوقر نے کہا فر بیارسول اللہ نے کہ بعد میرے میری
امت سے یا فر ایا اب ہوگی بعد میرے میری امت میں وہ قوم کہ
قرآن پڑھیں کے اور ایکے طفول بی سے نیچ شاترے گا۔ دیں
سے وہ ایما نگل جا کی گئے ہیے کہ جر لگانا ہے شکارے اور پھرند
آکی کے وودین میں۔ وہ ساری مخلوق سے بدر بیں۔ این میا مت
آکی کے وودین میں۔ وہ ساری مخلوق سے بدر بیں۔ این میا مت
نے کہا کہ پھر میں ماز رافع میں عمرو عقاری سے جو میں نے می جا بوؤر ہے ابوؤر سے ایوؤر میں اور نگری میں منے سے جو میں نے می ہا بوؤر

فر مایا یک قوم نکے کی مشرق کی طرف ہے سر سف سے اوسے۔



### بَابِ تَحْرِيمِ الزَّكَاةِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيُّ وَعَلَى آلِهِ وَهُمَّ بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ دُونَ غَيْرِهِمَّ

٣٤٧٣ - عَنَّ أَبِي هُرَيْرَهُ رَصِي لِلهُ عَنْهُ يَقُولُ أَنَّا الْحَدَّقَةِ الْحَدُّقَةِ الْحَدُّةُ الْحَدُّقَةِ الْحَدُّقَةِ الْحَدُّةُ الْحُدُولُ اللَّهُ الْحَدُّةُ الْحُدُلُ الْحَدُّةُ الْحَدُّةُ الْحَدُّةُ الْحَدُّةُ الْحَدُّةُ الْحَدُّةُ الْحُدُلُ الْحَدُلُولُ اللَّهُ الْحُدُولُ اللَّالِمُ اللَّهُ الْحُدُلُ الْحُدُلُ الْحُدُلُ الْحُدُلُ الْحُدُلُ اللْحُدُلُ الْحُدُلُ الْحُدُلُ الْحُدُلُولُ الْحُدُلُولُ الْحُدُلُولُ الْحُدُلُ الْحُدُلُولُ الْحُدُلُولُ الْحُدُلُولُ الْحُدُلُ الْحُدُلُ الْحُدُلُولُ الْحُدُلُ الْحُدُلُ الْحُدُلُولُ الْحُدُلُولُ الْحُدُلُولُ الْحُدُلُ الْحُدُلُولُ الْحُدُلُ الْحُدُلُولُ الْحُدُلُ الْحُدُلُولُ الْحُدُلُولُ الْحُدُلُ الْحُدُلُولُ الْحُدُلُولُ الْحُدُلُولُ الْحُدُلُولُ الْحُدُلُ الْحُدُلُولُ الْحُدُولُ الْحُدُولُ الْحُدُلُولُ الْحُدُلُولُ الْحُدُلُولُ الْحُدُلُولُ الْحُدُلُولُ الْ

٧٤٧٥ - عن شُعَة فِي هد الْإِساد كُما عال النَّرُ مُعادِ (( أَمَّا لَا مَأْكُلُ الصَّدَقَة ))

٧٤٧٦ - عَنْ بِي مُرَارِد رَسَي الله عبه عَنْ رَسُولُ الله عَنْ أَنَّهُ قَالَ بِنِي لَأَنْفَسِ (( إلى أَهْلِي

## باب: رسول للد اور آپ کی اولاوینی باشم وینی عبد المطلب پرز کوة حرام ہے

۲۴۷۳- حضرت ابوہر میاد منی اللہ عنہ کئے بھے کہ حس بن علی نے ایک مجور صدق کی ہے منہ میں سے کر ڈال ی ورسول اللہ نے فرمایا تھو تھو پھینک دے اس کر کیا تو نہیں جاسا کہ ہم وگ صدقہ نہیں کھاتے۔

۱۳۷۸ شعبہ سے بھی رواے آتی ہے اور اس میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا ہم کو صدقہ حلال نہیں۔

۲۳۵۵ - شعبہ سے اس رویت بیل بیاہے کہ آپ نے فرمایو ہم صدق نہیں کھاتے۔

۲۵۳۷۱ معفرت ابو ہری ارضی الله عند سے مروی ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم فے فرمایا بی استے گھرجا تا ہوں ور

(۱۳۷۷) جڑا ہے توام بلکہ تواص بل ہی اس کے خلاف ہور ہے۔ تقصیل اس کی ہدے کہ شارع نے طہارت خابری بھی تخفیف قرباتی کر جب تک تب ست معوم نہ ہو تعلیم و جب تمیں بھل ف طہارت لقد سے کہ اس سے بچے کو صرف آجال کا فی رکھا اور او گورا کا تاسرہ اس کے حادث سب کہ تقر حرام ، وجو سیس کے ہمی نہیم ٹریں کے ورطباد سے قابری میں دود سازی بیرے میں گے کہ سواڈ دائند

فَأَحِدُ لَتُمْرَةَ مَاقَطَةً عَنِي قِراشِي ثُمُّ أَرْفَعُها إِنْكُلِها ثُمُّ اخْشَى الْاتكُونُ صِدَفَةً فَأَلْدِيهَا ))

٢٤٧٧ عَلَى بِي هُرِيْرَة . صِي الله عنه على مُحدد رَسُو. لله عَلَيْهُ مِد كَرَ أَحَدِيث مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللهِ تَقَلِيقُهُ (( وَاللهِ اللهِ لَلْقَلْبُ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ تَقَلِيقُهُ (( وَاللهِ اللهِ لَلْقَلْبُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ أَنْهُ أَحْدَى أَوْ اللهِ اللهِ أَوْ اللهِ اللهُ اللهُ

٧٤٧٨ عن أس إن مالك أن السن عَلَيْهُ الله وحَدَ السن عَلَيْهُ الله وحَدَ الله عن الصّدقة المؤدن من الصّدقة الكائمة ).

٣٤٧٩ عن أأس بن خالت أن رسون الله علي الله وسون الله عليه عن أسل بن خالت الله والمؤلف أن تكون من العدادة المأكنة المؤلفة ال

٢٤٨٠ عن أنس ذا النبئ عَلَيْهُ وَحَدَ تَشَرَهُ
 صان (( تُولَا أَنْ تَكُونَ صَعَقَةُ فَآكَنَتُها ))

بَابِ تُولَّدُ سُتِعْمَالِ آلِ النَّبِيِّ عَلَى الصَّدِقَة

١٤٨١- عل عَلِد الْمُطْلِبِ مِن رَبِيعَة مِن المُطَلِبِ مِن رَبِيعَة مِنْ المحردي حدَّثَةُ عَال محْتَمَع رِبِيعَةُ مُنْ

اسینے مجھوٹے پر محجور بڑی پاتا ہوں اور خفاتا ہوں کہ کھاؤن مجر ڈرٹا ہوں کہ صدقہ کی مہواور پھینگ دیٹا ہوں۔ عالم ۱۳۴۴ - ترجمہ وی ہے جواوپر گزراہے۔

۲۳۷۸ حضرت انس بن مالک من الله عندے روایت ہے کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجوریا کی اور فرمایا آپ نے کہ اگر صد قد کی نہ ہوتی تو میں کھالیزا۔

۱۳۵۹ ترجہ وای ہے جو اوپر کزرا میں اس ش بیدا کر ہے کہ آپ کے اس میں بیدا کر ہے کہ آپ کو ایک کی بیدا کر ہے کہ آپ کو یہ کو گئے۔

۲۲۸۰ ترجه وی بهجواور کردل

باب آل نی صلی الله علیه وسلم کا صدقه کواسته ل نه باب الله علیه وسلم کا صدقه کواسته ل نه

۲۳۸۱ - عیدالمطلب بن رسید سے روابت ہے کہ جمع ہوئے رسید بن حادث اور عیاس بن عیدالمطلب اور والول نے کہا کہ لقد کی

(۸۷س) بنتہ نووٹی سے کہان رواجوب ور آٹا ت ہوائاں ہے کہ یہ سمجور بھر و حقال سے حرام جبی ہوتی کر اس کا ترک در تا کی ہراہ ہے قربہانور معلوم جو آکہ ایک حقیر کم قبت چریں پڑی میں توان کی پنجان کروانا خرور کی ٹیس محران کو استعال میں فانا درست ہے اور آپ نے صد قریب سے حجوز دیااور یہ س خیال ہے کہ فاقعہ ہے اور چھم معتق علیہ ہے اور وجہ س کی ہیہ کہ ، فک ایسی چیروں کو ۔ ڈھو نڈ تا ہے ۔ اس کے تلف ہوٹے کا محمد تا ہے۔

(۲۳۸۱) ﴿ وَ مَن مِجِدِ عَلَى الوَعَ كُونَاحَ فراليا ہے اور بلعو السكاح روب الحال واست على ہے اور طفرت و منت من كرنے و وقع سے انتازہ فربيا ابوكا اس ليے كه سمح افت عن اى كركتے عن اور اس حد بث سے معلوم ہوا كه ركوة كا مال سادات كو مطلقاً فرم عليہ



متهم ہم بھیجے دیں ان دونوں لڑ کوں کو لینی مجھ کوادر فضل بن عباس کورمول اللہ کے پاس اور میہ دولوں جاکر عرض کریں کیہ حصر ہے۔ انكو تخصيلد اربناديها زكؤة وصدقات براوريه دونول مصرت كوياكر او آگر دیں جیسے اور ہوگ او کرتے ہیں اور پکی کو ٹل جائے جیسے اور لو کوں کو ملتا ہے۔ غرض سے گفتگو ہو رہی تھی کہ علی بن ابر ط لب ّ ستنے اور ان کے آگے کھڑے ہوے اور ان دولوں نے حفرت مان ہے اس کا ذکر کیا۔ صرت علی نے قرمایا کہ مت جیجو ک حضرت حتم الله كى ايد تهيس كرت واسد (اس في كه آب كو معلوم تھاکہ ذکر ہمیدوں کو حرام ہے)۔ لیس برا کہتے لگے حضر ت على كور سيدين حارث اور كهاكد الله كى حتم تم بهاد يس كويد و كرت مو توحدے اور هم ب الله باك كى كد تم فے جو شرف رسوں الله كى واباد فى كا ياا ب تو اس كا تو بىم تم ب يكي حسد سيس کریتے۔ تب حضرت علیٰ نے قرمایا کہ احجمال دونوں کوروانہ کرواور ہم دو تول کے اور حفرت علی کرم اللہ وجید پید رہے مجر جب رسول الله کلېر کې خماز پڙھ ڪيج تؤ ہم دويوں جلدي ہے حجرے ميں آپ ہے بہتے حامیثیے اور کھڑے ہوئے حجرے کے یاس بیبال تک ك آپ تشرف لائے اور ہم دولوں كے كان پكڑے (بيہ شفقت اور ما عب من آپ كى كم الرك اس سے خوش بوت بين) اور قرهایا آپ ہے کہ طاہر کروجوتم دل میں گھڑ کر دائے ہو بھر آپ مجى تجرے مى كے دور ہم ممى دور اس ون آپ حصرت ام المومنیں زینے کے پاس تھے۔ پھر ایک دوس ہے کہ لگا کہ

الْحارث وَالْعَبُّسُ إِنَّ عَيْدِ الْمُطَّلِّبِ مَقَالًا واقد لوُّ بعُفًّا مدلي الْسَامَيْنِ قَالَ لِي وبشمل أبي عَثَّامِ إِلَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عبنه و ستم فكُلِّماة فأمَّرهُما علَى هذه الصَّدَقاتِ فأدَّيًّا ما يُؤدِّي النَّاسُ وأصابًا مِنْ يُعيِيبُ النَّاسُ قال النَّيْمَا أَمُّمَا فِي ذَلَكَ جاء عَلَيُّ بنُ أَبِي طَالِبٍ فَوَلَف عَلَيْهِمَا مَدَكُوا لَهُ دِيلَ فَقَالَ غَيِيٌّ بِّن أَبِي حالبٍ لَا سُمَّنَا فُواقِيا مُا هُوُ يَعَاعِلِ فَاتَّحُاهُ رَبِعةُ بْنُ الْحارِثِ فقال والله مَا تُصْلَع هذه إِلَّا تَفَاسُةٌ مِنْكُ عَلَيْنَا فَوَ قَوْ أَفَدُّ بِتَ صِهْرَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ رُ مَسَّجَ فَمَا فِيشَاهُ عَلَيْنَ فَانَ عَبِيٌّ أَرْسِيُوهُم فأنظمه وصطحع عييٌّ قال قلبًّا صنَّى رُحُولُ اللَّهِ مَنْكَى اللَّهُ مَلِّ وَ سَلَّمَ العَلَهُرُ سَيَعْنَاهُ إِلَى الْمُحْمَّرةِ القُسْ عِلْمَ سَيْمٍ جاء فَأَخِدُ بِادَانِيا بُمُّ قَالَ ¡﴿ أَخُوجِا هَا تُمَرُّراه ﴾ ثُمُّ دُعل رُدُحما عبه وَلَمُوَّ يُوامنهِ عِنْد رَيْبَ بَنْتِ حَجْشِ قَالَ فَتُواكِسًا الْكُلُم ثُمُّ تَكُلُّم أَحِسًا عَقَالَ يَا رَاسُولُ اللَّهِ أَنْتَ أَبُرُ النَّاسِ وَأُوْسَلُ النَّاسِ

الله ہے خواہ کی خدمت کے عوص بی دیاجائے خوادیوں دیاج ئے۔ قرض آٹھوں اسباب ہو تہوں رکو ہے ہیں ان سب بین ہے کو کی دجہ ہو
ان کو لیمنا اس کاروائیں اور بھی مسلح ہے اسحاب شاید کے فرو بیک اوراحاد میٹ بھی ہی کی مؤید ہیں اور لیمن ہوگوں ہے جر احادث وی ہے
اجرب محصل میں رہ صعیف تہ بہ ہے بلکہ باطل ہے اور ہے حدیث صورت کاس تہ بہ کوروکری ہے اور سال کو ممل ہو تر مایا اس میں حالت اس کے حرمت کی بیان کرو گیا اور وہ ممل اس سے ہیں کہ ذکو ہے ان کا اقید مال پاک ہو جاتا ہے جیسے اندیاک قرماتا ہے ۔ مراس المهم الح



وُقَدُ بِلَمِّنَا الْكَاحُ فَعَمَّنَا لَتُؤمِّرِهِ عَلَى بِغُصَ عدم الصَّلفاتِ فَاؤَدِّي إِلَيْتُ كِما يُودِّي اللَّمَ وُنُصِيبَ كَمَا يُصِيبُون قَالَ فَسَكَّتُ طرياً؛ حتى أزدًا أن كُنَّمة قال وحسنة رَيْبُ لُلْمِعُ عَلَيْتُ مِنْ وَرَاءَ الْحَجَابِ أَنْ لَا تُكَلَّىءَ مَالَ ثُمُّ مَالَ (﴿ إِنَّ الْعَبَّدَفَّةَ لَا تُنبغي لآل مُحمَّدِ إِنْمَا هِيَ أُونِسَاحُ النَّاسَ ادْعُوا لِي مَحْمَيْة وْكَانْ عَلَى الْخُمُّس وَوَقِلَ بُنَ الْحَارِثِ بَن عَبِّد الْمُطَّلِبِ )) قَالَ مِجَاعَاةً مُعَالَ لِمَحْدِيةً ﴿ أَلَكِحُ هَا الْغُلَامُ الْمُنْفُ )) بِلْعُمْسُ بْنِ عَبّْسِ فَأَنْكُحَهُ وَقَالَ لِمُوْفِلِ بِنَ الْمَعَارِثِ (﴿ ٱلْكِيحُ هَلَهُ الْعُمَامِ الْمَمَكُ ﴾ لِي فَأَنْكُخَبِي وقالُ لِنَحْبِيةَ (( أَصَادِقَ عَنْهُما مِنْ الْحُمُس كُذَا وَكُلًّا ﴾ قَالَ الرُّهُرِئُ وَلَمْ يُسَمُّهِ لي.

٢ ٨ ٤ ٢ -عن عَبْد الْمُطّب في ربعة بن المُحارِث بن عَبْد الْمُطّب أَخْرَهُ اللَّ أَبَاهُ ربيعة بْي الْحَارِث بن عَبْد المُطّب والْعَبَّاس بْنَ عَبْد الْمُطّبِ فَالَا اعْبُد الْمُطّب بْن ربيعة ولِلْمُطّل بْنِ عَبَّاسِ الْب وسُول الله عَيْثُ وساق الْحابِبث بمحّو حَدِيثِ مَالِكِ وقال بيه فأنتى على ردوه نُهُ أنهُ اصطلحع عليه وقال

تم بولو- غرض ایک فے عرض کی کدیار مول الله کتب سب ے زیادہ صلہ رخم کرنے والے جیں اور سب سے زیادہ احسال کرنے والے جیں قرابت والوں ہے اور ہم نکاح کو پیٹنے گئے ہیں الینی جو ال موکئے ہیں)۔ پھر ہم اس لیے حاضر موے میں کہ آپ ہم کوان وَكُوْفُول إِلَى تَحْسِلُد الرينادي كم بم مجى آپ كو تخصيل لادي جيسے اور نوگ لاتے ہیں،ور ہم کو بھی بچھ ل حائے جیسے اور وں کو ل جاتاب (تأكه امارے نكل كافرچ نكل آئے) . كار مفرت يب جورب بروى ويريك يمال تك كم بم في جاباك بر بحر يحمد كبيل اورام امومنین زین جم سے پروہ کی آڑ سے اشارہ فرماتی تھیں کہ مب م كجهد كرو ميم آب في فرمايا كر ذكاة آل أثراً ك لو أن تبيس يه تو لوگوں کا میل ہے (شام یہ مثل میل ے بے کہ روپیر میسہ ہاتھوں کی میل ہے) حمرتم میرے پاک محمیہ کو بلد اد و (ب نام تھ آپ کے خزائجی کا)اور وہ جس کے اوپر مقرر تنے اور با لاؤ کو فل بن حارث بن عبدالمطلب كو\_ كې رادى نے كه چربيه وونول حاضر ہوئے اور آپ نے محمدے قربایا کہ تم اپنی لڑک اس اڑے فضل ین عہاس کو بیاد دوادر نو قل بن حارث سے فرمایا کہ تم اپی اڑ ک اس الاسكے سے بياد دو (اينى جمع) عبدالمطلب بن ربيد سے جو راوى حدیث س)۔ غرض میرا ثلاح کرویا آپ نے اور محمیدے قرمایا کہ ان دونوں کا مر ممن سے ادا کردوا تا اتلے زہری نے کہا جھ سے عبدالله بن عبدالله ميرے بين قي تعداد مهركي نبيس فرمائي۔ ٣٨٢- حضرت عبد المطلب بن ربيد نے كباك ال كے باب ر ببید اور عیامی بن عبد المطلب دو نول نے عبد المطلب بن ربید اور فطل بن عمیاس ہے کیا کہ تم دونوں جاؤر سول اخد صلی اللہ علیہ وسلم کے یاس اور حدیث بیان کی جیسے او پر حرر ک اور اس مں بول ہے کہ حضرت علی رہنی اللہ عنہ نے اپنی جادر بچھائی اور

بيك رب اور كهاكه بل دب يور حسن كاور سيد بول فتم ب



أَنَا أَبُو حَسَى الْعَرَّمُ وَا اللهِ لَا أَرِيمُ مَكَانِي حَتَى يرْجِعُ إِنْكُمَا الْمَاكُمَا بِحَوْرِ مِا بِعَثْمَا بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُمَا الْمَاكُمَا بِحَوْرِ مِا بِعَثْمَا بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُمَا الْمَاكُمَا بِحَوْرِ مِا بِعَثْمَا بِهِ إِلَى هَذِهِ الصَّانَقَاتِ إِنَّمَا هِي أُوسَاحُ النَّاسِ وَإِلَيهَا لَا تَجِلُّ الصَّانَقَاتِ إِنَّمَا هِي أُوسَاحُ النَّاسِ وَإِلَيهَا لَا تَجِلُّ الصَّانَقَاتِ إِنَّمَا هِي أُوسَاحُ النَّاسِ وَإِلَيهَا لَا تَجِلُّ الصَّانَةُ عَلَيْ اللهِ مُحَمَّدِ مِنَ اللهِ مُحَمِّدٍ مِنَ اللهِ السَّفْمَاةُ وهُو رَحُلُ مِنْ يَنِي أُسَادِ كَانَ وَسُولُ اللهِ السَّفْمَاةُ على الْأَخْمَاسِ

يَابِ إِن حَوْ الْهَدِيَّةِ لِلنَّبِي مُثَلِّتُهُ وَلَيْبِي هَاهِيمِ مَاهِيمِ عَلَيْهُ وَلِيْبِي هَاهِيمِ اللّه عَلَيْهِ وَ النَّبِي مَا اللّه عَلَيْهِ وَ سَنَّمَ أَحْبَرُفُهُ أَنَّ رَسُولِ الله عَلَيْهِ وَ سَنَّمَ أَحْبَرُفُهُ أَنَّ رَسُولِ الله عَلَيْهِ وَ سَنَّمَ أَحْبَرُفُهُ أَنَّ رَسُولِ الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ذَحَنَ عَلَيْهَا فَقَالَ (( هَلْ مِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ يَا مِسُولُ اللهِ مَا جَنْدَا عَلَيْهِ اللّهِ يَا رَسُولُ اللّهِ مَا جَنْدَا طَعَامُ مِنْ اللّهِ يَا رَسُولُ اللّهِ مَا جَنْدَا طَعَامُ مِنْ اللّهِ يَا رَسُولُ اللّهِ مَا جَنْدَا طَعَامُ مِنْ اللّهِ مَنْ الرّهُ مَوْلَاتِي مِنْ الطَّدْوَةِ وَعَمَالَ (( فَرْبِيهِ فَقَدْ بَعَقَدْ بَعَقَدْ مَوْلاتِي مِنْ الطَّدْوَةِ وَعَمَالُ (( فَرْبِيهِ فَقَدْ بَعَقَدْ مَوْلاتِي مِنْ الطَّدْوَةِ وَعَمَالُ (( فَرْبِيهِ فَقَدْ بَعَقَدْ مَنْ الرَّعْرِيُّ بِهَا اللّهُ مَوْلًا إِلَى مَنْ الرَّعْرِيُّ بِهَا اللّهُ مَوْلًا اللّهُ مَنْ الرَّعْرِيُّ بِهَا اللّهُ اللّهُ مَنْ الرَّعْرِيُّ بِهَا اللّهُ اللّهُ مَنْ الرَّعْرِيُّ بِهَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ الرَّعْرِيُّ بِهِمَا اللّهُ مَنْ الرَّعْرِيُّ بِهَا اللّهُ مَنْ الرَّعْرِيُّ بِهَا اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَالِيْلُولُهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُولًا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ الرّهُ مِنْ اللّهُ مُولًا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُعْمِلًا اللّهُ مَالِلْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللللّهُ مِنْ الللللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ

٣٤٨٥ – عن أنس بن مَالِكُ فَان أَخَذَتْ بُرِيرِهُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهَا نَفَدُ تُصُدُّقَ مِهِ عَلَيْهَا نَقَال (( هُوَ بَهَا صَلَقَةً وَلَهَا هَبِيَّةً ))

٣٤٨٦ عن عائِشة رصي الله عنها وأَتِي

الله تفائی کی کدائی جگہ سے نہ جاؤں گاجب تک تمہارے جینے بہ نوایش تمہاری بات کا جو ایس سے کر جو تم سے رسوں الله صلی الله علیہ دسلم سے کہلا بھیجی ہے۔ پھر آ محصرت نے یہ فرہ یا کہ یہ میل سے دو گول کی اور یہ محمہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد سی الله علیہ وسلم اور آل محمد بن جزو الله علیہ وسلم کو جائز نہیں اور فرمایا بن دیمر سے پائل محمد بن جزو کو اور وہ، یک آدی ہے فتہید عی اسد سے کہ آپ نے ان کو تحصیل دار کیا تھا تمہول پر

۱۳۳۸۳ شرکورها فاحدیث اس مندے بھی مر دی ہے۔

۱۳۸۵ – انس نے کہام ہے دیا ہر رہائے کی کو بھے گوشت کے اس کو کسی نے صدقہ دیا تھا تو آپ نے لیادور فرمیان کو صدقہ ہے اور ہم کو فریسے۔

٢٢٨٦- معرت عاتش ي روايت ب كريكو كائ كاكوشت

(۲۲۸۳) کا بھی جب مدقہ جس کود بنا تھا کہ بھی گیادراس نے دومرے کودے دیا تھا ہے جمت اس کی جو ساد مدے تھی بھی شردی
اس ہے کہ اب دہ بوب ہوگیاور حد قد نہ رہادراس ہیں دین ہے شافی اوراس کے سوافقین کوکہ کوشت قربانی کاجب کس سے لیا تواب اس
کا بھٹا اس کو درست ہو گیادر کر کسی ایس فیص کو بدیہ دیا جس کو حدقہ بینادر سنٹ شرق او بھی اس کو طائل ہو گیادر بعض مالکیے نے کہا ہے کہ بھا
اس کو شت کی رو نہیں گر دلیل ان کی معوم خیں اور فعاہر آاس دواجت کے طاف معلوم ہوتا ہے۔ (تودی)
اس کو شت کی رو نہیں گر دلیل ان کی معوم خواکہ آپ نے گائے کا کوشت کھایا ہے اور یہ دواجت مسلم می شی ہے۔



اللَّبِي عَلَيْكُ يَعَلَى المَّم القر فقيل هذا ما تُصدُّلُ الله على الريرة فقال ( فَو لَها صَدَقَةُ و لَنا هدِيَّةً )) ٢ ٢ ٢ عن عائشة رصي الله عليه قالت كالله عي الريرة ثناثُ قصيات كان النس يتصدُّقُونَ عليها وتُهالي ما مد كرتُ دبك بشي عَيِّكُ فقال ((فُوَ عَلَيْهَا صِدقَةُ وِلكُمْ هَلِيَّةٌ فَكُلُونَ ).

۲٤٨٨ · عَنْ عَانشة عِن سَيِّ صَلَّى اللهُ عليه و سَنَّم بمثَّل دَبث

٣٤٨٩ - عن عَائِمة عَن النّي عَلَيْة بيسِ اللّه على آله عال (( وهُو أنا هُها هَلَيْة )) ٣٤٩ - عن أمّ عَنيْة رحبي الله عهه قالت العب اللي رسُولُ اللهِ صلّى الله عليه و سلم شاو من الصَّاعة فبعثت إلى عائشة بها بشيء قلما حاء رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه و سلم اللى عائِمه قال (( قلل عبد كُمُ شيءٌ )) قالب الله عائد أن أن سبّه بعضا إلى من السّاة ألي بعشم بها الله قال (( إنها قد بلعث محلها )) باب قبول اللّي الْهليئة ورده الصّدقة باب قبول اللّي الْهليئة ورده الصّدقة

باب قبول السي الهديئة وردّه الصّدقة ١٤٩١ عَلَّ أَبِي لِمُرَيْرِهُ أَنَّ اللّبِيُ عَلِيْكُ كَانَ رِدَّهُ أَبِي بِطَعَامِ سَأَنَ عَلَّهُ بِولاً قِلَ مُعَدِيَّةٌ كُلُ مُهُ وإِنْ قِبَلَ صِدِعةً لَمْ يَأْكُلُ مِنْهَا

ا اے بی کے پان اور کس نے کہا کہ یہ گوشت صدقہ کا ہے جو ہر مرا اُ کو ما تھ آؤ آ ب ے فرمایال پر صدقہ ہے اور اہم کو ہدیں۔ ۱۳۸۸ - حضرت عائش سے روایت ہے کہ العوں نے فرمایاک پر براڈے مقد سد سے میں تھم شرقی شاہت ہوئے وگ اس کو صدقہ ویتے اور دہ ہم کو ہریہ ویتی تو ذکر کہا ہم نے رسوں اللہ کے اس کا تو کی سے فرمایا وہ اس پر صدقہ ہے اور تم کو ہدیے ہے سوتم کھاؤ۔ تو کی سے فرمایا وہ اس پر صدقہ ہے اور تم کو ہدیے ہے سوتم کھاؤ۔

۱۳۸۹ - حفرت عامشہ و طیالا عب ہے وی دوایت مروی ہے۔
کراس میں ہے رہا کہ دہ تارہ بلیاس کی طرف ہے جدیہ ہے۔
۱۳۴۹ - ام عطیہ ہے رہ ایت ہے کہ الیوں ہے کہ جیجا میرے
یاس رسول اللہ نے ایک بکری کو صدقہ کی تو بیل ہے ہی بال رسول اللہ نے ایک بکری کو صدقہ کی تو بیل ہے ہی بیل ہے
تھوڈا کو شت حضرت عائشہ کو بھی دیا چر آپ حضرت عائشہ کے
یاس تشریف مائے اور فرمیا مہارے یاس کچھ کھانا ہے الیوں
نے عرض کی کہ بیس کر سبیہ نے (بینی ام علیہ نے) اعادے
یاس کچھ کوشت بیجا ہے اس بکری بیس ہے جو آپ نے ن کے
یاس بھیجی تھی آپ نے فرمایا وہ اپنی جگہ بیٹی گئی۔
یاس بھیجی تھی آپ نے فرمایا وہ اپنی جگہ بیٹی گئی۔

ہاب اوس الله کاہدیے تیوں کرنا اور صدقہ کور و کرنا ۱۳۳۹ حضرت ابر ہرین رضی اللہ مند نے کہا کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب کھانا آتا ہوچھ بینے کر ہدیہ ہوتا تو کھاتے اور صدقہ ہوتا تونہ کھاتے۔

<sup>(</sup>۱۳۸۷) تا بہال کیا تھم بیان کرد وسرایہ ہے کہ ولا مائی کو ہے جو جس او کر سے اور لونڈ ن جب آزاد ہو تھاس کو سپینے خاوند کے پاس در سپاکا افتدارے۔

<sup>(</sup>١١٧٩٠) الله يعي صدة ام صدير عدائي كالسين تفاقل من كي آياب تهار عديد بروري وبالما كادر بمل كلاف

<sup>(</sup>۱۳۴۹) تا ہے بچھٹا آپ کاور کی دو سے تقاور جب تک کے لوگوں لو توب معلوم ناتھا کہ آپ صدی سمبی کھاتے اور اس سے مسل ماکیل و مشارب کادم بالٹ کرٹاروا ہول



#### بَابُ الدُّعَآءِ لِمَنْ أَتَى بِصَـٰ لَجَهِ

٣٤٩٧ - على عبد الله بن أبي أوفي قال كان رسول الله عرفي إدا أأن قوم بسناجهم قان (اللهم صل عليهم ) فأن أبي أبو أرقى بصدفته فقال اللهم صل عليهم ) فأن أبي أبو أرقى بصدفته فقال اللهم صل على آل أبي لوفي بصدفته فقال اللهم صل على آل أبي لوفي صل على آله فال صل عليهم صل علم أنه فال صل عليهم .

#### يَاب إِرْضَاءِ السَّاعِي مَا لَمَّ يَطْلُبُّ حَرَامًا

٣٤٩٤ - عن حرير أن علد المي أمال أمال رسُولَ عَدَ عَلِيُّهُ (( إِذَ أَنَاكُمُ الْمُصِدُّقُ قَايِصُدُورُ عَدُّكُمُ وَهُو عَدُّكُمُ رَاضٍ ))

باب صدقد لانے والے كودعادے كابيال

۳۳۹۲- عبداللہ بن الجاوئی نے کہار سول اللہ کی عادت میادک سے کہ جب کوئی قوم صدقہ مائی تھی لا آ ہان کے لیے فرہ تے سے یا لغہ دست کران کے اور پھر آئے ہیرے باپ ابواوئی صدقہ نے کر تو آپ نے فرمایو باللہ اللہ الاولوڈ کی آل پر۔ صدقہ نے کر تو آپ نے فرمایو باللہ اللہ اللہ الاولوڈ کی آل پر۔ ۱۳۳۳- نہ کوروبالاحد بیت اس سندے بھی مر دی ہے جین اس میں رہو کر جبیل کہ آپ نے ان پر ست کی دی کی۔ بیل رہو کر جبیل کہ آپ نے ان پر ست کی دی کی۔ بیل رہو کوراضی رکھنے کا بیان جب تک وہ بال حرام طلب نہ کرے مال حرام طلب نہ کرے مال حرام طلب نہ کرے

۱۹۹۲ مرد حضرت جر بررضی الله عند نے کی رسول الله مسلی الله علیه وسلم نے فرور بنب زکون لینے والا تمہارے پاک آئے تو بیا ہے کہ راضی جائے۔

(٢٣٩٢) الله بروع الرون آب كا يموجب الى آبيت شريف ك تفاكر الله يأك عد الرووص عليهم ال صلاحك سكل بهم الاره ب مشہور علام کائی ہے کہ یہ وہ کو ہزہے و لے کو دینا متحب اور طاہر یہ کا توں ہے کہ واجب ہوار بعض امحاب شا نعیہ بھی اس طرح کے اور حمیور سے کہاہے کہ بیدامر آیت مبارک کا بہرے رسطے مستحب ہے اس لیے کہ وسول اللہ کے معالیٰ کو بھن کی هر و میرچا- کو آیسے ہواد محل دعاكا تعم نيس دبالدرجوب ال كابيب كددعاكا عمان كور آن الراسب حو معلوم تعاادر خبور اس سر جواب ش كهات كدد عا كي كال کی تشکیس کاباعث بھی بخلاف اوروں کے اورامام شائل تے دھائل کہاہے کہ مسحب ہے کہ یوں سکتے اجوال المدہ عبدا اعطیب و معمدت صهور آ و بدر الديث فيد القيت وحمر جب مك بدللفاظ كي ووايت ك البيت بول محر و توس كي كاجهت استياب تبين بو سكمالور تحصيله امراب كبراك علیہ صلی علی علی ہلاں اس کو جہور شاخیہ نے کروہ کہاہے اور بھی مدہب ہے این عباس اور مام مالک اور میں عبیر کاور ایک جماعی سلف کا اورائک جماعت نے اس کو جائز کہتے اس حدیث کی روسے اور حضول نے مکروہ کہاہ کو صلوۃ کالفظ عیر اجماہ کے ہے جائز سیس مگرا جیاء کی رہی یں اس لیے کہ مسلوٰۃ اسان سلف میں مخصوص بانہا، بھی جیسے عزوجل کالنظ ہے انتہا ک سکے و سطے اور جیسے یہ قبیل ہے۔ سکتے کہ محدٌ عروجل اُلرجہ ت ب مجی لزیرد جلیل میں ای طرح یہ شکل کہ کے کہ او مکر تا تھا اور اگر پہنٹی اس کے میں ور دھے امحاب کا اختار ف ہے اس می کویہ نکی تنزیک ہے تح میں بحر داوب ہے اور قول اسمح دور مشہور ہے کہ بہتر ہوہ بھراہت تنزیک اس میر کہ یہ شعار ہے الل بدع کالوران کے شعارے ہم منع کئے گئے ہی اور نقال ہے اس یرک غیر ، تبیاہ کے لیے لفظ صلوۃ بشراکت انبیاء جائزے جسے تاہے اللّهم صدر علی محمد وعسى ال محمد وازواسه ودرياله وابعه اور في الوقر جوالي جواسحاب ثانيي سيس محوس في كياب كر ملام محى معنى سلوة بإدراس کواکیلااستعال رکرے مواانبیاء کے اس سے لہ اللہ تعالی مے صلوة وسد مکو فرین کیا۔ غرفر، بول رکہناجا ہے کہ فلال عدر السوم نے (مثلا کہیں کہ عبد لکریم سے ارمایا) مگر مخاطبہ کے طور سے فی دمیت سے کہناور ست ہے۔ جیسے کہیں، سلام علیمیااسلام علیمید والله، علم (التوویّ)-(۲۳۹۴) این مقصور مدین بد ہے کہ حاکمول کی احدیث کروان کور صی رکھویات چیت مشست و برخاست میں ان کور را ندوو کہ اس میں صلاح ڈستامین ہے اور اجماع مسلمین ہے اور یہ سب امور جنب ہی تک جی کہ تم سے جور اور تکلم کی دانوے طلب شد کرے کو فی جنے۔



# محِتَاب الصِّیَامِ روزے کے سائل کے

#### باب فصل شهر رَمَضَانُ

٢٤٩٥ - عَنْ أَبِي أَمْرَيْرَةُ رَصِينَ الله عَنْهُ أَنْ رَسُور الله عَنْهُ أَنْ رَسُور الله عَلَيْكُ فَالَ (( إِذَا جَنْهُ رَهَضَانُ وَسُور اللهِ عَلَيْكُ فَالَ (( إِذَا جَنْهُ رَهَضَانُ فَتَحْتَ أَبُوابُ النَّارِ فَتَحْتَ أَبُوابُ النَّارِ وَضُفَدتَ الشَيْوطِينُ )
 وضفدت الشيوطِينُ )

٢٤٩٦- عن ابي مُريْرة رصبي الله عنه يقُونُا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ (﴿ إِذَا كَانَ رَهَضَالُ قُنْحَمَّ أَنْوَابُ الرُّحْمَةِ وَغُلَّفَتْ أَبُوابُ جَهِنَّمَ وَمُنْسِلَتُ الشَّاطِيقُ ﴾

٧٤٩٧ - عن ابي مُرَيْرُهُ رَضِيَ الله عَنْهُ يُعولُ قَالَ رَسُولُ، فَوَعَيْكُ ((إِذَا فَحَلَّ رَمَعْتَ لَهُ بِعِظْهِ ))

#### باب: ماهر مضال کی فضیلت

9490- حضرت ابوہر میدہ صلی اللہ عند نے دوایت کی کہ رسول اللہ علیہ نے قرابا جب رمان کی کہ رسول اللہ علیہ نے قرابا جب رمضان آتا ہے تو کھل جاتے ہیں دروازے دوزر کے دور زرانے دوزر کے دور زرانے کے دور نرائے کی دور نرائے

۳۳۹۹ عظرت ابو ہر مرور متی اللہ عندے کہا کہ فر الارسوں اللہ علیہ اللہ عندے کہا کہ فر الارسوں اللہ علیہ اللہ علی اللہ عندے کے جب مغمان ہوتا ہے دروازے رست کے کمل جائے اللہ اور دروازے دورخ کے بند ہوجاتے ہیں اور شیطان رشیم دل میں باتد ہے جائے ہیں۔

١٢٩٥- يركوره بالاحديث استدس محى مروى بـــ

۔ سوم اور میام دانت بی مطلق امساک کے معنی بی ہے اور شرع شامساک مخصوص ہورمان مخصوص بیں فض محصوص کا اس کی شرائط کے ساتھ۔



بَابِ وُجُوبِ صَوْمٍ رَمَطَانَ لِرُوْيَةِ الْهِلَالِ وَالْهِطُّرِ لِرُوْيَةِ الْهِلَالِ وَأَلَّهُ إِذَا غُمَّ فِي أَرَّلِهِ أَوْ آخِرِهِ أَكْمِلَتُ عَدَّةُ الشَّهْرِ ثَلَاثِينَ يَوْمًا

٧٤٩٨ - عَنْ ابْنِ غَمر رضي الله عَنْهُما عَنْ الْبِي عَنْهُما عَنْ الْبِي عَنْهُمَا أَنَّهُ ذَكْرُ رَمْصَالُ فَقَالَ (﴿ لَأَ تَصُومُوا حَتَى تُورُوا الْهِلَالِ وَلَا تُقَطِرُوا حَتَى تُورُوا الْهِلَالِ وَلَا تُقطِرُوا حَتَى تُورُوا الْهَالِ وَلَا تُقطِرُوا حَتَى تُورُوا اللهَ ).

٣٤٩٩ - عن ابن عمر رصي الله عليها أن رسون الله عليها أن رسون الله عليه و سلم ذكر رسون الله عليه و سلم ذكر رسونان قصرب بيدايه نقان (را الشهر هكذا وهكذا أنم عقد بنهامة في الثانة فعلوموا إروايته فإن أغيي عليكم قاقدرو له للابن )

٢٥٠-عن غييد الله بهت الدساد وقال ((فإن غُمَ عنيكُم فالله رُوا ثلاثين محو خديث أبي أسامة).
 ٢٥٠١-عن غييد الله بهت الإلك و رَفَالَ ذَكْر رسُولُ الله عَلَيْنَة رمصان نقال (( الشهر يسمع رسولُ الله عَلَيْنَة رمصان نقال (( الشهر يسمع وعشرون لشهر همكد وهمكدا وهمكدا وهمكدا وقال فاقل فل فل وقال المشهر والمهروا لكة )) وقم يقل (ر تشايين ))

٢ • ٣٧- عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَصِيْ الله عَنْهُما قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُما قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَا وَاللهِ عَنْهُمَا اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللل

## باب:اس بیان بیس که روزه اور انطار حیانده مکیه کر کریس ادر اگرید لی جو تو تغیس تاریخ پوری کریس

۱۳۹۸ - ممبداللہ بن محر رمنی اللہ عند سے روایت ہے کہ نی ﷺ نے ڈکر کیار مضان کااور قربایا کہ تدروز ور کھواور نہ افطار کر دجب تک کہ جاتھ و کیے اور پھرا کر بدی ہو جائے تم پر تو تنہیں د ب بورے کرو (لینی خواوشھیان کے خوفور مضان کے ک

۱۳۹۹ - عبداللہ بن عمر سے رو بت ہے کہ رمول اللہ نے ذکر کیا رمضان کا اور اشارہ کیا اپنے دونوں ہاتھوں سے ( بیٹی دس الگیوں ہے ) اور فرمایا کہ مہینہ الباہے ایب ہے ایس ہے اور بند کر میا ہے انگو شے کو تیمسری بار ( بیسی انتیس دان کا ہو تا ہے ) اور فرمایا رورہ رکھو جا شدد کیا کر اور افتطار کر و جاند دکیے کر پیمراکر تم پر بدلی ہو تو گن لو بورے تیمی وال

۲۵۰۰ مروی الاحدیث ای سندے مجی مروق ہے۔

۱۰۵۰ حضرت مبیداند دمنی الله عند نے دوایت کی رسول الله عند نے دوایت کی رسول الله عند نے دوایت کی رسول الله عند الله مغیرت مغیران کا در کا ہے اور ہاتھ کے دوائی کا در ہاتھ سے اشارہ کیا کہ ایسا ایسا ایسا اور فرہ یا کہ عمداندہ کروائی کا در شمیر کا لفظ نہیں قرماییہ

۱۵۰۴۔ حضرت این مڑے روایت ہے کہ رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسم نے فردیا کہ مہید النیس دن کا ہوتا ہے۔ تم جاند کود کیر

(۱۹۹۹) جنا میں انتیس کوشعال کی مثل ایر ہو تو تمیں شہال کی ج رکی کردو بعد اس کے دورود کے اوادر اس طور آگر انتیس رمضال کو بدق ہو اور یہ سبب بدلی کے رویت شد ہو تو تمیں رورے ہورے کراواور بھر اس کے عید انفطر کردو۔ جمہورے اس مدیت کے میں مصنے کئے جی ادد اصادیت اور دوایات مجی اس کی مؤید جی۔

حَنِّي تروَّهُ قانَ غُيُّهُ عَلَيْكُمْ فَاقْسِرُوا لَهُ ))

٣٠٥٠ - على عبد الله بني عُمر رضي الله عليهما

قال قال رَسُولُ ا لله عَلَيْكُ الشُّهُرُ يَسْعُ وَعَشَّرُونَ رر فادا رَأَيْتُمُ الْهَذَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفُطرُوا فَإِنَّا غُمُّ عَلَيْكُمْ فَاقْسِرُوا لَهُ ي

١٥٠٤ -عن الى غير رضي الله عنهما قال سيعْت رَسُونَ اللَّهِ عَلِيُّكُ يَقُولُ (( إِدْ وَأَلْيَتُمُولُهُ قَصُومُوا وإذا رَأَيْتُمُوه فَأَقْطِرُوا فَإِنْ غُمُّ عَيْكُمْ فَاقْسِرُوا لَهُ ))

٣٥٠٥ - عن أبْنَ غُمر رَضِي الله عُنْهُمَا قالَ عَالَ رَسُولُ ، للهُ ﴿ رَا لَئُلْهُمُ يُسَعُّ وَعَشْرُونَ لَيُلَّةً لاَ تَصُومُوا حَتَّى تُرَوْهُ وِلَا تُقُطرُوا حَتَّى تَرُوهُ إِلَّا أَنْ يُعَمُّ عَنَيْكُمْ فِإِنْ غُمُّ عَيْنَكُم فَاقْدِرُوا لَهُ ﴾،

٣٠٥٦ عن أبْنَ عُمَرَ رَصِيَّ اللَّهُ عُمْهُمَا يَقُولُنا سَبِعْتُ اللَّبِيُّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بَقُولُ ﴿ الشُّهُرُ هَكُدا وهَكُدا وهكدا ﴾ وَتَبَص إِيْهَامَهُ فِي الثَّالِثُهِ

٣٠٠٧- عن أبَّنَ عَمْرِ رُصِينَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُا سَعِفُ رُسُولُ اللَّهِ صَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ (( الشهر يستع وعِشرُون ))

٨٠٥٠ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِي عَسر رصِي اللَّهُ عَلَمُما عَنَّ الَّذِينَّ عَلَيْكُ قَالَ (( الشَّهُرُّ هَكَذَ وَهَكُنَّ وَهَكُلُهُ عَشْرًا وَعَشْرًا وَتَسْعًا ))

٧٥٠٩ عن ابن عمر رَصِيُّ اللَّهُ عَلَهُمَا يَعُولُا

وَعِشْرُونَ عَلَ تَصُومُوا حَتَّى تَرُولُهُ وَلَا تَفْظِرُوا - كروزور كواور نظار كرويان الريادل بور الرتمين كي تخريرى

۲۵۰۲ ترجمه وي بي جواوير كزرن

۲۵۰۴ رجہ وی ہے جواویر گزرالیکن اس بیں یہ ذکر قبیل کہ مهيئه تنيس دل كامو تاسي

۲۵۰۵ ترجمہ وی ہے جو اوپر کررالیکن اس بی تسع و 

۲۵۰۱ - حضرت ابن عمر مشي دانند عنهاس رويت به كه وسول الله صلى الله عليه وسلم كويل في برمات بوات ب كه مهيد ايا ابیاابیام و تاہے درانگو کے کو کم کردیا تیسری باد میں (یعنی اسنیس کا مجمي پوتاہے)۔

ع-۲۵۰ حضرت این عمر سنی الله منهاے دو بت ہے کہ و سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہیں نے یہ قرماتے ہوئے سنا کہ مہیشہ التيس كالجحي موتاب

٨٠٥٠٠ حضرت عبدالله بن ممرر مني القدعنهائ كهاكه حي صلى الله عليه ومعلم نے قرمانا مہيتہ يہ ہے ايسا ہے ايما ہے ليعي وس اور دس اور نودن کار

١٥٠٩- عبدالله من عمرٌ قرمات من كد رسول الله علي في مرمايا

(۲۵۰۷) 🖈 اس سے بھی معلوم ہواکہ انتیس کار مضال ہوئے سے اس کا ایر بھی کیس گھٹھائی لیے کہ وہ بھی مہد کا ال ہے نہ کہ تا تعم



٢٥١٢ عن الأمثود بن قَسْ بهد الْإِسْدادِ
وَلَمْ يَدْكُوا الشَّهْرِ الثَّانِي ثَنَاثِينَ.

٢٥١٣ - عَنْ سَعْدِ لِي عُنَيْدَةً قَالَ سَمِعَ الْبُنُ عُمَرَ رَصِيَ اللَّهُ عُلْهَمَا رَجَّنَا يَقُولُ النَّيْمَةُ لَيْمَةُ النَّصْلُفِ فَقَالَ لَهُ مَا يُعْرِينَ أَنَّ اللَّيْمَةُ النَّصْعَةُ سيفتُ رسُولَ الله صلى اللهُ عَنْهِ وسلَّم يَعُولُ (( لَنْتُهُرُ هَكُذَا وَهَكُذَا وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ

مہینہ ایسا اب ایب ہے اور این دونوں ہوتھ مادے دوبار اور سب ، لکیاں کیلی رکیس اور تیسری بار اگوش والہنا پابایاں کم کردیا ( اینی بند کردیااور اشارہ ہوائنیس کا)۔

۲۵۱۲ - بزگورہ بالاحدیث اس سندے تھی مروی ہے۔ لیکن اس حدیث میں دوم ری دنیہ تھی کی گئی بوری نیس۔

۱۵۱۳ منزت معد بن عبیده وضی الله عند فی کہاسا ابن عمر رضی الله عند فی کہاسا ابن عمر رضی الله عند فی کہاسا ابن عمر مضی الله عند الله عندان کی وات آدھ مہید ہو گیا تو عبدالله وضی الله عند سے سروی تو نے کی بیانا کہ سمج کی رات آدھ مہینہ بول سنا بھی ہے وسول الله صلی الله علیہ وسلم کے رات آدھ مہینہ ایس ہوتا ہے اور شارہ کیا تی انگیول سے کہ فرائے تنے مہینہ ایس ہوتا ہے اور شارہ کیا تی انگیول سے

( roin ) الله محل تم نے کو کر جانا کہ کئے ورات آدھ مہینہ ہوا؟ اس ہے کہ مہید کمجی اسٹیریائی فاہو تاہے۔ پھرجب تک اوقیام نہوں و معلوم نہ ہو کہ سٹیس کا بوا یو تک کا تب تک کیو کر معلوم ہو کہ صف اوکون می دات کو جوا



الْعَشْرِ مَوْتَيْن وَمَكَكَ فِي الثَّالِثَةِ وَأَشَاوَ بِأَصَابِعِهِ كُلُّهَا وحبس أَوْ خَسَ إِنْهَامَهُ )).

\$ ٢ ٥ ٧ - عَلَّ أَبِي مُرَيْرَةً رضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ سَنِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (﴿ إِفَّا رَأَيْتُمُ الْهِمَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غُمُ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا فَلَاثِينِ يَوْتُ ﴾ فَإِنْ غُمُ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا فَلَاثِينِ يَوْتُ ﴾

الله ٢٥١٥ عن أبى خريرة رصى الله عنه أن إز صوفوا لمرازيم والمعادة )).
لم ٢٥١٧ - عن ابن حريرة رصى الله عنه يَعُولُ قال رَسُولُ الله عنه يَعُولُ قال رَسُولُ الله عنه يَعُولُ الله عنه وسلم عنه والمعلوا المرازيم فإن عنه على عنه عنه المنهر فعدوا المرازيم وأفطروا المرازيم فإن عنه عنه عنه عنه عنه عنه المنهر فعدوا المرازيم وأفطروا المرازيم فإن عنه عنه عنه عنه عنه عنه عنه المنهر فعدوا المرازيم وأفطروا المرازيم في المنهر فعدوا المرازيم وأفطروا المرازيم في الله عنه المنهر فعدوا المرازيم وأفطروا المرازيم في المنهر فعدوا المرازيم المنهر في المنهر فعدوا المرازيم المنهر فعدوا المرازيم المنهر المنهر فعدوا المرازيم المنهر المرازيم المنهر المنهر في المنهر في المنهر المنهر في المنهر المنهر

٢٠١٧ عَنْ أَبِي مُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ 
دَكُرَ رَسُولُ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ الْهِلَالُ 
فَعَالَ (﴿ إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَ وَأَيْتُمُوهُ 
فَعَالَ (﴿ إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَ وَأَيْتُمُوهُ 
فَعَالَ (﴿ إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذْ وَأَيْتُمُوهُ 
فَافُطُرُوا فَإِنْ أَغْمِي عَلَيْكُمْ فَعَدُوا فَلَالِينَ ﴾.
قَافُطُرُوا فَإِنْ أَغْمِي عَلَيْكُمْ فَعَدُوا فَلَالِينَ ﴾.

بَابِ لَا تَقَدُّمُوا رَمَصَانَ بِصَوَّامِ يَوَامٍ رَلَا يَوْمَئِنِ

٣٥٩٨ عَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَالْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (﴿ لاَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (﴿ لاَ تَقَلَّمُوا رَمَعْنَانَ بِصَوْمٍ يَوْمٍ وَلَمَا يَوْمَنِي إِلَّا رَجُلُّ كَانَ يَعْلُومُ صَوْفًا فَلْمِسُعَةً ﴾.

٣٠٩ - عَنْ يَحْتَى بْنِ أَبِي كَثِيرِ بَهْنَا الْإِنسَّادِ نَحْوَاً

ووبار اور ایسای تیسری بار کیا اور سب انگلیول سے اشار دکیا اور بند کرلیا یا جمکالیا ہے انگو نے کو۔

۱۵۱۳- حضرت ایو ہر برورضی الله عند نے کہا کہ رسول الله حلی الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم نے قرایا جب تم الله علیہ وسلم نے قرایا جب تم الله علیہ وسلم نے قرایا جب تم اس کو دیکھو تب بی افغار بھی کرو۔ پھر آگر بدلی ہوجائے تو تیس روزے ہورے دکھ لو (پھر اس کے بعد فید کرو)۔

۵۱۵ - ابوہر مرہ ے کہاکہ فرمد کی کے روزہ رکھو جا ندد کی کر اور افظار کرو چاند دیکھ کر او راگر بدلی ہوجائے تو گئتی پوری کردو(لیتن تنمیں کی)۔

۲۵۱۷- ر جمدوی ہے جواور کردا

عدد ۱۵ سر ترجروی به جواویر گزری

#### باب. رمضان کے سنتبال کے طور پر ایک یادو روزے رکھنے کی مما تعت

۳۵۱۸ - ایوبر یرا نے کہا کہ رسول اللہ نے فریلی رمضان سے بین کی ایک دوروزے مت رکھو گروہ مخص جو بھیشہ ایک رن بیس رورور کھا کرتا تھا اورونی دن آگیا آتے جو ورکھے اپنے مقررودن میں میں۔ (مثلاً جعرات اور جمعہ کو روزہ رکھنا تھا اور انہیں اور تمیں تاریخ میں شعبان کے وی دن آگئے تو وورکھ لے کہ ۲۵۱۹ میں میں موروں کے اسے میں مردی ہے۔



م ٧٥٧- عَلَ الرَّهْرِيُّ أَنَّ اللّٰبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَقْسِم أَنْ لَا يَذَخُلُ عَلَى أَرْرَاجِه شَهْرًا قَالَ الرَّهْرِيُّ فَأَخْرَرِي عُرُّرَةُ عَلَ عَالِمَةً رَصِيلًا الرَّهْرِيُّ فَأَنْتُ لَمَّا مَصَلَ يَسْعُ وَعِشْرُونَ لَيْنَهُ أَعْدَهُ لَلْهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّٰهُ عَلَيْهِ أَنْفُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَتُ يَنَا لَهُ عَلَيْه وَسَلَّم اللّٰهُ عَلَيْه وَسَلَّم قَالَتُ يَنَا لَهُ يَلْكُ مَسِلًا وَلَمْ اللّٰهُ يَلْكُ وَسَلَّم اللّٰهِ يَلْكَ وَسَلَّم اللّٰهِ يَلْكَ أَنْفُلُ عَلَيْه اللّٰهِ يَلْكَ وَسَلَّم اللّٰهِ يَلْكَ أَنْفُولُ عَلَيْه اللّٰهِ أَنْ وَلَيْكَ وَمَلْكَ اللّٰهِ يَلْكَ أَنْفُولُ عَلَيْه اللّٰهِ أَنْ وَلَيْكَ وَمَلْكَ وَمَلْكَ وَمَلْكَ وَمَلْكُ وَمِنْ وَعِشْرُونَ اللّٰهِ فَلْكُولُ عَلَيْه اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ فَلْكُولُ عَلَيْه اللّٰهِ اللّٰهِ فَلْكُولُ عَلَيْه اللّٰهِ اللّٰهِ فَلْكُولُ عَلَيْه اللّٰهِ اللّٰهِ فَيْكُولُ عَلَيْه اللّٰهِ اللّٰهِ فَلْكُولُ عَلَيْه اللّٰهِ عَلَيْه وَعَشْرُونَ اللّٰهُ عَلَيْه اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْه اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْه عَلَيْه وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْه اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ

٣٧٥ ٢٣ - عن أمَّ سَمَة رَصِيَ اللهُ عَلَهَا أَخْرَتُهُ أَنَّ أَنَّ اللهُ عَلَهَا أُخْرِرَتُهُ أَنَّ أَنَّ اللهُ عَلَمَ الْحَرِيْتُهُ أَنَّ أَنْ اللهُ عَلَى اللّهِ الْحَرِيْتُهُ أَنَّ أَنْ اللّهُ عَلَى اللّهِ أَنْ أَنَا عَلَى اللّهِ أَنْ أَنَا عَلَى عَلَيْهِمُ أَوْرَاحَ عَلَيْهُمُ أَوْرَاحَ عَلَيْهُمُ أَوْرَاحَ عَلِيمًا مُنْهُمُ اللّهِ أَنْ لَا عَلَى عَلَيْهُمُ أَوْرَاحَ عَلِيمًا اللّهِ أَنْ لَا عَلَى عَلَيْهِمُ أَوْرَاحَ عَلِيمًا شَهْرًا اللّهِ أَنْ لَا عَلَى عَلَيْهِمُ أَوْرَاحَ عَلِيمًا شَهْرًا اللّهِ أَنْ لَا عَلَيْهُمُ أَوْرَاحَ عَلَيْهِمُ أَوْرَاحَ عَلَيْهِمُ أَوْرَاحَ عَلَيْهُمُ أَوْرَاحَ عَلَيْهُمُ أَوْرَاحَ عَلَيْهُمُ أَوْرَاحَ عَلَيْهِمُ أَوْرَاحَ عَلَيْهُمُ أَوْرَاحِ عَلَيْهُمُ أَوْرَاحَ عَلَيْهُمُ أَوْمُ عَلَيْهُمُ أَوْمُ أَوْمُ عَلَيْهُمُ أَوْمُ أَعْلَامُ أَواعِلُوا مُومُ أَوْمُ أَوْمُ أَوْمُ أَوْمُ أَوْمُ أَعْمُ أَوْمُ أَعْمُ أَوْمُ أَوْمُ أَعْمُ أَوْمُ أَوْمُ أَوْمُ أَوْمُ أَوْمُ أَعْمُ أَوْمُ أَعْمُ أَوْمُ أَعْمُ أَوْمُ أَعْمُ أَوْمُ أَوْمُ أَعْمُ أُومُ أَوْمُ أُومُ أَوْمُ أَوْمُ أُومُ أَعْمُ أَوْمُ أُومُ أ

\* ۱۵۲۰ - زہری نے کہا کہ نبی ہوگائی نے تسم کھائی تھی کہ اپنی اینجوں اسٹے ہا گار فہر دی بیجوں آئے ہائی ہو آئی سے ایک ماہ تک ۔ ہبری نے کہا گار فہر دی بیجھ کو عروہ نے حضرت عائشہ کی زبانی کہ انھوں نے فرہا کہ جب نتیس روز گزرے اور میں کئتی تھی تو رسوں اللہ تشر بیف رائے اور حضرت عائشہ نے فرہا یا کہ پہلے میرے ہائی تشر بیف السے (اور حضرت عائشہ نے فرہا یا کہ پہلے میرے ہائی تشر بیف السے (اور بید خشرت عائشہ نے ارشاد فرما یا ادر اس میں کماں مجت رسول اللہ میں کہاں میں کہا تھی کہ ہمارے ہائی کہ یا میں کہ یا میں کہا تھی کہ ہمارے ہائی تھی کہ ہمارے ہائی د آئیں کے مہد کہا ہو تھی کہ ہمارے ہائی د آئیں کے مہدد ہمر تک اور میں دن میں کئی تھی تو ہمر تا ہیں دن کشر بیف رائی اور میں دن کشر بیف رائی اور میں دن کشر بیف رائی تو ہم تا ہے اور میں دن کشر بیف رائی تو ہم تا ہے۔

۱۵۲۱- جاہر نے کہا کہ رسول اللہ کے کنارہ کیا بی دیمیوں سے
ایک مہینہ کو پھر نکلے ہمادی طرف انتیبویں دن۔ سوہم نے عرض
کی کہ آئ توانیبوال دن ہے تو آپ نے فرمایا مہینہ اٹ بھی ہوتا
ہے ادر دونوں ہوتھ طائے تین بار اور بند کرلی ایک، نگلی پھیلی بار میں (ایسی انتیس کا اشارہ فرمایا)۔

۲۵۲۶ - حضرت جاہر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کنارہ کیار سول اللہ مسئی اللہ علیہ وسلم نے پئی حور تول سے کیک، وکااور لکلے آپ المحیوی کی صبح کو۔ سو بعضے لوگوں نے حرض کی کہ اے رسول اللہ مسئی اللہ ظیہ وسلم آج تو ہماری انتہویں دن کی صبح ہے۔ تو آپ نے وو کئے فرمایا کہ مہینہ انتہاں کا بھی ہو تا ہے۔ پھر لمائے آپ نے وو ہم تھی یار' دو یار تو سب انگلیوں کے ساتھ اور تیسری بار تو اللہ انگلیوں ہے۔

۲۵۲۴ ترجمه وال بجواد پر گزرا



تال (﴿ إِنَّ الطُّهُرِ يَكُونُ فِسَنَّةً وَعَشَّرِينَ يَوْمًا ﴾.

٢٥٧٤ - على الله خريج بهذا الموساد بالله على الله إصلى الله على ال

٧٥٧٧ عن إنستبيلُ بْنُ أَبِي حَالَمِ مِي هَدُ الْوَسْنَادِ بَمْشَى خَدِيثِهِمَ

وفلكذا وعشر وغشر ويستامرة

يَابُ : بَيَاكَ أَنَّ لِكُلِّ بِلَسِرُوْلِيَّهُمْ وَ أَنَّهُمْ إِذَا رَأُوْا الْهِلَالَ بَيلَدِ لَا يَثَلِّتُ خُكُمُهُ لِمَا

بَعْدُ عَنْهُمْ

٢٩٢٨ - عن كُرَيْسُو أَنْ أُمَّ المعدَّل بَعْت المحارث بَعْنَتُهُ إِلَى مُعَاوِيهِ بِالشَّامِ قَالَ فَعُدَّمْت الشَّامِ عَمَانِسُهُ حَاجَتُهَا وَاشْهِلُ عَنِيَ رَمْصَانُ وَأَنا بانشَامِ ورَأَيْتُ الْهِلَالَ لَيْلَةَ الْجُمُعُمِ ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي الْجِرِ الشَّهْرِ فَسَأْلَبِي عَبْدُ اللَّهِ بَنُ عَبَّصِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا ثُمُّ وَكُرُ الْهِمَالُ فَعَالُ مَعَى رَأَيْسُمُ

۲۹۲۴۔ بذکورہ بالا حدیث اس سندے بھی م وی ہے۔ ۲۵۲۵۔ ترجہ وہی ہے جواد پر گزراجین س بٹس ہوجوں کے پاک مدآنے کی قتم کھانے کاواقعہ شیں ہے۔

۲۵۴۴ ترجمه وای بےجوادیر گزرا

٢٥٧٤ له كوره بالااحاد به شعبتاس سند سے مجى مروى اي

باب مشہر میں و بیل کی رویت معتبر ہے اور دوسرے شہر کی رویت وہال کام نہیں ہم آل

404 مریب کو م الفصل بنت حارث نے معاویے کی طرف بھتا م کو اور ان کا کام نگال دیا اور ان کا کام نگال دیا اور میں نے جا کہ میں گیا تمام کو اور ان کا کام نگال دیا اور میں نے جو ندو مکھا، مضان کا شام میں جمعہ کی شب کو ( یعی بی شخم شنبہ کی شام کو ایجر مدید آیا آخر ماہ میں اور حیدائند من عمال نے پہنا بھی ہے اور و کر کیا جا تھ کا کہ تم نے کہا تا کہ میں و کھا؟ میں سے کہا اس کے کہا جد کی شب کو انھوں نے کہا کہ تم نے خود و یکھا؟ میں نے کہا ہاں



البدل معند را أياه بيد المجتمع مدن ألب رائية مفتن معارية مغال ألب رائية المنت معم را أو الناس وصاعو وصام معارية مغال الكت رأيه فيلة السبب دا برال صوع عبراته معاويه فدايس أز براة مفتل أو لا تكتمي براته معاويه وصيامه مقال له هكد امر، رسول الله عليه رست يحيى بل يحتى مي مكتمي أو مكتمي براست يحتى بن يحتى مي مكتمي أو مكتمي بالله والمنال والمنال بناب أله أله اعتبار بكيو الهلال والمعروة و الدائلة تعالى أمدة بلرو بكيو الهلال

بَابُ بَيَانِ معْنَى قُوْلِهُ ﷺ شَهْرَ أَعِيْدِ لَا يَنْقُصانِ

٢٥٣٠ عن الن عثاس رسيّ الله عثها تال رسيّ الله عثها تال رسُولُ الله تظلّه ((إلا الله قد الهذة الوؤينة الإلا أعْمِي عليْكُمْ فَاكْمَلُو الْعِدْة )

ادر لوگوں نے بھی دیکھااور رورور کھ حضرت معاویہ آورلوگوں نے۔ قوائن مبال نے قربایا کہ ہم نے تو ہفتہ کی شب کو دیکھااور ہم ہم نے تو ہفتہ کی شب کو دیکھااور ہم ہم بورے تمیں رورے رکھی کے یا جاند د کھے ہیں ہے۔ تو ہن نے کہ آپ کائی تمیں ہوئے دیکھا معاویہ رضی القد عنہ کا اور ن کا دورود کھنا۔ آپ نے فرمایا تمیں ایسان علم کیاہے ہم کور مول، بقد علی ایسان علم کیاہے ہم کور مول، بقد علی ایسان کے کہ انگلی نے اور بھی ہن کی کوشک ہے کہ انگلی کہا جاند اور بات جو نے کا تقدیار تہیں اور بات جو ند کے چھوٹے بڑے ہوئے ہوئے کے گا تقدیار تہیں اور جب بدل ہو تو ہیں کی تمین پوری کرو

۲۵۲۹ - الوالیم کی کی کہا کہ ہم عمرہ کو نظے اور جب یک کا کو پہنچ (کہ دیک مقام کانام ہے) تو سب نے چاند و کھنا شروع کی اور بعضوں ہے و کھی کر کہا کہ یہ تمین رات کا چاند ہے ( مینی بردا ہوئے کے سبب ہے ) اور بعضول نے کہاد ورات کا ہے۔ پھر لے ہم اس عی سبب ہے ) اور بعضول نے کہاد ورات کا ہے۔ پھر لے ہم اس عی سب تے او اس سے و کر کیا کہ ہم نے چاند و یکھا اور کس نے کہ قور نے کہ تمین رات کا ہے۔ انتیا نصوں نے کہا دو واس گا ہے۔ انتیا نصوں نے کہا دو واس کی دانت میں دیکھا کہ تم ہے کول می دانت میں دیکھا کہ تم ہے کول می دانت میں دارت تم دانت میں رات تم سے اس کو بڑھا دیا کہ دسول انتدائی در سے کا تھی حس رات تم سے اس کو بڑھا دیا کہ دسول انتدائی در سے کا تھی حس رات تم سے دیکھا در کھا کہ د

## یاب: دو مہینے عیر کے تا قص نہیں ہوتے

۱۳۵۹ میں حضرت این عمالیؒ ہے رو بیت ہے کہ رسوں القد علیہ اللہ سے میں میں کو اس کو اس کے اس کو اس کے دیا ہے اس کو اس کے دیکھتے کے حیب ہے۔ ایس اگر بادل ہوں تو تم کنتی کو پورا کرو۔

(rara) الله الل معظوم مواكد مجود بوايد في قاعمًا رسيل جب رويد واك شب كاميد تو واكتيدي مويا تبدوي.



٣٩٣٦ – عن أبي بكُرة عن أبيه رسبي اللهُ عَنْهُ عَنْ النّبيّ مَنْظُهُ قالَ ﴿ فَلَهُوا عِيدٍ لَا يَنْقُصَانَ وَفَضَانُ وَدُو الْحَجَّة ﴾)

٣٧٥٧ - عَنْ أَبِي بَكُرْءَ أَنَّ لَبِيَّ سُلَّهِ تَلَقَّهُ قَالَ (( شَهْرًا عِيدٍ لَا يَنْقُصَانِ )) فِي حَبِيثِ حَابِدٍ (( شَهْرًا عِيدٍ رَمَضَانُ وَذُرَ الْجِعْةِ )).

بَابِ يَبَادِ أَنَّ اللَّحُولَ فِي الصَّوْمِ يَحْصُلُ بطُنُوعِ الْغَجْرِ

٣٤ - عَنْ سَهْلِ بْنُ سَعْدٍ قَالَ مَا تَرْلُتُ هَدِهِ الْآلِيَةُ وَكُلُوا وَاسْتُرْبُوا حَتْنَى يَنْيَشُ لَكُمْ الْحَيْطُ الْمَائِمُ لَكُمْ الْحَيْطُ الْمَائِمُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الل

۲۵۳- حضرت اب بحرور منی الله عند نے کہاکہ نی منی الله علیہ وسلم نے فرویا کہ دو وہ عیدوں کے ناتص شیس ہوتے ایک رمضان شریف دو مرا ذی المجدد

۲۵۳۴ ترجہ وی ہے جو اوپر گزرااور خالد کی تواجہ میں ہے کے عمیر کے دوبادر مضان اور ڈوالحبہ ہیں۔

## باب: روزه طلوع فجرے شروع ہوجاتاہے

سنید اور سیاہ پھر کو تے مجھ کے روشن ہونے تک بہال تک کہ

(۲۵۳۱) ایک سی اور معتبر معی تواس کے بی بین کہ الدونوں او کا آب کی طرح میں گفتا توادا میں کے بول خواہ میں کے عرص ہے۔ کہ یک تاریخ کے کم بوئے ہے تواب کم خین او تااور بصور نے کہا کہ ایک سال می دونوں ادا نتیس کے خین ہوتے اگرا یک انتیس کا ہو تا ہے تو و دراتیس کا ہوتا ہے اور بعصور نے کہا کہ دونوں تواب میں برابر جی ایک دوسرے سے کم خیس بینی اگر د مضان می دونے ہیں تو وی الجہ جی مناسک عج بی اور بیس قول صعیف ہیں می دی ہے جوال گزر۔

(۲۵۳۲) بین او خربے کے وصافے سے مراورات اور دیاہے اور شاید ندگی گرزبان میں یہ مجاز مستعمل ندہوگا س لیے کہ ان کودھو کا ہو۔ اور عبید نے کہا ہے اکر تیدا بیش سے مراو میج صادق ہے اور اس آیے۔ سے اور روایت سے معلوم ہواکہ میج صادق سے اور سب وات ہے اور اس سے در کا آتاز ہے۔ غرض میج صادق اور راست میں کوئی فاصل تبیں اور یہ بی تھ بہ سیجے ہے اور میک فیر میں ہے جہ بہر عادہ کا۔



عَلِمًا أَيْتِمِنَ وَعَلِمًا أَسُودَ فِيَأْكُلُ خَنَى يَسْتِيمُنَا حَنِي أَثْرُلِ اللَّهُ عَرُّ وحَلَّ مِنْ الْفَجْرِ فَيْقِي دَلِكَ.

۲۰۲۷ عَنْ عَنْدِ اللهِ بْن عُمرَ رضيَ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ ( - عَنْهُمَا قَالَ سَجِعَت رشول اللهُ تَنْظُنَّهُ يَقُولُ (( - وَلَّ بَلْنَالُ فِلْكُنُوا وَالشَّرَبُو حَنَى لِنَالِ فَكُنُوا وَالشَّرَبُو حَنَى لَنْسَمِعُوا اذَانَ ابْنِ أَمْ مَكْنُومٍ ))

٢٥٢٨ - عَلَى ابْنَ عُمَرُ رَسِيَ اللّهُ عَنْهُمَ قالَ كَانَ لِرسُولِ اللّه عَمْدُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْفُمْ مُؤدَّمَانِ لِللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْفُمْ مُؤدَّمَانِ لِللّهِ بِلَالٌ وَالنَّمْ لُلّهِ لِللّهِ مِنْفُلُ وَالنَّرَانُولُ اللّهِ مُلْكُلُ وَالنَّالِ اللّهِ مُلْكُلُ وَالنَّالُولُ اللّهِ مُلْكُلُ وَالنَّالُولُ اللّهِ مُلْكُلُ وَالنَّالُولُ وَالنَّرَانُولُ اللّهِ مُلْكُلُ فَكُلُوا وَالنَّرَانُولُ اللّهِ مُلْكُلُ فَكُلُوا وَالنَّرَانُولُ اللّهِ مُلْكُلُ فَكُلُوا وَالنَّرَانُولُ اللّهِ اللّهُ مُلْكُلُوا وَالنَّرَانُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

اتارى الله تعالى في من العجور بصروه لتباس خابر بوكي

۱۵۳۵ معفرت الله بين معدد منى الله عند في بهاجب بداترى آيت كفوا واشوبو الترآوي جب روره د كف كااراده كرناتود و دها كراس كفوا واشوبو الترآوي جب روره د كف كااراده كرناتور بيتا دها كراس بيتار بيتا دها كراس كود يكف بين كاسل اور سفيد كافر ق معنوم او في يهال كل كراس كود يكف بين كاسل اور سفيد كافر ق معنوم او في لكاتب الله بياك في الله بياك في الله بياك من الله بياك الله بياك في الله بياك مناور دها كورست مراد رات اور دان بيد

۲۵۳۷- عبداللہ بے کہا کہ رسول اللہ نے قربایا کہ بدال رات کو افاان دیتے ہیں ( تاکہ تہم پر سے داست کھا ہے کو جائیں اور سحر افاان دیتے ہیں ( تاکہ تہم پر سے داست کھا ہے کو جائیں اور سحر سے فارغ ہوجائیں) سوتم کھاتے ہتے رہا کرد یہاں تک کہ ابن اس مکوم کی افاان سنو (اور وہنا پرنا تھے جب لوگ کہتے کہ صح ہوئی جب افال دیتے کہ صح ہوئی جب افال دیتے کہ صح

۲۵۳۷ ترجمه دی بے جواد پر گرول

۲۵۳۸- معزیت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عندے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے دو مؤون تھے بلاں اور ابن کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے دو مؤون تھے بلاں اور ابن مکتوم تابید تو آپ نے فراد بلائل رات کواذال ویتا ہے سوتم کھاتے ہے وہ رہو یہاں تک کہ اوان دیں ابن ام مکتوم اور کہا رادی نے کہ

(۲۵۳۵) مند ان رواجول ست به مح معوم بو که منع مادق دهای کی طرع عرص شرق عی ستطیل بول به اور جوعود کی طرح بلند بو دو من کاذب به نورده دارد جی دافل به

(٣٥٣٨) سنة مراديب كر بال الدال دين هي لبل فجر كادراً تظار كرت سي طلوع فجر كالدرد بي تغيرت ووئ بكر يزين دين مر بسيساتر سع مهدانله بن ام مكوم كوفير دين كرتم الدال دو بعرائن ام مكوم طهادت وفير اكرك بزين اورالاال دين طلوع فجر ك قبل -



حَتَى لِمُؤَدِّنَ ائِنُ أَمَّ مَكْتُومٍ ﴾) قالَ وَلَمُ لِمُكُلُّ يَنْشُنَا إِلَّ أَنْ لِيْرِل هَد وَيَرْتَى هذه

٣٥٣٩ عن غالطة رسيي الله عليه عن الليكي . صلى الله عليه وسلم سفيه

٢٥٤٠ عن عليه الله بالإسادين كليهة
 مخو حديث إلى تُعَيْرٍ

۲۵٤١ - عن ابن سَنَعُود رصى الله عَلَهُ عَلَهُ وسَمُ قال قال رسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَهُ وسَمُ (( لَهُ يَهَمُعَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ أَذَانَ بِمَالٍ أَوْ قَالَ يَهُمُعُنَّ أَذَانَ بِمَالٍ أَوْ قَالَ يَهُمُ لِللهُ عِلْ سُخُورِهِ فَاللهُ لَيْوَذُنُ أَوْ قَال يُداهُ بِلَالٍ فِن سُخُورِهِ فَاللهُ لَيْوَذُنُ أَوْ قَال يُداهُ بِلَالٍ لِيرْجِعَ قَالِمكُمْ وَيُوقِظُ قَال يُعْمَلُ مَ وَيُوقِظُ قَال يُعْمَلُ مِنْ وَاللهُ لِيرْجِعَ قَالِمكُمْ وَيُوقِظُ عَلَما اللهُ لِيرْجِعَ قَالِمكُمْ وَيُوقِظُ عَلَما وَقَلْحِ يَشَ إِصَلِيعِهُ (رَحْمُها (( خَعُى وَمَوْلِ هَكُما وَقَلْحِ يَشَ إِصَلِيعِهُ )) وصَوْل عَلَما وَقَلْحِ يَشَ إِصَلِيعِهُ (رَحْمُها (( خَعُى يَعُونَ هَكُما وَقَلْحِ يَشَ إِصَلِيعِهُ ))

١٩٤٢ عن سُليْمَانَ النَّبُورِيَّ بهدا الإِسَّاد غَيْرِ أَنَّهُ قَال ( إِنَّ الْفَجْرِ لَيْس الَّدي يقُولُ هَكَدُه )) وَخَمَعُ أَصَابِعَةً ثُمَّ بَكْسِهِ لَى الْأَرْصِ ( وَلَكِنَ الْمُنْفِي يَقُولُ هَكَدًا )) ووضع المُسَبَّحَةِ ومَدَّ يَدَيْهِ

٣٥٤٣ - عَلْ سُلَلْمَانَ النَّبْعِيُّ بَهْدَ، الْوَشَامِ والنَّهِي حَدِيثُ الْمُعْسِرِ عِنْدَ تَوْبُو (( يُنَبَّهُ نَائِمَكُمْ وَيَرْجِعُ قَالِمَكُمْ ))

و قَالَ اِسْخَقُ قَالَ حَرِيرٌ فِي حَدِيثِه (( زَلَيْسَ أَنْ يَقُولُ هَكَذَا وَلَكُنَّ يَقُولُ هَكَذَا )) يَثْبِي

به رونون کی او این پی پیچه و میر تی پیش نه مولی تھی اٹائن خیار فعاک به الر سے دو چڑھے

٢٥٣٩- يركوره والمديث السدع يكلم وك ب-

\* ۲۹۶۰ فركوره بالاحديث الى سندس بح مروى ب-

۱۳۵۳ - عبد الدین مسعود نے کیا قربایار مول اللہ نے کولی بازت
دے تم بیل ہے اسپ سے حکامنے سے بدل کی اوال س کر سال لیے
کہ وہ افران دیتے ہیں رہ کوکہ پھر جائے جو تماز پر کھڑا ای تم
میں ہے اور جائے جائے مونے والواور فربایا کہ صح وہ شہیں ہے جو
ایک ہو اور بلند کیا آپ نے ہاتھ کو ( یعنی جو دوشی مزوکی طرح
ایک ہو اور بلند کیا آپ نے ہاتھ کو ( یعنی جو دوشی مزوکی طرح
اور کو بلند ہوتی ہوتے صادق نہیں ہے) جب تک کدا کی دہور میں فک

المان کے کناروں میں سے اس استاد ہے مروی ہے وہی رو بیت جو اور گرری محراس میں ایسا ہے کہ آپ نے فریدا کہ فیر وہ شخی ہے اس استاد ہے مروی کے وہ شخی ہے جو ایسی ہو اور آپ نے سب انگلیوں کو جن کیا ور ال کو ریشن کی طرف جھکا اور ال کو ریشن کی طرف جھکا اور ایسی جو روشنی اور سے بیٹیے کو آتے وہ مسی صادق میں میں اور آپ ہے کار کی ایسا دی اللہ کی اللہ میں صادق وہ ہے جو ایسی ہے اور آپ ہے کار کی انزادہ کیا کہ اس کی کی انزادہ کیا کہ اس کی کی انزادہ کیا کہ اس کے کناروں میں تھیلے)۔

سوم و با سلیماں ہمی ہے اس استادے وہی رویت مروی ہوئی اور شمام ہوئی روایت معتمر کی سمیں تک کد آپ نے قرابا ال بالال کی اس لیے ہے کہ دیکاوے شہادے سوتوں کو اور ہوئے شہارا شہر پڑھنے والواورا سحال نے کہا کہ جریر ٹے نے کہا پی معدیت میں ور صح دو شہیں جو ایس ہے ( بینی اوٹی ) لیکن دووہ ہے جواس ہو ( بینی



الْمَحْرُ هُو الْمَعْمَرِضُ والنِّسَ بِالْمُسْتَنَفِينِ ٢٩٤٤ - عَلْ سَمُرَة بْنَ حَمَّلُتِ بِمُونَا سَمِعْتَ مُحمَّلُ صَلِّى النَّهُ عَلِيْهِ وَسَلِّم يَقُولُ (﴿ لَا يَغُولُ

أحدَّكُمْ بَدَاءُ بِمَالِ مِنَ السَّيْخُورِ وَلَا هَمَا الْبِياضُ حَنَّى يَسْتَطِيرُ )).

الله عن سفرة بن حدث ورصي الله عنهما قال والله والله عنهما قال والله والله والله والله والله والله والله والله والمنافع المنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والله والل

وحَكَاهُ حَمَّادُ بِيدَابِهِ قَالَ يَعْنِي مُنْتَرِصًا ٢٥٤٧ عَنْ سَمْرَةً بْنِي خُنْدُبِ رَصِي النَّهُ عَنْ البِي صَلَّى اللَّهُ عَنْ البِي صَلَّى اللَّهُ عَنْ البِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَم أَنَّهُ قَالَ (( لَا يَغُرَّنكُمْ بِدَاءُ بِلَالِ عَلَيْ وَسَلَم أَنَّهُ قَالَ (( لَا يَغُرَّنكُمْ بِدَاءُ بِلَالِ عَلَيْ وَسَلَم أَنَّهُ قَالَ (( لَا يَغُرَّنكُمْ بِدَاءُ بِلَالِ وَلَا هَدًا الْبِياصُ حَتَّى يَبَدُو الْفَجْرُ أَوْ قَالَ حَتَّى يَبْدُو الْفَجْرُ أَوْ قَالَ أَوْ قَالَ أَوْ قَالَ أَوْ اللَّهُ فَا أَوْ قَالَ أَوْ اللَّهُ فَا أَنْ وَاللَّهُ فَا أَوْ قَالَ أَوْ اللَّهُ فَا أَنْ الْفَالِقُولُ أَوْ قَالَ أَوْ الْفَالِقُولُ اللَّهُ فَا أَوْ اللَّهُ فَا أَوْ الْفَالِقُولُ اللَّهُ فَا أَوْ اللَّهُ الْفُولُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

٢٥٤٨- عَنْ سَمُرَهُ ثِنَ خَنْدُبٍ رَصِيَ اللّهُ عَنْهُ يَقُولُهُ قَالَ رَسُونُ اللّهِ عَلِيَّةٌ مَا كُرَّ هَذَا بَابِ فَصْلُلُ السُّحُورِ وَكَأْكِيكِ اسْتِتِحْبَابِهِ

بَابِ فَصِيرٍ الْمُسْاطِورِ وَلَ لِيَادِ الْسَيْحِيَّالِ الْفُطُّرِ وَاسْتِحْبَاكِ تَأْخِيرِ فِي وَتَغْجِيلِ الْفُطُّرِ ٢٥٤٩ - عَنْ أَنْسَ رَصِينَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قال رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكَةً (( تُسحُرُوا فَإِنَّ فِي السُّحُورِ

بَرَكَةُ )} • • • ٧ عنْ عُمرو ثِي الْعاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

میملی ہوئی )۔

۲۵۳۵ - سمرة نے کہار سول اللہ عظیمہ نے قریباد سو کانددے سم کو ادان بدار کی اور سے سنید سم کا سنون جنب تک کد و داس طرح کا سنون جنب تک کد و داس طرح جو زی ند ہو جائے۔

۱۵۳۷ تر جمہ دی ہے جو او پر گزرالیک اس روایت بیس یہ ہے کہ حمادیتے اپنے روٹول ہا تھوں کے سر تھد اس کی عالت کی طرف اشارہ کیا اور کہا لیعنی چیلی ہو گ۔

ے ۱۳۵۳ء ترجمہ وی ہے جو اور گزرالیکن اس بی ہے کہ جب نجر شروع اورا جب نجر پھوٹے۔

۲۵۳۸ ند کورویاً دا مدیث اس مندے محل مروی نے۔

# باب:سحر ک کی فغیلت

۲۵۳۹- حطرت الس رض الله حد سے روائت ہے کہ رسول الله حلی الله علی ا

-۲۵۵۰ - حضرت عمرو بن عاص رضی الله عند سے روایت ہے



منيًا مِن اللّهُ عليه وسنّه قال (﴿ فَصَلّ مَا يَشَى مِينَاهِ وَصِينَاهِ الْعَلَمُ الْمُكِتَامِ الْكَلّةُ السّخرِ ﴾)

• ٢٥٥١ عنْ مُوسَى بُن عُنيَّ بهَد الْمَسَاد • ٢٥٥١ عنْ رَبْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُ قال سنخُرنا مع رسُور اللّهِ عَلَيْكُ ثُمَّ قَمْد إلى الصّناهِ فَلْتُ كُمْ كَان عدرُ ما يَبْهُما قَالَ سَمْسِينَ آبَةً فَلَ عَلْمُ فَالَ سَمْسِينَ آبَةً بَنُ هَارُو النّاقِدُ حَدَّثَ يَرِيدُ بَنُ هَا عَلْمُ النّا اللهُ النّسُ النّهُ عَلَيْهُ اللهُ النّسُ النّسُ النّسُ اللهُ النّسُ اللهُ النّسُ اللهُ اللهُ النّسُ اللهُ النّسُ اللهُ النّسُ اللهُ النّسُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ ال

٢٥٥٤ عن شهل بن سغد رَصي الله عنه أن رَسُون الله عنه أن رَسُون الله حنثى الله عنه أن رَسُون الله حنثى الله عنه عليه وَسَلَم قَانَ (( الأ يوالُ النَّاسُ بحَيْرِ ما عَجُلُوا لَهُمِلُزَ ))

٣٥٥٥ عن شَهْلِ بْنِ سَغْدِ رضي اللَّهُ عَنْهُ
 عَنْ النَّسِيِّ صَنْسَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَجَنُّيهِ

٢٥٥٦ على أبي عطية قال ذخت أن وستروق على عالشة فعلنا يه أمّ العوميون رحنان من اصحاب محمد صنلى الله عليه وسنم أخدهما يعمل المعمد منكى الله عليه وسنم أخدهما يعمل المعمد ويعمل المعمد الله على الله على الله عليه وسنم كان يصفع وسول الله حملى الله عليه وسنم والماحر أبو موسى

۳۵۵۳-سیل بن معدر منی اللہ عند سے مر دی ہے کد رسول اللہ ملی اللہ علیہ و کی ہے کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ و کما میں اللہ علیہ و ملم نے قرمیا ہمیشہ ہوگ خیر پر رہیں سے جب تک منطقار جدد کریں ہے۔

۲۵۵۵ مروی الاحدیث اس سندست مجی مروی ہے۔

۱۹۵۹ - انی عطیہ سے رواجت ہے کہ اتحول نے کہ بیل اور مسروق ام الموشین حفرت عائش کی فد مت میں حاضر ہوئے اور مرضی کی کہ اس حاضر ہوئے اور عائش کی فد مت میں حاضر ہوئے اور عرضی کی کہ اس دو فحص اسحاب سے رسول اللہ کے ایک تو اول وقت افغار کرتے ہیں اور اول بی وقت نمار پڑھے ہیں اور دوسر سے افغار اور نماز بیل ویر کرتے ہیں۔ تو آپ نے بچرچا وہ کوئ ہیں جو اول وقت افغار کرتے ہیں اور اول ای وقت نماز پڑھے نماز پڑھے نیں جو اول ای وقت افغار کرتے ہیں اور اول ای وقت نماز پڑھے نماز پڑھے نماز پڑھے نماز پڑھے نماز پڑھے نماز پڑھے اللہ ایم نے کہا وہ عبد اللہ ایمی کرتے ہے۔ زیادہ کی اور آپ نے فرمایا رسول اللہ میں کہ کہاد و مرسے ایو موک تھیں۔

(۲۵۵۱) این اس مدیدے مطوم ہواک اور وقت اوظار کرنااوراول تی وقت تمازی منا مجل مستول ہے اور بدایت ہے وسور اللہ کی در یکی الارم



يَابُ بِيَانِ وَقَّتِ الْقَضَّاءِ الصَّوَّمِ وَ خُرُوْجِ لَنَّهَ رِ

۱۵۵۷ سلمون وی ہے جواد پر مد کور ہواصر ف تابی فرق ہے کداس میں اظار اور مغرب کی تاخیر و بھیل ند کور ہوئی ہے۔

# باب مروزہ کاوفت تمام ہونے کااور دن کے ختم ہوئے کا بیان

۲۵۵۹- عبداللہ فی کہا کہ ہم رسول اللہ کے ساتھ تے سفر ہی ر مفعان کے بہتے ہی بھر جب آفاب اوبا تو آپ نے فرایا اے فائے از داور جارے ہی جب سٹر گھولو۔ انھوں نے عرض کی کہ بارسول اللہ کا ایک آپ پر دان ہے ایک اس صحابی کو یہ خیال ہوا کہ جب اللہ کا ایک آپ پر دان ہے ( ایکن اس صحابی کو یہ خیال ہوا کہ جب غراب کے بعد جو سر تی ہے دہ جاتی ہو انکہ بیہ فلاہے کہ بعد جو سر تی ہے دہ جاتی دہ جاتی اور ہمارے فلاہے کہ اور ہمارے اور ستو گھولو۔ اور آپ کے پائی لائے دور آپ کے پائی لائے اور آپ کے پائی لائے دور آپ کے دور آپ کے پائی لائے دور آپ کے پائی لائے دور آپ کے پائی لائے دور آپ کے دور آپ کے پائی لائے دور آپ کے بائی دور آپ کے دور آپ کے دور آپ کے بائی دور آپ کے بائی دور آپ کے بائی دور آپ کے دور آپ کے بائی دور آپ کے دور آپ کے دور آپ کی دور آپ کے دور آپ کی دور آپ کی

(۱۵۵۸) ہٹ تعی غروب آفاب کے بعد پکر تاخیر نہ کرے اتصار بھی بھے دسوای کہتے ہیں کہ ذرا تغیر دکیدے تابی ہادر کیا ہے میری سے اور یہ فیش جائے کہ افغار اوں بی انت مسون ہے اور غروب آفاب اور رات کا آنا اور ون کا جانا تیموں ایک بی وقت بی ہوتے ہیں گر صفور آگرم کے لوفی کے لیے تیموں کو جمع فریلیا اور بعض مقام ہے ہوئے ہیں کہ عروب آفاب میں معلوم ہوتا ہے تو دہاں کا تدمیر اوقت اتصار بیتا تاہے۔



الشَّمْسُ مِنْ هَا هَمَا وجَاءِ اللَّيْلُ مِنْ هَا هَا فَقَدُ أَقْطَرِ الصَّائِمُ ﴾

۱۹۹۹ - و حَدَّثَنَ الْبُو كَامِلِ حَدَّثَنَ عَبْدُ عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَ سَلَيْمَانُ الشَّيَّانِيُّ قَالَ سَيعْتُ عَبْدَ النَّهِ فِي أَسِي فُولَى رَصِي اللَّهُ عَنْهُ يَتُولُ سِرْمَا مَعَ رَسُونِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمْ وَهُوَ صَاجِمْ فَلَمّا وَسُونِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلّمْ وَهُوَ صَاجِمْ فَلَمّا عَرَبْتُ الشّيل الله عَلَيْهِ وَمَلّم وَهُوَ صَاجِمْ فَلَمّا عَرَبْتُ الشّيل الله عَلَيْهِ وَمَلّم وَعَبْدِ فِي الْعَوْامِ. عَرْبَتُ الشّيل عَنْ الله أَنول فَاجَدَحُ لَنَ )) مِثْلَ حَدِيثِ النِي سُنهِ وَعَبّلِهِ فِي الْعَوْامِ. كَانِي أَوْمَى لَنَ اللّه عَنْهُ عَنْ اللّه عَنْه عَنْ اللّه عَلَيْه وَسَلّم وَمَن الله عَلَيْه وَسَلّم وَمَن الله عَلَيْه وَسَلّم وَمَن اللّه عَنْه عَنْ اللّهِ عَنْه عَنْ اللّه عَلَيْه وَسَلّم وَعَبّادٍ وَعَلْدِ وَعَلْدِ الْوَاجِدِ وَتَلْسِ فِي حَدِيثِ اللّهِ مُسْهُو وَعَبّادٍ وَعَلْدِ الْوَاجِدِ وَتَلْسِ فِي حَدِيثِ اللّهِ مُسْهُو وَعَبّادٍ وَعَلْدِ الْوَاجِدِ وَتَلْكِ وَلَا فَرَلُهُ وَرَا وَجَاءَ اللّهِ عَنْهُ مَن هَا هُمَا )) إلّه فِي وَلَا فَرَلُهُ (﴿ وَجَاءَ اللّهُ لَيْ هُمْ هُمَا مُنَا )) إلّه فِي وَلَا فَرَلُهُ وَاللّه هُمُنْهُم وَخْلَهُ وَلَيْ هُولَهُ هُمَا مُنَا )) إلّه فِي وَلَا فَرَالَة هُمُنْهُم وَخْلَهُ وَلَيْلُ مِنْ هَا هُمَا )) إلّه فِي وَلَا فَرَالَة هُمُنْهُم وَخْلَهُ وَلَيْهُ مُنْهُمْ وَخْلَهُ وَلَالَهُ مِنْ هَا هُمَا )) إلّه فِي وَلَائة هُمُنْهُمْ وَخْلَهُ وَلَائة وَاللّه مُنْهُمْ وَخْلَهُ وَلَائة هُمَا مُنَا كُولُولُولُ مِنْ هَا هُمَا )) إلّه فِي وَلَائة هُمُنْهُمْ وَخْلَهُ وَلَائة هُمَا مُنَا كُولُولُولُ مِنْ هَا هُمَا ﴾ إلّه فِي وَاللّه مُنْهُمْ وَاللّه وَلَائة وَلَائة وَلَائة وَلَائِلُولُ مِنْ هَا هُمَا ﴾ إلّه في اللّه مُنْهُمْ وَخْلَهُ وَلَائة وَلَائة وَلَائِلُولُ مِنْ هَا هُمَا مُن اللّهُ عَلْهُ مُنْهُ اللّهُ وَلَائِهُ وَلَائِلُولُ مِنْ هُمُ اللّهُ وَلَائِلُولُ مِنْ هُمُ اللّهُ وَلِيْكُولُ مِنْ اللّهِ وَعَلْمُ وَلَائِلُولُ وَالْمُولُولُ مِنْ اللّهُ وَلَائِلُولُ مِنْ اللّهُ وَلَائِلُولُ مِنْ اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ عَلْمُ الْ

بَابُ النَّهِي عَنِ الْوِصَالِ

٣٠٥٦٣ عَنْ الِي عُمَرَ رَصِيَى اللَّهُ عَلَيْهَا أَنْ اللَّهِ عَلَيْهَا أَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِسْلَمْ مَهَى عَنْ الْرِسْلِ اللَّي مَنِّى عَنْ الْرِسْلِ قَالُ (( إِلَّي لَمَنْتُ كَهَيْئَتُكُمْ إِلَى لَمَنْتُ كَهَيْئَتُكُمْ إِلَى المُنْتُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ ال

سوری ڈوب چائے اس طرف کو ( لیٹن مغرب بل) اور آجے راستاس طرف ( لیٹن مشرق سے) پس روزہ کھل چکام اتم کا۔ ۲۵۹۰ عبد اللہ سے دی مضمون عروی ہے محرا نتافرق ہے کہ انہوں نے عرض کی کہ اگر آپ شام ہونے دیں تو خوب ہے اور آپ نے آخر جس فرمایا تھ سے مشرق کی طرف اشارہ کر کے کہ جب دات کود کیھو کہ او حرآ آئی توافظار کر چکام اتم ۔

۲۵۲۱- ترجمه وي بيجوادير كزرا

۲۵۲۴- فیمانی نے این ایواونی سے وی روایت بیان کی جیے
این مسیم اور عبد اور عبد انواحد کی روایتیں او پر فد کور ہو کی
اوران میں سے کی میں ہے جیس ہے کہ وہ مہینہ رمض ت کا تھا
(لینٹی اس سند میں یہ فد کور خیس) اور شدیہ تول ہے کہ جب اک
داست اس طرف سے محر مید فد کور صرف مشیم کی روا ہے میں
داست اس طرف سے محر مید فد کور صرف مشیم کی روا ہے میں
ہے۔

### باب: وصال کی ممانعت

۲۵۹۲- حیدالند است روایت ہے کہ نی نے مع فرمایاوصال سے (مینی روزہ پر روزہ رکھتے ہے کہ جس کے چیش افطار ند ہو) تو او کی کے اور میں افطار ند ہو) تو او کول ہے عراض کی کہ آپ تو وصال کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہی جہے تو کھلایا جا تا ہے اور پلایا جا تا کہ ہیں جہے تو کھلایا جا تا ہے اور پلایا جا تا



### ہے( لین پروردگاری طرفسے )

۲۵۲۳ مضموں وہی ہے فظ اتنافر آ ہے کہ آپ نے رمضان میں وصال کیا ورلوگوں نے بھی۔ پیم آپ نے ان کو مشو کیا۔

۲۵۹۵ – این عرّ سے وی مضمون مروی ہوا گر اس عمل ر مغیان کاؤکر نیمی۔

۳۵۲۱ - ابوہر مرہ نے کیا کہ منع کیا رسول اللہ کے وصال سے
تب ایک فیص نے عرض کی کہ یارسول اللہ اآپ تو وصال کر بیتے
ہیں۔ تو فر ابارسوں اللہ نے کہ تم بیل سے کون ہے میرے برابر بیل
تو رات کو رہنا ہوں کہ کھلاتا ہے مجھے پرور دگار میراور پانا تا ہے۔
تجربوگ بازنہ رہے (یہ کمال حجت اورا ملاحث تھی رسول اللہ کے
محابہ کی اور انھوں نے اس نمی کو براہ شفقت ہی وصال سے تو
تا ہو کی ان کے ما تھ وصال کیا ایک رور بھر دو سرے روز پھر
وائد و بھما کیا اور فرمایا آپ سے اگر جو تدربہ و تا تو تکی ریادہ وصال
کر تا اور یہ فرانا آپ کا زجر و تو تی کی رہ سے تھا جب و بازند ہے
وصال ہے۔

۲۵۹۷- ایر بریر ف کی فرمان رسول الله کے دور رود وسال سے آگئی نے موس کی کہ آپ وسال کے تیں۔ آپ نے فرمان

٢٥٩٤ - عن ابني عُمَرَ رُصِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنْ رَصِي اللَّهُ عَنْهُمَا أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَنْهُمَا أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُهُ واصل في رَمْصَانَ مَوَاصَلَ النَّاسُ فَنَهَاهُمْ فِيلَ لَهُ أَنْبَ نُواصِلُ قَالَ إِنِّي النَّامُ وَأَسْفَى
لَسْبُ مِثْلَكُمْ إِنِّي أَطْعَمُ وَأَسْفَى

٢٥٦٥ - عَنْ البي غَمْرَ رَصِي اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ
 اللَّبِي عَنْكُ بِبِئْلُه ولهمْ يَقُلُ بِي رَّمُهَانَ

الله على الله على الله على الله على والله عنه قال مهى وشول الله صلى الله عليه وستم عن الرسال فقال رسخل من السليدي وإنك برشول الله معلى الله عليه وسلى إلى أبيت يُعليمني ورسم (( وَأَيْكُمُ عِعلي إلي أبيت يُعليمني )).

فَلَمَّا أَيُوا أَنْ يَسْهُوا عَنَّ الْوَصَالِ وَاصَلَ بِهِمُّ يَوْتُ ثُمُّ بِوْمًا نُمُّ رَأُوا الْهِلَالَ فَقَالَ لُوْ تَاحَرُ الْهِفَالُ نَوِذْتُكُمُ كَالْشَكْلِ لَهُمْ حِينَ أَبُوا أَنْ يَشْهُوا

٧٠٥٦٧ عَنْ بِي هُرَيْرَة رَسِي اللَّهُ عَنْهُ قالَ قالَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْكُمُ (﴿ إِيَّاكُمُ وَالْوَصَالَ ﴾)

قَالُوا مِانِّتُ تُواصِلُ يَا رَسُولِ اللَّهِ قَالَ (﴿ اِلْكُمْ
لَسْتُمْ فِي ذَلِكَ مِثْلِي إِنِي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي
وَيَسْتَهُمْ فِي ذَلِكَ مِثْلِي إِنِي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي
وَيَسْتَهُمِنِي فَاكْمَقُوا مِنَ الْأَعْمَالُ مَا تُطِيقُونُ ﴾
وَيَسْتَهُمِنِي فَاكْمَقُوا مِنَ الْأَعْمَالُ مَا تُطِيقُونُ ﴾
النّبي اللّه عنه عن أبي هُرَيْرَةً رضي اللّه عنه عن النّبي النّبي عنه عن أنّه قَالَ (﴿ فَاكْلَقُوا مَا لَكُمْ بِهِ طَاقَةً ﴾) و حَذْثَنَا اللّهُ مُنشِرٍ

٣٥٦٩ عَنْ أَبِي هُرَيْزَةَ رَصِي اللَّهُ عَنْهُ عَنْ الَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مِهَى عَنَّ الْوِصَالِ بِمِثْلِ حَدِيثُو عُمَّارَةً عَنْ أَبِي رُرَّعَةً • ٧٥٧ عَنْ أَنْسِ رَصِينَ اللَّهُ عَنَّهُ قَالَ كَانَ رِسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصنَّى فِي رَمُصانَ مَحِدَّتُ عَقُمْتُ إِلَى حَبِّيهِ وَجَاءَ وحُلِّ آحَرُ فَقَامِ أَيْصًا حتَّى كُنَّا رَهُمُوا فَنَمًّا حَسُّ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّ عَلَيْهُ جعل يتَحوُّرُ مِي الصَّلَاةِ ثُمُّ ذَخَلَ رَحُلَهُ فَصلَّى صَناةً لَا يُصَلِّيهِا عِنْدُنا قالَ تُلْنَا بهُ حِين أَصْبُخُنا أَنْسُلُ لَدُ اللُّمَةُ قَالَ فَغَالَ ﴿ مَعْمٌ ذَاكَ الَّذِي حميني علَى الَّدي صِنْعَتُ )) دال مَا حَذَ يُوَاصِلُ رَسُولُ اللَّهِ مُثَلِّكُ وَدَاكُ مِي أَخْرِ الشُّهُرِ فَأَحْدَ رَحَالُ مِنْ أَمَنْكِيهِ يُوَاصِبُونَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ (( مَا بَالُ رِجَالُ يُواصِلُونَ رِبُكُمْ لَسَتُمُ مِثْلِي أَمَّا وَاللَّهِ لَوْ تَمَادُّ لِي الشَّهْرُ لُوَاصَلَّتُ وصَالًا يَدَعُ المُتَعَمَّقُونَ تَعَمَّقُهُمْ ))

الم ٢٥٧١ - عَنْ أَسِ رَصِي اللهُ عَهُ قَالَ وَاصَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ

تم میرے برابر جیس ہو جی تورات کا فٹا ہوں اس طف میں کہ کل تاہے جھ کو پر در دگار میر الور پلاتا ہے دور تم سے تک افعال ہو لاؤجس کی طاقت تم رسکتے ہو۔

۲۵۱۸- حضرت ابو ہر رہ م سنی اللہ عنہ ہے وی مضمون مروی ہو مگر اس میں ہیں ہے کہ آپ نے فرہ یا کہ ایش تعلیف اٹھاؤ منتی تم کو طاقت ہو۔

۲۵۹۹- ابوبر مرور منی انتدعنہ سے روابہت کہ رسوں، اندکے منع قرمایا وصال ہے اور ہاتی وی مضمون ہے جو عمارہ نے ابور رید سے روایت کیا۔

\* ۲۵۵۰ - النس سے روایت ہے کہ رسول اللہ مضان میں نباذ ور کھڑ ہو گیا اللہ مضان میں نباذ ور کھڑ ہو گیا اللہ کا دور و مرافض آیادہ ہی کھڑا ہو گیا یہاں تک کہ ایک جاعت جح ہو گی ( این وس ہے کہ ) ۔ پھر جب آپ نے ہماری س کن پائی قو مارت کی ایک دارے ہماری س کن پائی قو مارت کی اللہ کیا شفقت تھی امت بر ) پھر اپنے گو الراب کے اللہ کیا شفقت تھی امت بر ) پھر اپنے گو الراب کے اللہ اللہ کیا شفقت تھی امت بر ) پھر اپنے گو الراب کے اور الی نباز پڑھی ( ایسی بہت لیمی اگر ہو گئی سے تھ شریع سے تھے۔ پھر ہم نے میں کو ذکر کیا کہ آپ کو کیا خر ہو گئی میں دات کہ ہماری افتد کی آپ نے فرایا کہ ہاں اس سب نے تو کی اور اور گئی کی ) پھر آپ و صال کرنے گئے تو آپ شہر ایک ایک ایک اور دور کی آپ و صال کرنے گئے تو آپ شہر دوروں آ تریاہ کے جے تو اور لوگ بھی وصال کرنے ہیں۔ تم میری شخل نے تو آپ نہیں ہو۔ اللہ کی تم گر فہد زیادہ ہو تا تو ہی ایرا وصال کرتا کہ نہیں ہو۔ اللہ کی تم گر فہد زیادہ ہو تا تو ہی ایرا وصال کرتا کہ نہیں ہو۔ اللہ کی تم گر فہد زیادہ ہو تا تو ہی ایرا وصال کرتا کہ نہیں ایرا وصال کرتا کہ نہیں ہو۔ اللہ کی قرم گر فہد زیادہ ہو تا تو ہی ایرا وصال کرتا کہ نہیں ایرا وصال کرتا کہ نہیں ہو۔ اللہ کی قرم گر فہد زیادہ ہو تا تو ہی ایرا وصال کرتا کہ نہیں تو دالے کی تھو ٹر دیے ہو۔

د 102ء - ائس نے کہا و صال کیار سول اللہ ہے آخر ر صل بیل اور لوگوں نے بھی اور آپ کو خبر کینجی تو آپ نے فرماہا کہ گر مہید کہا ہو تا تو بیس ایسا و صال کر تا کہ حدست بواضف واسے اچی ریاد ن چھوڑ دینے ( لیکنی بار جاتے اور حقیقت سے سے کہ ہم سب



وَصَالًا يَدِعُ الْمُتَعَمَّقُونَ تَعَلَّقَهِمْ إِنَّكُمْ لَسَتُمُ عَلِي )) أَرُّ عَالَ (رَ إِنِّي لَسْتُ مَثْلَكُمْ إِنِّي أَطْلُّ يُطْعَمُنِي رَبِّي وَيَسْتَقِيقِ )).

٣٢٥٧٣ على عائشة رَصِي الله عليه فالسّ بهاهُمْ اللَّيُ صِبْى اللَّهُ عَلَيه وسنَّم عَنْ الْوصالِ رحْمةُ بهُمْ فَقَالُوا إِنَّتْ تَوَاصِلُ قَالَ ( إِلَي لَـنَّ كَهِيْسَكُمْ ابْنِي يُطْعَمُنِي رَبِّي رَيْسَقِيبِي ))

بَابُ بَيَانِ أَنَّ الْقُبُلَةَ فِي الصَّوْمِ لَيْسَتُ مُحرَّمةً عَلَى مَنْ لَمْ تَحرَّكُ شَهُوتُهُ

۲۵۷۳ عَنْ عَالِمَةُ رَسِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يُقَبِّلُ وحْدَى بِسَائِه وَهُوَ صَائِمٌ ثُمٌّ نَصْحَتُ.

٢٥٧٤ - عن سُمُنانُ فان قُلْتُ بعبْد الرَّحْسِ ثُنِ الْفَاسِمِ أَسْبِعْت أَبِالْ يُحدِّثُ عَنْ عائِشة رصي اللَّهُ عَنْهَ أَنَّ عَلَيْ عَلَيْهُ كَان يُعَلِّلُهَا وَهُوَ مَائِمٌ مَسَكَ سَاعَةً ثُمَّ قال سَمْ

٧٥٧٥ من عَالِينة رَصِي اللّهُ عَنْهَا قَالَتُ كان رَسُولُ اللّهِ صَنّى اللّهُ عَلَيْه رَسْمَ يُقَبِّلُنِي وهُو صَائِمٌ وَأَيْكُمْ يَمَلِكُ يَرْبَهُ كَتَ كَانَ رَسُولُ اللّه صَنّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَنّم يَشْلُكُ إِرْبَهُ

آپ ہے ہارے ہوئے ہیں) تم آق میرے برابر نہیں ہویا فرہ یا ہی ۔
تہاری مثل نہیں ہوں (تج ہے چہ نبت فاک راہ عالم پاک)۔
ش اس طری آر بنا ہوں کہ جھے بمرا رب کھلا تاہ اور پلا تاہے۔
۲۵۵۲ معزت عائش ہے روایت ہے کہ آپ نے قرب فتع کیا اور کو مش کی اور موں اللہ نے وصال ہے رحمت کی نظرے اور مو مش کی اور موں اللہ نے وصال سے رحمت کی نظرے اور مو مش کی اور موں بھی اور مو مش کی تمہاری طرح کا نہیں ہوں۔ بیجھے تو کھلا تاہے رہ بیرا اور بلا تا ہے۔
ج - ( بیاں پرمؤلف علیہ الرحمۃ نے دیو ش جھوڑوی ہے) ۔
باب، روزے کی حالت میں ہو سہ لیمنا جا تزہے بشر طبیکہ باب ، روزے کی حالت میں ہو سہ لیمنا جا تزہے بشر طبیکہ باب ، روزے کی حالت میں ہو سہ لیمنا جا تزہے بشر طبیکہ باب ، روزے کی حالت میں ہو سہ لیمنا جا تزہے بشر طبیکہ باب ، روزے کی حالت میں ہو سہ لیمنا جا تزہے بشر طبیکہ باب ، روزے کی حالت میں ہو سہ لیمنا جا تزہے بشر طبیکہ باب

۱۵۷۳- ام الموسین حفرت ماائٹ ہے رویت ہے کہ رسول اللہ اپنی ایک پی صاحبہ کا بوسہ لینے تنے اور آپ روزے سے ہوئے تنے اور آپ روزے سے ہوتے تنے ۔ بی ب ساحبہ نے شرمائی تنجیں اور بنسی تنجیں۔
۲۵۲۳- مقیان نے کہا کہ شی نے عبدالر حمن قاسم کے بینے سے بوچھا کہ کیا تم نے اپنے ہاپ سے سام کہ وہ بیال کرتے تنے حضرت عائش کی زبانی کہ رسول القد اللہ کا بوسہ بینے تنے روزے میں ؟ قوود تھوڑ کی دیا جی دورے پھر کہا کہ بال۔

۲۵۷۵ - حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ نے فرمایا کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم بوسر بینے تنے میڈ اور دور دونے سے ہوتے ہتے اور کون اپنی شہوت ایس روک سکتا ہے جیسی آپ روک تنے۔

(۱۵۵۳) جنوز دوالمعادی این قیم نے و سال کی تحقیق میں ہور اکلام کیا ہے کہ زیادہ اس پر ممکن نیس جس کو مزید تحقیق ررکار ہو اے ملا دنٹے فرما ہے۔

ے ایک سواں اند محد ثیں کی، متیاد کا کیا گرنا کہ آئو فرسو پر میں سے جو مؤلف کی کتاب میں بیاض بھی آتی ہے تواسکو نقل کرتے ہوئے ہیں اور پی طرف سے نشر ف کیل کرتے یہ کمی اور کو کہاں بھیسے۔ مقرف سے نشر ف کیل کرتے یہ کمی اور کو کہاں بھیسے۔



٢٥٧٦ على غالبشة راسي الله عليها قالت كان راسول الله عليه للمين وهو صائم وثيا شراً وهو صائم وثيا شراً
 وَهُوَ صَائِمٌ وَلَكِنَهُ أَسْمَكُكُمْ بإرابهِ

٧٥٧٧ - عن عائِشة رصي الله عنه أنَّ رَسُولَ الله عنه أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ يُقَيِّلُ وَهُو صَائِمٌ وَكَادَ أَمْلَكُكُمْ لِلرَبِهِ

٣٥٧٨ - عَنْ عَانسَة رَصِيَّ اللَّهُ عَلَمًا أَنَّ رَسِيَ اللَّهُ عَلَمًا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ لِيَاشِرُ وَهُو صَائِمٌ

٧٥٧٩ - عن الاستود مال إنطالة الله عَلَيْهِ مسترُوْق إلى مقدّنا له أكان رسُولُ اللهِ عَلَيْهِ كَانَ يُستِرُ وَهُوَ صَالِمٌ قَالَتُ مَعْمُ وَلَكِمُهُ كَانَ أَمْلَكُكُمْ وَلَكِمُهُ كَانَ أَمْلَكُكُمْ إِرْبِهِ شَكُ آبُو مُسْكُ آبُو عَامِم

٢٥٨٠ عن الْأَسْرِدِ ومُسْرُوقِ أَنْهُمَ دُخلًا
 عنى أمَّ الْمُؤْمِينِ لِسَالِلَهِ مَدْكُرِ بُخرَةً.

٢٥٨١-عن غُرَوْء بْنَ الرَّبْيْرِ أَسْبَرَهُ أَنْ عَالِمَةً أَمَّ الْمُؤْيِرِين رَصِيَ اللَّهُ عَنْهِ الْحَبِرِلُهُ أَنْ رَسُونَ اللَّهِ عَلِيْلُهُ كَانَ يُنْبِئُهُ وهُوْ صَالِبُهُ.

٣٥٨٢ – عن يعقبي في أبي كَثِيرٍ بِهَا الْوَسَادِ مِثْلَةً.

٣٠٨٣ - مَنْ مَانشه رَسِيَ اللَّهُ عَلَمَا قالتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ يُفَيِّلُ بِي شَهْرِ المَشْرِمِ ٢٥٨٤ - عَنْ عَالِمَة رَصِيَ اللَّهُ عَلَمًا قَالتَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّم يُقَبِّلُ بِي رمصانَ وهُوَ صَالبُم

۷۵۷۷ حضرت عائش ہے مردی ہے کہ آپ نے فرملیارسوں اللہ کور پہتے تھے اوروہ روزے سے تھے اور اپنی حاجت کو خوب کا پوشی رکھنے والے تھے۔

۲۵۷۷- زيدوي بي جواوير كزرا

۱۵۵۸- حطرت ام الموشین عامشر رضی الله عنها فرمایا که رسول الله صلی الله علیه و سلم مباشر ت ( بعنی بوس و کنار) کرتے تھادرواروز دوار ہوتے تھے۔

1029- اسود نے کہ بیں اور مسروق حضرت مائشہ رصی اللہ تعالیٰ عنہا کی خد مت بی حاضر ہوئے اور بھی سنے ہے چھا کہ رسول اللہ عنها کی خد مت بی حاضر ہوئے اور بھی سنے ہے اللہ عن اللہ عن اللہ عن اللہ علیہ وآئد وسلم روزے میں مماثر ت کرتے تنے ؟ الله عن مائٹر ت کرتے تنے ؟ الله عنول نے قربایا کہ بال مگر وہ بہت اپنی حاجت کو رو کے والے ا

٣٥٨٠ لد كوره بالاجديث السندي بحى مروى ب

۱۳۵۸- هرده رضی الله عند سے روایت ہے کہ خبر دی ان کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہائے کہ رمول اللہ سنی اللہ عدید وسلم نے ان کا پوسر میااور آپ روز سے سے تھے۔

۲۵۸۲- ندکورہ بالا حدیث ای سند سے مجمی مردی ہے۔

۱۵۸۳ - حضرت عائش نے فرمایا کد رسول اللہ کوسد لینے تھے روزوں کے مجید ش۔

۲۵۸۳ ترجمہ وی ہے لیکن اس میں رمضان المبارک کا بھی ذکرہے



٢٥٨٥- رجمدوي بواور كزرل

۲۵۸۲- ترجمه وال بي جواوير كررك

٢٥٨٥ - عن عائشة رصبي الله عليها أن البيق صنعي الله عليه وَسلّم كان يُعبّل وهُوَ صائم صنعي الله عليه قالت كان رسول الله عليه الله عليه وسلم يُقبّل وهُو صائم

٧٥٨٧ - عن حَفْصة رَضِي اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَشْهِ.

رسُول الله عَلَى أَيْمَالُ الصَّالِمُ مَقَالَ لَهُ رَسُولُ السَّلِمُ مَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى المَا عَلَى المَعْلَى العَلَى العَلْمُ عَلَى العَلَى العَلَى العَلْمُ عَلَى العَلَى العَلْمُ عَ

۲۵۸۷- قد کوره بالاحدیث اس سندے مجی مروی ہے۔

۱۵۸۸ - عمر سمانوسلمد وضي القدعن في رسوس الله صلى الله عليه الله عليه وسم سے لو چھا كه صائم بوسد الله عليك ؟ نؤ آپ في آب في مرايا أم سلمه سے لو چھو ، ام سلمه في فير دى كه بال درس الله مجمى بوسه يعتب جيل و تب عمر عن ايوسلمه في حرائل كه بارسول الله كالله في كه بارسول الله كالله في كه بي سواف كرويے جيل قول في في مناف كرويے جيل قول الله الله و ترب في الله و تب في سے فياده الله سے فرايا كه آگاه جو جي تم سب جي سے فياده الله سے فرايا كه آگاه جو جيل تم سب جي سے فياده الله سے فرايا كه الله ول۔



# باب مدوزے میں جنبی کو گر صبح ہو جائے توروزہ سیجے ہے

### بَابُ صِحَّةِ صَوْمٍ مَنْ طَلَعَ عَنَيْهِ الْقَحْرُ و هُو خُبُّ

بَعُولُ مِي فَصِيهِ مَنْ أَذَرَكَهُ الْمَحْرُ حُبُهُ مَلًا مِنْ الْمَحْرُ حُبُهُ مَلًا الْمَحْرُ حُبُهُ مَلًا الْمَحْرَ حُبُهُ مَلًا الرَّحْسَ بِي الْحَارِثُ الْمَحْرُ حُبُهُ مَلًا الرَّحْسَ اللهِ مَالَمُ مَرَالِكَ فَالْعَلَى عَبْدُ الرَّحْسَ وَالْمَلِينَ عَبْدُ الرَّحْسَ وَالْمَلِينَ عَبْدُ الرَّحْسَ وَالْمَلِينَ عَبْدُ الرَّحْسَ وَالْمَلِينَ عَبْدُ الرَّحْسَ وَأَمْ سَلِّمَةً رَصِي اللهُ عَلَيْهِ مَلَيْهُ مَالِيلُهُمَا عَبْدُ الرَّحْسَ وَأَمْ سَلِّمَةً رَصِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْلِيعُهُ مَلِيلًا عَلَى كَانَ اللّهِي مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْلِيعُ مُلِيلًا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْلِيعُ مُلِيلًا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْلِيعُ مُلِكًا عَلَى مَلِيلًا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْلِيعُ مُلِكًا عَلَى مَلِيلًا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْلِيعُ مُلِكًا عَلَى مَلِيلًا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيلًا عَلَيْهِ مَلْكُوالًا عَلَى مَلَيْهِ مَلْمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ مَلِيلًا عَلَيْهِ مَلْمُ عَلَيْهِ مَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ مَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ مَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ مَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ مَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ مَلْمُ عَلَيْهِ مَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ مَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ مَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ مَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ مَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ مَلًا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مَلًا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مِلْمُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِلْمُولُ اللهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ المُعْلِقُلُهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ع



أنَّ قَالَ نَعَمْ قَالَ هُمَا أَعَلَمُ ثُمَّ رَدَّ أَبُو هُرَيْرَةً ما كَانَ يَقُولُ هِي دلكَ إِلَى الْمَصْلِ بْنِ الْعَبْسِ فَعَالَ أَبُو هُرَيْرَةً سَبَغْتَ ذَلِكَ مِنْ لَمُصَلِ وَلَمْ أَسْمَعَهُ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ عَرَجِعَ أَبُو هُرَيْرَةً عَمَّا كَانَ يَقُولُ هِي دَيِكَ قُلْتُ لِمَبْدَ الْمَلَكِ أَفَالَنَا هِي رَمْصَانَ مَالَ كَلَيكَ كَانَ يُصْبَحُ خُبُ مِنْ عَيْرٍ خُلُم ثُمْ يَصُومُ

• ١٩٩٩ - عَنْ عَائِشَةَ رَوْعَ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَمَا قَدْ كَانَ رَسُولُ اللّه صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّم بَدْرَ كُهُ الْفَجْرُ فِي رمصانَ وهُو طَنْبُ مِنْ عَلْم عَنْم فَيْغَسِلُ رَيْعَمُومُ

٧٩٩١ - عن عَبْدِ اللهِ بْنِ كَفْسِ الْجِمْبِرِيّ أَنْ اللهِ بْنِ كَفْسِ الْجِمْبِرِيّ أَنْ اللهِ بْنِ كَفْسِ الْجِمْبِرِيّ أَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَمَهُ اللهِ عَلَمَهُ اللهُ عَلَمَهُ اللهِ عَلَمَهُ عَلَيْهُ وَسَنَمْ يُصَبِّحُ خُبُهُ مِنْ حَمَاعِ فَ مِنْ حُمْمٍ ثُمّ ل وسَنَمْ يُصَبِحُ خُبُهُ مِنْ حَمَاعِ فَ مِنْ حُمْمٍ ثُمّ ل يُعطِرُ وَل يَقْصِي.

وہ اور لوگوں سے زیادہ جائی ہیں۔ پھر ابو ہر برہ نے اس قول کی نبست تصل بن عمبال کی طرف کی اور کہاا بوہر برہ نے اس بات سبت تصل بن عمبال کی طرف کی اور کہاا بوہر برہ نے سال بات سے رجوع کی جو دہ اس مسئلہ میں کہا کرتے تھے۔ پھر جس نے (بے مقولہ ہے این جر س کا) عہد اللک ہے کہا کہ کیاان دو نوں جیموں نے رحضاب کے روزے کو کہا ؟ انھوں نے کہا کہ ایس فرمایا جیموں نے کہا کہ ایس فرمایا جیموں نے کہ میں ہوتی تھی آپ کو حالت جنابت میں بغیر، حسوم کے بھر آپ دو زور کھتے تھے۔

۱۵۹۰ حضرت عائشٹ فرمایا که رسول اللہ کو صبح موجاتی تھی رمضان نی اور آپ جنی ہوتے نئے بغیر احدام کے (لیفن صحب سے جبی موتے تھے نہ کہ احدام سے کہ اس سے انبیاء پاک ہیں) پھر حسل فرماتے تنے اور روز مرکھتے تھے۔

۲۵۹۲- حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ ووثوں بیبول سے رسوں اللہ علیہ کی ندکور ہے کہ دوتوں نے قروی کے رسول اللہ

الله اور جدب کی بات ہے جب جدم شب کو یمی جرام سی ہی جہ جدب ہے آ بت افزی جو ہم نے اور بیان کی تب یہ امر مشور آ ہو کیا ہے ان مندو نے کہ بہت اچھاہے۔ ( مناصر ہے کہ اور آ ہی جب اس بی بہت اچھاہے۔ ( مناصر ہے کہ اور آ ہی جب اس بی جو اس بیت اچھاہے۔ ( مناصر ہے کہ اب آ بات بی ہے کہ اور تا ایسی کا اور وجر آ کیا اس کی طرف ہو ہر یہ اور اس کی جد پہلے انساد صوم کے آ کل تھے اور بی منطوع ہے اس کی طرف ہو ہر یہ اس کی طرف ہو ہر یہ اس کی طرف کی ہے ہے انساد صوم کے آ کل تھے اور بی منطوع ہے کہ اور اور مناور ہو مناور کی تھے ہو کہ کی میں اور آئی کی طرف منسوب ہے کہ ورز ، آس میں توبیام ہا تر ہے اور اس میں بور کیا اور وہ تی کی طرف منسوب ہے کہ ورز ، آس میں توبیام ہا تر ہے اور اس میں بور کیا ہو گئی اور وہ قبل اور اس بھی جو اور اس بھی کی طرف منسوب ہے کہ وور اقر کی سے محکم قضاء کہی کرے۔ عراض اب حس ف قبل میں بی میر افذا ور حس بھی گا اور در آئی کی طرف منسوب ہے کہ دور اقر کی ہے جو اور قرض ہو ہا تھی ہو ہا اور اس بور کی کی طرف منسوب ہے کہ دور اقر کی ہے جو اور قرض ہو ہا تھی ہو ہا اور اس بور کیا ہی ہر کہ ہو ہا تھی ہی کہ دور انسان ہو کہا ہی ہو کہا ہی ہر کہ ہو بھی ہو جائے اور اس منسوب ہے کہ دور اقر کی ہے جو اور قرض ہو ہو تشل اور اس کے من میں اور اس بھی ہو ہو تھا ہو کہا ہی ہو کہا ہو ہو تھا ہو ہو تھا ہو گا ہے ہو تھا ہو کہا ہی ہو ہو تھا ہو گا ہو تھا ہو تھا ہو گا ہو تھا ہو کہا ہو ہو تھا ہو کہا ہو ہو تھا ہو گا ہو تھا ہو کہا ہو ہو تھا ہو گا ہو تھا ہو کہا ہو تھا ہو گا ہو تھا ہو کہا ہو تھا ہو گا ہو تھا ہو کہا ہو تھا ہو گا ہو گا ہو تھا ہو تھا ہو گا ہو تھا ہو تھا ہو گا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو گا ہو تھا ہو تھا ہو گا ہو تھا ت



كُمْسِحُ شُمُنَّة مِنْ جَمَّاعِ عَبْرِ احْتَنَامِ فِي رَمُضَانَ

٣٥٩٣ – عَنْ عَانشَةَ رَصِي اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رِجُلًا حاء إلى النُّبيُّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتُفِّيبِهِ وَهِي تَسْمَعُ مِنْ وَرَاءِ النَّابِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ نُسُرَ كُتِي الصَّلَّاهُ وَأَلَنَّا خُسُّبُّ أَفَأَصُومُ مَعَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَبْهِ رَسَلُم (﴿ وَآمَا تُدُّركُنِي الصَّعَاهُ وَآدَ جُنُّتُ فَأَصُّومُ ﴾ فَقَالَ لَسُتَ مَثَّلَمًا يا رسُول الله قَدُّ عمرَ اللَّهُ لَكَ مَا يَعْدُمْ مِنْ دَّبِتَ رَمَا بَأَخُرِ فَقَالَ (﴿ وَاللَّهِ إِنِّي الْرَاجُو أَنْ أَكُونَ أَحَدًاكُمُ للله وْأَعْلَمْكُمُ بِمَا أَتَّقِي ﴾

٣**٥٩٤~** عَلَّ سُلَيْمَانَ بْن يَسَارِ أَنَّهُ سَأَلَ أُمَّ سَلَّمَةُ رَضِيَّ اللَّهُ عَنَّهَا صُّ الرَّسُلُ يُصَبِّحُ شُنَّبُ أَيْصُومُ قَالَمَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسنَّم يُصِيعُ جُنُّ مِنْ عَيْرِ الْجَيَّامِ ثُمَّ بصُومٌ. باب تَغْلِظ نَحريم الْجماع فِي نَهار

ومُصَّانُ علَى الصَّائِم

سلطة كو صبح مرجاتي تفي جنامت كي حالت من بغير احتلام ك ومفهال بن اور مجر و وزه ر كن شف

۲۵۱۳- حفرت عائشہ وربت ہے کہ ایک فخص نے آپ ے بوج اور حصرت عائشہ وروازے کی اوٹ سے ستی تھیں ترض اس نے حرض کی کہ اے رسول اللہ ایکھے بماز کا وقت آجاتا ہے اور ٹل جنی ہو تا ہول کیا ٹل روز در کھول ؟ آپ نے فرمای بھے مجى نماز كادفت آجاتا ہے اور ش جبى مو تا موں مجر ش روز ور كھتا ہوں۔اس نے عرض کی کہ آپ اور ہم برابر خیس ہیں اے ربول للد اس ليے كر اللہ ياك نے آپ كے الكے مجھے كتاہ بخش دست ایں۔ سے نے قرمایا کوقتم ہے اللہ تعالی کی ش امید رکھتا ہوں کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ورئے والا مول اور تم سب سے ریادہ جول جائے والاال چرول کا جن سے بچا مردری ہے۔ (غرض اس سائل کورے گان ہواکہ شاید بیکم سب ہے ساتھ خاص ہے محر آپ ے فرمادیا کہ بیا تھم جھے کو تم کوسب کو ہرا برہے اور اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ بندہ سمی حالت میں تکلیف شرعی سے اور اوازم عبدیت ہے باہر نہیں ہو سکنا اور حضرت نے فرمایاکہ بل امیدرکھنا موں یہ کال عبدیت ہے ورنہ واقع شل حضرت کا مر تبدایہ تک ہے كرساديجال اعلم واتقى ين\_)

٣٥٩٠٠ سليمان يدوريت بكرام سلر ي انمول في يوجها کہ جو شخص میج کرے جنابت میں وہ روز ہ رکھے تو انھول نے فر مایا كر رسول الله من كرت تے جنابت مي افير احكام ك اور مجر روزور کے تھے۔

یاب از وزه دار برر مضان میں دن کو جماع ومصاد على الصائم ٢٥٩٥ - عَنْ أَبِي مُرَيْرةَ رَصِي اللهُ عَدُ قالَ ٢٥١٥ - الوير رَدَّ نَهُ كِمَاكَ الكَ فَضَ آوَا يُل كَيال اوركهاك

(۲۵۹۵) اس مدیث سے معلوم ہوا کہ جو د مضال کے وقول میں جائے کے اور دورہ و مضال توڑ ڈائے جائے ہے اس مے کفارہ انے



جاء رحُلُ إلى البيّ صلّى الله عَلَيه وسلّم نقان هلكُتُكُ إلى البيّ قال (( وَهَا أَهْلُكُكُ )) هلكُتُ على اشرَأْتِي بِي رَمصَانَ قالَ (( فَقَيْ قَلَى وَعَدُ مَا تُحْتَقُ رَقَعَةً )) قالَ لَا قالَ (( فَقَيْ قَلَى الْمَالِقِينِ )، قالَ لَا قالَ (( فَهَلُ قَلَى اللهُ عَلَيْهِ أَنْ تَصَوْمَ شَهْرَيْنِ مُتَعَابِعِيْنِ )، قالَ الله تَصَدَّقُ قَالَ (( فَهَلُ تَصَدَّقُ مَا تُطْعِمُ سَيِّي مِسْكِنَ )) قالَ لَا قالَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلّمَ بَعْرَلَ فِيهِ تَشْرُ فَقَالَ تَصَدَّقُ اللهُ عَلَيهِ وَسَلّمَ بَعْرَلَ فِيهِ تَشْرُ فَقَالَ تَصَدَّقُ اللهُ عَلَيهِ وَسَلّمَ بَعْرَلَ فِيهِ تَشْرُ فَقَالَ تَصَدَّقُ اللّهِ عَلَيهِ وَسَلّمَ بَعْرَلَ فِيهِ تَشْرُ فَقَالَ تَصَدَّقُ اللّهُ عَلَيهِ وَسَلّمَ مَنْ أَنْهُ فَالًا اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيهِ وَسَلّمَ حَلّى بدت أَنْهَاتُهُ أَنْمُ قَالَ (( افْقَفِ اللهُ عَلَيهِ وَسَلّمَ حَلّى بدت أَنْهَاتُهُ أَمْ قَالَ (( افْقَفِ قَالَ عَلَيهِ اللهُ عَلَيهِ وَسَلّمَ حَلّى بدت أَنْهَاتُهُ أَمْ قَالَ (( افْقَفِ قَالَ عَلَيهِ وَسَلّمَ حَلّى بدت أَنْهَاتُهُ أَمْ قَالَ (( افْقَفِ قَالَ عَلَيهِ فَاللهُ عَلَيهِ وَسَلّمَ حَلّى بدت أَنْهَاتُهُ أَمْ قَالَ (( افْقَفِ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ أَلْهُ فَعَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلّمَ حَلّى بدت أَنْهَاتُهُ أَمْ قَالَ (( افْقَفِ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَلّى بدت أَنْهَاتُهُ أَنْهُ قَالَ (( افْقَفِي قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيهِ فَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ

٧٥٩٣ - عَنْ مُحمَّدِ فِي مُسْلَمِ الرُّعْرِيِّ بهذا الْهِسْدَاد مِثْلَ رِوَائِهِ الْمِ عُنِيْمَةً وَعَالَ بِعَرَقٍ فِيهِ ثَمْرٌ وَهُوَ الرَّبِيلُ وَلَمْ يَدْكُرُ مُسْتَجِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى يَدَّتَ أَلْبَائِهُ

یں ہلک ہو گیا اوس اللہ اللہ کے فراہ کس نے ہلک کی تھے اس کے اس لے حرض کی کہ شن اٹی ہو کی پر جا پڑا رحضان میں (یتی مان کر جینا)۔ آپ نے فراہا تو ایک غلام بالو تڈی آزاد کر سکتا ہے اس نے کہ میں۔ آپ نے فراہا و البینے کے دوزے برابر رکھ سکتا ہے ؟ اس نے کہ میں۔ آپ نے فراہا دو مہینے کے دوزے برابر سکتا ہے ؟ اس نے کہ میں۔ آپ نے فراہا سائھ مسکینوں کو کھلا سکتا ہے ؟ اس نے کہا تیں۔ آپ نے فراہا سائھ مسکینوں کو کھلا سکتا ہے ؟ اس نے کہا تیں۔ آپ نے فراہا جات کہ حضرت کے باس ایک ٹوکرا مجود کا آیا۔ آپ نے فراہا جات کو حدق دے مدینہ کو کرا مجود کا آیا۔ آپ نے فراہا جات کو کی سکین ہے ؟ باس کی والوں کو کو کی سکین ہے ؟ مدینہ کو کو گئی سکتین ہے ؟ مدینہ کو کو گئی سکتین ہے ؟ مدینہ کو کو گئی گئی کہ ان میں کو کو گئی گئی کہ ان میں کو کو گئی گئی کہ ان میں کو گئی گئی گئی ۔ گرم داروں کر درمر مت گردم) بہاں تک کہ آپ کے گئی اس کو اور کھل ان کی کہاں کو کو رالوں کو۔

۲۵۹۱ محرین مسلم زہری رضی اللہ عند نے ای استاد سے کی حدیث روایت کی جیسے ابن عیسہ نے روایت کی اور کہا اس جیس ایک عرق (لیمی ٹوکرا) اور وی زئیمل ہے اور اس بیس حضرت کی جنمی کاؤکر تہیں۔

٢٥٩٧ حَمَّنَ أَيِي هُرَيْرَةَ رَسِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَحْمِانَ فَاسْتُمَّنَى وَسُولَ رَحْمَانَ فَاسْتُمَّنَى وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمُصِانَ فَاسْتُمَّنَى وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ وَقَيْهُ )) اللَّهِ عَلَيْهُ مَنْهُ وَيَعَ مُنْهُونِي قَالَ قَالَ اللَّهِ عَلَيْهُ مَنْهُونِي قَالَ لَا قَالَ (﴿ وَهُلُّ تُسْتَظِيعُ صِيّامٌ شَهْوَيِي قَالَ لَا قَالَ وَأَطْعِمْ مَيْتُونَ فِسْكِينًا ﴾)

٢٥٩٨ عن الرُّعْرِيِّ بهدا الإسادِ أنْ رَحْمًا أَفْضِر في رَحْصَانَ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْنَةً أَنْ يُكَفِّر بعِشِ رفّةٍ ثُمَّ ذكرٌ بمثل حديث إنى غَيْنَة.

٣٥٩٩ - عن ابني فريرة حدَّث أن البي تَلَكُ أَنْ البي تَلَكُ أَنْ البي تَلَكُ أَمْ البي تَلَكُ أَنْ البي البي البي أما أن يُعْمِق رقياً أوْ يعشوم شهرة شهرين أو يُطجع ستُعن بستكياً

م ۱۵۹۰ حضر سابوہر میرہ و متی مقد صدیے کہا کی شخص جماع کر بیشار مضال بھی اور حضرت کے جو چھ تو آپ نے فرمایا ہو ایک فلام بیالا و کر بایا و و فلام بالا و کر کا کہا ہے ؟ اس سے کہ میس آپ سے فرمایا مو کو میلاد و میلاد و میلاد کی انہیں آپ سے فرمایا ساتھ مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔

۳۵۹۸ - 2 كوره بالاحديث الاستديم محيي مروى ب

۳۵۹۹- ابوہر میڈ نے روایت کی کہ ٹی گئے تھم کیا آیک شخص کو کہ اس نے دوڑہ توڑڈ الا تھار مضان میں کہ آزاد کرے آیک ہر دہ یا روزے در کے دوراہیا کھلائے ساتھ مسکینوں کو۔

١٠٠٠ لد كوره بالاحديث الى سندست مجى مروى ب-

۱۹۰۱- حضرت عائش سے روایت ہے کہ انھوں نے قربایا ایک شخص آیار سوراائلڈ کے پاس اور کہا کہ بی جل گید آپ نے قربایا کول آاک نے عوض ک کہ بی سے جماع کیار مضار شریف بی اپنی خورت سے در کور آپ نے فربایا صدقہ دے۔اس سے عرش کی کہ میرے پال تو پچھ موجو و نیس ہے راستے میں آ کے پاس دو کو نیاں آئیں کھانے کو (یعنی ضد یا مجود کی)۔ آپ نے

(۲۵۹۵) جنا اس مدیت سے استدااں کیا ہے حفو نے کہ کفارہ رمضان عمل کافر عدم کرا کرتا بھی روا ہے اور ایرای کفارہ طیار ش اور موم من رقبہ صرف کفارہ فل جی خروری ہے۔ اس لیے کہ اس جی ایمان کی شرط متموص فرآئی ہے۔ عمر جہور کا تھ ہی ہے کہ جی کفاروں جس رقبہ موسد خروری ہے۔ اس لیے کہ جہاں مطلق رقبہ کو رہے اس کو جس کرتے ہیں رقبہ موستہ پر آئی تیو کے فاظ سے جو قر آن میں کفارہ فحق جس وی مستوں کو کہ کہ کہ کہ مطلق کو معید ہر فحوں کرتے ہیں کدر قال المنووی می شرح اسسالہ میں جا کہا اس سے استعال میان کاروابوں



قرمد لے بہ صدقہ کردے۔

باب:رمضان بین مسافر کوافطار کی رخصت ب

۲۹۰۴ - عبدالله بن عبال سے روایت ہے کہ رسول الله منظم جس سال مکہ اللہ معالی الله منظم اللہ منظم اللہ منظم کے میں مال مکہ منظم کا ہے کہ وہاں ایک تہرہے اور کہ جب کدید میں منظم کا ہے کہ وہاں ایک تہرہے اور

فَامْرَةُ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهِ مُولُ أَنّى وَحَلَّ اللّهُ عَلَيْهِ مُولُ أَنّى وَخُلُ إِلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهُ مَا لَكُهُ عَلَيْهِ مُولُ أَنّى وَخُلُ إِلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهُ مَا كُولُ فَرَلْةُ مِهَارًا اللّهِ مَلْكُ فَي اللّهِ عَلَيْهُ مَولًا أَنْهَ مَهَارًا اللّهِ عَلَيْهُ مَولًا أَنْهُ مَلَكُ فَعُولُ أَنّى وَمُولُ اللّهِ عَلَيْهُ فِي الْمُسْتَحِدِ وَمُولُ اللّهِ عَلَيْهُ فِي الْمُسْتَحِدِ فَي وَمُولُ اللّهِ عَلَيْهُ فِي الْمُسْتَحِدِ فِي وَمُولُ اللّهِ عَلَيْهُ فِي الْمُسْتَحِدِ فِي وَمُولُ اللّهِ عَلَيْهُ وَمَا اللّهِ الحَرَقْتُ وَمَا اللّهِ الحَرَقْتُ وَمَا أَمُولُ اللّهِ عَلَيْهُ وَمَا أَمُولُ اللّهِ الحَرَقْتُ وَمَا أَمُولُ عَلَيْهِ فَالْ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ وَمَا أَمُولُ عَلَيْهِ فَالْ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ وَمَا أَمُولُ عَلَيْهِ فَالْ وَسُولُ اللّهِ وَاللّهِ فَالْ وَسُولُ اللّهِ وَاللّهِ فَالْ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ فَالْ وَسُولُ اللّهِ وَاللّهِ فَالْ وَسُولُ اللّهِ مَلْكُولُ مَنْهُ فَقَالُ وَسُولُ اللّهِ وَاللّهِ فَالْ وَسُولُ اللّهِ وَاللّهِ فَالْ وَسُولُ اللّهِ وَاللّهِ فَالْ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ طَعَامُ فَقَالُ وَسُولُ اللّهِ وَاللّهِ فَالْ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ طَعَامُ فَقَالُ وَسُولُ اللّهِ وَاللّهُ فَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ فَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ فَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

سَيْءُ اللهِ (﴿ فَكُلُوهُ ﴾). بَابُ جَوَادٍ الصَّوْمِ وَالْفِطْرِ فِي شَهْرِ رَامُصَانَ لِلْمُسَافِرِ فِي غَيْرٍ مَعْصِيةٍ إِذَا كَانَ سُقَرُهُ مَرْحَنَتَيْنِ فَاكْثَر

فعال رسُولُ اللهِ عَنْكُ (( تَصَدُقُ بِهِدا )) فَقُالَ

يًا رُمُولَ اللَّهِ أَعْيَرُهَا فَوَاللَّهِ إِنَّا لَحِياعٌ مَا لَـ

٢٦٠٤ عَنْ ابْن عَبّْسِ رَسَيْنَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ أَنَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَهُ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرجَ عَام الْفَلْح فِي رفضان قصام حتى بسع

(۲۷۰۳) على کا فقد قب به سنو بل دورود کے بیں، چانچ الل طاہر کا مد بہ ہے کہ رمضان بی سنر بیں رورور کھن کی آئین اور کر کمی کے رفضان بی سنر بیں رورور کھن کی آئین اور کر کمی کے رفضان بی سنر بین ہو تااور اس کی تقاوا دب ہے۔ دیمل ان کی طاہر آ بہت وحد بٹ ہے اور حد بٹ ہے کہ حضرت کے قربالیس می الیو اقتصام فی السفر اور دوسری حدیث بیں ایہ کہ رورور کے والوں کو آپ بے عصاف میں ناقر بان فربالیاور جی ہیر علی ہو جی افرالی کو آپ ہے عصاف میں ناقر بین فربالیاور جی ہیر علی ہو جی افرالی کو آپ ہے عصاف میں ناقر بین فربالی ہو جی افرالی ہو جی جی ہو جی ہو جی جی افرالی ہو جی جی افرالی ہو جی جی ہو جی ہو جی ہو جی جی ہو جی جی جی افرالی ہو جی جی ہو جی جی ہو ہو ہو ہو جی ہو ہو جی ہو



الْكَدِيدَ ثُمَّ أَنْظَرَ قَالَ وَكَانَ صَحَابَةُ رَسُولِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَنِيْهِ وَسَلَّمَ يَبِعُونَ الْمَاحَدَت فَالْمَاحُدِكَ مِنْ أَمْرِهِ

٣٠١٠٥ عن الرُّهْرِيُ بهدا الرَّسَادِ مِثْنَهُ قالَ لِيحْتَى قال سُعْبَانُ لَا أَذْرِي مِنْ تَوْلِ مِنْ هُو يَعْنِي وَكَانَ يُؤْخِدُ بِالآخِر مِنْ قَوْل رَسُونِ اللَّهِ عَلَيْكُ وَكَانَ يُؤْخِدُ بِالآخِر مِنْ قَوْل رَسُونِ اللَّهِ عَلَيْكُ الْمَانَةِ قَالَ الرَّهْرِيُ بِهَدَ الْمُوسِّ وَإِنَّمَا يُؤْخِدُ الرَّهْرِيُ وَآكَانَ الْعِشْرُ آخِرَ الْمُرَبِّي وَإِنَّمَا يُؤْخِدُ مِنْ أَمْر رَسُول اللهِ عَلَيْكُ بِالْمَحْرِ قَالَآخِر قَالَ الرَّهُ مِنْ أَمْر رَسُول اللهِ عَلَيْكُ بِالْمَحْرِ قَالَآخِر قَالَ الرَّهُ اللهُ عَلَيْكُ مِنْ أَمْر اللهِ عَلَيْكُ اللهُ اللهِ عَلَيْكُ مِنْ اللهِ عَلْمُ مِنْ اللهِ عَلَيْكُ مِنْ اللهِ عَلَيْكُ مِنْ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ اللهِ عَلَيْكُ مِنْ اللهُ عَلَيْكُ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ مِنْ اللهُ اللهِ عَلَيْكُ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ مِنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

٣٩٠٧ عَنْ الْبِي شِهَابِ بِهِدَ، الْمِكَادُ مَثْلُ حَدِيثُ اللَّبِيْ قَالَ الْبُنْ شِهَابِ فَكَانُوا يَتَّبَعُونَ النَّاصِحَ اللَّاحْدَاتُ مَا أَمْرِهُ وَيَرَوْلُهُ النَّاصِحَ النَّاحِجَ فَالْحَدَاتُ مِنْ أَمْرِهُ وَيَرَوْلُهُ النَّاصِحَ النَّاحِجَ النَّاحِجَ النَّاحِجَةَ النَّاصِحَ النَّاحِجَةَ النَّاحِجَةُ النَّاحِيجَةَ النَّاحِجَةُ النَّاحِجَةُ النَّاحِجَةُ اللَّهُ اللَّاحِيْلُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

٨٠ ٣٦ - عَنْ اللَّهِ عَلَمْ يَرْصِي اللَّهُ عَلَيْهُمَا قَالَ سَاهَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَاسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَامَعَانَ فَعَنْ وَسَلَّمَ فِي رَامَعَانَ فَعَنْ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَامَعَانَ فَعَنْ وَسَلَّمَ فَي إِلَى وَرَامَعَانَ فَعَنْ مَا عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي إِلَى وَرَامَعَانَ فَعَنْ مَا عَلَى إِلَى وَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي إِلَى وَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي إِلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي إِلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي إِلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي إِلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَيْ إِلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل

عیدے مات منزل ہے اور وہاں سے مکہ دو منزل رہتا ہے۔ قامنی عیاض نے کہا ہے کہ کدید ایک نہر ہے بیالیس کیل مکہ ہے) توافظار کیااور محابہ کرام کی عادت تھی کہ رسول اللہ کی تی ہے تی بات جو ہوتی اس کاانتاع کرتے۔

۳۷۰۵ - زہری ہے اس استادے مش ای کی مروی ہے کی نے کہا کہ سغیال نے کہا کہ میں میں جنگی نے کہا کہ سغیال نے کہا کہ میں میں جاتا کہ یہ تول کس کا ہے۔ رسول اللہ کا آخر قول لیا جاتا ہے یعنی اول قوس منسوخ ہوتا ہے۔

۱۳۹۰۳ - زہری نے اس استاد ہے کہا کہ روزہ ندر کھنا اور فطار کرنا حضرت صلی القد علیہ وسلم کا خیر کی بات ہے اور رسوں القد صلی القد علیہ وسلم کی اخیر ہی بات پر عمل ضروری ہے اور زہری نے کہا کہ میج کی رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر ہو یک رمض ن کی مکہ

۲۷۰۰- زہری ہے ال استاد سے مروی ہے کہ انھوں نے مثل حدیث الیم دوایت کی ہے اور ابن شہاب نے کہا کہ صحابہ حضرت کی نئی تنی بات کو نائے اور تحکم جائے کی نئی تنی بات اختیار کرتے تھے اور نئی بات کو نائے اور تحکم جائے (ایمنی آپ نے روز ور کھااور کھر افطار کیا اور افطار کو نائے جائے ہیں اور دوزور کھنے کو منسوغ کی۔

۱۷۰۸ - حیراللہ بن عیاس رضی اللہ عنہ نے کہا سفر ایا رسال اللہ صلی للہ عنہ نے کہا سفر ایا رسال اللہ صلی للہ عنہ منظی للہ عنہ اللہ عنہ کہ عسفان میں کہنچ ۔ پھر آپ نے اللہ عنگایا کہ اس میں کوئی بنے

لئے۔ امام، مد اور ابو طغیہ اور ڈافنی اور، کٹر لوگوں کا قول ہے کہ روزہ افعل ہے اس کو جے طاقت ہوا ور بے ضرور کو سکے پار اگر صرر ہو تو مطار ، لفنل ہے اور دلیل ان کی بیدہے کہ روزہ رکھار سون اللہ نے اور عہد اللہ بن رواحہ و فیر ہ می پٹر نے اور بہت کی دواچوں بھی روزہ محابہ کا فی رہے اور اس الیہ بھی دوزہ افعل ہے کہ اس سے برآت ذرید فی الحال حاصل ہو جاتی ہے اور سعید بن مینٹ اور اور اس اور ساتی و فیر اس کی اور اس اللہ بھی اور اور اس اللہ بھی اور اور اس کہ اس سے برآت ذرید فی الحال حاصل ہو جاتی ہے اور اس کی در سیال اور بھی اور اس کی در سیال اور بھی کا اور بھی کا قول ہے کہ الطار بھی حال اللہ بھی ہو اللہ کی اور بھی کا قول ہے کہ اللہ بھی اور اس کی مدر بھی ہو مسلم کے آخر ہا بھی آتی ہے اور اس کی قول ہے کہ فطار اور صوم دونوں برا بر ہیں اور مسیح قول اکٹر ہوگوں کا قول ہے۔



بيه غلراب مشرية بهاراً إيراة النَّاسُ ثُمَّ الْعَلَىٰ حلّى دخل مكّة قال أبلُ غلّاس رصي الله علهما مصام رّسُولُ الله صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَفْظُر مِمْ شاء صام ومن شاء أَفْظُر

٣٦٠٩ عن أبي عَبَّاسِ رَصِيَ اللَّهُ عَبْلُهما قَانَ
 لَا تَعِبُ على مَنْ صام وَلَا عَلَى مَنْ أَلْمَلُورَ هَا أَلَا تَعِبُ عَلَى مَنْ أَلْمَلُورَ هَا أَلَا تَعِبُ مَا الله عَلَيْكُ في السَّعْرِ وَأَلْعَلَمَ

مُنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ فَاللَّهُ حَرِح عام الْفَتْحِ إِلَى عَلَمْ اللهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ حَرِح عام الْفَتْحِ إِلَى مَكَة مِي رَحْمَانَ صَمَامُ حَتَى بَسَعَ كُرَاعُ الْعَويمِ مَكَة مِي رَحْمَانَ صَمَامُ حَتَى بَسَعَ كُرَاعُ الْعَويمِ فَصَامِ النَّاسُ ثُمَّ دعا بقُدحٍ مِنْ مَاء فَرَعَهُ حَتَى مَطْرِ النَّسُ اللَّهِ ثُمَّ شَرِبَ فَقِيلَ لَهُ يُعْدَ ذَلِت إِنَّ مَطْرِ النَّسُ اللَّهِ ثُمَّ شَرِبَ فَقِيلَ لَهُ يُعْدَ ذَلِت إِنَّ مَطْمِ النَّامِ قَدُ صَامَ فَقَالَ ﴿ أُولِئِكَ الْمُصَاةُ يَنِ الْمُعَلَّمُ أَولِئِكَ الْمُصَاةُ يَهِ اللَّهِ الْمُعَالَةُ يَنِي اللَّهِ الْمُعَلَّمُ اللَّهُ الْمُعَلَّمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلَّمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ

٧٩٩١ - عَنْ جَمْعر بها الإساد ورَادَ فَعِينَ لَهُ إِنَّ النَّاسِ فَكَ شَقَ عَيْهِمُ الصَّيَامُ وَإِنَّمَا يُشْطُرُونَ بِيمًا فَعَلْب مَدَف بِقَدَحٍ مِنْ مَاء بَقَدَ فَعَمْد.

کی چیز تھی اور اس کو پیا دن کو تاکہ سب ہوگ، آپ کو دیکھیں۔ پھر
افظار کرتے دہے یہاں تک کہ مکہ علی پیٹی ایس عباس نے کہا کہ
رسول اللہ ﷺ نے روزہ بھی رکھااور افطار تھی کیا۔ سوجس کا جی
عیا ہے دوز ورکھے جس کا جی سے افطار کرے۔

۱۹۶۹- عیدانڈ بن حیال نے کی کہ ہم پرائیں کہتے ہی کو جو روزور کے (بیٹی سنر میں )اور مداس کوجوافظ کرے اور رسوں اللہ گ نے سنر بٹی دوڑو بھی ر کھالورافظار بھی کیا۔

۱۹۱۰ حضرت جابر کی ارسول اللہ نظے جس سال مکہ شخ ہوا اللہ کی کہ جب کرائ عمیم رسمان بھی مکہ کی طرف اور وہ دواو کھا پہال تک کہ جب کرائ عمیم نظب پہنچے۔ (کرائ شمیم مقام کا تام ہے کہ خدیدے سات منزل و نیاوہ ہے) اور لوگوں نے روزور کھا پھر آپ نے ایک پائی کا بیارہ منگا یا اس کو بائند کیا یہاں تک کہ لوگوں نے ان کی طرف دیکھ پھر آپ سے آپی سیاور لوگوں نے ان کی طرف دیکھ پھر آپ سے نے ٹی سیاور لوگوں نے اسکے بعد آپ سے عرض کی کہ بھنے لوگ روروہ کھے جارہ آپ نے فرمایا وہ ان ان کی اور اس بھی انتی روروہ کھا تی ہے۔ آپ سے عرض کی کہ بھنے لوگ بات ذیاوہ کی کہ لوگوں نے آپ سے عرض کی ہو راس بھی انتی بات ذیاوہ کی کہ لوگوں نے آپ سے عرض کی ہوگوں پر روزہ شاق بات ذیاوہ کی کہ لوگوں نے آگے وہ می مضمون ہے۔ ایک بیالہ پائی کا انتیار بھر آپ نے آپ ہے اوروہ استان بیالہ پائی کا استان بعد عصر کے آگے وہ می مضمون ہے۔

٣٩١٢ - جاہر بن عبد اللہ رضى اللہ عند نے کہا کہ رسوں اللہ صلى
اللہ عليہ وسلم متر شي شير کہ ايک شخص پر لوگوں کی جميز ريکھی
اور دواس پر سايد کيے ہوئے تھے۔ آپ نے بوچھا کہ اس کو کي ہوا"
لوگوں نے عرض کی کہ ایک روزہ درب۔ آپ نے فرمایا عقر جس

<sup>(</sup>۲۲۰۹) ان رو يول شرو يول بر بير بير بير جيور كي دور دورا قطاد دولول روايل

<sup>(</sup>۲۲۱۰) الله طايد كي ساد ك مراد وروت في كورون م و كر عام

<sup>(</sup>۲۷۱۲) این میرون فروجواادراکا توبت منه توکیالنف ب



٣٩١٣ - عَنْ حَامِرِ أَنِ عَبْدِ اللّه رَصِيَ اللّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ رَاى رَسُونُ اللّهِ مَنْثَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم رِحُكَ بِيثُلُه.

۲۹۱۴ عن شفّة بهذا الإسّاد دُخُوهُ وَرَادَ قال شَنْبَة رَكَال يَلْمنِي عَنْ بَحْنِي بْنِ أَبِي كَثِيرِ قَال شَنْبَة رَكَال يَلْمنِي عَنْ بَحْنِي بْنِ أَبِي كَثِيرِ أَنْه كَانَ بَرِيدُ فِي هذا الْحَدِيثِ وَبِي هَذَا اللهِ الله

الله ١٩٩٤ - عَلَّ أَبِي سَبِيدٍ الْعُدْرِيُّ رَمِي اللهُ عَنهُ قَال عَرُولُ مَع رسور اللهِ عَلَيْهُ سِبْ عشرة مصت عشرة ومث مَن المُطر صم يُعب الصّائِم على الشّعطير وَلا المُعطيرُ عَبى الصّائِم على الشّعطير وَلا المُعطيرُ عَبى الصّائِم على السّائِم على الصّائِم على الصّائِم على السّائِم على السّائِ

٣٩٩٦ عن تقادة بهذا الماشاد أخل حديث همام غير أل في حديث النبوي وغمر بي غاير وهنام في النبوي وغمر بي غاير وهنام لقمان غشرة حكت وفي حديث سبيب في تتني غشرة و شلبة لمنبغ غشرة أو تسع عشرة لسبع غشرة الله عنه قال كنا لساير مع رسول الله تقاله في رمصال منا يقاب على المناتم متوفّة ولا غلى المناهر إفطارة.

٣٩١٨ - عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْحُدَّرِيُّ رَّصِيَ اللهُ عَنَّهُ عَنَّهُ عَالَ كُنَّا نَعُوْرَ شَعْ رَسُولِ اللّهِ عَلَى يَرَمَعَانَ عَمَّدُ الصَّائِمُ وَمِنَّ الْمُعْظِرُ فَمَا يَحِدُ الصَّائِمُ عَنَى الْمُعْظِرُ وَمَا يَحِدُ الصَّائِمُ عَنَى الْمُعْظِرُ وَلَا الْمُعْظِرُ عَلَى الصَّائِمِ يَرُونَ أَنَّ مَى

٢٦١٢ - لد كوروبالا وديث الراستد يعي مروى ب

۱۱۳ سے شعبہ سے ای اسناد سے ماتھ ای کے مروی ہے اور زیادہ کیا شعبہ نے کہ وہ رہادہ کیا شعبہ نے کہ وہ رہادہ کیا شعبہ نے کہ وہ رہادہ کی اور اس استادی کی سے نے فرمایا اللہ کرتے ہے اور کیا اللہ کی رخصت تبول کر وجو شمبارے ہے دی ہے اور کیاراوی نے بھر جب شی ای جب شی اور کیاراوی نے بھر جب شی ایک کی رخصت تبول کر وجو شمبارے ہے دی ہے اور کیاراوی نے بھر جب شی نے اس کے اور کیاراوی نے بھر جب شی نے اس کے اور کیاراوی نے بھر جب شی نے اس کے اور کیاراوی کے اور کیاراوی اور کیاراوی اور کیاراوی کیاراو

۱۲۱۵ ابوسعید فدریؓ نے کہا کہ جہاد کیا ہم نے رسول اللہ کے ماتھ سولیویں رمضان کو توہم جس سے کوئی روز سے تعاور و ماتھ سولیویں رمضان کو توہم جس سے کوئی روز سے تعاور کوئے اور کوئی افغار کے تھا اور دوڑہ دارا قطار کرنے والے پر حیب نہ کر تاہم اور نہ افظار کرتے والاروڑہ وار کے۔

۱۳۹۳- تنادہ رحمۃ اللہ طیہ ہے اس استادے مائندر وایت جام کے مروی ہے گر مجی اور عمر بین عامر اور بشام کی روایت علی افغار ہو ہے افغار ہو ہی تاریخ اور شعبہ کی روبیت علی بار ہوی اور شعبہ کی روبیت علی بار ہوی اور شعبہ کی روبیت علی منز وی باانیسوی بر کورہے۔

۱۳۹۱۰ حضرت، برسعید نے کیا کہ ہم سنر کرتے ہتے و سول اللہ کے ساتھ و معمان مبادک جس تونہ روز وواد کے روز ہے پر کوئی حبب لگا تلامظام کے افغاد ہے۔

۱۳۱۸ - ابوسعید فدری نے کہاہم جہاد کرتے تھے رسول اللہ کے ساتھ رمندان بھی اور کوئی ہم سے رورہ دار ہو تااور کوئی صدب افظار اور نہ سائم مقطر پر غمیر کر تا اور نہ مقطر صائم پر اور جائے تھے کہ جس بھی قوت ہو وور وڑور کھے یہ جمی خوب ہے اور حس

<sup>(</sup>٢١١١) الله الديوي عد شايدا ميسوي كلده من بوابو - يم كن ادل تاريخ مان كي كن مراح .

<sup>(</sup>۱۱۷۱) جڑے اس مسلک سے انساف محابہ کا طاہر ہے اور کی میمل مومنین ہے دور بھی نے بسید آفریب بول کل ہے کہ جو جاہد و خسست ہر عمل کرسے جوطانت درکھے مخ بہت براوروین بھی حرج فیمیاں



وجد أُوَّةً هصام فإنَّ ديك حسل ويروان أنَّ منَّ عَمَّ صَعْفَ ؛ ووواقطار كريب بنجي خُوب ب رحد صف فأفطر فولاً دلك حسلٌ

> ٧٦١٩ على بي سييم المعاري رمعام ابن عَبْدَ اللَّهُ رَصِبِي اللَّهُ عَلَيْهَا قَالَا سَادِرُانَ مَعَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسب فيصُومُ الصَّابِمُ وَيُفْظِرُ المُعْظِرُ هَمَا يَعِيبُ بِعُصْلُهُمْ عَلَى يَعْصَ

> ٣٣٧٠ عن لحميَّد فار سُنول أسنُ وضي اللَّهُ عَنَّهُ عَنْ صَوْمَ وَمَصَالَ فِي السَّمَرِ فَعَالَ سَامِرْنَا مع رسُون اللهِ عَلَيْهُ هي رمصالا علمُ يعبُ الصَّائِمُ على الْمُعْطِر وِمَا المُعطِرُ على الصَّائِم ٣٦٢٩- عن حُنيْدِ قال حرجُتُ مُصَّفُّ فعالُوا بي أُعدُ قال فعُنب إِنَّ أَنَّنَا أَخبرُبِي أَنَّ امتحاب رسُون الله صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم كأنو يساورون فلا يبيب الصائد عنى المعطر ولا الْمُفْجِرُ عَمَى الصَّامَ مَلَتِكُ شِي أَبِي مُلِكُ فأخبرني عن عائسه رصبي اللهُ عُمها بسند ٢٦٣٢ عن أنس رعبي اللهُ عنَّهُ وال كُنَّا مع الَّبِيُّ ﷺ فِي السُّعرِ فمنَّا الصَّائم ومنَّا الْمُفطر قَالَ فَسَرَكُ مَرَكُ مِن يَرْمَ حَارُ 'كُثْرُنا طَلَّهُ صحِبُّ الْكِساد وبنَّا منَّ يَنْقِي الشَّمُس ييلوه قال صنقط المثرام وقام النمعرود مسربو الَّائِيبَةِ وسقُوا الرَّكَابَ فقال رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ (ر فَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيُوْمَ بِالْأَجْرِ ))

٢٩٢٣ – عنَّ آنس رصي اللَّهُ عَنَّهُ فال كان

١٧٦٩ - حصرت ابوسعيداور جايرين عميدالتدر حتى الله عمراد ويول فے کہاہم نے رسوں القد صلی اللہ وسلم سے س تھ سما یااور روره ریختے وال روزه رکھتا تھااور افطار کرے وان افضار ۱۱ر وی س يرعيب ندكر ناقال

۲۷۴۰ حضرت حميدر مني الله عندنے كبائس رسني الله عند ب سمی ہے یو چھاروز ور مضان کو سفر میں تر کیا تھوں ہے کیا سفال ہم نے و سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے س تھ رمضاں بل تو براكباصائم في مفطر كون مقطر في صائم كو-

۲۹۴۱ - تھید نے کہ فکلا ٹل سفر ٹٹس اور ٹیس نے روز ور کھا تو ہ گول نے کہائم ووہارہ روزہ رکھو (لیعنی سفر کاروزہ صحیح نہیں ہوا) تو میں نے کہائس نے محصے فیر وی ہے کہ اسحاب رسوں اللہ کے سفركرت تصاورهائم معطري طعندندكر تاتفانه مفطر صائم يراور بار ما میں این ابوملیک ہے اور خبر والی مجھے جموں نے حضرت عائش يته مثل ال كي-

٣٩٢٢ الس في كماك بم في كم ما ته سے سر على سوكولي بم یں صائم تف کوئی معفر اور یک منز ں بھی ازے گری کے دنوں س اورسب سے زیادہ سائے میں وہ تھا جس کے پاک جادر سمی اور كتے تو يسے تھے كہ ہ تھ بى سے د حوب رو كے بوئ تھے ، ر ، ور و وارجة تق سب منزل يرجاكر يؤرب اورافطار والوراف في كفرت ہو کر جیسے لگائے اوراد منوں کویائی طام اور رسوں اللہ کے فرمایا انطاد كرفي دالے كے بہت مراثواب لے كئے۔

٣٩٣٣- حضرت الس رضى القدعند نے کہار سول اللہ صلى الله

(۲۰۲۴) من معلوم بوسع من به تيور کي خدمت كرما بحى بزا أوب ب

رَسُولَ اللهُ مُلِكُمُ فِي سَمْرٍ فَصَامَ يَفْضُ وَأَفْظِرُ بَعْضُ مَسَرُّمُ الْمُفْظِرُونَ وَعَسُو وَصَغْف الصُّوَّمُ عَنْ يَغْضِ الْعَسَلِ قَالَ لِعَالَ هِي دَلِكَ (( دَهِبَ الْمُفْظِرُونَ الْيُومَ بِالْأَجْرِ ))

المخطري رميي الله عنه وهو مكتور عليه عليه المخطري رميي الله عنه وهو مكتور عليه عليه المثال المؤل الناس عنه قلت إلى ال المثالات عنه المشور الله عنه المثالث هؤاء عنه مثالث عن العشواء في المشعر الله عنه المثال الله عنه المثال الله عنه المثال الله عنه الله المؤلة الله المؤلة عليه وسد (( إلكم قلا دلوام من خلوكم والفطر أقوى لكم الله عنه أخطر أم وأله مرا المحالة الموام والمعال الموالة الموام والمعال المؤلة عنه والفطر أم والفطر أم والفطر أم والفطر المؤلى الما المناس المؤلة الموام المؤلى المناس المؤلة المؤلى المنه المناس المنه المؤلى المناس ال

باب التحيير في الصوام والفطر في السفر ٢٦٢٥ عن عائشه رصي الله عليه آب فات سأن حمره بن عنرو الأنسي رسور الله على عن الصبام في السعر فقال (( إن بينت فطيط وإن فينت فاقطر))

٧٦٢٦ - عن عاسة رصبي اللهُ عَلَهَا أَنَّ حَمْرَة بْنَ عَمْرِهِ الْأَسْمِيُّ مِأْنِ وَمُولِ اللَّهُ عَلِيْكُ مِعَانِ بِهِ وَمُولِ

علیہ وسلم سفر پیس تھے اور بعض صیب رضی اللہ صبم مدائم تھے بعص معطر پھر کم خدمت چست بائد حی مفطر وں نے اور محت کی اور ضعیف ہوگئے صائم لوگ بعض کا مول سے س والٹ فربایا آپ نے کہ آن معطم لوگ ٹواپ کمائے گئے۔

باب رمضان میں روز در کھنے اور ندر کھنے میں افقی رکا بیاں ۱۳۵۵ - صفرت عائشہ رضی افقہ عمیانے کہا ممرہ بن عمرہ رشی اسد عند نے رمول اللہ علی ہے جب روزے کوسٹر میں آپ ہے فرمایاجا ہے دوز در کا جانے افغار کر

۲۷۲۱- معرت عائشہ رضی اللہ منہ سے رودیت ہے کہ عزہ بن عرواسلی نے بوج بی ملی اللہ عنیہ وسلم سے کہ میں بہت ہے



ظلَّه الَّي وحُلِّ أَسْرُدُ الصَّرْعُ أَفَأَصُوعٌ فِي السَّمرِ قَالَ ,(صُم نَ شِئْت وَأَفْعِرْ إِنْ شَئْت )).

٣٦٣٧ – عن هندام بهد الوشاد مثل حديث عَشَّهِ بَل رَيْدٍ إِنِّي رَجُّلُ أَسْرُدُ الصوام

٣٢٢٨ عَنْ جِئْمَام بِهَمَا الْإِئْمَاد أَرَّ حِئْرِهِ
 قالَ إِنِّي رُحُلُ أَصُومٌ أُفَاصُومٌ فِي الشَّورِ

٣٩٩٠ - عَنْ أَبِي الشَّرْدَاءِ رَحْبِيُ اللَّهُ عَنَّهُ قَالَ خَرَّحُنَا مَعْ رَسُولِ اللَّهِ مُنْفَقَّةً بِي شهر رَمَعَال بِي حَرِّ شهيدِ حَنى إِنْ كَانَ أَحَدُ يَصِعُ يَدَهُ عِنِي حَرِّ شهيدِ حَنى إِنْ كَانَ أَحَدُ يَصِعُ يَدَهُ عَنِي حَرِّ شهيدٍ حَنَى إِنْ كَانَ أَحَدُ يَصِعُ يَدَهُ عَنِي حَرِّ شهيدٍ مِنْ شِيدًةِ اللَّهِ أَلَى أَحْدُ وَلَا فِيما صَالِمَ إِلَّا وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَدَّمَ وَعَبْدُ الله نَنْ رَوْاحَةً الله نَنْ رَوْاحَةً الله نَنْ رَوْاحَةً

الدّرُداء قالت قبل أمّ الدّرُداء قالت قبل أبو الدّرُداء لله حسى الله عليه لهذ خرجانا منع رَسُول اللهِ حسى الله عليه وسلّم في بعض أسفاره في يوم شديد الحرّ حتى إن الرّحل البصغ بدة على رأمها من سدّه الحرّ وَمَا مَدُ أَحدً عماية إلّا رسُولُ الله صلى الحرّ وَمَا مَدُ أَحدً عماية إلّا رسُولُ الله صلى الله علي وأحده لله وَعَبْدُ الله لي رُوسه

دوپے روزے دکھتا ہوں تو کیا سفر میں مجی روزے دکھا کروں؟ آپ نے قرمایا جا ہور کھو جا ہے شہ رکھو۔ ۲۹۲۵- ندکور دیالاحد بھے؟ می سندھے بھی مر دل ہے۔

۲۲۲۸- ترجروی بےجواد پر گزرا

۱۳۹۰ - معترت ابودرو ور متی الله مند نے کہا نگلے ہم ر مول الله صلی الله علیہ وسلم کے ما تھ رمضان میں سخت کری میں بہال الله علیہ وسلم کے ما تھ رمضان میں سخت کری میں بہال تک کہ کوئی ہم میں سے ابنا ہا تھ مر پررکے ہوئے تھ کری کی تخی سے اور کوئی ہم میں سے روزہ وار شاہد میں دسول الله صلی الله علم و سلم کے اور حبد الله بن دواجہ کے۔

اسه المسترجمه وي بهراوير كزرا



## باب اسْتِحْبَابِ الْهِطْرِ للْحَاجِّ بِعْرِفَاتٍ يُوْمَ عُرِقةً

٣٦٣٢ عن أمَّ العمل بدُ الحرام ال نائ ساروا عندها يؤم عرفه في فييام رسول الله صلى الله عليه وسلُّم همال بقصُّهُمْ هُو صانية وقال مغطيهم سد الصالب فلرسلت إليه بما ح لين وهو والد أعمى ببيره بعرفة فسربة ٣٩٣٣ عنَّ أبي بنُصرُ بهد الْإنشاد وفتم بدَكُرٌ وهُو واقِعَتْ على يجيره وقال عنْ عُميْر

حديب الل عُيينه و قال عل عُميرُ مؤلى أمَّ فُمصْلِ فأراسأك إليه بعضب فيهمن وهو يعرفه فشرية

مولى أمَّ الْعَصَال ٧٤٣٤ سمل سالم أبي اللَّمثر بهذ الوسَّاد محرّ

٧٦٣٥ عن عُمثيرًا مؤلى ابن عبَّاس رصيَّ اللَّهُ عُهُما حدَّثُهُ أَنَّهُ سمِع أَهِ الْفَصَلِ رَحِينِ اللَّهُ عَنْهَا تفولُ شك ماس من أصحاب رسول الله عظم في صيام يوم عرفة ومحى بها مع رسول الله الله

٣٦٣٦ عنَّ مَيْمُونة روَّج الَّذِيُّ صَلَّى اللَّهُ

### ہاب:حالی عرفات میں عرفیہ کے روز روزہ نداكھ

٣٧٣٢- م الفصل رصى القدعه عارث كي بني كمتى بير كدال ك اس چند ہو گول نے محرار کی عرف کے دن عرفات بی را سول اللہ کے روز سے میں۔ کسی نے کہا آپ روزوے این کی ہے کہا میں۔ تب انمول نے ایک دودھ کاریاں آپ کی قدمت علی جیجاد ہ عرفات على السيط اوالب برو توف كن موت تق يحرآب في رياد ٣٦٣٣ - بوالنصر سے سامنادے بھی رویب مر دی ہے مگر اس عمل بہذا کر تبین کہ آپاد ت برو قوف کیے ہوے تھے بور سد میں یہ ہے کہ روایت ہے عمیر سے جو مولی بین ام الفضل تے۔ ٣١٣٢- لد كورويا لاحديث الرسند يكى مروى م

۲۷۲۵- عمیر، بن عمال رضی الله عنبی کے موتی ہے روایت ہے کہ اٹھول نے ام الفضل" ہے شاہ کوں نے ٹک کی اسحاب، سول عمل سے دان عرفیہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رورے على - تب المول في الك بيالدوورة كالتيج ديراور ك مراات ش شے اگر آپ نے لی ہے۔

۲۶۳۷- ميمونه يي صلى القدعاييه وسلم ک لې کې مسلمانوس کې مان

(۲۷۲۳) علا الودي تے فرمیاند بهب شاقع كاور مالك، ور يوسنيد اور جهيور طاوكا يك ب كدافطاد عرف يس مستخب ب ماي كواورا بن سنة ، ے بی مکا بت کیے ہے کہ ابو بکر صدیق " ور عراو حان اور اس عراور تو ری ہے اور کہاہے این دیم اور حضرت عائل رور ور کتے تے ورعمر ال حطاب اور عال بن في العاص في سي يكي مكر وي سباور، حال كاسيلان بحي الل طرف تفارور عطا جاز بي الدورور كيت يت گری بیل شیں اور قباد ڈے رورے میں چھے مضا مقد مہیں، کھااگر دعاجی ضیف نہ ہواور جمہورے احتیاج کیا ہے رسول بند کے مطارے اور اس سے استدلال کیاہے حن میں مطلق مد کو رہے کہ عرب کارور دارو پر س کا نظارہ ہے اور جمہورت ان حدیثوں سے اس سے س کو سراہ

(۲۹۳۹) 🌣 الن د واغول سے کی مور تا بت ہوئے اول متحب ہو تا افطار کاعر فات شمار د دسرے متحب ہو تاو قو ہے کا موار ی پراور مجی 



عليه وسلّم آله طالت إلاّ النّاسَ شكّرا في صبام رسول الله على يوم عرقة فأرسلت إليه مشوعة بخلاب اللّس وهو وابعث في السوّقِف فشرت مه والنّسُ بنظرُونَ إلى الله فشرت مه والنّسُ بنظرُونَ إلى

بابُ صَوْم يَوْم عَاشُوْرَآءُ

كاسا أويدا تصوم عاشور في المحاهلة وكاس وأبد المصافة بيض عاشور في المحاهلة وكاس وشول الله على يطوعه فيما أمرص شهرا المعابية فيما أمرص شهرا المعابية فيما أمرص شهرا محمد في المحاد في المحاد في المحاد في المحاد في المحاد في المحديد وكان وشول بله صلى الله على والم يحتم وما المحديد وكان وشول بله صلى الله على وسلم يطوعه وقال في اخير المحديث وتراك عاشور عصل شاء صامة وما في اخير المحديد وتراك عاشور عصل شاء صامة وما الله على المجاد المحديد وتراك المحديد وتراك المحديد وتراك المحديد وتراك المحديد وتراك المحديد وتراك عاشور عصل شاء صامة وما الله عليها أن يوم في المحاهلة فيما أن يوم في المحاهلة فيما أن يوم في المحاهلة فيما من فول المحديد في المحاهلة فيما أن يوم في المحاهلة فيما من فول المحديد في المحاهلة فيما أن يوم في المحاهلة فيما حداد الماسلة من شاء مركة

٣٦٤٠ عن عائشة رحيي الله عَنْهَا قَالَتْ
 كان رسُونُ الله عَلَيْكُ يَأْمُرُ نصبيَامِهِ قَبْنَ أَنْ
 يُمْرِص رَمَصَالُ عَنْمُ مُرِصَ رَمَصَالُ كان مَنْ

اوئے براور بیرطال اب داست مستخبرے فیر موکدہ

نے فرمایا کہ لوگوں نے ٹنگ کیار سوب اللہ کے روزے بی ع ق کے دن (میدان عرفات بی) سو بھیجا میمونڈ نے ایک او ٹادوورد کا اور آپ و قوف کیے ہوئے تھے موقف بی اور آپ نے ٹی ساور مب لوگ و کھتے تھے آپ کو۔

باب عاشورے کے روزہ کا بیان

۳۷۳۷- حضرت عائشہ نے فرمایا قرش عاشورے کے دل رورہ
رکھتے تھے ایام جاملیت میں اور رسول اللہ میں۔ پھر جب سپ ہے
مدیدہ کو چھرت کی رورہ رکھ او راس دن روزے کا حکم فر میا چھر
جب و مضان فرض جو اآپ نے فرمایا جو جاہے اب عاشورے کو
روزہ رکھے جو جاہے چھوڑ دے۔

۱۳۹۳۸ بشام نے اس اساد ہے کی روایت کی اور اول حدیث کی ہے تھے او کی بہتر کی رسول القد علی عاشورے کا رورور کھتے تھے او را تر عمل یہ کہا کہ آپ نے عاشورے کا روزہ چھوڑ دیا چرجس کا بی چاہے روزہ رکھے اور جس کا بی چاہے روزہ رکھے اور جس کا بی چاہے جھوڑ دیے اور اس بات کی چاہے جھوڑ دے اور اس بات کورسول اللہ کا قول خیس تخبر ایر جسے جربر کی روایت جس تھا۔

1714 - حضرت عائشہ رضی اللہ عمہا نے قربیا کہ عاشورے کا روزہ ہا ہے۔ میں اللہ عمہا نے قربیا کہ عاشورے کا دروہ ہا ہیت میں رکھے جاہے جھوڑ دیے۔

۱۲۹۳۰ - حفرت عائشہ نے فرمایا کہ رسول مند عظم فرماتے تھے اس کے روزے کا ( یعنی عاشورے کا ) جب رمضال فرض خبیں ہوا تھا۔ پھر جب رمھمان فرض ہوا تو یہ عظم ہوا کہ جس کاجی جاہے وہ

(۱۳۱۳) بنا اوری کے کہ عدادے اقال کیا ہے کہ اب عاشورے کا دورہ سنت ہے داجب تیں اور اور اسلام بی اس کا کیا سم تھاا سی بی اختاات میں اس کا کیا سم تھاا سی بی اختاات ہے مشہور توں یہ ہے کہ داجب تھااور اسحاب شاقی بی اختاات ہے مشہور توں یہ ہے کہ اختاات ہے مشہور توں یہ ہے کہ بیشر سنت تھا کہی داجب تبی و مشال فرخی ہوا سخ اس کا موکد تھی چر جب اس کا موکد تھی چر جب ر مضمان فرخی ہوا مستحب داکیا موکد در دار اسلام کی تاریخ ہوجا ہے جموز دے اس سے حینہ استدال کرتے ہیں داجب نہ ہوئے پراور شافیہ استدلال کرتے ہیں موکد سے



شاء صام يَوْم عاشوراء ومن شاء أفطر الله ٢٦٤١ - عن عائشة أعفراته أن مريث كاسا تعدوم غاشور ، عني المحاهبية أنم أمر رسول الله عليمة بصبحه حتى فوص رخصان قعان رسول الله عليمة ومن شاء فليفطرة )) علي (( مَن شاء فليطمة ومن شاء فليفطرة )) ٢٦٤٢ -عن عند الله بن عمر رحبي الله عليه أن أمل المخاهبية كانو يصورو بوم عشوراء وأن رسون الله علي الله عشوراء وأن رسون الله علي الله عشوراء يوم من تل رسون الله عشوراء يوم من أنه أنه شاة صاحة وتمن شاء توكة )).

الله على ١٩٤٤ - عن الله على على الله الله على ا

عاشورے کاروزور کے اور جس کاتی جہے مندر کھے۔ ۱۳۲۳ء معفرت عاسمتر نے فرالما کہ قریش عاشورے کورورور کئے مقع جاہلیت بھی۔ بھر دسول اللہ کے بھی تھم فرالما اس کے دورے کا بہال تک کہ جسد مضان فرض ہوا تو آپ سے فرایا جو ج ب اس میں دورور کے جو جاہے افظار کرے۔

۳۲۳۲ - عبدالله بن عمر منی الله عنهائے قربایا کہ الل جابلیت عاشورے کورورور کھتے تھے اور و حول اللہ صلی الله علیہ وسلم نے بھی رکھتے تھے۔ بھی رکھتے تھے۔ بھی رکھتا تھے۔ بھی رکھتا تھے۔ بھی رکھتا تھے۔ بھی جہ مناس فرش ہوئے ہے فربایا عاشور اواللہ تی لی کے بھی جب رہھان فرش ہو تو آپ نے فربایا عاشور اواللہ تی لی کے رقوبی ہے اس میں روزور کھے جوجا ہے۔ رقوب میں روزور کھے جوجا ہے۔ بھی والد میں ہوتا ہے۔ بھی والد ہے۔ بھی جوجا ہے۔ بھی دولا دے۔ بھی جوجا ہے۔ بھی دولا دے۔ بھی دولا دے۔

١٩٢٠ ل كوره بالاروايت اس سد يمي مروي ب-

۲۹۳۴- عبدالله بن عمر منی الله عبرائے قبر وی که رسوں الله عبرائے فروی که رسوں الله عبرائے فروی که رسوں الله علی الله عبرائی اللہ علی اللہ علی اللہ عبداللہ علی اللہ عبداللہ علی اللہ عبداللہ علی اللہ عبداللہ عبداللہ

۳۹۳۵ عیدانلد بن عراض الله عنهائے رویت کی کہ سنا الله عنهائے رویت کی کہ سنا الله عنهائے موریت کی کہ سنا المعوں نے رسوں الله صلی الله علیہ وسم سے که فروات ہے کہ عاشور رسے کا ون ایس ہے کہ اس بیس اہل جا ہیت روزہ رکھتے تھے۔ سوجس کا جی جاتے رورہ رکھے اور جس کا تی جاتے ہور دے اور عبد الله روزہ تیں رکھتے تھے گر جَبَلہ موافق پڑجائے من وتوں کے عبد الله روزہ تیں رکھتے تھے گر جَبَلہ موافق پڑجائے من وتوں کے جس میں ان کی عاورت تھی روزہ درکھتے گی۔

۲۷۴۷- عبدالله بن تمررضی الله عنهاے وی روایت برابر آکور موئی جو دور سنگی ہے آئخضرت صلی الله علیہ دستم کے پاس ڈکر مو عاشورے کا۔



۲۱۵۷ – غذا الله بن عمر رصبي الله عالهما قال دُكر عاد رسول الله عليه بوام عاشوراء مدل (ر داك يوم كان يعلومُهُ أَهْلُ لُجَاهِلَيَّة فَعِنْ شَاءَ صَامهُ وَقَلْ شَاءَ مَرَّكُهُ ))

٣٦٤٩ عن الْأَعْمَش بِهَد الْإِشاد وَقَالَا فَلَمَّا رَدِي رَمْصَالُ ثَرَكَةُ

۲۹۵۰ عَلَّ قَيْسِ بْنَ سَكَنِ أَنَّ النَّشَعْتُ بْنَ فَيْسِ دُحل عَلَى عَبْدِ ا فَهْ يَوْمَ عَاشُوراتُهَ وَهُوَ يَأْكُلُ فَقَالَ يَا أَبِ سَحَشْرِ اذْذُ مَكُلُ قَالَ إِنِّي صَالِمٌ قَالَ كُنَّا نَصُّومُهُ مَمَّ تُرِكَ

٣٩٥١ - على علقمة فال دخل المأشعث بن شهر على ابن مستفرد ولهو بأكل بَرْمَ عَاشُورانه فقال به أبّا عَبْد الرَّحْم اللَّ الْيَوْم بِرْمُ عَاشُور عَ فقال به أبّا عَبْد الرَّحْم اللَّ الْيَوْم بِرْمُ عَاشُور عَ فقال قلد كان يُصامُ قَبْل أنْ يَبْرِل ومصالُ فَلْتُ مِن رَمَعِمَانُ مُرك فإن كُلْتَ مُعْظِرُهُ فاضْعَهُ

### 1784- 7.5. 18 - 1784

۱۳۸۸ ۲۰۰۰ عیدانو حمل بن بربید به کہا شعدہ بن قیس عیدان کے
پاس آئے اور تا شند کرتے ہتے میں کو تو کہا عنوں نے کہ اے ابر محمہ ا
اَوْ ناشتہ کرد، تو اعوں نے کہا کہ آن کی طاخورے فاوں تبیل
ہے؟ تو خید لللہ نے کہا کہ تم جائے بوعاشورے کادن کیما ہے؟
تو افعدہ نے کہا وہ کیما دل ہے؟ تو عیداللہ نے کہار سوں اللہ اس اللہ اس دن دورور کھے قبل رمضان کی موجود نے کے کہار سوس اللہ اس کے
دن دورور کھے قبل رمضان فرض ہوئے کے کیم جب رمصان کی موجود ہے۔
قرضیت اتری تو آب ہے دورہ تیموردیا او دا ہو کریب کی رو بے

۱۳۹۵- قیس نے کہ افعدہ آئے عبد اللہ کے پاس اوروہ کھانا کھارے تھے عاشورے کے دان۔ وصوں نے کہا ہے ابو خیر آ آؤ ناشتہ کرو۔ تو انھوں نے کہا شی روزے سے ہوں۔ انھوں سے کہاہم روزور کھتے تھے اس میں چگر چھوڑ دیا گیا۔

٢١٢٩- مد كوره بالاروايت ال سندس بحي هم وك ب

1918- علقمہ نے کہا کہ اقعت این مسع ڈکے پاس اے اور وہ ماشوراء کے وال کھانا کھا رہے تنے تو نموں نے کہا کہ ہے ابوعبدالرحمٰن آئ ماشورے کا دن ہے۔ انموں نے کہا سرور روزور کھا جاتا تھ قبل رحضان کے پھر جہار مضان فرض ہواوہ چھوڑدیا گیا۔ تواکر تم روزے سے نہ ہو تو کھاؤ۔

۱۹۵۳ - جایر بن سمرہ نے کہ کہ رسول اللہ محم فراتے تے عاشورے کے روزے کا اوراس کی ' فیب دیتے تھے او راس کا خیال رکھتے تھے دوران کے پھر جب رمضال فرض ہو یہ آپ



هُرَصُ رَمَصَانُ لَمْ يَأْمُرُهُ وَلَمْ يَنْهِمَ وَلَمْ يَنْهِمَ وَلَمْ يَنْعَاهُدُمَا عَنْدَهُ

٣٦٥٥ - عَنْ الرُّهْرِيُّ بِهِمَ الْإَسْدَادِ سَعِيعَ النَّبِيُّ عَمَالِيمٌ مَنَا الْمُوْمِ (﴿ إِنِّي صَائِمٌ فَضَى شَاءَ أَنْ بَصُومٌ فَيْنِصُمُ )) ولم يُدكُرُ باقِي حديث مالئِ وَيُونُسَ

۱۹۵۳ – عن ابن عَنَّس رصي ، قَهُ عهما قالَ قدم رسُولُ اللهِ عَلَيْتُهُ الْمدينة فواحد الْبَهُودَ يعمُ مَالُوا يعمُومُون يومُ عاشوراء فسنتو عن دلك فعالُوا هذا الْبُومُ الَّذِي اطْهَرَ اللهُ بَيهِ مُوسَى وَبَنِي إسْرَائِيلَ على فرغران فسخن فعمُومُهُ تغطيمًا لهُ فقالَ الْبِي صَلّى الله عليه وسنم (( تَحَنُّ أُولَى بِمُوسِى هَكُمُ )) فأمرَ بصوامه.

٣٩٥٧ - عَنْ أَبِي بِشَرْ بِهَذَا أَبِاسْنَادِ وَقَالَ مَسْأَلَهُمْ عَنْ ذَلِثَ

نے اس کا تھم قرمایا اور دائرے منع کیانداس کا خیال رکھا آپ لے جادے لیے۔

۱۹۵۳ - حید بن عبد الرحمٰن نے کیاستاہی نے معاویہ بن الله مقیان سے کہ انھول نے خطعہ پڑھا دید ہیں اپنی، کیک آبد ہیں جب مدینہ آئے نتھ اور دن عاشورے کے مطلبہ ہیں کیا کہ تنہارے علاء کہاں ہیں اے اللہ مدینہ آشک سے کہ اساب رسول اللہ تنہارے علاء کہاں ہیں اے اللہ مدینہ آشک کہ یہ عاشورے کا دن سے اللہ نے اس کا دوزہ تم پر قرش تبین کی اور شی دوزے سے ہوں ہم جو جاہے افطار کرے۔

٣٧٥٣ - يركوره بالاحديث الرستد يحي مروي ب

۲۷۵۵- زہری سے اس استاد ہے مروی ہے کہ حضرت معاویہ فیے سار مول اللہ کے دن کے لیے فی سار مول اللہ کے دن کے لیے فی روزور کھے اور بائی حدیث الک اور بول کے بیان میں کی۔ اور بول کی اور بائی حدیث الک اور بول کی ایک میں کی۔

۱۳۵۷ - عدالت بن عبال سے مروق ہے کہ جب رسول اللہ اللہ بند میں تفریف السے تو بہود کود یکھا کہ عاشور سے دن روزہ دکھتے جی اور ہو کوں نے ان سے ہو چھا کہ عاشور سے دن روزہ دکھتے جی ؟ تو المحون نے کہا کہ بید وہ دن ہے کہ ای دن اللہ تعالی نے موک دور المحمد تعالی نے موک دور کی امرائیل کو قر عون پر تلبہ دیااس سے آئی ہم روزہ دار جی اک کی تعظیم کے لیے (بعن اللہ پاک کی)۔ تو نی نے قرمیا ہم تم سے زیادہ دوست جی اور قریب جی موک کے بھر تھم دیا آپ سے ای

ے ۲۹۵- ابوبشر ہے اس اسنادے وی روایت مروی ہے مگر اس عمل یوں ہے کہ آپ نے یو جھا بہودے سیب اس روزے کار



۲۹۵۸ - عن ابن غباس رصي الله عليه أن رسنون الله عليه قدم الديبة موجد اليهود صيبان يوم عاشور معال نهم رشول الله عليه الدي تصوفونه ) معالو هذا يوم عطيم الحي تصوفونه ) معالو هذا يوم عطيم الحي الله عمامة موسى وموامه وعرق مرعون ومومة معامة موسى شكر فنحن نصومة ومامة رشول الله عليه والوالي بموسى منكم ) مصامة رشول الله عليه والمرابع وال

٣٩٥٩ - و حَدَّثنا إسلحنُ مَن إثراهيم أُحَبَرنا عَبْدُ الرُّرَاق حَدِّثنا مَعْمَرُ عَنْ أَيُّوب بهدَ الْإِلْسَاد إِلَّا أَنْهُ فَالَ عَنْ الْن سَعِيدِ بْن جُبَيْرِ مَمْ يُسمَّه.

مُ ٢٩٦٦ - عَنْ أَبِي مُوسَى رَصِيْ لَلْهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ يَوْمُ عَاشُورَهِ يَوْمَا لَمُطَّمَةُ الْيَهُودُ وَتَنْحَدُهُ عبدًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى ﴿ وَصُومُوهُ أَلْتُمْ ﴾ عبدًا فقال رسُولُ اللهِ عَلَى عبد الْإِسَاد مثلهُ وراد قبل أَبُو أَسَامَةً فحدَّتَى صدقة بْنُ أَبِي عبرالا على أَبُو أَسَامَةً فحدَّتَى صدقة بْنُ أَبِي عبرالا على قَيْس بْن مُسْمَم عَنْ طَارِق بْن شِهَابِ عَنْ بي مُوسَى رَصِبي فَلَهُ عنهُ قال كَان أَهْلُ حَيْر يَصُورُونَ يَوْمَ عَاشُورُاءَ يَنْجَدُونَهُ عِبِلَهُ وَيُلْبِسُونَ بِسَاءَهُمْ فِيهِ حُلِيَهُمْ وَشَارِبَهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ بِسَاءَهُمْ فِيهِ حُلِيَهُمْ وَشَارِبَهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ

٣٤٩٧-الِّنَ عَبُّهُم رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُمًا وَسُكِلَ

۲۹۵۸- ترجمہ وی ہے جو اوپر گررالیکن اس میں اتنااف قد ہے کہ اللہ تعالی نے اس دین فرحون اور اس کی قوم کو غراق کیا تو موتی نے س دن شکرانہ کا روزور کھا اور ہم بھی شکرانہ کا روزور کھتے ہیں۔

١٧٥٩ - قد كوره بالاروايت الى مند ب مجي مروى ب

۱۹۲۰ - حضرت الو موکار منی اللہ عنہ نے کہاعا شورے کے وں
کی تعظیم یہود کرتے نئے اور اس کو عید نظیم اتنے نئے تور سول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرہ بیاتم اس دن روز عد کھو۔

۱۳۹۱ - قیس سے اس اساد سے مروی ہے کہ اس سی سے مضمول زاکر سے کہ ابواسامہ نے کہاروؤیت کی ججے سے صدقہ بن ابوعمان نے قیس بن مسلم سے اتھول نے طارق سے اتھوں نے ابو موک سے قیس بن مسلم سے اتھول نے طارق سے اتھوں نے ابو موک سے کہ کہابو موک نے تیج یا تور سے بہود روزہ رکھتے تیے یا شور سے کہ کہابو موک نے تیج یا درا پی عور تول کو زیور کے دن اورائی ون عید تغیر اسے تیے اورا پی عور تول کو زیور پہرائے تے اورائی مور تول کو زیور پہرائے تے اور سنگار تے تے اور سول اللہ کے فرسول اللہ کی فرسول اللہ کے فرسول اللہ کی فرسول اللہ کی میں کے فرسول اللہ کی کے فرسول اللہ کی کے فرسول اللہ کی کے فرسول اللہ کی کے فرسول اللہ کے فرسول اللہ کی کو فرسول اللہ کی کے فرسول اللہ کی کے فرسول اللہ کی کے فرسول اللہ کی کے فرسول کی کے فرسول کے فرسول کی کے فرسول کی کے فرسول کے فرسول کی کے ف

٢٦٢٢ - عبدالله بن عبال ہے سوال كيا كيا عاشورے كا تو

۔ اور ان ان کی دوائنوں سے معلوم ہو چکا ہے کہ رسول انتہ کہ جی دورود کھتے ماشودے کا پھر جب مدینہ جی آئے قریرود کود یک اور د کھنے گئے شاید کی جی ترک کرویا دویا میرود کے قول کے موافق و می اثری ہویا ہود میں سے جو مسلمان ہوئے ہوں ان کی تھندیق آپ سے کی ہویا متواثر اس کا علم آپ کو ہوا میرودست اور صرف اخیار احادیث آپ نے دورہ قبیمی د کھا۔



عن صيام يوام غاشورا، فعال ما غلطت أنَّ سُوا لله عَلَيْكُ صام يَوْمًا يطلُبُ فصَلَةُ عَلَى لَايَام الله هذا الْيُوم ولا شهرًا إِلَّا هَذَا النَّسُهُرُ عَلَيْ مِصَال

۲۱۱۳ و حدثسی محمد نش رابع حدثانا
 عند الرزاق أخبرانا ابن جريح أخبريني غيبلد الله
 بن ابي يريد في هذه الوشاد بعثله

باب أي يَوْم يُصامَ فِي عَاشُورَاءَ ٢٦٦٤ عَنْ الْحَكَم بَنِ الْأَعْرِجِ قَال الْتَهَيْتُ الْنَ الْمَاسِ رَضِي اللهُ عَنْهما وهُو مُتوسَدُ الى ابن عَبْاسِ رَضِي اللهُ عَنْهما وهُو مُتوسَدُ رَدَاءَهُ بِي زَمْرِم فَعَلْتُ بَهُ أَخْرَبِي عَنْ صَوْمِ عَاشُورَةَ فَعَالَ إِذَ رَأَيْتِ مِمَالِ الْمُحرِّمِ فَاعَلَدُ وَالْصَدِّعِ عَالَى الْمُحرِّمِ فَاعَلَدُ وَالْصَدِّعِ فَاعِلَدُ وَالْصَدِّعِ فَاعِلَدُ وَالْمَدِيْمِ فَاعِلَدُ وَالْمَدِيْمِ فَاعِلَدُ وَالْمَدِيْمِ فَاعِلَدُ وَالْمَدِيْمِ فَاعِلَدُ وَالْمُدَّعِ فَاعِلَمُ عَلَيْكُ وَعِلْمُ وَلَهُ وَالْمُولُ لَلْهُ عَلَيْكُ وَعِلْمُ وَلَهُ وَالْمُولُ لَكُونُ فَاعِلَمُ وَلَهُ وَالْمُولُ لَلْهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْكُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْكُونُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْكُونُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْعُولُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَيْكُولُهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْكُونُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْكُولُهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَّاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلْلّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِلْلِلْ الللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِللللّهُ وَاللّهُ وَ

٢٩٦٥ - عَنْ الْحَكْمُ بْنُ الْمَاعْرَحِ قَانَ سَالَتُ
 ابن عَبْاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا وَهُوَ مُنَوَسِّدُ رِدَايَةً
 جد رَمْرُمُ عَنْ صَوْمٍ حَاشُورَاء بِسُلِ حَدِيبًا
 حاجب بْن عُمَرَ

ا تعوں نے فرمایا یک خیص جا انکر رسوں اللہ نے رور ور کھی ہو کسی و اس کا اور دو نور ایک ہو کسی دن کی بڑو کی ڈھویڈ نے کو سوااس دن کی بڑو کی ڈھویڈ نے کو سوااس دن کے ایسی کے اور کسی عاشور او مہیتوں اور جس ر مضال کو بڑوگ جائے ہیں)۔

٣٦٦٣- له كوره بالدر دايت ال سندے بحي مرول ہے۔

باب: عاشوراء کاروزہ نمس دن رکھا جے ۱۲۲۲- تئم بن، عرج نے کہ بیں ہیں عباس کے پاس پہنچاور وہ سے بھی ریشے میں وہ

تکید لگاست بیشے تے اپنی جادر پر زمزم کے کمادے موش نے کہا تھے اپنی جادر پر زمزم کے کمادے موش نے کہا تم دیا ہے۔ افھوں سے قربایا جب تم جاندو کھو ترم کا قو تاریخیں مجتمعے رہو پھر جب ہویں تاریخ بوال دان دوزہ رکھو ہیں سے کہا تھ گالیاتی کی کرتے تھے کا تھوں ہوال دان دوزہ رکھو ہیں سے کہا تھ گالیاتی کی کرتے تھے کا تھوں

٢٦٢٥- نیم بن حرج نے کی ہو چھائیں نے این عباس رسی اللہ فنہا ہے اور وہ تکیہ لگائے ہوئے تھے زحرم کے پاس عاشورے کے روزے کو پھر بیان کیا روایت مثل روایت حاجب بن عمر کی۔

الما ١٩٩٣ - عَد الله بْن عَبْس رصي الله عَلْمَا المعولُ جيد صام رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ عَرْمُ عَاشُورُ وَ وَأَمْر بَعْيَابِهِ قَالُوا بَا رَسُولُ اللهِ إِنَّهُ بَوْمٌ نُعَطَّمَهُ الْهُودُ والنَّصَارِى عَمَلَ رَسُولُ اللهِ إِنَّهُ بَوْمٌ نُعَطَّمَهُ الْهُودُ والنَّصَارِى عَمَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ ور فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقَلِلُ الْ حَبَاءِ اللهُ صَنْفًا الْمُومُ النَّاسِعِ ) قال فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقَلِلُ الْمُعَادِلُ اللهُ صَنْفًا حَمْى نُوفِي رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الل

۲٦٦٧ عن عند ، فله نم عناس رَضي ، فله عناس رَضي ، فله عنه عال قال رَسُولُ ، فله عَلَيْهُ (( لَيْنَ فِيتَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ) وَمِي رِوَالِهَ أَيِي بِكُرِ قَالَ يُطي قَوْمٍ التَّاصِعُ )) وَمِي رِوَالِهَ أَيِي بِكُرِ قَالَ يُخِي يَوْم عُنشُوراء

بَابِ مَنْ أَكُلَ فِي عَاشُورَاءَ فَلْيَكُفُّ بَقِيَّةُ يَوْمِهِ

١٩٩٨ - ماستمة أن الأكوع رضي الشعبة أنه قال بغث رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ مِسْلُمُ مِنْ أَسْلَمْ يَوْمَ عَاهُ وَرَاءَ عَلَيْهُ مَنْ أَسْلَمْ يَوْمَ عَاهُ وَرَاءَ عَلَيْهُمْ وَمِنْ كَانَ لَمْ يَعْمُمْ فَلَيْعَمُ مِينَامَة إلى اللّهُ إِن عَمْراء فليعنم ومَن كان أَمْ يَعْمُمُ مِينَامَة إلى اللّهُ إِن عَمْراء فليعنم ومَن كان أَمْ يَعْمُراء عَلَيْهُمْ مِينَامَة اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ مَنْ أَرْسَلُ رَسُولُ اللّهُ عَلَيْكُمْ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلِيهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عِلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَى عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عِلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلِيهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ

۳۷۷۷- عید الله بن عیات نے کہا فراہار سور اللہ کے اگر میں یا آق رہا ہے۔ گر میں یا آق رہا سال آ کدہ تک تو روزہ رکھوں گا جس تویں تاریخ کو اور ایو کہ کی روست جس ہے کہ انھوں سے کہ م اواک سے وم عاشوراء ہے۔

باب. عشور او کے دن آگر ابتد کون میں پہلے کھ کے بہو

تو باتی دان کھ نے پہنے ہے رک جانے کا بیان

1118 مو سلمہ بن اکوئ شنے کہا کہ رسوں اللہ کے اسلم فہید ہے

ایک آدگی کوروانہ کیاعا شورے کے رن اور حکم کیا کہ لوگوں ہو پکار

دے کہ جوروزور در کھا ہو وور کھے اور جو کھا چکا ہو ، و بنا اسماک

بوراکرے دامت تک۔

۱۳۹۹۹ رہے متود کی میں ہے رویہ ہے انفوں ہے کہار ول النّہ شے عاشورے کی میں کو حکم بھیجانسار کے گاؤں میں بدید کے گرو کہ جس سے روزہ رکھاوہ پتارورہ پوراکرے اور حس نے میں سے فطار کیا ہو رہ باتی دن پورا کرے (لعنی ب بکھیت کھادے) کہ مجراک کے بھد بھرروزہ رکھا کرتے ہتے اورا ہے چیوٹے لڑکول کو بھی روزہ رکھوںتے ہے اگر اللہ جابت تھا اور اسچے چیوٹے لڑکول کو

(۱۹۹۹) بنید مراوان ودنول رویتوں کی ہے کہ جوروز دواد ہوج راکرے اور جس سے کھالیا ہو ودائ ال کے آواب سے پیمراوطار کے و مت تک پکھ مدکھا و سے جے ہوم شک بھی جو دن کے شروع بھی بکھ کھاچکا ہوا ور پیمر حاص ہوجائے کہ بے دن رسٹمال کا ہے اس کو بھی شام تک پیکھ سے کھاٹا جا ہے اور چھوٹے لڑکوں کو اس سے روز و رکواتا ہے کہ عاد سے پڑے عباد سے کی اگرچہ ودجیر مکاف بیں۔



إِنَّ شَاءَ اللهُ وَلَمُعِبُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَخْطِلُ لَيْهُ اللَّشَةِ مِنَ الْعَلَمِي مَادِ يَكِي أَخْلَكُمُ عَلَى الطَّعَامِ أَغْطَيْنَاهَا إِيَّاهُ عِنْدِ الْإِلْطَارِ

۲۱۷۰ و حدثها يحتي بن بحتي خدثها أبو مغشر العطار على خالد بن دكوان قال سألت الرئيم ست معوم عن صوم عاشوراء قالت بعث رسون ا فقد عليه رسية في قرى المأنسار فدكر بسش حديث بنز غير آنه قال و تصليع بهم اللية من فيهن فيده سألونا الطعام من فيهن فيده المعيهم حتى يُتمو صوابهم.

بَابِ النَّهْيِ عَنْ صَوْمٍ يَوْمٍ الْفِطْرِ وَيَوْمٍ الْأَصْحَى

٣٩٧١ عن أبي غينه مولى أبن أزهر أنة فل شهذت ألعيد مع غير أبن أخطأاب رصيي الله عنه فحطة الماس أبي أنضر في أخطأب الماس الله عنه فحطة الماس فقال إلى مدين يومال مهى رسول الله عليه على صيامهم واللغوة عطركم من صيامكم واللغوة يوم أسككم من عيامكم واللغوة يوم أسككم .

٣٩٧٣ - عن مرعَّةً عنَّ أبي سبيه وصبيَّ اللهُ

اور لڑکول کے میے گڑیاں بناتے نے ان کے پھر جب کوئی رونے لگنا تھا تو اس کو دہی کھیلنے کو دے دیتے تھے پہل تک کے اول رکا وقت آجا تا تھا۔

\* ۲۷۷۰ - خالد بن ذکوان نے ہو چھار تھے بنت معوذ بن عفر او ہے عاشورے کے روزے کو تو اعول نے کہا کہا بھیجار سول اللہ نے انصار کے گاؤں میں اور ذکر کی حدیث مانند بشر کی۔ مگر اس میں، تنا کہا کہ بنادیتے تنے ہم لڑکوں کے ہے محمونا اون ہے گئی بشم سے اور الن کواپنے سی تھے لے جاتے تھے۔ پھر جب وہ کھانا ان کو دے دیتے تھے اور وہ ان کو عائل کر و بتاتھا کہ وہ ابناروزہ ہوراکر بیتے تھے۔

باب یوم الفطر اور یوم الاصحی کوروز در کھنا حروم ہے

ا ٢٩٧- الوعبيره مولى ائن اذهر في كهاكه عاصر مواهي عيد مي عمر بن خطاب كے سرتھ اور آپ آئ اور نماز پڑھى چر درخ موسئے اور خطبہ پڑھالوگوں پر اور فرمای كه بيد دونوں دن اپنے ہيں كه منع كياہے دسول اللہ في ان هي دونوں دي ہے كا تمبادے افطار كائے بعد رمضان كے اور دومرا دن ايب ہے كہ تم اس هي افي قرباندن كا كوشت كھاتے ہو۔

عے ۲۷- حضرت ابو ہر رومنی اللہ عند نے روایت کی کہ رسوں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فر الیادودن کے روزوں سے بیک عید البقرادردومرا عیدالفور ہیں۔

٣٧٤٣- قرع نے الاسعية سے روايت كى كر انھول نے كبرت

(۱۱۵۱) کند رورہ میدانفر اور میدالا می کایالاجائ رام ہے جرحال می خواورورہ ندر کا ہویا قلل کایا کھروہ فیرہ کا او اگر حاص ال بی خواورورہ ندر کا ہویا قلل کایا کھروہ فیرہ کا اور آئر حاص ال بی خواورورہ ندر کا ہوئی اور تداس کی تقدہ او بار شافع اور حبور کے مرویک ندر اس کی شعظ خیس ہوئی اور تداس کی تقدہ او بار میوتی ہے اور الاحقیق کے مزدیک ندر کاری ہوجائی ہے اور تہا ہے گر سے اور گرای در رورہ رکھ لے تو تدریج رکی ہوجائی ہے اور تہا ہا تر سے خدا ہے۔ (کدا قال النووی)



عنه من سبعت مِنه حديثا فأعجبي فقلت نه أنت شبعت هد من رشور في سلّي الله عليه وسلّم عال فأقول على رسُول اللهِ صلّي لله عليه وسلّم ما لَمْ أَسْمعْ قال سبعتُهُ بقُولُ " لا يَصَلُحُ الطّيّامُ فِي يَوَاتَ مِنْ وَا الْأَحْتَ ويوم الْهِ طُر مِنْ رقضان ))

۲۹۷۴ - عن أبي سجيد العادري رصي ، فذ عنه أن رسول الله تقليف بهي عن صمم يؤمين يومين بومين بومين عن صمم يومين يومين بوم البطر ويوم البحر

يَّابِ تُحَرِيمٍ صَوْمٍ أَيَّامٍ النَّسْتُويقِ ٢٦٧٧- عَنْ سَنْتُ الْفُدَلِيُّ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْكُ أَيَّامُ النَّسْرِينِ آيَّامُ أَكْلٍ وَشَرَّبٍ ٢٦٧٨- عَنْ أَيْسُنَة قَالَ خَالِدٌ طلبيتُ أَيَّا الْمليحِ فَسَلَّالُتُهُ نَحَلَّتُنِي بِهِ فَلَاكُمْ عَنِ النِّيِّ عَلَيْكُ المليحِ فَسَلَّالُهُ فَا مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ ))

شل نے ان سے ایک حدیث کو کہ بچھے ہمت پہند سی اور بیل ہے۔
کہاال ہے کہ کیا تم نے ستاہے اس کور سول اند کے اقور تعول نے
کہا کہ بیل رسول القد کے اوپر ایک بنت کہوں جو آپ نے شیس
قرمائی اور جو بیل نے قبیل سی گیا انھول ہے۔ کہ بنا جس سے اس
کے کہ فرمائے تھے روز دور ست فیس ان دوران بھی ایک عمید الا تھی

۲۷۷۳- صفرت الوسعيدر منى الله عند ف كباكه وسول الله صلى الله عليه عند عند كباكه وسول الله صلى الله عليه و النظر الار عليه و النظر الار عليه النظر الارتفاد النظر الارت

۱۹۵۵ نیاد بی جبیر نے کہائیک شخص آبیا بن عرائے ہیں اور کہا جس نے نذر کی ہے کہ ایک دن روزہ رکھونی اوروہ دن موافق بواعبد الدسخی یہ فطر کے تو این عمر نے فردیا کہ النہ پاک نذر پور کرنے کا تھم فرد تا ہے اور ٹی اس دن کے روزہ رکھنے ہے منع فرداتے ہیں۔

۱۷۵۱ حفرت مانشد و منی الله عنهائ دوایت ب که منع نره بیا رسول الله سلی الله علیه وسلم نے عید العظم اور عبدال منی کے دونسات میں۔ دونسات میں

باب ایام تشریق میں روز در کھنا حرام ہے۔ ۲۷۵۷ - مید نے کہا کہ رسوں اللہ کے فرمیا ایام تشریق کے کھائے ہے۔ کھائے بینے کے دن جیں۔

۳۱۵۸ - ندکورہ حدیث اس سند ہے بھی مر وق ہے۔ نیکن اس علی بیا افغاللہ بیادہ بیں کہ التد تنوائی کے ذکر کے دن بیں۔

٢٧٤٩- كعب رضى الله عنه كو اور اوس بن حدثان كو رمول لله

(٣٩٤٥) الله البي ابن عرف ال كے جواب سے كنارہ كيااور بيان قربليا كه اس ميں وليليل معاد مل بين اورجو عميد كون الار معجن كرے اس كى مختل اور الله كان بو الكى ہے۔ اس كى مختل اور الله كى بيان بو الكى ہے۔



حدّثه أذَّ رَحُولَ فَهُ مَنْكُ تَعْنَهُ وَأَوْسَ أَنَّ الْحَدْمَانِ أَنَّهُ لَا يَشْخُلُ الْحَدْمَانِ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ فَنَادَى (( أَنَّهُ لَا يَشْخُلُ الْحَدْمَانَ أَنَّامُ أَكْلِ وَشُرَابٍ)) الْمَحْدَةُ لَا يَشْخُلُ وَشُرَابٍ)) الْمَحْدَةُ لَا يَشْخُلُ وَشُرَابٍ)) ٢٩٨٠ - عن إثراهيم بْنُ طَيْمَانَ بَهِمَا الْمِشَادِ عَيْمَ أَنَّهُ قَالَ فَنَاذَيْهَا عَلَيْمَانَ بَهِمَا الْمِشَادِ عَيْمَ أَنَّهُ قَالَ فَنَاذَيْهَا

باب كراهة صيام يُوم الْجُمْعَة مُنْفُرِدًا ٣٦٨١ عن شعد أن عباد بن عباد بن عمار سالب جابر في عد الله رصي الله علما وهو يصوب بالنب أنهى رشولُ الله على صيام بود الْجُمْعة فقال معمَّ وربَّ هذا فَيْتِ

٣٦٨٣ - عَنْ أَبِي هُرَثِرَهُ رَصِيَ اللهُ عَهُ مَالَ مَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَمُ عَلَمُ عَرْمُ وَلَمَ اللهِ عَلَمُ أَخَذَكُمُ يَوْمُ مَالَ رَسُولُ اللهِ يَصْمُ أَخَذَكُمُ يَوْمُ لَخَمْعَةِ اللَّهُ أَنْ يَصُومُ يَعْلَمُ أَنْ يَصُومُ يَعْلَمُ أَنْ يَصُومُ يَعْلَمُ أَنْ يَصُومُ يَعْلَمُ أَنْ يَصُومُ فَيْلُمُ أَوْ يَصُومُ يَعْلَمُ أَنْ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ عَنِ اللَّهِي لَا تَعْلَمُ عَلَيْهُ عَنِ اللَّهِي لَا تَعْلَمُ وَالْمُلِلةِ الْجُمْعَة بِعِيامَ مِنْ أَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّهُ ال

منی اللہ علیہ وسلم نے یام تشریق میں بھیجاکہ پہار دیں کہ جت بیل کو کی شہوادے گا سو سو من کے اور منی کے د س کھانے پیمے سے ایس۔

۶۲۸۰ – ایرانیم سے بکی معتموں مروی ہو، نگر، س بیس بیہ سے کہ الن دولوں نے لیکزل

باب: اسكيلے جمعد كوروز ور كننے كى كرابہت ١٣١٨- محر بن عبالانے كہا إلى جمال نے جاہر رضى اللہ عمد سے اور وہ طواف كرتے تھے بيت اللہ كاكہ كيا متع فريا ہے رسول اللہ معلى اللہ عليہ وسلم نے جمعہ كے روزے سے ؟ انھوں نے كہاكہ بال فتم ہے اس بيت كے دب كى۔

۲۶۸۲ - بذ کوره بالا حدیث این سندے مجی هر وی ہے۔

۳۹۸۳- حضرت ابو ہر برودش اللہ عند نے کہا فرمایار موں اللہ ملی اللہ عدید وسلم نے کوئی روزہ نہ رکھے اکیے جدد کا نکر آھے اس کے محماد کھے یالس کے چھے مجی.

۲۶۸۳- ابوہر برڈے ڈوایت کی کہ آپ نے قربایہ کوئی خاص نہ کرے جمعہ کی رات کو سب را توں میں جاگئے اور تماز کے ساتھ

( ۱۹۸۳) کے آود کی نے قربیا کہ حمیار استخاب شافی کا کی قورے کہ ماص جد کے دن روزور کھنا کر دوہ ہے گراہیا ہو کہ کی تاریخ بی دو بھیرے روزور کھنا کہ جہاری ہے ہوئی کار وروز کھیں ہے۔
جد جمادہ کیا تو حرج تھیں ہائیں روزہ اس کے آئے ہائیں بھی ما لیا تو بھی کروہ فہیں اور دام ہ مگ نے جو سوطائیں کہنا ہے کہ جس سے کی جد جمادہ کیا تو جو میں ہائیں کہنا ہے کہ جس سے کی اور دام ہ مگ نے جو سوطائیں کہنا ہے کہ جس سے کی الل علم سے فہیں سناجو جعد کے دورہ اس کو منع کرنا ہو تو شاہر کو بھی جو ہو گئی ہوں۔ بھی وہ صفر روس اور ہم کو متاب حد یہ شرور کی ہے سے سناجی ہو ہے۔
سے سازے کی مام کا می الحصوص جب جد یہ سے خلاف ہو۔ چنا ہے داؤد کی نے جو لام الگ کے شاگرد وال بھی سے جی اصول سے تھر کی ہے کہ یہ حد یہ گئی اس کیا اس کے کہ ہو مان ال ال کے کہنے کہ جب حدیث کی تھی کرتا اور اس کو خدود کی ہے کہ جب حدیث کی تھی کرتا اور است کو خدود کی ہے کہ جب حدیث کی تھی کرتا اور است کو خدود کی ہے کہ جب حدیث کی



النَّالِي وَلَا تَخْصُوا يَوْمَ الْحُمْعَةِ بَصِيامٍ مِنْ بَيْنَ الْكِامِ إِنَّا أَنْ يَكُود فِي صومٍ يَصُومُ أَحَدُكُمْ ) بَابِ بَيْنَ سَنْحِ قُولُه تَعَالَى وَعَلَى الْدِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ بِقُولِهِ فَمَنْ شَهِدَ فِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

٣٦٨٥- عن سمة بن الأكوع رصي الله عنه مان تما برلت هديه الآية وعلى الدين الدين بطيعُونه جدية طعام بسنكين كان من أزاد أن يُمُون ويَمُدي حتى ترات الآية الذي بَعْدَتُ

اور نہ خاص کرے اس نے دن کو سب دلول میں رورے نے سماتھ محریہ کہ روزہ رکھتا ہو وہ ہمیشہ دراک میں جعد آجادے۔ باب آبہت و علمی اللہ ین مطبقو ند کے مفسوخ ہوئے کا بیان

۱۹۸۵- سل بن الاکوع می کہا جب ہے آیت اتری و علی
اللدیں بطیقو مد فدید طعام مسکی سینی جن ہوگوں کو طاقت ب
روزے کی وہ فدید دیں ہر رورہ کے برے یک مسکین کو کھانا توجو
ہوتا تھا فظار کر تا تھارمشاں جی اور فدید دے دیا تھا اور بی تھم
مہاکہال تک کہ اس کے بعد والی آ بت امری اور ان ہے اس آ بت
کو معدوع کردیا بینی اب روزہ ضرور رکھنا ہوا طافت والے کو اور
فدید و بناور ست تہیں۔

- ۲۷۸۷ - سور بن اکورہ و صی اللہ عند نے کہا کہ ہم ر مضال ہیں

٧٦٨٦- عَنْ سُلَمَةً بْنِي الْأَكُوعِ رَصِي اللَّهُ

متر م کہنا ہے بکی عظم ہے ال اوراد و طالف کا جو ہوگوں نے احداث کر لیے اور شارع علیہ اصل مرے س کی کوئی مدد نہیں جیسے وعائے مجے العرش ورود تاج مورود کھی وروعائے سیتی اور ورود اکبر اور دلا کل فیرانت اور حرب البر اور خرب ابحر و جروک ال سب سے موکس تمیح سنت کو اجتماب لازم سے اور اس و جملہ و طالعہ واور اور تجمالور میاد ڈان می حراوت ریا اور س پر میدود ٹو ب ہوتا ویا اس تمالا میں تھی حربا میں۔

(۲۷۸۷) 🖈 میں اس بعد کی آبت ہے او قدیہ والی آبت منسوخ ہو گئی اور جمہور کا کی قول ہے جیسے سلمہ ان روایت اس ہے اور اللہ



عَهُ أَنَّهُ قَالَ كُنَّا فِي رَمَصَالَ عَنِي عَهْدِ رَسُولَ اللهِ عَلِيْكُ مِنْ شَاءِ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفَظِرَ فَاقَدَدَى نظمام مِسْكِيرَ خَتَى أَنْرَلْتَ هَدَهُ الْآلِيَّةُ فَمَنْ سَهَدُ مُنْكُمُ الشَّهُرُ فَيْضَمُّنُهُ

# جَوَادٍ تَأْخِيْرٍ قَصَاءِ رَمْضَانَ مَالَمْ يَجِيُّ رَمْضَالُ اخَرُ لِمِنْ اَفْطَرَ بِمُلْرِ

٣٦٨٧ عن أبي سنة فال سبغتُ عائده رصي الله عليه الشولُ كَانَ يكونَ عليُ الصّومُ مِنْ رمضانَ عمَا أَسْتَظِيعُ أَنْ أَقْصِيهُ إِلَّا فِي شَعْبَان الشَّفْلُ من رسُون اللهِ صلّي الله عليه وَسَلّم أَوْ برسُول اللهِ صلّي الله عليه وسلّم أَوْ برسُول اللهِ صلّي الله عليه وسلّم

وسول الله عَنْظَةَ كَ زَمَاتُ مَهَارَكَ عَمَى بِهِ عَادِتَ رَكَعَ فَعَ كَ جَلَّ نَ حِيْلٍ رَوْدُهِ رَكُمَ مَوْدِ جَسَ فَي جِهِ وَقَلْ رَكِيهِ اور فَدِي وَيا الكِ مَنْكِينَ كُو كَمَانًا كَاللهِ يَهِالَ تَكَ كَهِ اللّ مَنْ يَعْدِ كَى آيت الزّى همس منهد منكم المشهر فليصعه

### یاب کی رمضان کی قضایش دوسرے رمضان تک تاخیر رواہوئے کا بیان

114- الاسمدے کہا میں نے حضرت عائشہ دستی اللہ عہد سے کہ فرماتی تشد عہد سے کہ فرماتی تشد عہد اس کے دوزے قضا ہوتے تضا ہوتے تضا تو بھی آخر شعبان جی اور وجہ اس کی بیا تضی کہ بیسی مشغول ہوتی تھی رمول اللہ صلی اللہ علیہ دستم کی حد مت بیسی (اور فرمت میاتی تھی رمول اللہ صلی اللہ علیہ دستم کی حد مت بیسی (اور فرمت میاتی تھی)۔

ع این حراور حمیور کائی قول ہے کہ جو جات دورہ کی سر کتا ہو یہ سیب پڑھائے کے وہ شدیہ دیج ہے اور ایک جماعت کا ساف کے اور مانگ اور ، بوثوراه رواؤد کا تورے کہ فدریہ و بیا مطلق منسوح ہو تمہاخواہ بورھ ہو یا جوان اور بوزھ اپیا ہو کہ روزہ کی طاقت نہیں رکھتا ہی ہر تھی کھاتا دیتا مسكين كوواجب تبين ادر مالك ب اس كے ليے كھانا دينا مستحب كب ب بوران ور ب كباب رخمست تھى بوۋھ كے ليے جو قدر رے دوروكي ركمتا تفاہم رحست منسوخ ہوگئ ہورہی کے حق میں بدر حسب ہائی ری جو طاقت نہیں رکھنا اور این عبال و میرہ نے کہا ہے کہ جزی ہوئی ہے بیر آ یے آدیے کی بوڑھے اور بیار کے لیے جور، زہ تہیں رکھ سکتے اور ال کو فدید و بنا جا ہے اور اس صورت میں گویافقا ر بہال محدوف ہو گا میتی و علی الذین لا مطبقومه خدیدهٔ حلمام مسلکین اوراس صورت یمل آیت تحکم بوکی مشوئے شہرکی تحریم یکن جب اچھاہو جادے توقت کرے مگر بوڑھے ہو تھاوردے میں صرف فدید کال ہے ۔ او ۔ اکثر طاء کا قول ہے کہ بیار کا فدیدہ بیاضروری تیں صرف تضاال پرواجب ہے ک بعد صحت کے فغنا کرے اور دید بن اسلم اور در ہر کیا و رمالک ہے کہا ہے کہ یہ آےت محکم ہے اور نازل ہوئی ہے ہم یش کے حق بیس جو افظام کرے اور گاج اچھا ہو جادے اور قضار کرے ہمال تک کے دو مرا دمضان آ جادے گھر وہ سرے رمضان کے رورے رکھ لے اور بعد و مضان ہت سی کرے اور قدمے بھی ویو ہے اور قدمہ جر رورے کے بدلے ایک مدیکیول ہے جو قریب ایک میر کے ہے محرجو مریقی ابیا ہوک کک رمضان میں روروقت کیااور بیاری اس کی ووسرے رمضان تک پرابرری تووہ فدیر شددے صرف قضائے روزویل کافی ہے اورال سب صور توں می یطیقوده کی خمیر صبح کی طرف رائع ہے اور حسن بھری و فیر اے کہ ہے کہ مغیر اس کی راجی ہے اطعام کی طرف یعنی جو اوگ اطعام کی طاقت ر کھتے جی وہ قدر دیویں اور رور ہ کی طرف راجع تھیں اور ان کے مزہ کیک ہے آ بت معسوٹے ہے اور عام اور جمیع علماء کا قول ہے کہ اطعام جر رورہ کا ا بک دے دراہ صیفہ نے دور کے ہیں اور صاحبین کا بھی توں بی ہے اور اعبب، کی ہے کہاہے کہ ایک مداور شف مدکا ہے الم احدید کے موا اور جہور علیہ کا قول ہے کہ وہ مرص جس شی افطار رواہے ای عونا شروری ہے کہ روزے ہے اس علی مشتقت ہواور بھٹی سے کہاہے کہ ہر مر يمش كو الطار، والب كذا قال العاضى مياض على ماعلمه الووى.



۳۶۸۸ – عَنْ يَحْتَى أَنُّ سَعِيمٍ بِهِمَ أَنْهِ سَادِ عَبْرَ أَنَّهُ عَلَى وَدَبِكَ يَمَكُنَّ رَشُولَ اللهِ صَلَّيَ وقد عليه وسلم

٢٦٨٩ - يختي لمئ سنبية بهذا البيشاد وقال مطلب أن دبك يمكرها من اللهي صلى فه عليه واسلم يحتى يقوله .

١٩٩٠ عن يعتبي بهده الإسابة وألم يدكرا
 بي المحريث الشَّعْلُ برساول « لله عَلِيلةً
 ٢٦٩١ عن عائشة رَصِي الله عَلَيه أَلها
 قائث إن كانت إخداما تُعْطَرُ بي رمان رسُون
 به عَلَيْهُ مِن تقدر عَلَى أَنْ مَصِيّةٌ مَعَ رسُون

لَهُ عَلَيْكُ خَتَى بِأَبِي سَمَّانَ بَالِ قُصَاء الْحَيَّامِ عَنْ الْمَيَّتِ ٢٦٩٢-عَنْ عَائِشَه رِضِي اللهُ عَلِي أَنَّ رِسُونَ

۱۲۸۸ کیے ہے بھی بھی روایت ند کور ہو آباس سندے مگراس میں بیرے کہ میہ تاخیر فضائے رمصان کی شعبلان تک دسول اللہ کی خدمت کے سب سے ہے۔

۲۷۸۹- یخی سے اس استاد سے بھی مروی ہوااور اس بھی مجی نے کہا کہ جس مگمان کر تا وہ ان کہ یہ تاخیر ان کور سول اللہ کی خدمت کے سیب سے ہوتی ہوگی۔

۱۹۹۰ - یکی ہے بھی روائیت سروی ہو کی تکر س بیس رسول اللہ کی خدمت ناور مشغولیت کاؤ کر تھیں.

۳۹۹۶- حضرت عائشہ رضی اللہ عنہائے کہا کہ ہم ہے ایک الی اسلام مختی کہا کہ ہم ہے ایک الی اللہ مختی کہا کہ ہم ہے ایک الی مختی کہا کہ بند و سلم کے زمانہ مہرک بندی اور قضائہ کر سکتی مختی رسول اللہ حلیہ و سلم کے مما تھو میہاں تک کہ شعبان آجا تا تھا۔

ہاب میں کی طرف سے دوڑے دکھنے کا بیان ۲۲۹۲- معترت مائٹر شے روایت ہے کہ رسول اللہ کے فرمایاج



الله صلى الله عليه رَسَلْمَ عَالَ (﴿ مَنْ مَاتَ
 وَعَلَيْهِ صِيهَمْ صَهَمْ عَنْهُ وَلِيَّةٌ ﴾)

٣٦٩٣ - عن أبن عبّاس رَصِي الله عَلَيْتَ اللهُ اللهُ عَلَيْتَ اللهُ اللهُ عَلَيْتَ اللهُ اللهُمُ اللهُ ال

٣٩٩٤ - عن الربع عليهم وصي الله عليه علما قال خاء رحُل إلى النبي صلى الله عليه وسندم فعال يا رسون النبي سنة أشر ماتت وعليه سنة عليها سنة متال الماتسية عليها من المناه على المن ويل الكنت فاهيه عليها ) قال بعثم قال (( قدايل الله أحق ال يقطني )) قال بعثم قال (( قدايل المختم والمناه أن كهال حديث والحق حكوم المحتمة والمحل حكوم المحتمة والمحل حكوم المحتمة والمحل حكوم المحتمة الماتكم والمحل حكوم المحتمة الماتكم والمحتمة على المناه المحتمة ال

٣٦٩٥ و حدثما أبر سبيد المأشخ حدثما أبو حاسب المأشخ حدثما أبو حاسب المأخمر خداتما المأغمل عن سلمة أبي كهيل والمحكم إن عُملية والمسلم الشطير عن سبيد إن حبير والمخاهد وعطاء عن ابن عشاس رامي الله علهما عن البي عقام إلى عشاس رامي الله علهما عن البي عقام المحدد من المني المحدد من المني المني المحدد من المني عقام المحدد من المني المحدد من المني المني المحدد من المحدد من

٣٩٩٦ عن سبيد أن جُنيْر عَنْ اللهِ عَنْسِ رَسُولِ رَصِي اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهِ عَنْسِ رَصُولِ اللهِ عَنْهُ اللهِ وَسُولِ اللهِ عَنْهُ إِنَّ أَمَّى مَاسَتُ اللهِ عَنْهُ إِنَّ أَمَّى مَاسَتُ اللهِ عَنْهُا قَالَ (﴿ أَرَالُيتِ لُو رَعَلِيهَا مَالَ أَوْ أَيْتِ لُو كَانَ عَلَى أَمِّكُ وَيُنْ فَقَضَيْتِهِ أَكَانَ يُؤَدِّي دَلِكِي)

مر جادے ادر ای پر روزے ہوں اس کادلی اس کی طرف ہے روڈے ریکھے۔

۲۱۹۳ - این عیال نے کہالیک مورت آبی رسول اللہ کے پاک او ماس پر ایک ماد کے او ماس پر ایک ماد کے مرد اس کے آبی مرد کی ہے او ماس پر ایک ماد کے مرد نے تھے آپ نے قرض جو تا تو مودا کرتی آپ نے قرض جو تا تو مودا کرتی اس نے قرض کی کہ بال ۔ آپ نے قربا کی کہ بال ۔ آپ نے قربا کی کہ بال ہوتا کی کا قرض سب سے پہلے اواکر نا ضروری ہے۔

۱۹۹۳ ۱۹۳ بن فیال نے کہا کہ ایک محض نی کے پاس آیاتور عمر ض کی اے اللہ کے رسول امیری مال مرکئی ہے اوراس پر کیل او کے روزے جیں کیا بی اس کی قضار کھول؟ آپ نے قرمایا آگر مہاری مال پر قرض ہوتا لو تم اواکرے یہ نیس اس نے کہا ہاں، کرتا آپ نے فرمایا بیمر اللہ لحالی کا قرض نو شرور اواکر نا چاہے۔ اور سلیمان نے کہا کہ علم اور سلیہ بن تہمل دونوں نے کہا کہ ہم منتے عوے نتے جب یہ عدیث بیان کی مسلم نے توان دونوں نے کہا کہ ہم منتے موسے نتے جب یہ عدیث بیان کی مسلم نے توان دونوں نے کہا شا

٢٩٩٥- قد كوروبالا حديث السامندس محكام وكاب

۲۱۹۱ - حفرت سعید بن جیم رمنی الله عند فے ابن حیال رمنی الله عند فے ابن حیال رمنی الله عند فی ابن حیال رمنی الله عندی الله عند



گزری\_

عُنها مالَّ الحَمْ قال (( قَصُومِي عَنْ أَمُكُ ))

- ۲۹۹۷ عن بُرَبْدَه عن أَبِه رَصِيّ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ الل

٢٦٩٨ - عَلْ عَبْد اللهِ بْنِي بُرِيْدَةً عَلَىٰ أَبِيهِ رَصِيْ
 الله عنه قال كُنْتُ خالِبً عِنْد اللَّبِي اللَّهُ بِعِثْل مَنْهُ عَلَمُ أَلَىٰ مَعْرَبُن
 مَدِيث النِي مُسْلِمِ غِيْرَ آلَةً قَالَ سُورُمُ شَهْرَبُن
 مَدِيث النِي مُسْلِمِ غِيْرَ آلَةً قَالَ سُورُمُ شَهْرَبُن
 مَدْ أَنْهُ قَالَ مُدَالِقًةً عَلَىٰ أَنِهُ أَنْهُ أَنِهُ أَنِهُ أَنِهُ أَنِهُ أَنْهُ أَنِهُ أَنْهُ أَنْهِ أَنْهُ أَنْهُ

٢٦٩٩ عَنْ البِي بُرِيْدَةً عَنْ أَبِيهِ رَصِي اللهُ
 عَنْهُ فَالَ جَاءِتِ الرَّأَةُ إِلَى النَّبِيُّ عَلَيْكُ فَدكُو

۲۹۹۷ - بریدونے کہ ہم پیٹھے تھے رسول اللہ کے پاس کہ ایک عورت آنگاوراک نے عرض کی کہ بیل نے ایک لونڈی خیر ات میں دی تھی اپنی مال کواور میری مال مرکئے۔ آپ نے فرویا کہ جیرا فراپ ہو کہاور پھر وہ لونڈی جیرسیاس آگئی ہہ سب میروت کے مال نے فراپ کے مرض کی ارسول اللہ! میری مال پر ایک ماہ کے رورے تھے کیا میں اس کی طرف سے روزے رکھول؟ آپ نے فراپ کہ ہیں ورث کے دورے تھی کے ایک اس کی طرف سے روزے رکھول؟ آپ نے فراپ کی مال سے نے فراپ کی کہ میری مال سے نے فراپ کے بیل کی اس کی المرف سے اس نے عرض کی کہ میری مال سے نے فراپ کی کہ میری کی اس سے نے بھی مر وی ہے لیکن اس میں دولا ہوں کا ذکر ہے۔

۳۱۹۹- بذکورہ بالا عدیث اس سند ہے بھی مروی ہے ۔ور اس غیرالیک اوکے روز وں کاؤ کر ہے۔

(۱۹۱۸) ہے اہام خاتی کا کیا تھی تول ہے کہ سخب وی میت کو میت کی طرف ہے رورود کھنااور جیدوی ہے رورود کا میانواطعام سکین کی ہجی خرورت جیں اور میت پری الد مد ہو گیالوریکی تول مجے اور مختارے اورائی قول کو الند سخاب شائی ہے گئے اور محتق کی ہے جو فلڈ اور حد بیٹ اور محتق کی ہے جو فلڈ اور حد بیٹ اور جو حد بیٹ بی آبے کہ جو حد بیٹ اور آبی قول موافق ہے ہوگئے جی اور محتول کے ہوگئے جی اور محتول کے باور جو حد بیٹ بی آبے کہ جو سر بیٹ اور اس کی طرف سے کھا تا کھنا ہے جو سے بیا دور میں اور آگر طابت کی اور قوائی کی تعلیق اس طرق ہے کہ و اور اس کی تعلیق اس طرق ہے کہ و اور اس کی تعلیق اس طرق ہے کہ و اور اس میں موافق اور اس کی اور دھام ہوئے۔

کہ دو توں اس جو مزدول اور دول محتول ہو کہ جا ہے اصوام کرنے جا ہے دور سے در اور دیل سے مراو تر رہ سے خودہ محسر ہو خواہ دارت یا اور کوئ

يبلا: بواد صوم كاميت كى طرف س

وومر : التبيه عورت كيات منى شرورت شرعي ش.

تیسوا مصحت قیال کی اس لیے کہ آپ نے حقوق الی کو حقوق مباور میخادین پر قیال کیادراسے مید کی طرف اسے اوے وین محی تا بت ہوادراس پراجان است ہے اور اوائے دیں اگر غیر قربت وائے کی طرف سے اوجب محی رواہے۔

چوتھا: یہ بھی معلوم ہوا کہ جو چرکی پر صدقہ کرے اور پھر وہ میرات کے سب سے لوٹ آوے تواس کالیمار وہ ہے بدا کر بہت کے بخلاب اس کے کرچر کوشویدے کہ یہ گئے۔

يا تجوال. معلوم بواكد تورت ميت كى جى ما وائب دراى طرح توبت الى كى جوابيا ياد بوكد اميد محت ساد كتابو

ميثبه وهال صوم شهر

٧٧٠٠ عن عُمناً أَنْهِ بْنُ مُوسى عنْ سُمَالاً
 بهَدا الْإِسْدَادِ وَقَالَ صَوْمٌ شَهْرَتْنِ

۲۷۰۱ عَنْ سَلَيْمَانَ بْنِي بُرَيْدَ، عَنْ أَبِيهِ رَصِيَ اللهُ عَنْهُ قَالِ آمَا الرَّأَةُ إِلَى النَبِيُّ عَلَيْكُ بَشِلُ حَدَيْهِمْ وَقَالَ صَوْمٌ شَهْرٍ

بَابِ الصَّاتِمِ يُدْعَى لِطَعَامِ فَلْيَقُلَ إِلَى صَائِمٌ

٩٧٠ عن أبي هُرئيرة رَاضِي اللهُ عَنْهُ عَنْهُ قَالَ أَبُو الكُر مِن أبي شبّه روابه و قال عَمْرُو اللهُ به اللّبي اللّبي اللّبي اللّبي اللّبي اللّبي الله و قال (( إِذَا لاَعِي أَطَافُهُ وان (( إِذَا لاَعِي أَطَافُهُ وَان (( إِذَا لاَعِي أَطَافُهُ وَان (اللّبي صَابِمُ اللّبي أَطَافُهُ إِلَى صَابِمٌ )).

بَابِ الحقظ اللّسان للصّائم ١٩٧٠ - عن ابي مُرَارُه رَحِيَ اللّه عنهُ رِرَابَهُ الله ((إذا أصّيح أحدكم يوامّ صابط فَلَا يرُفتُ وَلَا يجهن فَإِنْ امْرُوْ شائمهُ أَوْ فَاتَلهُ فَلْيَقُنْ إِلَى صَابِمٌ إِنّي صَائِمٌ )).

۰۰ ۲۷۰ تد کورہ بالا حدیث کی مثل بی سے لیکن اس جی دوماہ کے روزوں کاڈ کر ہے۔ ۲۶۰۱ ند کورہ بالا حدیث کی مثل تی ہے لیکن اس جی بیک ماہ کے روزوں کاڈ کر ہے۔

پاپ مدائم کور عوست دی جائے اور وہ افتار کاار ادہ نہ
ر کھتا ہو یا ہے گائی دے جائے یاس سے الرجو ہے تو
اسے میر کہد و بتاجا ہے کہ شی روز ہوال ہول
ان ۲۵ مرت ابو ہر مرد می اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بی
صلی اللہ عنیہ دسلم نے قرای جب کی کو ملاوی کھائے کو اور وہ
دوسے ہو تو کہنے کہ شی دوز ہے ہول۔

باب: روزے دار کوڑبال کی حفاظت کرنا ہاہیہ ۲۷۰۳- حضرت ابوہر برہ دشی اللہ عشہ نے روایت کی کہ جو شخص روزے ہے ہو وہ فخش شہا اور جہالت شرکے اور آگر کوئی اس کو برائے ہالاے تو کہدے کہ میں رورے سے جو س جس روزے سے ہوں۔

(۱۳۵۰) بنت سی سی کو تروے و سے کہ بین گلوی کے رکی نہیں ہوں اور اگر و کوت بٹی کوئی بلادے تو ہی عدر رورے کا بیان کروے۔ پھر گروہ تا میں اور براوے تو جانا اارم ہے اور کھٹانہ کھاوے اور دوران کے نہ کھانے فاعد ، ہے اور جس کورور ونہ ہوائ کو کھا ہے بی بچے عذر نہیں اورائ کو کھٹالارم ہے اور اسحاب ش نعے کا یہ بھی قول ہے کہ اگر صحب طائہ جر کرے اور ور آفش ہو تو الطار کر ڈ الزامستی ہے اور اگر صوم داویہ ہو تو الطار ترام ہے اور سی سے یہ بھی معلوم ہو آکہ اظہار عہدات نافلہ کا قول صوم ہویا سلوۃ و فیرو و فٹ طرورت کے مات ہوا مرورت اظہار نہ ہو تو الطار ترام ہے اور سی سے یہ بھی معلوم ہو آکہ اظہار عہدات نافلہ کا قول صوم ہویا سلوۃ قبی ہو و اسول کی اور یہ جو شات ہو اور کا کی گلوری ہے اور اسلام کا ایک ہو جاتا ہے اور گائی گلوری ہے جو بھا ہے اور گائی گلوری ہے ہو جاتا ہے اور گائی گلوری ہے ہو جاتا ہے اور گائی گلوری ہے ہو جاتا ہے اور گائی گلوری ہے ہو گئی ہو اور سی کی دور دے ک



### باب فَضَل الصَّيام

١٣٠٣ عن أبي صالح الرئيس أنه سمع أب خريرة رحبي الله عنه يقوما من وسول في صلى الله عنه يقوما من وسول عورجل كل عسل ابن آذم له بأنا الصليام فيانه بي والعالم خية قودا كان يوم صوم أخري به والعليم خية قودا كان يوم صوم أخركم الله يرقب يومد والعليم مرز حاله الله المنابق أحد أو قاتلة قليقل بي بسخب فيان سابة أحد أو قاتلة قليقل بي بسخب عبد الله يوم المنابع الهيب عبد الله يوم العالم والمنابع أطيب عبد الله يوم المنابع أطيب أو المنابع أو إذا أقطر قرح بعنومه )).

٣٧٠٧ - عَنْ أَبِي هُوَيْرِهُ رَصِي اللهُ عَنْهُ قَالَ

### روزي كي فضيلت

الله على قره المب كر بر على أرى كا الله على الله على الله على الله على الله الله الله الله الله قبالي قره المب كر بر عمل آرى كا الله كا برد و يتاجون اور ختم ب خاص مير حوال على مير عوال على الله على ال

۱۳۰ تا - ابو صار کی زیادت سے دوایت ہے کہ انھوں سے سنا ابوہر ہم وہ اللہ عرب اللہ علی اللہ عرب اللہ علی اللہ علی اللہ عرب اللہ علی اللہ عرب اللہ عرب اللہ عرب اللہ عرب کی اللہ عرب ہے۔

میر سے لیے ہے اور جس عی اس کا برسہ روس گا اور روزہ کہ وہ شامی عرب ہے۔

میر سے لیے ہے اور جس عی اس کا برسہ روس گا اور روزہ اس ہور ہندو سہ کی کا روزہ ہم وہ تو اس دن گا بیاں نہ ہے ہو ر آواد ہندو سہ کس سے اللہ اللہ کی گا روزہ ہم ہے اس پر ورد گار کی کہ تحد میں کی اللہ علی روزہ گار کی کہ تحد میں کی اللہ علی روزہ کی کہ تحد میں ہے کہ ہے ذکت بو صائم کے منہ کی اللہ تن آب کے دیاوہ پہندیدہ ہے تیا مت کے دان مفک کی مو شہو اللہ کی آب کے دیاوہ پہندیدہ ہے تیا مت کے دان مفک کی مو شہو سے اور صائم کو دہ فوشیال ہیں جمل سے وہ فرش ہو تا ہے ایک تو شہو سے اور صائم کو دہ فوشیال ہیں جمل سے وہ فرش ہو تا ہے ایک تو شہو سے اور مائم کو دہ فوشیال ہیں جمل سے وہ فرش ہو گا دہ جب کے گا اسے بی وہ دوسر خوش ہو گا دہ جب کے گا اسے بی وہ دوسر خوش ہو گا دہ جب کے گا اسے بی وہ دوسر خوش ہو گا دہ جب کے گا

ع-٢٥- ابوبر يرة في كر فرويار ول الله بدك برعمل أوى

(۲۷۰۵) 🕸 کنی پیما تاہے شہورے و فشپ کے فساوے۔

(۲۷۰۵) کا اللہ کے لیے دورہ حاص ہے بھی ال بن چر کہ ظاہر میں کوئی صورت فیس کی امر عالی ہے اس لیے می شیار ہارہ ہو بہت کم ہے اور فنس کو اس میں مطاقی حظ فیس اور گویا تشہد ہے مدائلہ کے ساتھ بلکہ رہا الدہ بین کے ساتھ کہ کھاتے ہے ہے ہے ہو ہوتا اگ کی شمان ہے اور اس سے بڑی عظمت دورے کی مطوم ہوں اور ہو کوائس کی مشک سے سیارہ بہند بدد فرمیا ہے جیسے شہیدول کے حول کو فرمیا کہ رنگ فون کا ہوگا اور ہو مشک کی اور حم فرمائی ضریاک کے ہاتھ کی۔ معلوم ہوا کہ حد قتائی کے ہاتھ جی اور مال اس کا مشکر احد میت ہے ای



قَالَ رَسُولُ اللهِ صَدَّى الله عَنْيَهِ وَ سَدَّم ((كُلُّ عَملِ الْبِنِ آدم يُصَاعَفُ الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالُهَا إلى سَبِّعْمالَة ضِغْدُو قَالَ اللهُ عَرُّ رَجلُ إِلَّا الصُّومَ فَهِنَّهُ لِي رَآنَا أَجْرِي بِهِ يَدعُ شَهْرَتَهُ وطعامَة مِنْ أَجْبِي للصَّائِمِ فَرْحَتان فرحة عِنْدُ فَطُرِهِ وَفَرْحَة عِنْدُ لِقَدَ رَبِّهِ وَلَخْلُوفَ فِيهِ فَطُرِهِ وَفَرْحَة عِنْدُ لِقَدَ رَبِّهِ وَلَخْلُوفَ فِيهِ فَيْبُ عِنْدًا اللهِ مِنْ ربح الْمِسْلِكِ )).

١٧٠٨ - عَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ وَأَبِي سَبِيمِ رَهِينَ الله عَنْهِ وَ سَلَم (( إِنَّ الله عَزْ وَجَلَّ يَقُولَ إِنَّ عَنْهِ وَ سَلَم (( إِنَّ الله عَزْ وَجَلَّ يَقُولَ إِنَّ لَصَّوْمَ لِي وَأَنَّ آجَرِي بِهِ إِنَّ لِلصَّائِمِ فَوْحَيْن اذًا أَفْظُو فَرِحَ وَإِذَ لَتِينَ الله فَوحَ وَالَّدِي هُمْ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ لَحُلُوفَ فَمِ الصَّائِمِ أَطَيْبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رَبِحِ الْمِسْدِي ))

٣٧٠٩ عن صيرار بن مُرد وهو أبو
 سيان بهذ الإمثياد فال وتال ((إذا لقي

کادونا ہو تا ہے اس طرع کہ آیک نکی دی تک ہو جاتی ہے ہانی کہ کہ رات ہو تک برختی ہے اور اللہ صاحب نے فرمایہ کہ گر رونہ ہو وہ فاص میرے لیے ہے اور اللہ صاحب نے فرمایہ کہ اول اس کا بدلد دیتا ہوں اس لیے کہ بندہ میرا اپنی خواجش اور کھانا میرے لیے چھوڑ دیتا ہے اور روزہ دار کو دو خواجیاں جیں آیک خواجی اس کے افسار کے وقت اور است افسار کے وقت اور است بور در دگار کے وقت اور است بوروزہ دار کو دو خواجیاں جی آئی ہے مشکل سے افسار کے وقت دو سری افر تی کو زیادہ بہتد ہے بور درگار کے وقت اور است بوروزہ دار کے مشہ کی اللہ تی کو زیادہ بہتد ہے بور میں اس کا بدلد دوں گا اور حال فرم تا ہے روزہ وار کو دو خواجی اس کا بدلد دوں گا اور روزہ وار کو دو خواجی بی اللہ عرادہ اس کا بدلد دوں گا اور دورہ وار کو دو خواجی بی اول جب الطار کر تا ہے خواجی ہو تا ہے دو سرے جب مل قات کر تا ہے اللہ عراد جل ہے جب فوش ہو تا ہے دو سرے جب مل قات کر تا ہے اللہ عراد جل ہے جب خواجی ہے تھا ہے اور شم ہے اس پروروزہ دار کے منہ کی اللہ تعال کے ذو کیے مشکل ہے اور شم ہے اس پروروزہ دار کے منہ کی اللہ تعال کے ذو کیے مشکل ہے نہ تھا تا کہ بوروزہ دار کے منہ کی اللہ تعال کے ذو کیے مشکل ہے فراد کی کہ بوروزہ دار کے منہ کی اللہ تعال کے ذو کیے مشکل ہے فراد کی کہ بی دوروزہ دار کے منہ کی اللہ تعال کے ذو کیے مشکل ہے فراد کی کہ بوروزہ دار کے منہ کی اللہ تعال کے ذو کیے مشکل ہے فراد کیا ہے۔

۲۷۰۹- صرارے کی روایت مردی ہوئی وراس میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب مل قات کرے گا تندیا کے سے اور اللہ تعالیٰ

النہ اور جبٹی دوائن کا باتھ ویہ ہیں ہے جیے اس کا ذات ہے بیٹی کیفیت اس کی ذات کی معلوم جیس اور تاویل اس کی تدرت وعیرہ ہے باطل ہے اور قول ہے محتر بد کا اور قدر رید کا جیسے وصیت کی امام، عظم نے فقر انجرش اور اس تاویل ہے ابطال اس کی صفات کا فارم آتا ہے۔ غرض موس کو فرار کی ہے کہ باتھ اور قدم اور سال و غیر وجو قر آن وجد ہیں بھی آئے جی ان سب کے قاہر سمی پرایجاں دکھنا اور سک کی کیفیت خدا کو سونیا اور بدائل وید انتظیل اس پرایجال المانا بھی سف کا طریقہ ہے اور حضرت کی کھا پر سمی پرایجاں دکھنا اور سک کی کیفیت خدا کو سونیا اور بدائل وید انتظیل اس پرایجال المانا بھی سف کا طریقہ ہوائل ہے یا آئی ہے کہ فرار محتورت کی تعاول ہو گئی تاویل کے یا آپ نے کوئی تاویل اس کی تاویل ہو یا کسی سف یا سمایہ و تا بھین نے کوئی تاویل کی ۔ غرض صحابہ و تا بھین ہے ایک حرف محتال کی تاویل کی ۔ غرض صحابہ و تا بھین ہے ایک حرف محتال کی تاویل کی تاویل کی اور مقدور میں سے بات ان ایک ہو یا کہ دوری تھی کہ کرتے ہے اس میں بھا تھی ہو تھی اس کی تاویل کی تاویل کی تاویل کی اور مقدور میں سے بنائی ہے۔ رونہ شارع کی ضروری تھی کہ کرتے ہے آئے ہیں۔ اور دی تاتوا سکویاں فرمانے و میں ادھی خلاف جدا فعلیہ المبیان۔

(۱۰-۸) جندافظار کے وقت ہے خوشی ہے کہ برور گار کی تائیداور توشی سے اٹسی عمدہ عبادت نے سرائجام پیداور نعی نے دینو کی ٹی الحال علال او کے اور لذ گذاخروی کاامید وار بنایا اور پر دروگار کی مار قامت کے دفت ہے خوشی ہوئی ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے فضل و کرم ہے اس مبادت کو توں کیا اور جس اجرو ٹریب کا دورہ تھا داہر را موں



ا لله فَجْرَاهُ فُرحَ )).

- ۲۷۹ - عن سهل بن سعد رسي الله عنه قال قال وسلم الله عليه و سلم ( إن في المجلة باب يقال له الرئيان يداخل مية الصابحون يوم الفيامة له يدخل معلم أحد الصابحون يقال أبن المسابحون فيدعكون مية فيزهم يقال أبن المسابكون فيدعكون مية فيذ كرهم يقال أبن المسابكون فيدخل منه أحد )

يَابِ فَضَلِ الصَّيَامِ فِي سَبِيلِ اللهِ لِمَن يُطيقُهُ بِلَمَا صَرَرِ وَلَمَا تَفُويتِ حَقَّ ٢٧١١ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدَرِيُّ رَضِيَ اللهُ عَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ (١ مَا مِنْ عَبْد

عَهُ قَالَ قَالَ رَشُولُ اللهِ عَلَيْكُ (( مَا مِنْ عَهُمِ يَعُمُ وَمُ مِنْ عَهُمِ يَعُمُ وَمُ مِنْ عَهُمِ يَع يَصُومُ يَوْمُهُ فِي سَهِيلِ اللهِ لَهُ لَا يَاعَدُ اللهُ بِدَلِكَ الْيَوْمُ وَجَهَةُ عَنْ النَّارِ سَهْمِينَ خَرِيفًا ))

۲۷۱۲ و خشّاه قَلَيْتَهُ بْنُ سَعِيدٍ خَدْتُنَا
 عَيْدٌ الْفَريدِ يَغْيي الدُّرَارُرُويُّ عَنْ سُهَيْلٍ بِهَدا الْوَسْادِ
 الْوسْادِ

٣ ٧٧١٠ عَنْ أَبِي سَبِيمٍ الْتَعْشَرِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ وَجُهَةً عَنْ صَامَ يُولُمُا فِي سَبِيلِ اللهِ بَاعَدَ اللهُ وَجُهَةً عَنْ النّارِ سَبْعِينَ عَرِيفًا ))

ال كوبدلد ديويت كالودوغ ش بوكا

الا المسلم من سعر في كہاد موں اللہ في فروي جنت ميں ايك دروافرہ ہے سے ريان كہتے ہيں (ليمی مير اب كر تحالا) اس جن سے جائيں كے روزہ دار قيامت كے دن دور كوئی ان ہے موااس شن ہے نہ جائے ہائے گااور پكارا جائے گاكہ روزے دار كہال ہيں؟ پكر وہ سب اس جن د خل وہ جائيں ہے ۔ پكر جب ان بش كا خير آدى مجمى داخل ہو جائے گا وہ بند ہو جائے گا دور كوئى اس بيل شا

## باب: مجاهد کے روزے کی فضیات

ااے ۱۱ - ابوسعید کے کہا کہ رسول اللہ کے فرملیا کہ کوئی محق ایہا خیس جوا یک وان دوزور کے للہ کی راوش ( بھی جہاوش ) مگر دور کر دینا ہے اللہ پاک اس دان کی بر کت سے اس کے مدہ کو ستر برس کی راودوڑ رقے ہے۔

١١١٤-١١- قد كوره بالاحديث ال متدس محى مروى سے

۳۷-۳ مطرت ابوسعیدر می الله عند نے کیا سنا بی نے دیول الله صلی الله علیہ وسلم سے کہ فرائے تھے کہ جو روزور کیے آیک دن اللہ کی راوش دور کر تاہے اللہ اس کے مند کوسٹر برس کی روو تک دوزر تے ہے۔ ا

(۱۱۵ مر) 🖈 فی سینل اللہ سے ہر جگہ جہاد مراد ہے اور ووروز واسی کا قضل ہے جو طالت رکھا ہو یا وجود روز ہے عزو حل کے کارویار میں



## يَابِ خَوَارِ صَوَّمِ النَّافِلَةِ بِيَّةٍ مِنَّ النَّهَارِ فَتِلُ الرَّوَالِ وَجُوَارِ فَطُّرِ الصَّالَمِ نَفْلًا مِنُ عَيْرِ عُلْرِ

٣٧٩٤ عَنْ عَائِشَةَ أُمُّ الْمُؤْمِرِينَ رَصِينِي اللَّهُ عَمْهَا عالمًا قال لِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْظٌ داتَ يوْم (﴿ يَا عَائِشَةً هَلْ عَنْدَاكُمُ شَيْءٌ ﴾) دانَتْ مَقْلَتْ يًا رَسُولَ اللَّهِ مَا عِدْمًا شَيَّةً قُانَ (﴿ فَإِلَّى صائِمْ )) قَالَتْ فَحرَج رَسُولُ لله عَلَيْهِ فَأَمْدِيب لَنَا هَدَيُّةٌ أَوْا جَاءِلُ رِزِّزٌ قالمَا فَلَمَّا رخع رسُولُ ، فلهِ ﷺ قُنتُ يا رَسُول ، فلهِ أهديت تنا هديَّةً أو حاءنا رؤزُ وقَلْدُ عَمَّاتُ نك شبئًا مِن ﴿ مَا هُو ﴾ قُلْتُ حَيْمٌ قُلُ هَاتِيه فَجُنَّتُ بِهِ فَأَكُلَّ ثُمُّ قَالَ (﴿ قَلَا كُلُّنَّ أَصَّحْتُ صَائِمًا )) قال طبحة بحدَّثُ مُجاهِلُ بهد الحديث فقال دالة بشراه الراحل يعرخ الصدقة من تالِهِ مإذ شاءً أشماهًا وإذ شاءً استكها ٣٧١٥ عل عائِشةَ أَمُّ الْمُوارِيِينَ مَالَكُ دُحلَ عَمَىُّ النَّبِيُّ صلَّى الله عليْهِ ر سنَّم داب يومُ فقان هَنَّ عِبْدَكُمْ شَيَّةً فَقُلْتُ لَا قَالَ عَإِنِّي إِدَلَّ صائمٌ ثُمُّ أَنْهَا يَوْمًا آخَرَ فَعُلَّمًا يَا رَسُولُ اللَّهِ

## باب: تفلی روزه کی نبیت دن میں زوال سے قبل ہو سکتی ہے

۱۷۵،۷۷- معترت حائثہ مسلمانوں کی ماں فرماتی میں کہ مجھ ہے ميك دن رسول الشرك فرمياكه است عائشة التهارس إس يكي كمانا ہے؟ توس نے عرض كيايان ول التدا كھ تيس ہے۔ تو آب نے فرمایا میں ووارے سے عوال- ایم آپ دیر تشریف کے اور الاس یال کے حصہ آیا ہمیہ کے طور پریا آگئے الاس یال کھے منهمان (كدان ميس برا حصداس مديد كاخرج بوكياا وريكم تحوز س ين نے آپ كے ميے چي و كھے ) پمر آپ نے يو جماده كياہ ؟ میں نے کہ حیس ہے رحیس وہ کھانا ہے کہ مجوراور تھی اور اقط مین سو کھا وی ملا کر بنائے ہیں اور آپ نے فردیا لاؤ ٹیمر میں مدنی اور آپ نے کھایا پھر ار مایا کہ میں روزے سے تھاشنے کو۔کہا طلحہ ہے مل فے مدیث مجاہد سے میان کی تو الحول فے کہاہ کے بات م ( بعن الل روره كلول والنا) جيد كول صدق كال اين ال ے تواس کوافتیارے جاہے دیرہوے جاہے بھرر کھ لے۔ ۵-۷- حضرت ، نَنَدٌ نَے قر ایا کہ ایک دین ٹی میرے پاس آئے اور قرمایا کہ تمہارے یا ال مکھ ہے ؟ ہم نے کیا وکھ تبیل ہے۔ آپ نے فرمایا یمی تورورے سے ہوں۔ پھر آئے ہمارے یا ان وسرے دن مجر میں نے عرض کی یار دول اللہ علیہ احسیس امارے یاس آیا

(۵۱ع۲) ہے۔ ان مدینوں سے معنوم ہواکہ نبیت دورہ لکل کی دن کو بھی جائزے جب تک دوال خمی شہر اور بھی مہر ہوئے جہر کااور ان عیں ہے بھی تقر تے ہے کہ لکل روزے کا قراؤ النا بھی اورون کو کھالیا بھی و رست ہے اور بھی قدیب ہے اہم شافعی کااور چھے اس کا شروع کرتا قدال کی فوٹی ہے تھا و ہے تی اس کا تمام کرتا بھی اس کے افقیاز پر دہور بھی آول ہے ایک جاعت محابہ سے اور احمد اور اوکول کے مزدیک میں کا نور اکر نا مسنوب ہے اور امام ابو صفیۃ اور ہائٹ کے نزدیک موڈٹا اس کا جائز شمیل اور اوڈ سے والواس کا گناو گار ہوتا ہے اور مسن بھری اور اسم تحقی اور مکور کا توں ہے کہ تھا جاس کی واجب ہے اس پر حمل نے بلاعظ رافطار کرد المادور بین حمیوا اس کے بہرے کہ اجمارے ہو



أُفْدِي ثَا حَيْسُ هَال أُرِيدِهِ لِلْقَدْ أَصَبَحْتُ صَائِفُ فَأَكُل

بَابِ أَكُلُّ النَّاسِي وَشُرَّبُهُ وَجِمَاعُهُ لَا يُفْطِرُ

۱۹۷۱ - عن ابي لمرترة رمبي الله غذا قال قال رسول الله على (( مَن نَسبي وهُو صابعُ قَاكُلُ أَوْ مَنْ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ فِي غَيْرِ وَمَصَالَ اللّهِ مِنْ اللّهِ عَيْرِ وَمَصَالَ وَاسْتِحْتِابِ أَنْ لَا يُحْدِي شَهْرًا عَنْ صَوْمٍ لِمَا عَنْ اللّهِ يَنْ عَنْد اللهِ بْنِ شَهِيقِ قال قُلْد لَا يُعْدِي اللهِ عَنْ عَنْد وَلَا قُلْد يَا عَنْهُ عَنْها هَلْ كَانَ النّبي صَنّي لِعَائِشَة رَصِينَ اللهُ غَنْها هَلْ كَانَ النّبي صَنّي لِعَائِشَة وَصِينَ اللهُ غَنْها هَلْ كَانَ النّبي صَنّي اللهُ عَنْها هَلْ كَانَ النّبي صَنّي اللهُ عَنْها هَلْ كَانَ النّبي صَنّي اللهُ عَنْها هَلْ كَانَ النّبي صَنّي وَمَنِي اللهُ عَنْها مِلْ كَانَ النّبي صَنّي وَمَنِي اللهُ عَنْها مِلْ كَانَ النّبي صَنّي وَمَنّي اللهُ عَنْها مِلْ كَانَ النّبي صَنّي وَمَنْ اللّهُ عَنْها مِلْ كَانَ النّبي صَنّي وَمَنْ اللّهُ عَنْها مِلْ كَانَ النّبي صَنّي صَنّي مَنْ اللّهُ عَنْها مِلْ كَانَ النّبي صَنّي مَنْ مَنْهُ اللّهُ عَنْها مِلْ كَانَ النّبي صَنّي وَمُولِكُ مِنْ مَنْهُ وَاللّهِ إِنْ صَامَ عَنْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْها مِلْ كَانَ اللّهُ عَلْمَا اللّهُ عَنْها مِلْ كَانَ النّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ إِلّهُ مِنْ مَنْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهِ إِلْ صَامَ عَنْهُمُ اللّهُ عَلْهِ مَا أَلْمُوالِهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَالُهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَالِي اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا أَلْهُ وَلَا أَلْهُ وَلَا أَلْولُولُ اللّهُ وَلَالِكُوالِهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا أَلْهُ وَلَالِكُولُ أَلْهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَالِكُولُ أَلْهُ وَلَالْهُ وَلَالِهُ وَلَالْهُ وَلَا اللّهُ وَلَا عَلَيْكُولُ أَلْهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَالِهُ وَلَالْهُ وَلَالْهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَالِكُولُ أَلْهُ وَلَالْهُ وَلَاللّهُ وَلَالْهُ وَلِيَالِهُ وَلِهُ فَالْهُ وَلَا اللّهُ لِلّهُ لَا عَلْمُ اللّهُ لَلْهُ وَلِهُ اللّهُ

٣٧١٨ - و حَدَّمَا عَنَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَادِ حَدُّمَا أَنِي مُن مُعَادِ حَدُّمَا أَي حَدَّمَا كَي حَدَّمَا كَي حَدَّمَا كَيْدِ اللهِ بْنَ مُعَادِ حَدُّمَا كَيْدِ اللهِ بْنَ شَهِينِ مال فَيْدَ لِللهِ بَنْ لِعَائِمَة رَضِيَ اللهُ عَلْهَ أَكَانَ رَسُولُ فَيْ عَلَيْهُ الْحَانَ رَسُولُ فَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عِلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عِلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهِ عَلَمْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَي

ہے ہر ہیں میں۔ نو آپ نے فرمایا بچھے دیکھاؤاور میں میں ہے روز ہے سے تھ پھر آپ نے کھایا۔

## ہاب: بھولے ہے کھائے بینے اور جہاڑے روزہ ٹیس آو شا

۲۷۱۷ - ابر ہر میں ٹے کیار سوں اللہ نے قربایا جو بھوں کر کھا ہوسے و میں لیوے اور دوروزہ دائر ہو تو وہ ایتار در ہ پورا کرنے۔ اس لیے کہ اس کو اللہ تعالی نے کھلا بلادیا۔

## باب می کے روزوں کابیان

212 1- عبداللد بن شفیق بے کہ جل ہے حظرت و نشر ہے

ہوچھا کہ بی بھی کسی ہورے مہینے کے روز ہے رکھتے تنے رمضان
اسپارک کے سوا؟ تو انھوں نے قربانا کہ اہلہ کی فتم کسی باہ کے

ہورے روزے آپ نے نہیں رکھے سوائے بر مضان شریف کے

بہال تک کہ ونیا سے تشریف ہے گئے اور یہ کسی پورے مہینہ مر
انظار کیا تھی بہال تک کہ کوئی دن اس سے وروز رکھا ہو۔

۱۹۵۱ - عبداللہ بن شقیق نے تصرت عائش ہے عرض کی کہ
نی گروزے رکھتے تھے کس اور کے پرے دنوں کے تو تموں نے
فرمایا ش نیس جانتی کہ آپ نے سوا رمضان کے کس اور ک
پورے روزے رکھے ہوں اور نہ کوئی اور پورا فطار کی جب تک ک
ایک دورور روزہ نہ رکھا ہوائی میں بہاں تک کہ آپ گازار دنی
سے تھر بیف لے کے سام ہوائی تھائی کالور رشت ہوال پر۔

(۳۵۱۲) ہنا ہی قد میں ہے اکثر لوگوں کا کہ رورہ دارجب ہوست کا سے بیٹی سے بیشن کرے تو اس کارورہ کیل جاتا اور میکی تو سے
اہم شائی اور امام ہے طبقہ اورداؤد کا۔ اور دبید دورہ لیک نے کہ بول جاتا رہن ہے اور اس پر قضامے اور کفارہ کیل اور عطالا داورا کی
ادر میصانے کہا ہے کہ بیس ٹو تضامے اور کھا ہے شن تصاد جین اورا جو گا توں ہے کہ بھار شن تضام اور کفارہ دو توں بین اور کھا ہے شن بیکھ شیری (اور کی اور توی تیں اور کھا ہے شن بیکھ شیری (اور کی دی تر میں اورا جو تاہے۔



۲۷۲ عن عبد الله بن شقین قال سألُثُ
 عائشة رصی الله عنها بِمثنه والم یدگر می البیت دهشات وال تحمیرا.

١٩٧٢ - عن عابشة أمَّ الْمُؤْمِينَ رَصِيَ اللهُ عَلَمَا أَنْهِ قَالَتُ كَانَ رَسُونَ لَهُ عَلَىٰ يَصُومُ خَنَى نَقُولَ لَا يُفْطِرُ وَيُغْطِرُ خَنِى نَقُولُ لَا يَصُومُ وَمَ رَأَئُونَ رَسُولَ اللهِ مَعْلَمُ السُكمُلُ صِيّامَ شَهْرٍ قَطَّ إِلَا رَمُصَانَ وَمَ رَأَيْنَهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مَمْ صِيّامًا فِي شَيْانَ

الله عَلَيْهِ مِنْ أَبِي سُلْمَةً مَانَ سَأَلْتُ عَلَيْمَةُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مُنْسَى رَسُونِ اللهِ سُنَّى اللهُ عَلَيْهِ مِنْ مَنْالِثُ كَانَ يَعْشُومُ حَتَّى اللهُ عَلَيْهِ مِنْ سَنَّمَ المَالِثُ كَانَ يَعْشُومُ حَتَّى مَنُولَ قَدْ صَنْمَ وَيُعْظِرُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ أَنْظُرَ مَنْ مَنْهِ فَعَدُ أَكْثَرَ مِنْ مَنِيامِ وَلَمْ اللهُ المَّاقِلُ مِنْ مَنْهِ فَعَدُ أَكْثَرَ مِنْ مَنِيامِ وَلَمْ اللهُ المَّاقِلُ مَنْ مَنْهُ فَعَدُ أَكْثَرَ مِنْ مَنِيامِ مِنْ شَهْرٍ قَعَدُ أَكْثَرَ مِنْ مَنِيامِ مِنْ مَنْهِ فَعَدُ أَكْثَرَ مِنْ مَنِيامِ مِنْ مَنْهِ فَعَدُ أَكْدَرَ مِنْ مَنْهِ مِنْ مَنْهِ فَعَدُ أَكْدَرَ مِنْ مَنْهِ مِنْ مَنْهُ فَعَلَى مِنْ مَنْهُ فَعَلَى مَنْهُ وَمَنْ مَنْهُ مَنْ مَنْهُ وَمَنْ مَنْهُ وَمُ مَنْهُ وَمَ مَنْهُ وَمُ مُنْهُ وَمُ مُنْهُ وَمُ مُنْ مُنْهُ وَمُ مُنْهُ وَمُ مَنْهُ وَمُ مَنْهُ وَمُ مَنْهُ وَمُ مُنْهُ وَمُ مُنْهُ وَمُنْ مُنْهُ وَمُ مُنْهُ وَمُ مُنْهُ وَمُ مُنْهُ وَمُ مُنْهُ وَمُ مُنْهُ وَالِكُونُ مُنْهُ وَمُ مُنْهُ وَمُنْ مُنْهُ وَمُ مُنْهُ وَمُ مُنْفُولُ مُنْهُ وَمُ مُنْهُ وَمُونُ مُنْهُ وَمُونُ مُنْهُ وَمُ مُنْفُولُ مُنْهُ وَمُ مُنْهُ وَمُونُ مُنْهُ وَمُ مُنْهُ وَمُونُ مُنْهُ وَمُونُ مُنْهُ وَمُ مُنْهُ وَمُونُ مُنْهُ وَمُونُ مُنْهُ وَمُونُ مُنْهُ وَمُؤْمِ مُنْهُ وَمُونُ مُنْهُ وَمُ مُنْهُ وَمُ مُنْهُ وَمُونُ مُنْهُ وَمُنْهُ وَمُونُ مُنْهُ وَمُنْهُ وَمُنْهُ وَمُونُ مُنْهُ وَمُونُ مُنْهُ وَمُونُ مُنْهُ وَمُونُ مُنْهُ وَمُنْ مُنْهُ وَمُ مُنْهُ وَمُ مُنْهُ وَمُنْ مُنْهُ ولِكُونُ مُنْهُ وَمُنْ مُنْ مُنْهُ وَمُ مُنْهُ وَمُنْ مُنْ مُنْهُونُ مُونُ مُنْ مُنْ مُنْهُ وَمُونُ مُنْهُ وَمُونُ مُنْ مُنْهُ وَالِمُ مُنْهُ وَمُنْهُ وَمُنْ مُنْ مُنْهُ وَمُونُ مُنْهُ مُنْ مُنْفُولُ مُنْهُ مُنْهُ وَمُنْ مُنْ مُنْهُ وَمُونُ مُنْمُ وَمُونُونُ مُنْهُ مُنْفُونُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْفُونُ مُنْ مُنْ مُنْ مُونُ

٣٧٧٣ عَنَّ أَبِي سَلَمهُ عَنْ عَائِشَةُ رَضِي
 الله عَنْها قَالَتْ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى
 الله عَلَيْهِ وَ سُنَّمُ فِي الشَّهْرِ مِنْ السَّنَّةِ أَكْثَرَ

912 مل حیداللہ بن شفیق نے کہا کہ بھی ہے ہو تھا حتر ت عاکش نے ٹی کے رورول کو آ آپ نے فرمایک روزور کھتے تھے آپ یہاں تک کہ ہم کہتے تھے آپ نے خوب روزے رکھے خوب رورے رکھے اورانطار کرتے تھے ایما کہ ہم کہتے تھے کہ آپ ہے بہت دن نظار کیا بہت ول انظار کیا ور فرمایا کہ بھی نے آپ کو مہمی نہیں دیکھا کہ ہورے مادروز در کھا ہو کمی جب سے آپ مدید تشریف لائے گرر مضمان کاروزہ۔

۲۵۲۰ حضرت حیداللہ بن شفیق دستی اللہ عشہ وی مضمون مروی ہوا اور اس سند بیل ہشام اور تکہ کا ذکر شیل راویوں بیل ہے۔

۲۷۳ حضرت عائش مدوا بهت به که تحول نے قرمایار سول الشہ مہال تک دوزے رکھتے تھے کہ ہم کہتے تھے کہ بب افغارت کریں گے تھے کہ ہم کہتے تھے کہ بب افغارت کریں گے اور افغار مہال تک کرتے تھے کہ ہم کہتے تھے کہ اب دوزہ ندر کھیں گے اور شی نے پورے مہینے کے دوزے دیکھتے ہوئے ان کو بھی ندویکھا سوارمضان کے اور کمی مہینے میں شعبال سے زیادہ دوزے دیکھیا۔

۲۷۲۷ - الاسلم فی فی میں نے پوچها معترت عائش ہے کہ
رسول اللہ کروزے کیو کر رکھتے تھے؟ انھوں نے فربایا کہ استے
دوزے رکھتے تھے کہ ہم کہتے تھے کہ آپ بنے بہت دوزے رکھ
فور انتاافظار کرتے تھے کہ ہم کہتے تھے کہ آپ بنے بہت افغار کی
اور میں نے ان کو جتمتا شعباں میں دوزے رکھتے دیکھا انتالور کی باد
میں فیمل دیکھا گویا آپ پورے شعبان دوزے رکھتے دیکھا انتالور کی باد
شعبان دوزے دیکھتے ہوئے چند دوزے۔



صِيَّامًا مِنْهُ مِي طَعْبَانَ وَكَانَ يَقُونُ مُحَمُّوا مِنْ الْأَعْمَالُ مَا مُطِيقُونَ مَاثَ اللهِ لَنْ يَمَلُّ حَيْ مَنْلُوا وَكَانَ يَقُولُ ﴿ أَخَبُّ الْمُعْمَلِ إِلَى اللهِ مَا ذَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ وَإِنْ قُلْ ﴾

٣٧٧٥ عن شقية عن أبي بشر بهذا الْإِسَّادِ رَقَالَ شهْرًا شَايعًا مُنْدُ قَدِمَ الْمُدِينَّةَ.

٣٧٧٦ عَلَّ عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمِ الْآنصَارِيُّ قَالَ سَأَلْتُ سَعِيد بْنَ جُنْمِ عَنْ صَوْمٍ رَجْسِ رَنَحَىُ بِرُّ فَعِلَ مِنْ صَوْمٍ رَجْسِ رَنَحِيَ بِوَ فَعَلَ سَعِيْتُ ابْنَ عَبْنُسِ رَصِيَ بَوْفَالِ مَنْ مِنْ اللهِ مَنْ عَبْنُسِ رَصِيَ اللهُ عَنْهُ مَنْ يَقُولُ الكَانَ رَسُولُ اللهِ مَنْلُي الله عَنْهِ وَ سَلَمُ يَصُومُ حَنَى نَقُولُ لَا يُعْظِرُ وَيُعْظِرُ وَيُعْظِرُ حَنَى نَقُولُ لَا يَعْظِرُ وَيُعْظِرُ وَيُعْظِيرُ وَيُعْظِرُ وَيُعْظِرُ وَيُعْظِرُ وَيُعْظِرُ وَيُعْظِرُ وَيُعْظِرُ وَيُعْظِرُ وَيْعِلْ فَلَا لَا يُعْظِرُ وَيُعْظِرُ وَيُعْظِرُ وَيْعِنْ فَوْلُ لَا يُعْظِرُ وَيْعِلُونُ فَا يَعْشِرُ وَيْعِلُونُ فَا يَعْشِرُ و يَعْلُونُ اللهِ وَعِينَ فَعْرِلُ لَا يُعْشِرُ وَيْعِلُونُ فَا يَعْمِونُ وَيْعِلُونُ فَا يُعْرِقُونُ فَا يُعْرِقُونُ وَلِي فَا يَعْمِونُ وَيْعُلُونُ وَعُونُ وَيْعِيْلُ وَلَا لَا يُعْرِقُونُ وَلُونُ فَا يُعْرِقُونُ وَلِلْ لَا يُعْرِقُونُ وَلِي فَلْ فَالْمُونُ وَلِي فَالْعَالِمُ وَلُونُ وَلِي فَالْعِيْمُ وَلِهُ فَالِونُ فَا يُعْرِقُونُ وَلِي فَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَلِي فَلِي فَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَلِهُ فَالْعِلْمُ وَلِي فَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ ولِهُ وَلِهُ لِلْمُعِلِمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلِمُ وَالِهُ فَالْمُعِلِمُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُمُ وَالْمُ فَالْمُونُ وَالْعُلُولُ وَالْمُ فَالِهُ فَالْمُولُ وَالْمُولُ وَلِهُ فَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْعُلُولُ وَلِهُ فَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَلِهُ فَالْمُعُولُ وَالْمُ فَالِهُ فَالْمُعْلِمُ وَلِهُ لِلْمُ فَالْمُولُ وَالْمُعِلِمُ وَلِهُ فَالْمُعُولُ وَل

۲۷۲۷ و خِدْنَبِهِ عَبِي بْنُ خُعْدِ حَدَّنَ عَلِي الْمُ الْعَبْمُ بْنُ مُوسى الْمُرَاعِيمُ بْنُ مُوسى الْمُرَاعِيمُ بْنُ مُوسى الْحُمْرَانَا عِيشَى بْنُ يُونِسَ كِلْعَلْمَا عَنْ عُلْمَانَ الْنِ الْحَمْرَانَا عِيشَى بْنُ يُونِسَ كِلْعَلْمَا عَنْ عُلْمَانَ أَنِ حَكِيمٍ فِي هَلَا الْمِالَادِ بِمثله حَكِيمٍ فِي هَلَا الْمِالَادِ بِمثله

کو طاقت ہے کہ اللہ پاک تواب دینے سے خیس تھے گااور تم ممادت کرتے کرتے تھک جاؤ کے۔اور نر، نے تھے کہ سب سے زیادہ بیانا کام اللہ پاک کے نزدیک وہ کام ہے جو ہیشہ چاا جاوے اگر چہ تعوز الی ہو۔

۲۵۲۳ معفرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عبی ہے رو بت بہتے کے رسول اللہ علی اللہ علی اللہ عبی ہے دو بت بہتے کے رسول اللہ علی اللہ علیہ و منام نے مجھی کی بورے بہتے کے دورے نہیں رکھے سوا رمھمان آئے اور آپ کی عادات ممارک تھی کہ رورے دکھے تھے جاتے تک کہ کہ کہنے والا کہنا کہ اللہ کی تم اب افظارت کریں کے اور افطار کرتے کہ کہنے والد کہنا کہ اللہ کی تم اب دون الدر کھیں گے۔

۲۷۲۵- شعبہ نے ابی بشر سے مجی روایت کی اس اساد سے اور اس میں بیرے جب اس میں بیرے جب کی ماہ کے دورے تیل رکھے جب سے دیر تائی مضمون وائی ہے۔

۲۷۲۱ منان علیم انساری کے بیٹے سے دوایت ہے کہ تھوں نے سعید بن جیرشے ہو چھ رجب کے روز ل سے اور بیہ سوال او رجب شی کیا تو سعید نے کہا جس نے ساہ این عماس سے کہ فرمائے تھے کہ رسول اللہ روز سے رکھتے تھے رہاں جمہ کہ ہم کہتے تھے اب افطاد نہ کریں گے اور افطار کرتے تھے رہاں تک کہ ہم کہتے تھے اب افطاد نہ کریں گے اور افطار کرتے تھے رہاں تک کہ ہم کہتے تھے اب دوازہ نہ رکھنی گے۔

٢٥٢٥ - يركوره بالاحديث إس سندس يمي مروى ب

(۲۷۳۳) است می معلوم ہو بارہاہ پرابردوزے دکھنا طلاف سندے اورال کو کیوب جاشا بدھت ہے اور آ تضفرت کی ہدی کے خلاف اور سے آتا بدھت ہے اور آ تضفرت کی ہدی کے خلاف اور سے کم کھاتا تاکل کے بر سختل عادت ہے۔ کی کو اللہ تعالی قربا تاہے لا بو احد کم افعد جافلفو فی ایسانکم لیے اس میں مواخدہ خیل۔



٣٢٢٨ عَنْ أَسَى رَصِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ رُسُولُ اللهُ عَنْهُ أَنْ رُسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَ سَلَّمَ كَانَ يَصُومُ حَتَّى يُقَالُ قَدُ يُقَالُ قَدُ أَيْفَظِرُ خَتَّى يُقَالُ قَدُ أَفْظِرُ فَدْ أَفْظِرُ عَنْ يُقَالُ قَدُ أَفْظِرُ فَدْ أَفْظِرُ فَدْ أَفْظِرُ

بَابِ النَّهْيِ عَنْ صَوْمِ النَّهْرِ لِمَنْ تَصَرَّدَ بِهِ أَوْ فَوْتَ بِهِ خَفًّا أَوْ لَمْ يُعْطِرُ الْعِيدِيْنِ وَالنَّشْرِيقَ وَيَيَانِ تَعْصِيلٍ صَوْمٍ الْعِيدِيْنِ وَالنَّشْرِيقَ وَيَيَانِ تَعْصِيلٍ صَوْمٍ

يَوْمُ وَإِفْطَارِ يَوْمُ

۲۵۲۸ - انس نے کہار سول اللہ یہاں تک روز در کھتے تھے کہ لوگ کہتے تھے کہ خوب رورے رکھے خوب روزے رکھے اور یہاں تک افطار کرتے تھے کہ ہوگ کہتے تھے حوب اوطار کیا 'حوب افطار کیا' خوب اوطار کیا۔

باب: صوم دبرگی ممانعت اور صوم داوّدی کی فضیلت

آ ۲۷۳ - عبداللہ نے کہارسول اللہ کو خبر کلی کہ علی کرتا ہوں کہ علی ماری دات جاگا کروں گا اور ہیں دن کورورور کھا کروں گا جب ماری دات جاگا کروں گا اور ہیں دن کورورور کھا کروں گا جب تنگ جیول گا( سجاں اللہ کیا شوق تھ عبادت کااور جوائی بی بی شوق بی تاثیر تھی آ مخضرت کی صحبت و حد مت کی )۔ ایس نرمایا دسول اللہ نے کہ تم نے ایس کہ جاری کی صحبت و حد مت کی )۔ ایس نرمایا اللہ بیان کہ جاری کہ جاری کی محبت و حد مت کی کہ جاری کی دسول اللہ بیان کہ جاری کی محبت و مد مت کی کی جاری کہ جاری کہ اللہ بیان کہ جاری کی دائلہ کے ایس کے جاری تم اس کی طاقت تھیں رکھ سکتے اس لیے تم دوزے ہی رکھ و ورافعار بھی کر دونے اور دامن کو نماز بھی پڑھو او درمو بھی ربواہ دہر ماہ جی تم ہی دونے درماہ جی گرہ و اس کے کہ جر نکی دی گرکھی جاتی ہے تو ہے دونے سے تو ہے

(۲۷۲۸) ال مديول ي كاياتي مطوم بوكي

اول م كر متحب كركول ميندروزے سے فالى در ب

د و سرے بید کہ قال دواے کا کوئی مالہ معین تبیل ہے جب جاہے دکھ سکانے سوائے رمضان و عبد بن دورایام تشریق کے حق منع ہے۔

تيسركيرك شعبان عن آب، نبعث اورايام كاليادهروندركح

چوتھے یہ کہ کوئی ما موارمضان کے پورے دوئے ہے نہیں سر فراز ہو تا تفکہ کمیں امت کو وجوب کاشر ہوجے اور مثل رمضان کے فرض ہوجے امثال ہے مضال کی فارم سر آوے اور صوم رجب کے نہ نمی ٹابت ہوئی ہے رسوں اللہ کے نہ استی بادر تضیع اور بینے لئل روزے مستحب ٹیل سمارے او قات شراویے قارجب شرب اور مشن دیوداؤد شرائنا آیا ہے کہ رسول اللہ کے فریایا کہ مندوب تیں میرے دورے حرام کے میچول سکے اور وجب مجی ان میں واعل ہے۔ کدا قال التووی ٹی شرح سسلم



المحسدة بغشر أشالها وديك مثل صيام الشغر ) قال علن مبر مبر حمل بن دلك قال ( صغ بوق واقطر بوامين ) دلك قال قلت مبني أطيل أستن بن دبك يا رسول الله قال ( عشم يوقا وأقطر يوامين يوقا وأقطر يوامين أوقا وأقطر يوامين أوقا وأقطر يوامين أوقا وأقطر يوامين أطين ودلك عبد المسلم وهو أغلال الصيام ) قال قلت مبد أطين أطين المين ( أفصل بن ذلك ) در رسول الله المعلل من دبك ) قال عبد تنه لن عمرو رصي الله عنهما أبل أكون المين المين المين المين المين ومايي قال عبد المين المين ومايي قال عبد المين المين ومايي قال المين بن المين ومايي

قد بن تريد ختى يتي قال الطعما آنا وعيدً الله بن تريد ختى بأي آبر سلمة فأرسلنا واليو رسول معدم علما رادا عيد بالو تدرو مستحد قال فكما بن المستحد ختى عرم إليه فقال بن بشاءوا أن تشخلوا وإن عشد ما هما معدم المعلم المن حدثها قال تشكرا من هما ما تعمر المعام المناهوا أن تشكرا أن تشكرا من هما ما تعمر أن العاص رصي الله غلهما فال تكمن المو تشر العاص رصي الله غلهما فال تكمن المو تشر العاص رصي الله غلهما فال تكمن المو تشر المناهز والمرا المشي عليه والما أرسل تحدو المناهز والمرا المشي عليه والما أرسل المناهز والمرا المناهز ا

محیابیشکے رواے ہوئے (اس ہے کہ تمن دہائے تمیں ہو گئے)۔ تب ش نے م ش کے کہ ش سے ریادہ کی طاقت رکھا ہوں ے رسوں اللہ ۔ آپ نے قرمایا جھالیک وی روز ور کھواورو دوون افطار کرو۔ پھر میں نے عرض کی کہ میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں بارسوں اللہ ۔ تو سب نے فرہایا بک دن روزہ رکھواور بک وال الطار كرواوريدروزه بحصرت، وأد كالا يعنى ال كى عادت يى محمی اور بیدمب روزه سے عمدہ ہے اور معقد لی کہ علی نے چر اور ش كى كديس اس سن زياده فاحت ركمتا مول. آسيد فرمايان رررول ہے الفش کوئی روز و خین ہے۔ عبد اللہ بن عمر و فرماتے ہیں کہ اگر ین به فرمانار مول الله کاکه تین را زے برماہ میں رکھ میا کرو قبور كريقة تويه جهيزات كمريارمال ومتاعب جمي رياده بيارة معلوم بوتا-(اور مد فرمانان كاليام بيري من تماكد جب ضعف محسوس جوا) • ٣٤٣ - يچيڪرو بيت ہے كہ بيل اور حمير القديمن يزيد دو تول ويوسل كيال كاورايك آوي ال في حيال جيما ورود كر س فَظُ الدراكے وروازہ يرايك محير تقى كه جب وہ فكے تو جم سب معبد میں تھے اور انھول نے کہ جا ہو گھر چلوجا ہو بہال بیمو- ہم نے کی میں بیٹیس کے اور آپ ہم سے حدیثیں بیان قرماسیتے۔ انھول ے کہا روایت کی جھے سے عبد اللہ ان عمرو ان عاص ہے کہا کہ عل بهیشد روزے رکھتا تھا اور ہر شب قرآں پڑھتا تھا (لعبی ساری رات) ادر کہایا تو میرد و کر آیا ٹی کے بال یا سپ نے جمعے کوبلا جمیع۔ فرض میں آپ کی فد مت میں حاصر ہوا اور آپ نے فرایا کہ ہم کو کیا جبر خیل گل ہے کہ تم بعشدروزے رکھتے ہو ور ساری رات

قرآن پڑھتے ہو۔ ہی نے کہ بال اورول الدااور ش س ب

بعلالی جا جہا ہول( مین ریا وسمعہ مقصود میں)۔ تب آب ے

فراياك تم كوا تاكافي ب كه جرماه على نين و يا روز ب ركام ياكرو.

میں نے عرض کیا کہ اے نی اللہ کے میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا



كُنّ فَنَهْرٍ فَعَاقَةَ أَيَّامٍ ﴾ فَلْتُ يُا سِيٌّ اللَّهِ إِنِّي أُطِيقُ أَمْصِلَ سُ طَلَكَ قَالَ ﴿ فَإِلَّا لزواحك غليك خفأ وليرورك عليت خفأ وَلْجِسْدِكُ عَلَيْكَ خَفًا )) قَالَ (﴿ فَعُمْمُ صوَّم ذَاوُدٌ بِيِّ اللهِ صِلِّي الله عليَّهِ وَ سَنَّمَ فِائَةً كَانَ أَعْبَدَ النَّاسِ ﴾ قال نَلْتُ يَا سيُّ اللهِ وم صرَّمُ فارُدُ قَالَ (﴿ كَانَ بصومُ يَوْمُا وَيُفْطِرُ يَوْمًا ﴾ قَالَ ﴿ وَاقْرَأُ الْقُرُ آنَا فِي كُلُّ شَهْرٍ ﴾ فَانَ قُلْتُ إِنَا لَيْ ابة إنَّى أطِيقُ أَفْصَلُ مِنْ دِلِثَ قَالَ (﴿ فَاقْرَأُهُ فِي كُلِّ عِشْرِينَ ﴾ قال تُلْتُ يَا بِي اللهِ إِنِّي أُطِيقُ أَقْصَلَ مِن دَبِكَ قَال فَاقْرَأْهُ فِي كُلِّ عَشْرِ قَالَ قُلْتُ يَا مِنْ اللَّهِ إلي أُصِينُ أَنْصِلَ مِنْ دَبِكَ قَالَ (( فَاقْرَأَهُ فِي كُلُّ سَنْبِعِ وَلَا تَوِدُ عَلَى ذَلِتُ فَإِنَّ لزواجلت عليك حله وليزورلة غليك خلما ولِجَـَدُكُ عَلَٰهِكَ حَقًّا ﴾ قَالَ فَشَدُّتُ عَشْدٌ عَنَّ قَالَ وَقَالَ لِي اللَّبِيُّ صَلَّى ۗ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمُ ﴿ إِنَّكَ لَا تَعْوِي لَعَلَّكَ يِطُولُ بِكَ غُمُو إِنْ قَالَ فَصِرَاتُ إِلَى الَّذِي قال لِي البِّيُّ ﷺ فَلَمَّا كَبَرَاتُ وَيَوْتُ أَلَّى كُنْتُ مَيْتُ رُحْمَة بِيِّ اللَّهِ مَنْكُ

٧٧٣١ - عَلَ يَسْتَى بْنَ أَبِي كَثِيرٍ بِهِدَ الْوَالْسَادِ وراد فيه بِغْدَ غُوْلِهِ مِنْ (﴿ كُلُّ شَهْرٍ قُلَاثَةً أَيَّامٍ فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْنَ أَفْتَالِهَا فَلَلِكَ النَّشْرُ كُلُّهُ ﴾ وقَالَ فِي الْحَدِيثِ قُلْتُ وَمَا

موں آپ نے قروا کہ تمہاری فی کی احق ہے تم براور تنبارے ما قاتوں کا ك ب كم يراور تهارے جم كا بھى حل ب تم ير تو ال مے تم داؤلا کا رورہ اختیار کروجونی تھے اللہ تعالی کے اور سب لوگوں سے ریادہ اللہ کی عمادت کرنے والے تھے۔ انھوں نے کہا میں ے حرض کیا کداے بی اللہ کے داؤد کارورہ کیا تھا؟ آب نے فرمایا کدوہ ایک دن روزور کئے تے اور ایک دل انطار کرتے تے اور آپ نے قرمایا کہ قرآن ہر باہ میں ایک بار محتم کی مُرور ہیں نے حرض كمياك شيء إب زياده طافت ركمتا موس المدي التدكي اقوائب نے فرمایا کہ بین روز میں فتح کی کروسیس سے اوس کیا کہ اے تی اللہ کے ایس اس سے زیادہ طاقت رکھا ہوں۔ آب ہے فرایاک دی روز بی ختم کرد بی ے عرض کیا کہ ے نی القدے میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا جون۔ آپ نے فرمایا کہ سامت رور یں فلم کرواوراک سے زیادہ پڑھو (اس کیے کہ اس سے کم میں تدبرادر تظر قرآن ش ممکن نیس که اس لیے که تمباری بی بی كائل بھى ہے تم ير اور تميدے ما كائيوں كائل ہے تم ير دور تہادے من کا تن ہے تم ير اور ش ف تشدد كيا مو بيرے او ير تصود موال اور ی نے مجھ ب فرمانا کہ تم تبین جائے تام تہماری عمردراز مو ( توانتا بارتم بر گران مو گااور امور رین بی طل آئے الله سحان الله يه آپ كي شفقت اور انجام بني حتى اور آخر واي و )۔ کہامیر اللہ نے چر سے ای مال کو میتیاجی کا آپ ہے جو ے اگر کیا تھ اور جب میں بوزھ مواتو آررو کی میں نے کائل مين ني كار خمست قبون كرايتار

۱۳۵۳ - بیخی ہے اس استاد ہے بھی روایت سر وی ہوئی اور اس میں تمن وان کے دوزوں کے بعدیہ یات زیادہ ہے کہ ہر تنگی دس گنا ہوتی ہے اور یہ ٹواب میں جمیشہ کا روزہ ہے اور عدیث میں ہے مجی ہے کہ عمید الشنے کہاش نے حرش کی کہ اللہ تعالیٰ کے نجیاد الاد



صوئم سي الله دَارُدُ قَالَ بِصَفَ اللَّمْرِ وَلَمْ يَدُكُرُ مِنَ اللَّحْدِيثُو مِنْ يُوْرَءُو الْقُرَابِ عُنَيْكَ (( وَلَمْ يَقُلِ وَإِنْ لِوَوْرِكَ عَلَيْكَ خَقَا )) وَلَكُنْ قَالَ (( وَإِنْ لِوَمِيكَ عَلَيْكَ خَقًا ))

٣٧٣٢ - عن أبي سَمَةً قالَ وَأَخْسَتُنِي قَدَّ سَمِعَتُهُ أَنَّ مِنَّ أَبِي سَلَّمُهُ عَنَّ عَبَّدٍ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو وَصِيَّ اللَّهُ عَيْهَا قَالَ مِنْ لِي رَسُولُ اللَّهِ مَكَافَتُهُ ﴿ وَاقْوَأَالِهُوا آفَ فِي كُلُّ شَهْرٍ )) مال قُلُتُ إِنِّي أَجَدُ مِزَّهُ فَالَ ((القرافةي عِشرين لَيْلَةُ)) قال قُلْت إِنَّى حَا قُولُهُ مَالَ ﴿﴿ فَاقْرَأُهُ فِي سَبْعِ وَلَا تُوذَ عَلَى فَلِك ﴾ ٧٧٣٣ عَنْ أَبِي سَلَّمَةً بِنُ عَلَمِ الرَّحْسِ عَنْ عَلَدِ اللَّهِ مِن غَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَلَكُ ﴿﴿ يَمَا عَبُّدُ اللَّهِ لَمَا تَكُنُّ بِمِثْلِ فَلَادَ كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ فَرَكَ قَيْامُ اللَّيْلِ )) ٢٧٧٤ عَنْ غَيْدَ الله لِنَ غَمْرُو لَى الْعَاصِ رصيى لللهُ عَنْهُما يَقُولُا بِلَّغِ النَّبِيُّ صَلَّى الله عليهِ و سُم أنَّني أصومُ أسرَّدُ رأصلُي اللَّهٰ عَاِمًا أَرْسَلَ اِنِّي وَإِمَّا لَقِيُّةً عَقَانَ ﴿ وَ أَلَّمْ اخبل أنك تصلومُ وَأَا رَفَعْطِرُ وَتُعَلِّي اللَّيْلَ فلا تَفْعَلُ فَإِنَّ لِعَلِيكَ حَظًّا رَالِنَفْسَتَ خَظًّا وَلَاطَلُتُ حَظَّ لَصُهُمْ وَٱلْفَطِرُ وَصَلَّ وَلَمْ وَصُمُّ مِنْ كُلِّ عَشْوَةٍ أَيَّامٍ يَوْمًا وَلَكَ أَجُّورُ بسُعةِ ) مَالَ إِنِّي أَحِدُينِ أَقْرَى مِنْ وَلِكِ يا مِيُّ اللَّهِ قَالَ (﴿ فَصَمْ صِيَّاهُ ذَوُدٌ عَلَيْهُ

تی القد کارورہ کیا ہے؟ تو آپ نے قرمایاسب دوں کا آدھا ( سنی وی اللہ دل روایت بل قرمت وی ایک دن افظار) اور اس روایت بل قرمت قر آن مجید کا مطلق ذکر میں اور ملا قاتیوں کا حق نجی فدکور میں اور بدے کہ تہمادے کید کاتم پرحق ہے۔

اساے ہو۔ حضرت ہوسلمہ وضی اللہ حتدتے عبد اللہ منی اللہ عنہ سے ہوائد و ساللہ حلی اللہ علیہ سے ہوائیت کی کہ انحوں نے کہا جھ سے رسو ساللہ حلی اللہ علیہ و سم نے فرمایا تر آل قتم کرو ہر ماہ بیل ایک بار میں نے کہا جی بیل قوت اور ہے۔ آپ نے فرمایا فتم کرو جی ان بیل سے کہا اور قوت ہے۔ آپ نے فرمایا فتم کرو سالت اس بیل اور اس سے کہا اور قوت ہے۔ آپ نے فرمایا فتم کروسات اس بیل اور اس سے فتم کروسات اس بیل اور اس سے فرمایا فتم کروسات اس بیل اور اس سے فتر اس سے فتر اس سے فتر اس بیل اور اس سے فتر ا

۲۷۳۳ - عبرالله بن عرو کے جار کی کو خر کھڑی کہ میں ہر ہر رورے رکھے جار ہا ہوں اور سادی رات نماز پڑھتا ہوں تو آپ نے کسی کو میر ہے ہا ہوں اور سادی رات نماز پڑھتا ہوں تو آپ نے کسی کو میر ہے ہا ہی بیجایاش آپ سے ما تو آپ نے فر ایا کہ جھے خبر تھی ہے کہ تم برا ہر روزے رکھتے ہواور نی شی افغار نہیں کر تے اور سادی رست نماز پڑھتے ہو تو ایسا مت کرو۔ اس لیے کہ تم براری آ تھوں کا بھی بھی حصہ ہے اور تمباری قات کا بھی کرواور فی رہواور اور تمار کے کہ سے کہ کرواور تمار کے کہ سے کہ کروک ہے گات ہی باکہ اور تمباری کا بھی تو اور ہم دے بھی کی تو شی ہے کہ وک ہے کہ اس سے ترون کا بھی تو اب طے گاتو شی ہے کر ان سے کی اللہ کے ! آپ نے



السلام )) قال وكيّف كان دَاودُ يَمْومُ يَا السّلام )) قال وكيّف كان دَاودُ يَمْومُ يَا سِيّ وَقَا وَيُقْطُو ُ يَمْوهُ يَوْمًا وَيُقْطُو ُ يَمْوهُ وَلَا يَقِرُ إِذَا لَاقَى )) دار من لِي بيده يَ نَيْ اللهِ قال (( عطاءُ لللَّا أَدَرْي كَيْف فَكَرَ مِيامَ )) اللّهِ عَمَالُ النّبِيُّ مِلْي اللهِ فَكَرَ مِيامَ )) اللّهِ عَمَالُ النّبِيُّ مِلْي اللهِ عَلَى عليهِ و منه (( لا صاع من صاع عن صاع عن صاع اللّهَدَ ))

٣٧٣٥ قال مُسلِم و حدثيبه مُحدًد بن حالته خدانه شحدًد بن مكر المبراء الل جرائيج بهذا الإستان وعال إلا أنها العباس الشاعر أخبرة قال مُسلِم أنو العباس السائلة بن مُرُوح مِنْ الحل مُكَة ثقة عدال

٣٧٣٦ عن حبيب سمع أبا ألفياس سمع عبد الله عليه الله عليه الله عليه و الله الله و ال

۳۰۵ مسلم موقف کتاب فردتے دیں کہ روایت کی مجھ سے محمد بن حاتم ہے۔ اس جر تن نے اس مسلم نے ان ہے اس مسلم نے ان ہے اس مسلم نے فرمایا مساوت دور کھا کہ ابوا تعب اس شاعر نے ان کو خبر وی مسلم نے فرمایا کہ ابوا تعب اس شاعر نے ان کر درخ انل مکہ سے میں اور ڈ اور عدل میں سرم مجم کہتا ہے ابوا تعب میں اور کے راوی شے اس لیے مسلم نے ان کی توشق فرمائی۔ ان کی توشق فرمائی۔

اسا کے ہو۔ حبیب سے روایت ہے کہ افھوں نے الوالعہاں سے
اور انھوں نے سا عبراللہ بن عرق ہے کہ بھے سے رسول اللہ کے
قرمایا کہ اے عبراللہ اتم بھیشہ رورے رکھتے ہو اورس ری رست
عرفی ہو ارتم جب ایس کرو کے تو آنھیں غیر جرا آنھیں اور
ضعیف جو جا کیں گی اور جس نے بھیشہ روزہ رکھا اس نے تورارہ ہی
متعین رکھا اور ہر ماہ بھی تین دی وردہ کھنا گویا ہورے ماہ کار کھنا ہے
متعین رکھا اور ہر ماہ بھی تین دی وردہ کھنا گویا ہورے ماہ کار کھنا ہے
طافت رکھا ہول تو آپ نے قرب یا ایجا صوم واؤوی رکھا کر واوروہ
میں ہے کہ داؤڈا کے دن دوزہ رکھتے تھے کے دن افغار کرتے تے
اور پھر بھی جب دشن کے آئے ہوئے تو تھی کے دن افغار کرتے تے
اور پھر بھی جب دشن کے آئے ہوئے تو تھی تہ کے دن افغار کرتے تے



يَقِرُ إِذَا لَاقِي ))

۲۷۳۷ ح و حائشاه أبّو كُرِيْتِهِ حَدَّثُنَا الْتِنْ بِعَبْرِ عَلْ مَسْعِرِ حَدَّثُنَا خَبِيتُ مِنْ أَبِي مَامِيْتِهِ بَعِدًا الْإِنْسُادِ وَمَالَ وَتَجَهِبُ النَّصْلُ

وَ اللّهِ اللّهِ عَلَى عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَصِي اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهُ وال (و أَحَبُ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَهُ كَانَ جَعَنُومُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ وَوَدَ كَانَ جَعَنُومُ اللّهِ عَبْدُ اللّهُ وَالْحَبُ المُسْلَاةِ اللّهِ اللهِ عَبْرُ وَأَحَبُ المُسْلَاةِ اللّهِ اللهِ عَبْرُ وَأَحْبُ المُسْلَاةِ اللّهِ اللهِ عَبْرُ وَأَحْبُ المُسْلَاةِ اللّهِ اللهِ عَبْرُ وَأَحْبُ المُسْلَاةِ اللّهِ اللهِ عَبْرُ اللّهُ اللهِ عَبْرُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

قوت پر ہمی ہیشہ دوروندر کھتے تنے جیسے تم نے افتیار کیا ہے )۔ ۱۳۸ ع- فدکورہ بالا عدیث اس سند سے بھی مردی ہے لیکن اس میں و بھکس کی میکہ و نقصت السمس ہے بینی کرور بڑجانا۔

4-4-4-4 حضرت عبداللہ بن عمرور میں اللہ عبداللہ کہا کہ میں اللہ عبداللہ کہا کہ میں اللہ عبداللہ کہا کہ میں اللہ عبداللہ کا میں سے قرباللہ کا میں اللہ عبداللہ کو داور میں اللہ عبداللہ کو داور کا ہے جو دس میں میں جام کی اللہ کو داور کی اللہ کو داور کی المار اللہ کو داور کی المار ہے (ایسی رست کی) کہ دہ سوت ہے تھے آر عمی دات تک اور ایک دہ سوجا تے تھے (ایسی تہجد دات کے دورا کے دن دورود کھے تھے اور ایک دن دورود کی تھے دادر ایک دن دورود کھے تھے اور ایک دن دورود کھے تھے دورود کھے تھے اور ایک دن دورود کھے تھے دورود کھے دورود کھے تھے دورود کھے دورود کھے تھے دورود کھے تھے دورود کھے تھے دورود کھے دورود کھے تھے دورود کھے دورود کھے دورود کھے دورود کھے دورود کھے تھے دورود کھے تھے دورود کھے دورود



عَنْهُما نَ رَسُولَ فَهِ صَنِّى الله عَلَمُ وَ صَنَّم عَلَمُ وَ صَنَّم عَلَمُ وَ صَنَّم عَلَمُ وَ سَنَم عَلَم الله عَلَم وَ الله عَلَم الله عليه و سَنَم وَ لَا نَهُ وَ الله أَخْرُ مَا يَقِي )) قال (( عَلَم الله عَلَى أَطِيقُ أَكْثَر مِنْ دَلِكَ )) قال (( عَلَم يُوانَيْنَ وَلَكَ أَخِرُ مَا يَقِي )) قال (ر عَلَم أَخِرُ مَا يَقِي )) قال (ر عَلَم أَخِرُ مَا يَقِي )) قال إلى أَحِيقُ لَكُثر مِنْ دَلِكَ أَخِرُ مَا يَقِي )) قال إلى أَحِيقُ أَكْثر مِنْ دَلِكَ قال (( عَلَم قال )) قال إلى أَحِيقُ أَكْثر مِنْ دَلِكَ قال (( عَلَم قال )) قال إلى أَحِيقُ قال (( عَلَم قال )) قال إلى أَحِيقُ قال (( عَلَم قال )) قال الله صورة داود غيث القيل المُنْ يَعْمُوهُ يَوْمُا وَيُقْطُورُ يُوامًا ))



۳۷۳۳ عبداللہ بن عمر ڈے کہاکہ جھ سے رسول اللہ کے اور ساری کہ تھے ہو در اواور ساری کہ مجھے خیر مینی کے تم بھیٹ رہ زے رکھتے ہو در اواور ساری رات جائے ہو۔ سو بیات کرواس سے کہ تمہارے بدان کا تم پر حق ہواور تہاری آگھ کا بھی حصہ ہے اور تمہاری بیوی کا تم پر حصہ ہے اور تمہاری بیوی کا تم پر حصہ ہے تم رورہ رکھواور افظار کرداور روزہ رکھو تین در سر ماوش، سو کی بھیٹ کاروزہ ہے (لیمن ثواب کی روسے) دیش ہے عرض بیا کہ باردول اللہ المجھے تو ت اس سے زیادہ ہے تو فرمایار وزہ رکھو تم داؤہ کا بیارہ ول اللہ اللہ تھے تو ت اس سے زیادہ ہے تو فرمایار وزہ رکھو تم داؤہ کا

٣٧٤٣ على عَبُدُ الله بنُ عمرو هن لي رسولُ الله مُلِيَّة (رايا عبد الله بن عمرو بلخبي أنّك تصوم النهار وتعوم النيل فلا تفعلُ فإنْ لِجسدك عليك حطّ ولعبت عليك حظّ وإنْ لِروَّجك عليك حظّ صمْ والْطو طمْ من كُلُ شهر ثاناتة أيّام فعلك موام الدهر قُلْت يَا رَسُولُ الله إنْ بِي قُولًا قال قصمُ صوام عموم

(۲۵۴۳) عند ال میں دوایع سے صدید تر تمرو کے کی امور ظامت ہونے اول رقی اور مرمی اور شعقت رسول انڈگی بی امن موجد مراوار شاوار شاوان کی صدی و تحقید کی المین مرحول انڈگی بی امن مرحول انڈگی بی امن مرحول انڈگی بی اس باب شاور رہاں ان کی صدی و تحقید مراحت میں ہے اور شاور شاہ بنا ہے رمالت مراب کا س باب شاور دو کتاب ہے اور سنت بھی موسطے جیسے بہال المعام سوال الموسط الموسط میں مرحول مرحول الموسط الموسط الموسط مرحول الموسط الموسط مرحول الموسط میں مرحول الموسط مرحول الموسط مرحول الموسط میں مرحول الموسط الموسط مرحول م

ہ وسری ساک ان روایتوں شی صوم الد ہر کی میں وار و جو فی اور طاہر سر کاتہ ہیں ہی ہے کہ صوم وہر ممنوع ہے بلحاظ ان تی روایتوں ے اور جمہور کے مزیر بیک اگر ایام منتی عند بیل بھی عیدین میں اور میام تشریق میں وروں رکھے قررواسے اور مدجب شاخی کا ہے ہے کہ اگر سب ول دورے دیا ہے اوال یا فی دن کے تو کر بت میں ہے بلک مستحب ہے محمد شرط ہے ہے کد اور حقوق میں کی شہواور اگر حقوق معاش وعیروش کی ہو تو تکر دہ ہے اور ان کی دلیل حدیث تمری نے تمرقے کے شوں ہے مرش کیا کہ پارسول دید آجی ہر ہر رورے رکھتا ہوں تو کیا سریش مجی ر کھوں؟ آپ نے فرمایا کہ جاہو تور کھوادراس کو بھار گیادر مسلم نے دواہت کیا ہے۔ غرض یہ کا اگر یہ کردوجو تا تو مصرت معارت ، بے علی الخصوص سفر میں۔اوراین عمر سے بھی مر وی ہے کہ دور ابر رورے دیکتے تھے بھی عمر بن خطاب کے صاحبر اوے ورایسے بی ابوظیر اور حضر ت عا فنٹر اورا کش ملف سے مروی ہے اور پرجو حدیث میں ورو ہو ہے کہ آپ سے انروی جس سے جمیشہ رورے رکھے اس نے روروی شیس رکھا اس کے بہت جواب دیتے جی را اور یہ کہ مراد س ہے وی فخص ہے جو ال دی تھی د توں میں مجار ورود رکھے اور یہ جواب معفر مت عارش سے مر و ک ہے۔ د دسرا جواب ہیے ہے کہ سر اداس ہے وہ مختص ہے جس ہے اور تنقوق داجہ علی علل و تع ہوئے اور مسلم نے 3 کر کیا ہے کہ عبداللہ بین عمرو بین عاص بھی آخریش نادم ہوے اور ضعف ال کو بھی لا حق ہوا تو رسول اللہ کے جانا تھا کہ ال کو ضعف ہو جائے گا۔ بک ٹی ان کے ساتھ خاص ہے جس کو ضعف ہوجائے اور حفرت کے فرمایا ممی کہ یہ تم سے خیص ہو تھے گا اس میں اشارہ تھاان کے بھڑک طرف یہ یا تی دہاسادی دست ماز پڑھنا اس کو تودی نے علی الاطلاق کردہ تکھاے اوراس کو علی العوم علاء نے کروہ لکھاے۔ اس سے کہ ساری رات جائے جی ضرر مینی ہے اندق روزے کے اور جورات مجر جا کے گا تو ٹونو و کومونے گااور س ٹی اور حقوق کا اٹلاپ شرور ہو گااور آگرون کو مجمی مطلق سرویا تو موست للتي ہے اور ان احاد يث ين قر ح ہے ك صوم واؤد افغل ميام ہے اور يكي قد ب ہے متولى كاجوامحاب شافلى بن سے بير كر ان كر اور كي وانعادورے سے صوم واؤد کی صل سے اور تعصول نے علی الدوام روزہ کو افضل کہا ہے اور کیاہے کہ بیروایتیں ماص بین عبداللہ بن عمرو بن عاص کے واسے مرحم معادیت سے قوں اول کر جج معلوم ہوتی ہے میں صوم داؤد ی افعنل میام ہے اور قرائت وفتم قرس میں محاب مختف ہے بعض ایک او ٹیں فتح کرتے بعض ہیں رور ٹی بعض وس دور ٹی بعض سات دن ٹی بعص تیں ال ٹی ابعض ایک رات ایک ول جی



هاؤلا عليم السندة عليه بوحد وأفيلوا يوفاس) " تيك النادوره ، كولادا يكنه النافاد كرد أو ويان تنو يزين كَ مَنْ كُرُ كَا أَنْ عَلَى إِنْ صَعِيدَ لَيْهِ لَى كُونَا لَوْ فِي إِنْ اللَّهِ عَلَا أَنْ عَلَيْهِ اللَّهِ ع مكان يقولُ يا البحى حمانية بقرُّاهُمُتُهُ . باب استخباب حبام ثلاثة اليام من - - باب يراتاه يل جون ووول كي بورم معرق كي رزر الماخور الماحر الواران المراحث ورائي كمل شهر وحوم يوم عرفة وعنشوراء واناثين والحميني الم المراج والمراج معادة الدويد في في دعر ي الم الموسيل ٢٧٤٤- من شارة أله وي آنها كأل عاسنة وواح البين في أناف وسول الذ في . عَالَتْ وكلها لله عباست كم كما وعبل الله على المتعالية والمح إلا ما يعنون من كُلُّ عنه المائة أيَّام من عند تنف التي تكل تكل والتسارك تصفي التون من المواكمة إلى ما يم تجاك ب من بيا أنه سنيل كال بعشوة عال بيا أنول على المول عن المول من المرابط المرابط عن المرابط عن المحارات بكر أيان مرا ي أباء السفير بعشوخ الم يواهد كا في المستوار المستور المستوار المستوار المستور المستور المستور المستوار المستوار الم ١٤٧١٠ عن حفوات تورينيستي وحيى ١ يَشَارِد والإيمال بميل عليه كيان عاد الميلان عن معين حدث كياست التاسيع قريل يايه عبها أن السن عين الله المرافز عن برسل وحود المحاسنة فرميان بين عقد هي آب مدة فرمياك الساقي بسنسغ (إيا فَلاد المَسْمَتُ عَلَ مَرُّوا عِلْ الشَهْر )) " مُكَالَ لا يَنْ فَيْ عَلَى وَوَسَدَر يَكُ الأَمْونَ عَرَجُوا ثَيْلَ النّ مَان ما مال ور قادا السلوات المستة يومني )، - ب المارة في ينب م العاد كروالو وو ما والوروي مراح ٣٧١٦- عن أبي عاده رصي الذب من الكراكم- الوقادة في روايت كراك يك على أير مول الدُبيم رخل آب لين صلى الله عليه و بليم بالااورال كاكر آب كول كر يح براددوا كري آب

سنى الله عبد و سلَّد طله رأى عُبرُ المَاكِدِينِ فِي الكِنْ الْفِيدِينَ كُونِ كُردِهُونَ إِلَى الْفُرِيدِ وَهِي

الله على بعل يرس على بعن الكورات على ون على تحريط المن الدان الكوام والي تنبيل و التي المراح إلى كالتي المراجية والراوي الاوروب الماري بي ك الرواع على والرائد يك والرائد والروائد والمراق والمراق والمراق والمراق والمراق والم قر النار بكي الأقواد على الدين اليواندين جيؤية الإنساسة كالما ويضيف في الريث بطوع على هذه يتباري بين حيث ما دي ال تيام به سنگ و ريخل ميدا ما ريند چي كاميري بو قريوك تي گراواوكا تخصير هي د اين منه به اي كريد بين كه تشيم اوه و كرين ودي ے۔ کرنا جدوں تھالیا کا تشہری کے اور اور الرائی ہو کہ کے تعلیم شاہلے ہے۔ اس کے اس کے اس کا اس کے اس کے اس کے اس (rate) الدين محياها بروشو تحييره الإن الإن الماري الماري المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية ر(۲ ج. ۲) به الزيريك مدير في الديوش بسيانك يواديد كي البياني من بهو أيه الريادي تجيه وليستاد كالدين مين معاكر على الرسكيان والخليب المانيين



وْمِي مَا فَلْهُ عِيشُ عَيْدَيْهُ وَالْدِرِجِيمَا بِإِلَّهِ عَيَّاءً عِمَّرِهِ فَي آبِ كَافْسرد كِمَا تَوْجَرِش كررف سنك كه بهم داخى بوري وطاليباً اجر بيسان وُسِيَّة بين بينا بينو فري فق تن ، الشراعيان كي الدواد عنين الهام كوين الاف يراور محرك جعسب ليفة الاعصب وسويه المعيقل عَنوْد تي والدينا المنظرين بالدينا المنظر بي بم النداوراي بقد بول ك نعب وصيف الملة والنفية رقوية والعبيل المنكلابات يتفحت العيبي غمض معرست عمرهاد بعدان كليامت كالمنكية بنته يهال تكديك سيكن معصيّة بنعمان، غمرُ منا \_ زمتول، القيب فعنر آب كالجم كالرجة ت الرّب الرض كاكرات ومول مند صِناعِ إِلَا الْعِلْقِ مَ) أَيْ قَالِ ﴿ ﴿ لَهُ رِحِمْتُمْ وَلِيمَ . شَوَافَظَارَكِيا - مُحركها بودلنا روزُعد شك اور ليك والدينط ركب وه بِهُطَرِّ -)ی خال کینیں، من روستری کیونین مکیوز کے نے فرایلک عاقب کی کوے (میک کر عاقت ہو ہو ويُسْطِرُ عَرَيْهِ وَالْ ﴿ وَيُعْلِقُ الْعَلْقُ الْحَدِينِ ﴾ في مينت ). فكركها بها كيدون يونه ريج اكيدون الطاء كري ع قال كليميد في العشوة ويومًا ويقطر الومًا وقل - آميدية الريايعة إلا كالب عمر كوروايك وعاده وركم ا ور فالله جهوم وناور عليد السيلام على قبل مده والانافة ركها آب مد الماكدش تردور كالاورك كُنْف ، عَنْ وَمِعِمُومُ مِومُنَا رِيْمُعِلِمُ ، وَرَعْنَى وَقَالَ مِنْ مِلْكُونِ وَالْتِي فَالْتِ وَو ( عَنْ م الكي في م م المائية و ) م جمر ومو وہ ڈیٹڈ کھی۔ کھی ٹیٹ کیٹ کیٹر خال ہو شول کا لیانا تھ کے فرواینٹی معازے ہم اوٹائن اور دمعیاں کے دورے ایک وغَةَ مِنْ اللَّهُ مِنْ كُلُّ شِهِدٍ وَوَمَعِينَانَ إِلَىٰ وَرَحَيْنَانَ كَا يَعَ وَرَحَيْنَانَ كَارُورُه بِ ( لِحَى رمصان فهدا حبيامُ المنظمِ كَلِّهِ عَبِيَامُ يَوْامِ عَرَفَةً ﴿ إِلَيْتَ بَ ﴾ اورع قد كون كاروروابياب كرش اميدوار يول أخصب عنى الله أن يُكفّر السُّنَة الَّتِي قَلْلَة ﴿ اللَّهِ إِلَّ اللَّهِ إِلَّ مَالِ الْحُدَادِ رَاكِ بَهَالِ وَتَعِيْدُ كَا يَوْنَ كَا والسنة التيريقية وخبيلة بينع عاطيواء أخبريب اكفدة بوبا عاورعا ثوست سك دوزه ب ابيدركا عون ايك علَى اللهِ الأيكفُر السُّنة الُّتِي فَيْمَةً )) مال الكے كا كفاره بوجائيہ اللہ ا



ى للدربًا و بالوطام ديدو بمُحمَّدِ رسُولُ وضَّعنا بلعةً قال مئن عن صبام الدُّهُر مقال و (الاصام وَالا أَفْطر أوْ عا صلع وَمَا أَفْطَى) قال دسك عنَّ صوم يومُني وإفصار يؤم قال ((ومن يُطيقُ دلك )) قال و سُنل عنْ صواء يوام والعطار يوميْن قال (و ليُت أنَّ ا فله قوَّانا لذلك )) قال و سُيل عن صوَّم يوم و إفطار يوم س (ر داك صومُ أخبى داوُدَ عَليْهِ السَّمام )) قال و مُسَلِ عَنْ صُوامٍ يَوْمِ النَّلْسِي هَالِ ((3 اللهُ يُواغُ وُلَلِلْتُ فيه ويومُ لِعَدْتُ أَوْ أَنْرِن عَلَىٰ فِيهٍ﴾) مال فقال ر، صومٌ ثلاثة مِنْ كُنَّ شَهْر ورمضانَ الى رمضانَ صورة الشهر )) ذال وسيس عن صوم يوم عرف عفال رر يُكُفُرُ السُّهُ المَاضِية وَ لَلاقِية )) قالَ و كُن عنَّ صوَّم يوم ع شور ( مقال (( يُكفُّرُ السَّبة المَاصِية)) وَبِي هَدَا الْحَدِيثِ مِنْ رَوَايَةِ شُعْبَة قال وَسُبل عَنْ صوم يوم الِائشين والْحبيس سكَّنَّا عَن وْكُر الخميس لشائر الأواهما

٣٧٤٨ - على يشحقُ إلى الراهيم أحَبُرُد اللَّصَارُ اللُّ شَمَيْلِ كُلُهُمْ عَلَ شُعَيَّةً بِهِكِ الْرَسْدَادِ

٣٧٤٩ عَنْ عَنْدُنْ بَنْ حَرِيرٍ مِي هَمَا الْوَسْنَادِ بَعْضُ حَدِيثِ شُعْبَةً عَيْرِ أَنَّهُ ذَكَرَ هِيهِ الْأَنْمِي وَلَمْ بِدُ كُوْ الْحَمِيسَ بِدُ كُوْ الْحَمِيسَ

كدروضى موسق بم إلى بيعت من كدونى بيعت باور سوال مو میام الد بر کالو آپ نے فرمایانداس نے دوزور کھاندافظار کیا۔ میر موال ہو وہ روز روزے اور ایک رور اقطار سے تو آپ سے قربا<u>ا</u> اس كي طاقت كي بيع جيم سوال بواا يك دل روز واورد ودن اقطار ے تو آپ نے فرمایا کا شمالاند تعلیٰ ہم اُوالی قوت دے۔ اور سوال ہو ایک دن افطار اورایک دن رورہ سے تو فرملیا بیر سے بھائی واؤلا كا روزہ ہے اور موال موا دو شنبہ كے روزه كا تو فرمايا ش اى دن پيدا بوا بول اور اي د ن کې بوا بول يا قرميوا کا د ن مجھ پرو حي الرک باور ارسایار مقبال کے رورے اور ہر ماہ یس تی رورے ب صوم الدہر ہے اور عرف کے روزہ کو ہو جھا تو قربیا کہ ایک سال كررا يو الورايك مال آكم آئے والے كا كفارہ ب اور عام ورے کے روزے کو بع جما تو فرویا کی میں گزرے ہوئے کا گفارہ ہے۔ مسلم نے فرمد ای حدیث میں شعبہ ک روایت میں ہے کہ بوجھا آپ ہے دوشنبہ اور نج شمبہ کے روزے کو توہم نے ن شخبہ کا ایکر منیں کیااس نے کہ اس می وہم ہے۔

٣٤٣٨ لذكوره بالاحديث اس سندے بھي مروي سني

۳۷۴۹ - مد کورہ بال حدیث اس سندے مجھی ہے لیکن اس ٹیل سوموار کاذ کرہے جھم است کاذکر ٹیس ہے۔

جو ایام بیش کیتے ہیں اور یک جی حت محابد و تا الیمن سے مر ای ہے کہ ایام بیش جر موی پود حویں پند ، حویں یک کہ ان ی بش حفزت افرا اور این مسعود اور ایوؤر ایل اور بعصول نے آخر ماہ کیے ایل اور بعصوں ہے نئین ون اول کے سے ایس بی حسن میں اور حفزت ما فشر اور ایک طاوعے انتقیار کی ہے کہ ایک ماہ بی بغیر اور یک شنبہ اور دوشتہ کررورہ رکھے اور دوسر سے جس سے شب اور چہار شہداور بی شبہ کو رکھے سے مرص ای طرح اور بھی آوال ہیں اور بیمبر کی عادت مہارک یہ تھی کہ ال سے ایے کوئی ول مقرور فرائے تھے جیسا اور حضرت عافظ سے مرد کی ہوچکا ہے۔



• ٧٧٥ – عَنُ ابِي قَنَادُهُ اللَّاصَارِيُّ رَصِييِ اللَّهُ عَنَّهُ أَذَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ سُسُ عَنَّ صَوْمٍ اللَّمْيِينَ معال (( فيد وُلدُتُ وَفِيه أَنْرِل عَنَيُ ))

ناب صوّم سُرر شَعْبات

۲۷۵۱ عن عمران بن حصين رهبي الله عَيْمًا لَا رَسُولَ لِلْهُ عَلِيْكُ قَالَ لَهُ ﴿﴿ أَوْ لَأَحْوَ اصُمِّت من سُرر شغِّيانٌ )) مان لَمَا مَانَ مَرِدَا رر الطراب فصلم يوافيل ))

٢٧٥٢ - عنَّ عِبْرُاد بْن خُصَبْنِ صِبِي اللهِ عَنْهُما ب النبي ﷺ عال برخل وز هل صمت مِن مُور هدا الشُّهُر شَيْتُ )) قال لا مقال رسُولُ الله عَلَيْكُ رر داد أفطرات من رمضان فصم يومس مكانة)) ٣٧٥٣ - عنَّ عشرال بْن خُصَبْنِ رَصِي اللَّهُ غَنَّهُمَا أن الُّسِي ﷺ قال لرجُن إو هلَّ صُمَّت مِنْ طُور هد الشُّهُر شَيْنا )) يعني سفناد فال قال فعال لهُ لهُ ﴿﴿ إِذِهِ أَفْطَرُاتَ رَمُصَالًا لَصَمْ يَوَمَا أُو يُوَمِّينَ شَغَّبَةً الَّذِي شلك فيه قَال والطُّنَّهُ قال يوامين )).

٣٧٥٤ عن عَبْدُ الله بْنُ حَامِيْ الْن أَمْنِي مُعرَّف بي هد الْإِشَاد سَشَّنَا

ياب قصل صوام المحرم

۲۷۵۰ - ابو تن دو سے مروی ہے کہ رسوں اللہ سے بوجھا کیادو شنبہ کے روزہ کو تر آپ نے فرمایوش، ک در پیدا ہوا ہوں اور ای دن جھ يرو كى اترى ب

#### ہاب شعبان کے رور س کا بیان

ا ۲۵۵ - حمران بن حصين في دويت كي كدر سول الله يدان ے فرمایا کہ تم نے شعبال کے اول میں چھ رورسدہ رکھے ؟ اعوب نے کہا کہ خیص۔ آپ نے قرہ پاجب تم افطار کے وان قرام کر و او ووروز روزور كهو

۳۷۵۳ عمران بن حصین نے کہا کہ تی ہے ایک تحص سے مرہاما کہ تم نے اس مہینے کے سحر میں رورے رکھے (تعنی شعبال میں)' اس نے کہا تھیں۔ آپ نے فرمایا جب تم رمضان کے روروں سے فارغ ہو تودوروزے رکھ لواس کے عوض میں۔

٢٤٥٢- ترجمه واي بي جو او يركى حديث ش كررا كر ال روریت یل شک ہے کہ ایک دن یادودان شعبہ کہتے ہیں کہ بھے ممان ہے کہ ووول کہا۔

٢٥٥٣ - فد كوروبالا حديث اس سندست ميمي مروى ب-

باب: محرم کے روزے کی فضیات ٥ ٧٧٥ - عن بي عُرَيْرَة رصي الله عنهُ فأن ١٤٥٥ - حقرت يوبر يره رضى الله عند نے كها كه قربايا رسول الله

(۲۷۵۱) المدورے معتی اور فی اور ہو عبد اور جمبور ملاءے آخر مادیکے بی اس ہے کہ دواسترارے مشتق ہے اور استرار جمیانا ہے اور ال و موں میں شرحیب ما تا ہے اور بعصوں کا تول ہے کہ م اواس ہے مہیے کا تھے۔ مورایود اود نے اوز ای سے اقل کیا کہ مراواس ہے اول مادے اور سے معلوم ہوا کہ جس کو جاوت ہو سخر مادیس رورے رکنے کی اور مضان کے قبل رکھ سکتاہے اور جس کو عادت دیواس کو ایک دو روز پیشکی رمضان ہے دورہ منع ہے

(١٤٥٥) جنه اس سے محرم کے رورول کی اور تبجیر کی قصیبت ٹابت ہوئی ادراس سے یہ مجمی معلوم ہوا کہ رات کے نقل دان کے نقل سے الصل میں اور می برانقاق ہے علاء کا۔



مالير رَسُولُ اللَّهِ عَلِيلًا (﴿ أَفْضِلُ الصَّبَهَامِ بِعُلَّا رَمَصِانَةٍ شَهْرُ ﴿ لِلَّهِ الْمُحَرَّمُ وَٱلْحَدَٰنُ الصِّلَاةِ يَخْذَ الْعُرِيصَةِ صِلَاةً اللَّيْلِ ))

٣٧٥٦ عنَّ أَبِي عُرَيْرَةُ رَصِي اللَّهُ عَنَّهُ يَرْفَعُهُ قال سُتِل أيُّ الصَّلَاة أَنْصِلُ بَعْد الْمَكُنُوبَةِ وَأَي الصَّام أَفْصِلُ بِعُد شَهْرِ رمصانَ عَمَالَ (﴿ أَفْصِلُ الِصُلَاةِ بِعْدِ الصَّلَاةِ الْمِكْتُوبَةِ الصَّلَاةُ فِي جواك النيل وأقصل الصيام بغد شهر رمضان مِينَامُ شَهْرِ ١٠١٠ أَلْمِحْرُمُ )).

٧٧٧٧- عَنْ عَبْدِ الْمِلِكِ أَن عُنيْرِ بِهَا الْبِسَادِ فِي وَكُرُ الصِّيَّامِ عَنِ النِّي مَثَلِثَةً بِمِنْلِهِ يَابِ اسْتِحْيَاكِ وَصَوَّمْ سِتَةِ أَيَّامُ مِنْ

شوال إتباعًا لرمضان

٨ ٧٤٠ ٣ جَلَ أَينُ أَيُّوبِ الْأَنْصَارِيِّ رَضِي لَاللَّهُ عَنَّهُ أَنَّهُ خَذَتُهُ أَنَّ رَسُولَ لِللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَم قال (﴿ مَنَّ صَامَ رَفَطَنَاكَ لُمٌّ أَتَبِعَهُ سِتًا مِنَّ شَرَّال كَانْ كَمِينَام الدَّهْرِ ))

٣٧٧٥٩ و حدُّكَ ابنُ يُعَرِّ حدُّثُنَّا أبي حدُّثُنَّا سقد بنُ سعيم أخو يَحْيَى بن سَعيدٍ أَخْبَرُدُ عُمرٌ أَنْ أَايِسَو أَخْيَرِمَا أَبُو ٱلْيُوبَ الْأَنْصَارِيُّ رْضِيُّ اللَّهُ عَنَّهُ قَالَ جَسِيعُت رَّسُولَ اللَّهِ كَلَّكُ يقرل بجيع

٢٧٩- و حداثماه ألو بنكر بن أبي شيئة حداثة ٢٠٤٠ لدكورهبالاط يشال مندس محى بهـ

صلی القد طبید وسلم نے کہ الصل سب روزوں میں رحضان کے بعد یجرم کے روزے ہیں جوالت کا مہید ہے۔ آور احد تماز فرض کے تبجہ كالمراشيم ويتاريك والما

7407 - حضرت الوہر مرور منی اللہ عند سے مو وی سے کر رموں الند ملى الله عليه وسلم ع كى في يوسيماك بعد قرض تمازيك كون كى تمار الشل ب اوراعد باور مضان ك كون سے روز ب ، فللل بين؟ إلى آب نے قربان فار داہت كى اور دورے تحرم

٢٤٥٢- ند كوي وبالاحديث الرسدي محىم وك ي

## باب مشش عيد كرد دزور كي فضايت

140A- ابوالوب الصادي رمتي الله عند سے دوايت بے ك عربول الله صلى الله عليه والله في قرما إجورود عدد كم ومضال کے اور اس کے مہاتھ نگائے جو روزے بھوال کے توان کو جیش کے روزوں کا ٹراپ ہو گا۔

1409 تركور ميالاط يث ال سند س يحى عروى ب

(٣٤٥٨) ولا واعت من التحبيب ان دورور كانا بت بوااور مي نديمي مام شافي اوراحد اورواوَد اوران سك مو تقيل كااور مام بالك اورابوسیقے کے ترویک سے عروا ہیں اور الک سے موطائی کیا ہے کہ علی ہے کی الل علم کو تھی دیکھاک وہدوزے رکھا او اور نیررواہتی این م جحت بیں اور قول د مول اللہ کے آئے ممی کا قول نہیں سناجا تا اور مش کے آئے ج اغ مل ماحما فت ہے۔



عَبْدُ عَبِهِ مِنْ السُّبَرِكِ عَنْ سَعْدَ بْنِي سَعِيدٍ قَالَ سهمِعُينَ عُيم إلى تابينؤ بال سَعَمُكُ يُمَا يَبُوهِهِ وحين الله عبه يقولا قارروسول فدانك يسيمه باب فصل لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَالْحِيثُ عَلِي طُلِّيهِ إِ \_ وَيُهَانُ مِحَلَّهَا وَأَرْجَى أَوْقَالِتِ طِلْهَا ﴿

٣٧٧٩٩ عَلَى بَنْ عُمَر ربيبي عَلَمُ عَلَيْكِ اللَّهُ رَجَالًا مِنْ اصْحَابِ النَّبِيُّ عَلَيْكُ أَرُوا لِئِلُهُ الْقَدُّرِ، مُتحَرِّبُهَا فَلْسَجَرِّجَا فِي اِلسَّبْعِ الْلُواخِرِ )). ﴿ وَالْأَوْوَوَا لَكُ ثَارِيَوْلِ عَيْ ثَا يُر ٣٤٧٦٣ عن البنيء تحمر رصبي الله عِمْهُجا بش

للُّسِيُّ صِلَّتِي عِنْدُ عَلَيْهِ وَسَعِيْمَ عَالَ وَوَ تُعَمِيُّوا لَلْلَارِ الْقَالُو فِي السَّيْعِ الْأَوْاخِرِي: ﴿ إِنَّ السَّيْعِ الْأَوْاخِرِي: ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ الْمُ

٢٧٧٤ - رعن بينائم عَن أبيو رمين الله عَنَّا. الْعَشْرِ الْأَوَاجِرِ فَاطْلُهُوهَا إلِي الْوِتر (مِنْهَا ) ﴿ ﴿ وَالْإِلَ مِنْ ٱلْحُرَبِ كَالِمَا أَلَا الله

اللَّالَة الْقُدْرِ إِنَّ الْمُنَّا مُنَّكُمْ قَدْ أُوْرِا أَنَّهَا فِي الْعُوارِ فَالْتَمِسُوهُمَا فِي الْمُشْرِ الْعُوارِ ﴾. ﴿ \* اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

٣٧٦هـ عَنْ أَيْنَ غُمْرِ رَعِينِي اللهُ عَلَيْهَمَا يَقُولُنَا عان رسُولُو ،اللهِ رَقِيَّةُ (﴿ لَتِمسُوهِ فِي الْعَشْرُ إِ

## یاب شب قدر کی فیسیات اور اس کے تعین کاؤ کر

۲۲۲۱- معتریت فیدانندین جمور خی الله عنها ست دوایت ب ک . چند مىپ رسول الله صلى الله عليه وسلم كو خواب يې د كولاي كيا بني النام عي السَّع الأوكير بعال ويول الله حب حب قدر ين آخر عن التي رمغان كـ) اور دبول الله عليه صِلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مِن أَوى رُوْيَاكُمْ فِلا مَا يُرَاياكُ تَجَارا فَال الله الله والح تواطأت في السنبي المأواجر فعن كاين رجمان كاست تاريخال كمه يجريو ابراثب كاعما ثر كريث

۱۹۳۰ ۲۵ - منجرت حیدانشدین جمررمنی الله عنها بے رسوں اللہ معلى الله عليه ومهم مندروا عدى كدرسول الله ملى الله عب وسلم ين فرمايا علاش كروشب فقد ملت؛ الول بين أخرى-

الا ٢٤١٤ مالم في الياسة باب مدروايت كي كرايك محض في خال رأى برخل وبناش لهم الفشرد لله النهار الله المنهج بالشب قدر كوستا كيموي شب كود يكما تو ي في فرما كم يل ويكنا وعشرين مفال السي مَنْ الله والري والرياكم في الوياك فوب تهادا الجردم على واقع مواج تواس كومال

٣٧٩٤ عن عقد إلله في غير أن أباه رضي ١٠٠٠ ١٥٦٠ ما في في الهيمت بناك الحول الكياسات ب عَشَاحَتُنَا عَلَى استعَمَاءُ وَهُونَ المِنَا مَتَكُلُهُ عِقُونَ لَا يَرْجُولُ التَّدُّ عَكَد الْمُعَلِينَ عَيْدُ الأَكُولُ مِنْ تَعَلَيْهُ عِقُونَ لا يَرْجُولُ التَّدُّ عَكَد المُعَلِينَ عَلَيْهِ وَالْمُولِ مِنْ تَعْمَ عِي مَ شِي قدد كوست الانكور على اول كما و مكعا بيريين خواسيد عن اور چند المشيع الْمُأُولُ وَأُوي مَامَى مَسْكُمُ أَنْهِ فِي الْمَشْيَعِ لَوْكُون فَي مِنات الديكون بن آجري ويكما إموتم آخري وس

٣٤٧٦- هيدانند بن تهرد مني الله حند قرماستے پنتے كير د سول ابتد ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احو تلوث قدر کو ا فر کے دے جب الَّأُو حر يغْني لَيْلَة الْقَطْر قَوْنَ صَفْف أَحَدُكُم ﴿ يَكُم كُولَ يَوْدَا يَن كُرْكُ إِنَّا الرَّا الواس الول مِن آخر



او عجر فلا يعين على السبع اليواتي))

٢٧٦٦ عن ابن غمر رصبي الله عنهما يُحدُثُ عن اللَّمِيُّ عَلَيْتُهُ أَنَّهُ عال و من كانَّ مُنتَمسها فلُينُتمنها فِي الْعَشْرِ الْأَرَاعِرِ )}

٣٧٦٧ عن ابن سعر رضي الله علهما فال ه ل رَسُولُ الله ﷺ (ر محيَّمُوا ليُّله الْفائر في العسر النواحر او قال في لنستع اللواحر )} ٢٧٦٨ - عنَ بي هُريْرِه رسي اللَّهُ عنَّهُ الَّ

رشوں سے ﷺ عام ﴿﴿ أُربِتْ لِنَّهُ الْفِشْوِ ثُمُّ أيقضي بغمى اهلي فأسيأبها فالتمشوها في

العشر العوير وقال حرامة فنسيتها ))

٣٧٦٩ عُنُّ ابني سعيدِ الْخُدُر بِيُّ رصي اللهُ عَنَّهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ لِللَّهِ لَيْكُ يُحَارِرُ فِي العشر الذي في وسط الشهر فإدا كَان مِنْ حِين حصى عشرُون لَيْلَةُ وَيَسْتَقُبُلُ الحَّدَى وَعِشْرِينَ برَّجعُ الى مستُكه ورجع من كانَّ يُجاورُ مُعةً أنه به أفام مي سهرِ جاور فيه نلك اللَّيْنة الَّذِي كان يرجع فيها فخطب الناس فأمرقم مما شاء الله مار (( أبي كُنْتِ أَجِاوِرُ هذه الْعَلْمَ ثمَّ بدا لي أنَّ أحاور هذِهِ الْعَشْرِ الْأَوَاحَرِ فس كان اغتكف معي فليبت في معتكفه وقظ رأيب هده اللبنه فأنسيتها فالتمسوها

في العسر الوحو في كلّ ولر وقدًا وأيُّتنبي

اسُحدُ في ماء وطين )) به أثر سبيدٍ

الكعدري أمعرنا سه حدن وعشرين فوكف

کی مستحاثہ کر ہے۔

۲۷۶۱- حضرت این عمر رضی الله عنبها ہے رویت ہے فرایا رسول الله صلى الله عليه وسمم في بيانة القدر كي زحو على إلى والعالو يتخركي دس تاريخور يش ة هو نذنا جا بيد.

٢٤١٤ حضرت عبدالله بن عمره مي الله عنها سنه روايت ب كه رسول الند صلى الله عليه وسلم في فرمايا دُعو نذوشب فقدر كو آتر وب بن إقرباية تربفته شار

٢٤٦٨- ابو ہر ميره رضي احد عند نے رسول الله سلي الله عليه وسلم ے روایت کی کہ آپ نے فراما مجھے خواب میں شب قدرد کھان وی پھر کسی میرے کر والے نے جگا دیا۔ موشی اس کو بھلادیا کی اور تر ملد کی دوایت بی ہے کہ بی اس کو بھول گیار

٢٤٦٩- ابوسعيد خدري في كهار سول الله احتكاف كرت تع ميد کے را کے دے عمل (نعی ر مغمان کے)۔ پھر جب بیر را تیں گزر جاتی تھی رمضان کی ادر کیسویں آنے کو ہوتی تھی تواہے کھر اوث آئے تھے۔ اورجو آپ کے ساتھ معکف ہوتے تھےوہ میں لوث آئے بھے چر کے ماہیں ای طرح احتکاف کیاور حس رات میں گھر آئے کو متے خطبہ بڑھااد راو گوں کو عظم کیا جو منظور البی تفاله يجر قها يأكه بس ال عشره بس اعتكاف كرياته بجر جيم مناسب معلوم ہو کہ بین اس عشرہ اخر میں مجی اعتکاف کروں سوجو ميرے ساتھ اعتكاف كرنے والا اورورات كوانے معتكب ال على رب (اور كمرند جائے) اور يس فروب يس اس شب قدر کو دیکھا تھر بھل دیا گیا۔ سواہے سنحر کی وس رانوں میں ڈھونڈ و ہر طاق رات میں اور بیل ایسے کو خواب میں دیکمآ ہوں کہ تحدہ کر رہا مول بانی اور کیزی (معنی اس داست کے آخریس ایسا ہوگا۔ یہ بات حرب کی آپ کو یاد رہی) پھر ابو سعید خدر کی نے کہا کہ کیسویں

( ۱۲ ۲۱۹ ) من ساحد بيث معاص معوص مواكد مماري كي ييشالي مرد سيكه الدرنديو تحجيد

مسلم المسلم

الْمُسْتَحَدُّ في مُصَلَّى وَشُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ و سَنَّمَ فَنظرُتُ إِلَيْهِ وَفَدَّ الْصَرِفِ مِنْ صَنَاهِ الصَّبُحُ وَوَجُهُمُ النَّقِلُ فَلِينًا وَمَاءً

۲۷۷۰ من أي سعيد المعدري رصي فقد عنه أنه قال كان رسون الله مالي المعدر إلى المعاور عي رمصان العشر الي عي وسط المشهر وساق المحديث مثله عير أنه مان (( فليشت في مفتكه )) وقال وخيئه مُناها طينا وماء.

٢٧٧١ عَنَّ أَبِي سَعِيدٍ الْتُحُدِّرِيُّ رُصِينَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّ رِسُولَ لِلَّهِ تَلِئَّكُ اعْتَكُمُ الْعِشْرُ الْأَوْل مِنْ رَمْصِال ثُمَّ اعْتَكَعِي الْمَعْثُر الْأُوسَط مِي قُبُّةٍ تُرَاكِيَّةٍ على سُدِّيها حَميرٌ عالَ فأحد الْحصير بيَّدُو مَحَّم فِي رَجِهِ الْقُبِّدِ ثُنَّ أَمُّسِم رَأْسَةً فَكُلُّم النَّاسَ فدنوا بيَّةً فقال (( إنَّي اعْتَكَفَّتُ الْعَشْرُ الْأَرِّلِ ٱلْتَجِسُ هَٰذِهِ اللَّيْلَةَ ثُمَّ اغَتَكَفَّتُ الْعَشْرِ الْأَوْسِطَ لَمْ أَبِيتُ فَقَيل لِي إُنها فِي الْعَشْرِ لْأَوَاخِرِ فَمَنَّ أَحَبُّ مِنْكُمُ أَنَّ يَعْتَكِفَ فَلْمُعْتَكِفُ فَاعْتَكُفَ ﴾ الدُّن معهُ مان (﴿ وَإِنِّي أَرْبِئْتُهَا لِيْمَةً وِتُو وَإِنِّي أَسْجُدُ منبيختها في طين وهاء )) بأصلتح من للمة إحْدى وَعِشْرِين وَقُدًّا هُامُ إلى الصُّبُح معطره" الشناة موكف المسلجة فالسرات الطين وفماء فَخَرِحَ سِينِ فَرغَ مِنْ صِلاةِ الصُّلْعِ وَحَبِيُّهُ وروْنةُ أَنْمُهِ فِيهِمَا الطَّينُ والْمِناءُ وإذا هِي لَيْلَهُ إخَّدَى وَعِشْرِينِ مِنْ الْعَشْرِ الْأَواحِر

؟ ٢٧٧٧ - عَنْ بِي سلمة قالَ تدكرُه ليُّنه

شب کو ہم پر میند بر سااور میر حضرت کے مصلے پر ٹیکی ارجی نے آپ کود مکھاجب آپ نے میج کی نمازے سام پھیراک آپ کے مبادک معد پر کھیزاور یانی کے نشان تھے۔

- 20 10 الله عدمت الوسعيد خدري وفي القد عند سه اس متد سه وي دوايت مروى الوق عند سه اس متد سه وي دوايت مروى الوق مراس ش بير ب كد آپ نے فرواد كد جس الله عندان كيا ب وه الابت دب الله منتف من اور جنح ش كها كه بيشاني ش آپ كى كيج اور يال لگا مواق د

٢ ٢ ٢- الوسعيد خدري رضى الله عن في كي رسول الله مسلى الله عدیہ وسلم نے عنکاف فرمایا عشر داول میں رمضان کے بھر اعتکاف فرمایا عشرہ اوسلا میں ایک زکی قبہ میں (اس سے کفار کی چیز وں کا استعال روا ہو ) كداس كے درواز برايك حميم افكا ہوا تھا (برده كے ليے ) تو كب نے وہ تعيم اين باتھ سے بنايا اور ايك كونے من قب کے کردیا۔ محر ایناس نکالا اور و کوں سے باتنی کیں اور وہ آپ کے نزویک آگئے۔ تب آپ نے فرایا کہ علی عشرواوں کا اعتکاف کرتا ہول اور اس رات کو ڈھونڈ تا تھا پر جمل نے عشرہ اد سط کاا عنکاف کیا پر میرے یا س کوئی تیار لینی فرشته ) اور جھ ہے كباكروه عشره اخريس بيد بكرجوي ب تم يل عدو بكر اعتكاف كرے ليحني عشروا خير جي ليكي معتلف رہے۔ پيم لوگ معتلف رہے اور فرملیا آپ نے کہ مجھے دیکھیا کی کہ وہ طاق راتوں مں ہے اور میں اس کی صبح کو پائی اور مٹی میں مجدو کر رہ مول بھر آپ میں تک نماز پڑھتے رہے اور دات کو بیند ہر سااور معجد نیکی اور بی نے دیکھا مٹی اور یالی کو پھر جب مبح کی تماز برے کر فلے تو آپ کی بیشانی اور تاک کے بانے پر معی اور یانی کا نشان تھا اور وہ رات! کیمویں تھی اور عشر واخیر کی رات تھی۔ ١٤٢ ٢- ابوسلم عن روايت ب كدا تحول في كهاجم في آليل



ية وكان على ميسيط بالمليان أو مين في سيان عميها وومن على المان من كماكريم على المان إلى اللَّمَالَ معرج وعلا رايسيمةً وَإِيلَتَهُ إِنَّ وَكُوبِهِ كَالْمُ مِنْ قُلِلَ عِنْ قُرْهِا بِكُ عِلْ أَلْ يسعت روسور و فله ري فلك في لنه يصلو - ودعه في السيدة والدع والعل التي سع مدة كوالا ميابد عدن اليف كنيا عن بدن وي الأرضائي، والمستد اولياني تقريكا ؟ المحل من كهاك بال يم الم وكالب كاد مول عدد من والسف الريفي من روسيان، الشرك ما توالا عروميد مقال كالوريم والول كال صورجه مسيع عشون يسيعه لارتزلة النور كه فك المراح المانسين كارض بالعام يردبول الشرك م كليَّة عند (( إنَّي أويت لينة الْقَلَو وإنِّي البيليَّاكُ مُصُدِوكَ شِي لَقَدَاوَرَكُمْ يَجُولَ بِكِ استَ يَافَينِهِ مستبك يؤرنسيه فالصنوفة فيذ بالمبتنوء مللتياكيا وج الريحافري دكية الاغريش فاق داتين عل اللواحو بهمية ريخيَّ . ويُخرِد والنيِّ . أوفت والنهد عاهوعُ عداور فريع كريمي البيئة آنب كا ديميَّ المدن كرياني الأمثي أينجذ في عاه وطين فين كان اغتيكيديه ، عل كياه كرب بعل هرش به اجتاف كيا بوربول المدك وسنول النبر يعتلى بالله علنو إلا بالكم وبالهو تودد بكر بالكالية يتكالب بركال بي اوريم لوك بالرمعكاب النواجع )) خلا ويدنها ويد وي العداليداء ( يل يَكَ وَالمَا عَلَا عَلَى المُعَالَمُ وَالمُعَالِمُ المُعَالِمُ ال ودعه جال وخلاطت رسعاده فنعطونه برحثي رسان حداستقيمن ايركيلادهم يريندي مديهال تكسكر مجدكي مجهت بيتي جيم - السينجد ، واكله جار بعريد السيل - سكانع بجودك المعن سعي احلى المحالة ما المحير اول عيد البناء والعَلَمَ رَاكَ ، حَتَى وَرَيْتُ بِنُو الْمُغَيِّنِ فِي ١٠ - الدَحْ الب عمدة كَلِما هذه كا الإيمال تكسمك ويكساني المشارية ٣٧٧ بيست على بعض على أخيد يحتير ميها الكسلاد . ١٥٥٠ - يكيان الاكثير عدا الباساد من كيدوايات مروي بوق وموة واليء من يديد وكث والدول الله الله الله العالى على يدي كه و يكوا على بدة ربعل الله يكويها لويد في الك جيد المدروسية عين ويتهدو وأو من شرك الينون و من كل لناز عداد آب ك وينال اورناك كي نوك ير يجز كالراف الإلالة - عن أبير منها المعلق كالدجي ولل الماكات الاسعيد فيدال الكاف كالداحكاف كاد مول الترب كا عَلَى الله الله كُونَ وَيُولُ وَيَعَيِمُونَ الرَّفِلَيْسِينَ \_ يك منوه عند مفان ك الموظية في البيث قدرك في سعم المسيئية الأرابيط بين رعضان بشيان الميكارات الديك كدفا يريوشها قدر آب يد تاريب مخرماه مطاكرا تي الْقَدَر مِنْ أَنْ تُنادِدِيناً عِنْمَا وَلِمُعِينَونا مُرْوِيلِ وَ اللَّهِ مِنْ لَوْ آبِ فَرْمِاكُ فَيْمِد كُول وَالْمِن فَكُر آب كومِطوم وسُرِينَ أَنْهُ أَيسَتُ لِلْهُ اللَّهِ عِلْمِهُمُ اللَّهُ اللهِ - المذكدة الحرر المرَّوث المائم كيا آب رق في كاكر فار لكاف

مسلم المراجعة

خلصر مبالب بسعاً عبد كم عوج عملي عليس مشكل " م كيد إلر آب فك اور قريفيات و كما يحت شب وور معود ما في على وْدِ يَا أَيْهِ مَعْلَمُونَ أَنِهَا وَكَافَتُ أَلِيمَتُ اللِّي مَا يُلِلَّهُ مَعْدِينَ لِللَّا قَاكَ ثَمَ كو فيروول وَكروو فَعَيْرِ مَا يَانِينَ اللَّهِ مَا يَانِينَ اللَّهِ مَا يُولِينَ مَا يَانِينَ اللَّهِ مَا يَانِينَ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلّالِمُعْمِلِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّمْ مِنْ اللَّالِمُعِلَّ اللَّمُ مِنْ اللَّهُو المعانوم والتي الخوجة في المخبو كُنَّةِ بها - تلجاه الرَّائة الدال المائة المائة المائة الله على بجال أي توال وحلال يعطفان العلهمة الكنيفان فينهنها الوحاق كردتم موهافير عن الفال الاوادة الدال والإينان فالتعسنوها يغيب أفعش الكواعن من ومصائد حالاتي اورائج إبعالان عمدريل سد كبار عم عضاه معير منسودة في الناسعة والسابعة والمنطقة ) - عالماك م كني يادسانده بمهوكول عديد فول ال باك عالة تحديثها ألى معيدية بينكم أعلم والمعدمة والدرجي تعمال عندته واستحق من بدريد تبدر درام عن عن السل سخل أعن عولت مسكم عل فل المعاملة العظمان ما ويعالى ما ويها في الله على مديد والمول في المالك وب والتناجة ، المفسعة بقال إذا معسلة والعلم عليوي كروجائ قوالي كي العرجوة عن يكري وي إيسوي و عسرُون صفي عُلِها النَّفِيءِ عشوى وَمِي العُامِلَعَة ب ماتها الراوع أوي سهورجب يَنيَوي كزر جائ وَاس كريد ود مصب نمات والصفرون مالي خريد السّابق ، جودات آت ييني يو يهوي وي ماتوي ب مرادب اورجب والمنسعى سنسك وعشرتون حالني تنبها المعامسة المحيوج كزرية عاقال يحاجزون آبت يجي جميرا إلى التي و حال: أنَّ حَفَّاهِ مِكَّانًا بِحَنْفُكَ يَنْتُسِسِكَ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ مَرْكِتِهِ يَكُونِ مَصَالِهِ خَلَاسَتُ بِعِنْكُ وَكُ بَكُ لِيعِنْمُ مِثَلًا كَبُلُ ١٧٧٥- عَنْ عَبْدِ الْحَدِينَ أَيْس أَنْ رَحُون ﴿ هَا ١٥٥- مِواللهُ ١٥٤ أَصَلَ مَنْ كَالُم يعول الدُّ فَ أَيْلُ عُك ٣٠ فعلى ١ هُ عليه مو سلم فال (( أن من كلة م وكال كان شب قدر يم يم بول كي اور يمن اليه عاكر اس كي المنتوطة السيفها والوامي منهمها المنيشة في راح كائل بالدام كالاس موداكر راجوره رودي خ كاكرين عله الوطيق ) قال الشفارة كله على بوصاري " يرفيا الارات المهينيكون رشيد كه رغيان مي بهر عداد عصلَى بنا وحلول الله الكه مسمرة من أوالمسائرة سومولى الله في الدرب الرب الربية الما خاليوم كروالي من كي ا لحماله والعلين على معتبيته والمية عال والحاث يتبد النهيدكي وهافي وروك براثريان اور كيوا كالتياور ميرايد النااعان عَصَيْقُ أَيْسُ يَتُولُ تَلَابُ وِصَلَرِي ﴿ ﴿ ﴿ \* الْكُولِي وَالْ وَيُرْبِ وَدُوبِكِ كُرِينًا عَلَيْك ٣٧٧ ٢٠٠٠ من حالته ومنى الله عنها فافت خال به الله عاب عنوت ام الموشق اعترت باقط ومى المدعميات رَسُولَ مَذَ عَلَى قَالِ أَنْ سَمْرِ وَالْعَمِسُواوِقَالَ مِوابِيتِ كَدِرَ وَبِالِيَا عَلَى الْمُعَدِورَ لَمُ وكيخ بعروا للله المعنو في المعنو النواج من . بدرك موراج عرد مضال كري ر مسائل پر ١٧٧٧ - عن أور عن سيس يقوق سالك التعاشه ويزين يكل مكة تصكر الترسيطي عن كعب من

أَنِي "أَنِي "كُفِيقٍ" رَمِينَ اللَّهُ - غَنْهُ صَفَتِهُ إِنَّ الْإِيكَالُ الْمِيَّارُ عِلْهَا فَي النصابِ الإنسان أفر برابر

أخلا ابْن مستَّعُودِ يَقُولُ مَنْ يَمُمُ الْحَوْلُ يُصِبُ لَيْنَة الْقَدَّر فَقَالَ رَجِمَةُ اللَّهُ أَرَّادِ أَنَّ لَا سُكِلِ النَّاسُ أَمَا إِنَّهُ قَدْ عَلِمَ أَنْهَا مِي رمصال وألَّهَا فِي الْعَشْرِ الْأَواخِرِ وَأَنْهَا لَيْنَةُ ستع وعشرين تُممُّ حلف با يَسْتُشِي أَلَهَا اللهُ سبع وعشرينَ نقُلُتُ بِأَيُّ شَيْءَ نقُولُ دَلِكِ يَا أَبَا الْمُنْدَرِ قُانِ بِالْعِنَانَةِ أَوِ بِالْآيَةِ الَّتِي أَعْبُرِنا ﴿ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَ سلَّم أنَّهِ تطَّبعُ يؤمندِ لا شُعاعِ لها

٣٧٧٨ عن أُبَيُّ بْنِ كَعْبَيْو رَضِيُّ اللَّهُ غَنَّهُ مان مال أُنِيُّ مِي لَيْنةِ الْقدر واللهِ إِنِّي لْأَعْلَمُها قَالَ شُعْبَةُ وَأَكْثِرُ عِلْمِي هِي النَّبِلَّةُ الَّتِي أَمرِهِ رَّسُولُ اللهِ ﷺ بقِيامها هِي لَيْلَةُ سَبْعِ وعِشرين وَإِنْمَا شَكَّ شُعْبَةً فِي هذا الْحَرُّف هِي اللَّيْمَةُ الَّتِي أَمَرَا بِهَا رَسُولُ اللهِ صلَّى الله عَلَيْهِ وَ سلَّم قالَ وَحَدَّثُنِي بِهَا صَاحِبٌ بِي عَنْهُ ٧٧٧٩ عَلَّ أَبِي هُرَيْرِه رَصِي اللهُ عَنْهُ مَال بداكرُها بلِيه العَلْمِ عِنْدُ رَنْشُولِ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ

میا ہے دوشب قدریادے توا عوں نے کہاالندر حمت کرے ان م اس کہنے ہے ال کی غرض ہے تھی کدلوگ بیک دات پر بھروسہ ب كرريبي (بلكه بميشه عبادت من مشغول ريس )اور دوخوب جائے من کے وہ رمضان میں ہے اور وہ عشرہ اخیر میں ہے اور وہ ستائیسویں مثب ہے۔ پھر وہ اس پر قسم کمائے تھے اور ایٹاہ اللہ م من كتب تعد الين إلى حم ير بقيس تف) اور كتب تعدك و. متائيسوي شب ب توجل في ان سے كماكه تم ال ابومندرا کیوں مید و خوتی کرتے ہو؟ الحوں نے کہا کہ کیا۔ نشانی یاعد مت کی وجد سے جس کی خبر وی ہے ہم کور سول اللہ فے اوروہ یہ ہے کہ اس کی سے کو آفاب جو تھاہے تواس میں شعاع قبیں ہوئی ( مرب علامت بعدرُ وال شب کے ظامر ہوتی ہے)

١٤٤٨- ورئے الى بن كعب سے دورت كى كر الى نے كب شب قدر کے باب میں کہ حم ب مند کی میں اے خوب جاتا ہوں۔ شعبہ نے کہاکہ کترروایتی مجھے ایس کیٹی ہیں کا دووی رات تملی جس میں تھم قربایا ہم کورسول اللہ فے جا کئے کالوررہ ستائیسویں شب ہے اور شکت کیا شعبہ ہے اس بیان میں کہ محکم کی ہم كور سول الله ك جا كتے كاك شب يك اور كها كريد عباريت جم ے کے مرے ریک میں کی میدہ ہے جوال کے سے ہیں۔ 4449- حفزت الإجريره رمني القدعندے روایت ہے کہ ایک بار ذكر كيا بم ي ربول الله على ك آك شب قدر كاتو آب ي

(٢٤٤٩) الله شب لدر كوشب لقرراس لي كميتيج بين كه ال على القدار رز قون كي اور وهماز عمرون كي ما لكد كو لكيروت عيات بين جو سان یں ہوئے والے ہیں اور فرشتوں کو معلوم ہو جا تاہے جوال مال میں ہوئے والا ہے و راجماع ہے معتبر یو کوں کا کہ وہ شب تیا مند تلک ہاتی ہے اس امت جی ا راس کے محل میں البت اختلاف ہے بعضوں نے کہا کہ وہ ہر سال میں بدستی رہتی ہے اور اس صورت میں سب عدیثوں میں مطلبين بوچاني بهاور چس هدين شي جو تاري نه کوريه جرسه که اس سل بن اي تاريخ شي و قع موني بور کار داينون شي توانس مدرم اور ای کے انتھے قول امام مالک اور تور کیااور احمد اور مخل کااور ابو قور وقیر ہم کا کہ ان سب سے کیاہے کہ عشرہ جے ویس رسمان کے اوسی برتی رہتی ہے۔ اور یک قول شعیف پیرہے کہ سمال بھریش راتول پیل پرلتی رہتی ہے تھریہ تول احادیث کی رویے بہت ہجیر معلوم اللہ



عدہ و سنہ دفال (( أَيُكُمْ يَدُكُو جين طلع فرده كول تم ش عاد ركھنا ہے شب لد " سرات أس نـ كـ العمر وهو مثلُ شقّ جَفْنَةِ ))

#### \* \* \*



# کِتَاب الِاعْتِنَکَافِ اعتکاف کے مسائل <sup>ل</sup>

## باب رمضان کے آخری عشرہ بیں اعتکاف کرنا

۰۲۵۸۰ حضرت عواقدین عمر رشی الله فتم پر وایت کی که رسول الله صلی الله علیه و سلم عشره خیر علی رمعیان کے اعتقاب فرمانا کرتے تھے۔

## باب اغْتِكَافِ الْفَشْوِ الْأُوَاخِوِ مِنْ رَمَصَانَ

٢٧٨ عن بني غمر رصي الله علهما أن السي تلك كان يفك في أهشر الأوامير من رمصان

لے افت على اعتقاف كے معتی جس اور مك اور الزوم كے بير باور شرع على مك منسم كامير على بعضد النسوم اورا حكاف كوجوار محى كتيت إرب (١٤٨٠) الله عديد عدا محاب احتاف كا عابد موالوراك ير حلي على مسلمانين والديد كر يجب منيور وي على معلود والر عشرو انچری و معمان کے متاکو ہے اور قد بہالم شاتھی وران کے اسمانے کا ہے کہ احتماعہ کے بے دورہ شرو سے بلکہ اطار کی ماس میں احكافيدوا إراكيد ساعت كالمحي موسكا مي لك كله كالورال كروكيد ضايط سكاي مي الخاضرة وجتار كرع مي طريت ك لے تھر تاہ تاہ اور اس سے محد میادہ موسی دوا علکاف ہے اور ان کا سی مدیب میں ہے ایسی قبل مشہور سے میں شہر آئی سے و سے کو لارم ہے کہ جب تو ہے اور ماز کا تھار ہونہت احکاب لی کرے تاکہ گواہے ہے۔ چی اگر باہر نظے تو بچہ جہ براطل ہو، دہارہ سے کرے اور انت ے ہم او میں کے دیال سے ماک کے ۔ اور حت براور اروپ کی بات ارسی کو کام رے الل سوے برو بوالے او مالان قاسد على او تااد مالك وراد منيذ كا ول برك اعتلف عن دوزه شرط به آدراً عناف معفر كالفيخ عمل ورأن وحول في أن تي رويتول کے استدال کیاہے جن می آ افتصرت کا مطاف در مضال میں قرار ہے اور شافق نے اس مدینے سے استدانال کیا ہے جن می تعارت کے اول موال كا عناف فأور ميد جنا جروهروايت أك آلى به أورال كونفا، ي در معلم دو تون في أركزاتها ور سندرال كيام عظر عاعرال مديث سے كد مول نے عوال كياك وراول الله الكرائي سے الم جوات على قاركى حتى الفظاف كى الآك كے (بالدي جري كرو الراس س ووراكاذكر فين في فرحل الدوايتون علوم مواكدرورا فر الشخت اختاف في الرمع بي مو يار و بالراح بالتاسية كر اسماب آدا ن معتبرت سب مناجد عل حكاف كرائة وج - طَالَ قَدَاكَ عَلَى الرَّحِينَ وَعَلَى الرَّعَ عَلَامٌ عِلَا الرَّحَ ال ادر بودانداد مبور كالرسواهي منظ جائز فيل عند الاحتيد كاقل باك الاتفاع في حاك الدي الدي الديد كر على مقرر الرواء من من ا عَنَاكُ لَهِ وَالْبِ اور مر وَ وَالِي كُورِ عَنَ اللَّهِ عَيْنَ وَالْحِينَ أَوْدَالُم ثَالِقًا كَالْكَ وَأَن فَرَيْمَ مِن عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى ے یاجات کر جال جو ہوتا ہواور لنام شاخی اور مالک آور عمود کا آول کے ہے کہ جر سمجا بیش جا کوسے ور حاصور کا تیس عے کر جم مامع طرور کی ے کہ جس علی جمعہ اور او میٹ والد اللہ علیہ کا قول کے کہ کا تعاد ہو اک بندیا حال ہے این علی مول اور اور او ال



٧٧٨١ - عَنْ عَبْد اللهِ أَنِي عَمْرُ رَسِي اللهُ عَنْهُمَ أَنْ رَسُولَ اللهُ عَنْهُمَ كَانَ بَعْلَكِمَ الْعَشْرُ الْعَلَمُ الْعَشْرُ اللهِ عَنْهُ كَانَ بَعْلَكِمَ الْعَشْرُ الْمُؤْرَاعِرُ مِنْ رَمْمَانَ عَالَ مَالِعٌ وَمَدْ أَرَامِي عَيْدُ الْمُؤْرَاعِرُ مِنْ رَمْمَانَ عَالَ مَالِعٌ وَمَدْ أَرَامِي عَيْدُ الْمُؤَرِّ مِنْ رَمْمَانَ عَلَى مَالَكُونَ اللهِ يَعْلَمُهُمَا اللهِ يَعْلَمُهُمَا اللهِ عَلَيْهُ مِنْ الْمَسْجِدِي

٣٧٨٢ عن عابشة رضي الله عليه قالت
 كَانُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ يَشْكِمَ الْقَائِر الْأَوَالِيرَ
 مِنْ رَمُضَانَ

 ٣٧٨٣ - عَنْ عَالِشَة رَصِينَ اللهُ عَنهَا قالتُ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْثُ يَعْتَكِمُ الْعَشْرُ اللَّواخِرَ
 مِنْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْثُ يَعْتَكِمُ الْعَشْرُ اللَّواخِرَ
 مِنْ رَسُمِنانَ

٣٧٨٤ عَنْ عَاصْلَةً رَحِينِ اللهُ عَنْهَا أَنَّ اللَّهِيُّ اللَّهِيُّ اللَّهِيَّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّم كَانَ يَعْتَكِفَ الْعَنْمَرِ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم كَانَ يَعْتَكِفَ الْعَنْمَرِ اللَّهُ عَنْ وَجَلُّ الْعَنْمَ فَيْ وَجَلُّ اللَّهُ عَنْ كَانَ اللَّهُ عَنْ وَجَلُّ اللَّهُ عَنْ وَجَلُّ اللَّهُ عَنْ وَجَلُلُهُ اللَّهُ عَنْ كَاللَّهِ اللَّهُ عَنْ وَجَلُلُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الل

٣٧٨٥ عَنْ عَالِشَةُ رَصِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَالْتُ

۳۷۸۱- حفترت عبداللہ بن عمر رمنی اللہ عنی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ اسلم عشرہ اخیر رمضان میں اعتکاف قرباتے۔ نافع سے کہا جھے سجد میں وہ جگہ دکھائی عبداللہ رضی اللہ عنہ نے جہاں آپ حنکاف کرتے ہتے۔

٢٤٨٣- ترجدوى بي يواوير كزرل

۲۷۸۳- ترجمه وی ہے جواد پر گزرا

444- ام الوسمنين حفرت عائشه رمني الله عنهائة فرباياكه كي مسلى الله عديه وسلم بميشه اخر عشره بي رمضان كه اعتكاف فرمائة شفريه يهان تنك كه آپ في وفات ولك ويم آپ كه بعد آپ كي لي لي ماحول في احتكاف فرمايا

۲۵۸۵- مفرت ما تشریب روایت ہے کہ رموں اللہ ﷺ جب

الله الدود مرسالوگر ما قول م كه حس بين جمع بوتا بوادر حديثه بن اليمان محالي مروي مروي كه بخن مجدول كم مواا وتكاف كبيل روست عن خيش اليك مدينة طيد كي منجد بوق ودوسرى منجد الفنى تيمرى منجد الحرام كريد قول شاؤم اورا بماره مي كه اعتكاف كي وياد عند من مركومد نبيس.

متر جم كيتا بك مواجهات المست بيدام المارت به الانتاف اور عبادت فاص به فق ق في كے ليے اور جب مجدعام على جائز او تااس المانت في الله و مقال الله و مقال

(۲۵۸۵) بند ال حدیث سے امام شاقل سے استدر ال کیاہے کہ رور و علکاف جی شرو کیل یودی نے لفظ فیو ڈن کوئیو ڈن کھیاہے جس کے معنی کامعی کے ہوئے ۔۔۔ آپ نے اپنے خیر کو افیانے کا تھے دیا



كان رسول الله عليه إدا أرد ال بشكف صلى الفحر أبرة أمر بحياته العبر أراد الله كاف مي المشر الله حر من ومصال فالمراب رئيب بخالها فطرب وأمر ميثرها من أروح اللي الملكة العجر بعدائه فعلود فيمة على ومؤث فه عليه المعجر بصر فإد الله فقاد البر الرق فأمر وجياله بقوص وبرد الله فقاد المراب ال

٣٧٨٩ عن يحتيي بن سعب عن عمره عن عائدة رضي الله عليها عن اللهي الله بسعى حديث أبي شعلية بسعي حديث أبي شعلية وتبي خديث أبي عليلة وتعمره أبي الحارث والبي إساحي دكر عائشة وتحصه وريب رضي الله عليان الهائ طريل الأخيه لناعكان

## بَابِ الِاجْتِهَادِ فِي الْعَشْرِ الْأُوَاخِرِ مِلْ شَهْرِ رَمَضَانَ

۲۷۸۷ - عن عائسة رصي الله عليه فالب كان رسول الله صلى عله غليه و سلم إدا ذحل العلم ألحه اللهل وأيقط أهنة وجد وشد السفرز

٢٧٨٨ - عَنْ عالشةٌ رصي الله عشها مادت
 كان رَسولُ اللهِ عَلَيْتُهُ يَنجُهدُ مِن الْعشر

ار دہ کرتے مشاف کا فریسی کی میار پڑھ کر اعتاب کی جگہ اور کے اعتاب کی جگہ بین داخل ہوجا نے اور بیک ہار آپ نے تکم فرمایا پائی ہے لگا ہے کا بینی مجر بین اوروہ گاریا گیا اور آپ نے عشرہ الگاریا گیا اور اس نے کہا ان کا بھی تیمہ الگاریا گیا اور اس نے کہا کہ سے کہا ان کا بھی تیمہ الگاریا گیا اور اس نے کہا کہ سے کہا ان کے بھی جسے لگار ہے گئے۔ بھر جب وسوں القد کی مماز اور اور کی مماز اور اور کیا ہے گئے کہ بھر جب وسوں القد کی مماز اور اور کیا ہے گئے کہ اور اور کی ماز اور اور کیا ہے (اس بھی لیمن کو لیے اور اور کی جائے اور اور کی اور اور کی ماز اس کے اور اور کی میں مصال اس کے اور اور کی اور مشی اللہ عند سے عمرہ دشی اللہ عند سے الموں کی دست کی رستی اللہ عند سے عمرہ دشی اللہ عند سے الموں کی دست کی دستی اللہ عند سے عمرہ دشی اللہ عند سے الموں کی دست کی دستی اللہ عند سے دروا میں اللہ عند سے دروا میں اللہ عند سے دروا میں گئے دروا میں اللہ عند سے دروا میں گئے دروا میں اللہ عند سے دروا میں گئے دروا میں اللہ عند سے عمرہ دروا میں گئے دروا میں اللہ عند سے عروا میں گئے دروا میں گئے دروا میں گئے دروا میں اللہ عند سے دروا میں گئے دروا میں اللہ عند سے دروا میں گئے دروا میں گئے

## باب ر مضان کے آخری عشر ویش زیادہ عبادت کرٹی جا ہے

۱۳۵۸ - ام موسیس حضرت عاش مرسیاک رسال در سال الله میسینه کی عادت میادک تھی کہ جہال حشرة اخیر رسضان آیااور آپ سے رست جر با آن اور استِ کھر والوں کو جگانا اور نہا بہت کو حشش کرنا عبدت میں اور کر ہمت با نا حماشر درا کیا۔

AAA - حفرت عائث وشی الله عنهانے قربایاک رسول اللہ عظام رمضان کے آخری عشرہ علی التی کوشش کرتے عبادت میں جو

(۱۷۸۵) عند بعی اور معمولی نباد توں سے دیادہ کو سٹش فرد نے لگے دور ماری دیت اس سے لگے۔ اس عدیت سے دیاد تی عبادات عشر ہ اجم ہ یس ٹابت ہو ٹی اور مدر گارات جا کئے کی جو کر ابہت نہ کور ہے مراواس سے دوام جائے کا ہے تہ کہ حاص اس عشرہ میں



الْأُوَاخِرَ مَا لَا يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ فِي غَيْرِهِ لَالْمِنَانِ الْمُرْتِينِ الْمُرْتِينِ الْمُرْتِينِ

باب صوام غشر دي الجعَّة

٢٧٨٩ عن عائسة رضي فه عنها قائدًا
 ما رأأب رسون الله تلك صائمًا بي العشر قط المعلم على عائب رضى الله علها أن اللبي على عائب رضى الله علها أن اللبي عكم العشر

یاب عشرہ فی الحجد کے روزوں کا بیان ۱۲۵۹ مشرت مائٹ نے فرہ یا کہ بیل نے تورسوں اللہ بیٹ کو مجھی مشرہ فری ایجد جی روزے سے فیس دیکھا۔ ۱۲۵۹ - حضرت عائشہ رضی اللہ عنب فرہ تی ہیں کہ آپ نے مجھی عشرہ بیل رورہ فہیں رکھا۔

#### ☆ ☆ ☆

الا المراق المر



# کِتَاب الْحَجِّ جَ کے بیان ہیں ا

## باپ: محرم کو حالت احرام بیں کون سا لباس پہنتا جا ہے

۱۳۵۱- حضرت حبدالله بن مرد منی الله عنی نے کہ کہ ایک گفتی ہے دستی ہے جہا کہ عرم کیا گفتی ہے دستی ہے جہا کہ عرم کیا چنے کہ دول کا میں ہے گئروں کی حم سے ؟ آتا آپ نے فرسا کر تانہ پہنو در اور سے بائد عود میں ہوگر والد موزے بہنو کر بائد عود میں ہوگر

بَابِ مَا يُبَاحُ لِلْمُحْرِمِ بِحَجُ أَوْ عُمْرُو وَمَا لَا يُبَاحُ وَيَبَالِ تَحْرِيمِ الطَّيبِ عَلَيْهِ لَح ٢٧٩١ - عَلَ اللَّ عُمَر رَضِي الله عَنْهُمَ أَنْ رَحُلُا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ عَلَى مَا يَلْسُ الْمُحْرِمُ مِنْ النَّبَابِ مَعَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَى هَا يَلْسُ الْمُحْرِمُ مِنْ النَّبَابِ مَعَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَى هَا لِلْسَالِ المُعَالِمِ وَلَا السَّرَاقِ لِلَاتِ وَمَا الْرَائِسَ



وَلَا لَحَفَافِ إِلَّا أَحَدُ لَا يَجِدُ النَّعْشِ فَلْيَلْبُسُ الْحُعْشِ وَلَيَقَطَعُهُمَا أَسْعُلِ مِنَ الْكَثَيْنِ وَلَا تَلْبَسُوا مِنْ الْكَثَيْنِ وَلَا تَلْبَسُوا مِنْ الْكَثَيْنِ وَلَا تَلْبَسُوا مِنْ الْكَثَيْنِ وَلَا الْوَرْسُ). مِنْ الْفَيَابِ شَيْقُ مَسَدُ لَوْعُمِوانُ وَلَا الْوَرْسُ). ٢٧٩٧ - عَنْ سَائِم عَنْ أَيهِ رَصِي اللهُ عَنْ الله مَا يَلْبَسُ السُّحْرِمُ قَالَ (﴿ لَا لَا سَبُلُ النّبِيُ عَلَيْهُ مَا يَلْبَسُ السُّحْرِمُ قَالَ (﴿ لَا لَا لَلْمُعْلَمُهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَوْلِهُ مَسْدُ وَرُسُ وَلَا الْمُعْلَمُ مِنْ الْمُعْمَامَةُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا السَّمَامِةُ وَرُسُ وَلَا الْمُعْلَى مِنْ الْمُعْمَامِةُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الل

۳۷۹۲- مام نے اپنے پاپ سے روایت کی کہ انھوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس نے پوچھا کہ محرم کیا ہے؟
اپ نے فر وہا کر تابور علی مداور باران کوٹ اور پاجامدنہ ہے تندہ کیڑا جس میں ورس اور زعفر ال تھی ہوئ نہ موزے اور اگر تعلین نہ بودے تو موزے اور کہ خوتی کہ بودے تو موزے کو داکر تعلین نہ بودے تو موزے ہے اور اس کو مختول تک کاٹ دے (کہ جوتی کی محرح ہو جائے)۔

۳۷۹۳ - حضرت عبدالله بن حمر د منی الله عنبی نے کہار سول الله مسی الله عدید وسلم نے متع فرہ یا محرم کو که رحفران اورورس کار ذکا

اللہ عورت اور مرووونوں کو منع میں اور مراواس سے وہ چرس ہیں جو خاص خوشو سے ہے استعمال ہوتی ہیں ماتی رہے نواکد اور سوے جیسے تریج سیبادر پیول در شکوفہ ہیں ان کا ستمال حرام مہیں اس ہے کہ اس سے حو شیوہی مقصود تھی ہوتی اور خکست ال چیز در سے منع کرے میں ہے ے کہ قرق اور المارے اور ماتیت اور ترک اور تکاف کی یو جاتی ہے اور خشوع اور تنسوع اور تذمل اور بھڑ و ماز و عبدیت کی خوس جائے اور ہیدامر معین ہو دے سراقبہ اور مشاہر پراور بیادے مکراے و محقورت ہے اور ند کر جو موت کاامر کھن ہوشی کااو، بعث و تیا مت کا کہ اس ان لوگ نظے مراور نکھے پیراور نکھے بدل ہو نکھے اورا ک روابت ٹکی نہ کور ہوا کہ جو تعلین نہائے اور موزہ بھن نے اور کاٹ نے اورا بن مماس کی روایت جو آ مے آئی ہے اس میں کانے کاؤکر شین اور عناءے میں ش اعقاب کیا ہے۔ چنانچہ مام احد سے فرایا ہے کہ تعلین سیادے، مورد کاویسانگ پہناجا تہ ہے کا ٹنا ضرروی نہیں اس نیے کہ ،س بیس ،صاحت ،ال کی ہے اور انھوں نے کہا کہ حدیث ابن عمر کی جس میں کائے کا تھم ہے منسوت ے اہر عماس ادر جائر کی روایت ہے کہ دن میں کاشنے کا تھم ٹین اور قام دلک ورابو حثیقہ ادر شافعی کا اور تداہیر علاء کا قول ہے کہ پہننا مو ڈے کا یقیم کائے ورست نہیں اور عدیث این عہال اور جابڑ کی مطلق ہے اور حدیث این عمر کی مقید ہے اور حمل مطلق کا مقید پر منر در کی ہے ودر بادت ثقه کی مقبول ہے اور اف عن مال جب ہو کہ تھم شارع نہ ہواور جب تھم شارع ہوا تولب ہوا اس کا داجب ہوا نجر بیا ہمی مسئلہ خلف قیہ ہے کہ جو مورے ہے اور تعلین میا ہے اس پر فدمہ ہے یا جہیں۔ موسام مالک اور شامعی کا قول ہے کہ اس پر مکھ واجب جیس اگر داجب ہو تا تو آ تحصرت گرمادسے۔ اور ابو حشیقہ اور ان کے اصحاب نے کہ ہے کہ اس پر لدی ہے۔ جیسے بھٹر ورست مر منڈاے شک تعدید ہے ورک اور و مقرال یں مب خوشبو کس آگئیں کہ باجا را است حرام ہیں اس ہے کہ خوشبوجارع کی رضت راؤے وال ہے کہ اس کے حرام ہوے میں عورت اور مرد دوتول بردبر بین و مق محرمات الرام سات بین سیاه ب سیجس کی تفعیل گزد گفی ادر خوشبوادر بالور اور ناخنول کادور کرناادر سر شد، ور ﴾ ادھی میں تیل نگانااور عقد لکان اور جماع اور ہر طمرح کا استمتاع اور متی لکالنائسی طرح ہے ہو اور ساتو کی تلک کرنا شکار کا۔ (٢٧٩٢) بيد ماكل في يهي تعاكد كي يهية أب ع فرمليايدند يهيم الن ك مواجو جد يهيم الن المت كو ممانى بهادود أره الاحت كالدع

مسلم

برغامُرَانِ أَنْ وَرَاسِ وَمَالَ ((مَنَ لَمْ يَجَدُ تَعَلَيْنِ) فَلَيْلُمِسُ الْخُفُيْنِ وَلَيْقُطِعْهُمَا أَمْنُقُومِنْ لَكُعْبَيْنِ)

فيبس المحلي وليقطعهم المقالين المعين) الله عليها قال ٢٧٩٤ على أبي عبس رضي الله عليها قال شيئة وهو يتعلب يمول الله عبد الدوار والمحقاد (( المشراويل لمن لم يجد الدوار والمحقاد لمن لم يجد المعلي المعترم)

٧٧٩٥- عن عشرو بن دينار بهد الرساد أنه سمع البي علي المساد مدكر مدكر المديث علي المدكر مدار المديث

٣٧٩٦- عن عشرو أن ديسار بهدا الْمِسَدُو وَمَمْ يَدُكُرُ أَحَدُ مِنْهُمْ يَخَطُبُ بَعُرِدَاتٍ عَيْرُ شَفَّة رَخْدَةً

رَسُونُ الله عَلَيْهُ (( فَنْ لَمْ يَجَدُّ نَفْلَسِ فَنْيَلْبَسَ رَسُونُ الله عَلَيْهُ (( فَنْ لَمْ يَجَدُّ نَفْلَسِ فَنَيْلِبَسَ حُقْضِ وَمَنْ لَمْ يَجِدُ إِزَارًا فَلْيَلْبَسُ سُرَاوِيلَ )) حَقْمِ وَمَنْ لَمْ يَجِدُ إِزَارًا فَلْيَلْبَسُ سُرَاوِيلَ )) ٢٧٩٨ - عَنْ يَعْلَى بِنَ أُسِّبَ عَمْ ابِيهِ رَصِيَ اللهُ عَنْهُ فَعَلَى بِنَ أُسِّبَ عَمْ ابِيهِ رَصِيَ اللهُ عَنْهُ فَعَلَى بِنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

ہوا کیٹر ہے اور فرہ ایا کہ جو نعلین نہائے وہ موزے مکن لے گئوں سے بیچے سے کاٹ کر۔

490 سے عبد اللہ بن حباس وضی اللہ عند نے کہا ہی نے منا رسول اللہ مسلی بعد مسلم کو خطبہ وسیتے ہوئے آپ نے فرایا پاجامہ اس کے سے جو تہبتو مہائے اور مورہ اس کے لیے جو تہبتو مہائے اور مورہ اس کے لیے جو تہبتو مہائے اور مورہ اس کے لیے جو تعبین مرم ہو

4440 مركورة بالاحديث استدے بھى مروى ب

۴۷۹۷ مذکورہ بالاحدیث ای سندے بھی مروی ہے لیکن اس میں یے ذکر نئیل کہ آپ صلی اللہ علیہ درآلہ دستم عرفات میں خطبہ دے دے نئے۔

۲۵۹۵ حضرت جابررضی القد صدف کہاکد رسول الله عظیمة مد فرمایا کد جو تعلیم سیادے موزے بہتے اورجو ازا رہیمی نہبتر نہ یا دورم اولی ایتن باجامہ بہتے۔ یاد دوم اولی ایتن باجامہ بہتے۔

مده ۱۶ میل نے کہا کہ ایک محص ٹی کے پاس آیااور سے اعرانہ عمل تنے اور دہ ایک جب پہتے ہوئے تھااور اس پر پھی خوشو گئی ہولی محمل یا کہا کہ پھی اثرر دولی کا فقہ اور اس سے عرض کیا کہ آپ جھے عمرے جس کیا تھم فریائے ایس جالا و استخد میں آپ پر وہ تی اتر نے گئی اور آپ نے کیٹر ااوڑ الیا اور بھی کہتے تھے کہ بچھے آر او تھی کہ

(۲۵۹۷) ۱/۲ کی دوارت مند ہے ایم احداثی کے موز، ب کالے بہتے۔

وكان يُعْلَى يُعُولُ وَيَدْتُ أَبِي أَرَى الْسِيَّ عَلَيْهُ وَهَدُّ اللَّهِ مَلَا عَلَيْهِ الْوَحْيُ اللَّهِ الْوَحْيُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْوحْيُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْوحْيُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْوحْيُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْوحْيُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ مَا عَطِيطٌ قَالَ وَأَحْسَبُهُ طَرِفَ النَّهِ لَهُ عَطِيطٌ قَالَ وَأَحْسَبُهُ عَلَى النَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَى وَأَحْسَبُهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى وَأَحْسَبُهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى وَأَحْسَبُهُ عَلَى عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

٢٧٩٩ - عَنْ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَى الْبِيَّ عَلَيْ اللّهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ

و ۲۸۰ عن يُعلَى كا يَمُولُ مَعْمَ بَنِ فَهِ الْخَطَّابِ وَعِينَ اللهُ عَنْهُ لِئِسِي أَرى سَيْ فَهِ عَلَيْتُ حِينَ يَمُولُ عَلِينَ أَرَى سَيْ فَهِ عَلَيْتُ حَيْدَ يَمُولُ عَلِينَ فَلَكُ كَالَ السَّيُ مَلِّكُ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَى مَا أَطِلُ بِهِ بِلْحِعْمِ اللّهِ يَعْمَ عَمْرُ اللّهِ عَلَيْهِ عِيمَ عَمْرُ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَمْرُ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَمْرُ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَمْرُ اللّهِ عَلَيْهِ مَعْهُ مَاسُ مِنْ أَصْحَابِهِ فِيهِمْ عَمْرُ اللّهِ عَلَيْهِ مَعْهُ مَاسُ مِنْ أَصْحَابِهِ فِيهِمْ عَمْرُ اللّهِ عَلَيْهِ وَمَعْلَ اللّهِ عَلَيْهِ مَنْهُ مَسُوفٍ مُتَعْمَعُ عَلَيْهِ مِنْهِ مِنْهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللللللْ اللللّهُ الللللْ الللللللْ الللللْ الللللْ اللللْ اللللْ اللللْ اللللْ اللللْ اللللْ الل

یں ہی کود کیموں حس وقت کے پرد آل اثر قدو چر کہا حضرت المرا نے کہ کیا تم جائے ہو کہ ویکھو جی گواور آپ پروحی اتر تی ہو؟ پھر حضرت المرے کیزے کا کونہ اٹھا دیااور جس نے اپ کو دیکھا کہ آپ انہے اور خرائے لیتے تھے۔ راوی نے کہ بش گمان کر تا ہو ل کرانھوں نے کہاجیے جوان اوائٹ ہو جا جا جو گا اور نرویا دھو ڈالو اثر اور نروی کا ہے کیڑے و فیر وے یا نروایا اثر خو شو و فیر و کا اور اتار ذروی کا ہے کیڑے و فیر وے یا نروایا اثر خو شو و فیر و کا اور اتار ذالو بٹاکر تااور عمر دھی وہی کر وجو تے جس کرتے ہو۔

14-14 یعلی نے کہائی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیہ شخص کیارہ آپ ہور اللہ ہیں تھے اور یعلی کہتے ہیں کہ جی آپ کے پاس افعاد رواس جی حر شو گلی افعاد رواس جی حر شو گلی ہوئے تھا اور اس جی حر شو گلی افعاد رواس جی دور س نے مرض کیا کہ جی نے احرام ما تدھ ہے تمرہ کا اور اس پر بھی جی حو شو لگائے ہوں تو آپ نے فرمایا نم تج جی اور اس پر بھی جی حو شو لگائے ہوں تو آپ نے فرمایا نم تج جی کیا کہ تی جو شو داور یہ کیا کہ تی ہے گیڑے اتار الآن ہوں اور یہ خو شہو دھ والی ہوں اور یہ خو شہو دھ والی ہوں اور یہ خو شہو دھ والی ہوں تو تم تج جی کرتے ہو والی حد میں ہے کہ شور حو ڈال بھی ۔ آپ نے فرمایا حو تم تج جی کرتے ہو والی حد میں ہو تھی کے جو والی حد میں ہو تا ہوں ہو ہی ہو دی دور تا تارہ ہوں ہو ہی ہو دی دور تا تارہ ہوں ۔ آپ نے فرمایا حو تم تج جی کرتے ہو والی میں دور تا تارہ ہوں ۔ آپ نے فرمایا حو تم تج جی کرتے ہو والی میں دور تا تارہ ہوں ۔ آپ نے فرمایا حو تم تج جی کرتے ہو والی میں دور تا تارہ ہوں ۔ آپ نے فرمایا حو تم تج جی کرتے ہو والی میں دور تا تارہ کی دور تا تارہ کی دور تا تارہ کی دور تا تارہ کی دور تا تارہ کیا کہ تارہ کی دور تا تارہ کی تارہ کی دور تا تارہ کی دور تاتا کی دور تا تارہ کی دور تا تارہ کی دور تا

ما ۱۹۰۰ این بریتہ حضرت عراب کہ کرتے ہے کہ کہا ہے۔
ایس دیکنار سول اللہ کو جب آپ پر وحی الرتی ہے چر جب آپ
ایس دیکنار سول اللہ کو جب آپ پر وحی الرتی ہے چر جب آپ
ایس کی الد ایس سے اور آپ کے اوپ میک کیڑے کا سمایہ کی گیا تھ
اور آپ کے ساتھ چھ صحابہ شکھ کہ ن جس حضرت عرابی کی شے
کہ کیک محض آیا کیک کرتا ہے ہوئے کہ اس جس ٹو شیو گئی بولی
می اور اس نے عراض کیا کہ یا دسول اللہ! آپ کا تھم کی ہے اس
کے لیے جوافرام ماند ہے عرف کا ایک کرتے ہی کہ اس جس توشیو
گئی ہو کا اور آپ بردی آئی اور اشارہ کیا حضرت عراب عراب ہے ہو

عُمرُ بَيْدِهِ إِلَى يَعْلَى بُن أُنَّيَّةً لَقَالَ مَجَاءً يَعْلَى فَاذْخُلُ رَأْمَةً فَإِمَا اللَّبِيُ خَلِّقَةً مُحْمَرُ الْوَحْهِ يَغِطُّ سَاعَةً ثُمَّ سُرِّيَ عَنَّهُ فَقَالَ (﴿ أَيْنِ اللَّهِي مَا أَلْنِي عَنْ الْفُمْرِةِ آنِقًا فَالْتَمِسِ الرِّجُلُ فَجِيءَ بِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَاقَةً أَنَّ الطّبِ اللَّذِي بِكَ فَعْسِلَهُ قَلَالَ النَّبِيُّ عَلَاقَةً أَنَّ الطّبِ اللَّذِي بِكَ فَعْسِلَهُ قَلَالَ قَرَّافٍ وَأَمَّا الْجُنَّةُ فَالْرِعْهَا ثُمَّ اصَلَعْ فِي عُمْرِتِكَ مَا تَصِلُعُ فِي حَجْكَ ﴾ عُمْرِتِكَ مَا تَصِلُعُ فِي حَجْكَ ﴾

٢٨٠١ عَنْ يَعْلَى رَصِيَ اللَّهُ عَنَّهُ لَا رَجُّنَا أَتَّى الَّسِيُّ عَلِينًا وَهُرَ بِالْحَدْرَانَةِ فَدْ أَهِلُّ بِالْعُمْرَةِ وِهُوَ مُصَمَّدٌ بحَيْنَةُ ورَأْسَةُ وَعَلَيْهِ خَنَّةٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِلَى أَخْرَمُتُ بِغُمْرَةٍ وَأَنَّ كَمَا مْرَى فَقَالَ ﴿ الْوَعْ عَنْكَ الْجَبَّةَ وَاغْسِلُ عَنْكَ الصُّفُرةَ وَمَ كُنْتَ صَائِعًا فِي حَجِّكَ فَاصْفَقَةً فِي عُمْرَتَكَ ﴾ ٣٨٠٢ عن يعني عن أبيه رضي الله عُهُ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولَ ﴿ فَهُ ﷺ مَأْمَاهُ رَحُلُ عَلَيْهِ حُنَّةً بِهَا أَثَرٌ مِنْ خُنُولَ فَقَالَ يَا رَسُولُ اللَّهِ إِنِّي أخرَمْتُ بِعُمْرُو مَكَيْعِي أَفْعَلُ مُسَكِّتَ عَنَّهُ مَلَّمْ يرْجعُ إِلَيْهِ وَكَانَ عُمَرُ يُسْتُرهُ إِذَا أَمُونَ عَلَيْهِ الْوَحْيُّ يُطِلِّنُهُ مَقَلْتُ لَعْسَ رَمِينَ اللَّهُ عَنْهُ إِنِّي أجبُّ إِنَّ أَثْرَ عَلَيْهِ الْوَحْيُّ أَنْ أَدْخَلَ رَأْسِي نعة بي النُّوبِ مَنْتُ أَنْرِلَ عَلَيْهِ حَمَّرَهُ عُمْر رَصِيَ اللَّهُ عَنَّهُ بِالنَّوْابِ فَجَنَّتُهُ فَأَدْعَلْتُ رَّاسِي مَمَةً فِي النَّوْبِ فَنَظُرْتُ إِلَيْهِ فَفَكًّا مُثَرِّي عُمَّةً قَالَ (( أَيْنَ السَّائِنُ آبِعًا عَنَّ الْعَمْرَةِ )) فَقَامَ إِلَيْهِ الرَّجُلُ مَعَانَ (( آنزع عَلْمُكَ جُبَّتِكَ وَاغْسِلُ آثَوَ الْحَلُوق الَّذِي بِكَ وَاقْعَلُ فِي عَمْرَتِكَ مَا

ے پینی کو کہ آؤادر لیعی آئے اور اپناس اندر کیڑے کے ڈال اور
آپ کے دیکھا کہ آپ کاچرہ میادک مری ہو رہا ہے اور آپ لیے
لیے سائس نے رہے ہیں۔ بیس یے وہ سائل ہو گئ سے عمرہ کا تاہم
آپ نے فرہ یاکہ کہاں ہے وہ سائل ہو گئ سے عمرہ کا تام ابھی
پرچھتا تھا بھر وہ ڈھو نڈا کی اور اس کو لائے اور آپ نے فرہ یاک
شوشیو تو، ہو ڈالو ٹین بارکہ اثر مدر ہے اور جب اتاددے اور باتی دی

۱۸۰۱ بینی نے کہا کہ رسول اللہ بھر اندی تھے کہ ایک فخص آیا اوراس نے اہلاں کیا تھ سماتھ عمرہ کے ہوراس کی ڈاڈ محی اور سر ہیں زردی گئی تھی بینی خوشبو کی اور اس پر ایک کرتا تھا' پیر اس نے عرض کیا کہ بیار سوں اللہ ایش نے احر م با ندھا ہے عمرہ کااور میں اس حال میں جوں جس بیل آپ جھے ویجھے جیں۔ مجر آپ نے وی تھم دیا جو بہتے فہ کور ہوں

۲۸۰۳- ای مد مشکار جمد می وی ہے جو اوپر کی احد بث کا م



كُنتُ فَاعِلُ فِي خَضَّتُ ))

### بَابِ مواقِيتِ الْحَجُّ وَالْغُمْرَةِ

٣ - ٢٨٠٣ عن البي غَلَس رضى فله عليه و سَلَم قال وَقُب رَسُولُ اللهِ صَلَى، فله عَلَيْهِ و سَلَم لَاهُلِ الْمَدِيةِ وَا الْمُنْهِةِ وَلِمَا الشَّمِ الشَّمِ الْمُحْخَفة وَلَاهُلِ مِحْدِ قَرْنَ الْمَدَارِي وَلَاهُلِ الشَّمِ الْبِمِي يَلَشَمُ قَالَ (( فَهُن لَهِنُ وَلِمِن أَلِي عَلَيْهِنَ مِن غَيْرِ أَهْلِهِنَ مِمَّن أَرَادَ الْحَجِ وَالْعُمْرَةَ فَمِن كَانَ دُولَهُنْ فِعِنْ أَهْلِهِ وَكَاد فَكُدَيْلِكَ حَتَى أَهْلُ مَكَة يُهِلُونَ مَنْهَا )).

### باب ميقات ج كابيان

(۲۸۰۳) جلا ووالحليف جود بندوالورا كابيقات ب مكرب رئيست اور ميقاتوراك بهت دوري اور يرمقاتي مدحرم يي كران كراند مناد كرنادر خول كے يت توزناد فير وامور سع بيل اور دوائحليف كرست اود من منزل مي اور ديندے كرك ميل برو قع مي اور دها الل شماار ال معردونوں کی میقات ہے اور س کومید مجی کہتے ہیں اور وامک سے تین صور ہے۔ اور بلعظم سد۔ ایک پہاڑے تھامہ سے پہاڑول سے اور وال بعد كاميقات والديب كرجهازش احرام بالمرط بينتاجي جب إس ك مقالل مكنيخ جي اورائل تجد كاميفات فرن منذل ب اوره كدسه، و عنز ں ہے اور یہ سب میقانوں سے نزر کیا ہے کہ کی طرف ۔۔ ورفات عرق میقات ہے الل عراق کا دوروہ آ کے آوے کی اور علاو کا ال ہیں ، ختما قے کے دور سول اللہ کے مقرر فر، کی ہے و حفرت مڑے ایمنیادے سقرر ہوئی ہے۔ اور انام پڑا گئی نے اس میں جوال کی تماب ہے تصر سح کی ہے تو قیت عرک اور بظاری میں اس کی تسر ال ہے اور حضوں نے توقیت بر کا رعم کیان کی دیل روایت جابات ہے حراس کے مراف ہوئے جمہ کلام سے آزر دار قطعی نے اس کی تضعیف مجس کی ہے اس لیے کہ عراق آئے تصریت کے زمانہ مبادک بیں آتے نہیں ہواتی مجربیہ تعلیل دار تطنی کی معول تبیں اس سے کہ شام مجی آپ کے وقت میں گئے ٹینل ہو تھا اور اجماع ہے علاء کا کہ یہ مواقیت شرعی جی اور سام مالک اور الوصيف اورش تعيادر احدادر جبور كا تول ب كدكر كوفي النب آتے بوء كيالور آتے بؤيد كر احرام بائد ما تركنا بيكار مواادراس بردم لاس آياد رج اس کا سیح ہو کیادر مطاادر تحقی کا تول ہے کہ اس پر بھی داجب سیس اور معیدین جیرے کہاا ک کارچ سیح کی میں ہو تا در غرض مواقبت کے مقرر کرنے سے بک ہے جو تے اور شمرہ کااراوہ کرے اس کو مواقیت ہے آگے بوھٹا ترام ہے بھیر اترام کے اور اگر بدھاتوں لازم آئے گاہور اسی ب شافعیہ نے کہ ہے کہ اگر پھر میلنات کے نوٹ آئے قبل نک جج ایجاں نے کے نواس سے دم ساقد ہو ما تا ہے اور جورج اور عمرہ کا اراد وز ر کمتا دواس پراٹر امہداجب میں دخوں مکہ کے بیے میج قول شاہیہ کا بی ہے خوادومالی حاجت کے لیے جائے جو مکرر اوقی ہے میسے اکٹریار پہانا یا گھائی ادنا ہے ہوجو کررٹ وہ جیسے اور تھا تھی جی اور جومیقات سے بغیر حرام کے تھاور کو ٹیالوراد ادومکہ جائے کاندر کھٹا تھ بھر اس کے ول یں آیاک احرام باندھ کے تو دیں ہے احرام یا ھو کے جہال کاتبی ہے بھر اگر دیال احرام نہ یا تدھا اور آ کے بوط کیا تو آخم بوااور آ کی وار ما ادام آیاد راکر دیں سے حرام بالد معاجمال سے وخوں مکہ کاارادہ کیا تھا تو اس پروم میں ہے ادراس کو میقات تک لوٹنا کچی شرور کی کیس ہی مدیب ہے ٹر امیر کااور جمیزر کا۔اور احمال کا قول ہے کہ اس کو شمر ور ک ہے کہ میقات تک بوٹ کر جائے اور دہاں ہے، حرام پاندھ کر آئے۔



غ ۲۸۰ - سن ابر عبّس رصي ، الله عشهما أنّ رسُور الله عظام وقت الأهر السينة داك تلكه و والحل الشام الخدخه و الأهل مخد وإلا السار ر و الأهل اليس يسلّم و قال (ر هُلُ لهُم ولكل ، ت أتى عليهل مي عيرهل ممن أراد الحج والعمرة و هل كان دُون ذلك فهم حيث أنشأ حتى الحل مكة من مكة من مكة من م

الله عليه الله على الله على الله على الله على الله على الله المعلومة الله والله المعلومة الله المعلومة والمعل المختلفة والعلل مخلومين قرال )) عال عبد الله والمعلى المعلى ال

٧٨٠٧ - ص ابن عُمرَ رصي الله عَنْهَا قَالَ أَمر رسولُ الله عَنْهُ أَهْنَ الْمُدِيدةِ أَنْ يُهِلُو مِنْ دِي الْحُلِيعة وأَهْلَ الشَّام مِنْ الْحُحْقَةِ وأَهْنَ مَحْدِ مِنْ مِرْن رقال عبد الله بْنُ عُمْر رصيي الله عَنْهُما وأَحْرِتُ أنْهُ عال ((ويُهِنَّ أَهْلُ النِّمْنَ مِنْ يُسْعَدُمُ ))

٧٨٠٠ عَنْ جابِر بْن عَبْد الله رضِي اللهُ
 منْهُمَا يُسَأَلُ عَنْ الْمُنْهَلِ فَعَانَ سَمِيْنَهُ ثُمَّ اللهِ
 مَالَ أَرَادُ يغْنِي النَّبِيُّ مَلَىٰ اللهِ

٢٨٠٠ ترجمه وي ب جوادير كرول

۱۹۸۰۵ - حطرت عبدالله بن عرد ضي القد عني في تين ميقائق كا بيان ديبائل كي دُور كها كه مجتمع بينجا ہے كه رسول الله صلى الله عديه وسلم في فرماؤكم الل بيكن يصلم سے ابوال كريں.

۲۸۰۳ حضرت عمر بین خطاب رسی الله عند نے دریت ایو شام اور عبدالله بن عمر الله عند نے دریت ایو شام اور تکار دانوں کی میفات و کی بی روایت کی اور عبدالله بن عمر رسی، الله عنیمان کے کہالو کوں نے و کر کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرویوات الل بیمن کی جمع ہے محرض سے فرواں سے خوداں سے خیوس ہے۔

۲۸۰۵ - دهرت عبدالله بن عمر دمنی الله عنهائ کہا کہ رسوں للہ سنی الله عنهائے کہا کہ رسوں للہ سنی الله علیہ و سلم نے قرطیا دیا والے وی اتحلیف سے اور تمام دالے جمعہ سے اور کہا دالے جمعہ سے اور کہا عبداللہ نے کہ مجمعے خبر کلی کہ یمن واسلے علمام سے۔

۲۸۰۸ - حضرت جابڑے روایت ہے کہ اس سے موال کی گیا افرام باندھنے و سے کے بارے میں تو آپ نے کہ میں نے اس سے سنا۔ کھرراوی ابوز میر خاموش ہو گئے اور کہا کہ میں خیال کر نا موں کداس نے ٹی کے ساتھ۔

٣٩٠٩ عن سابع عن أبيه رصي الله عنه أن رسور الله عنه أن رسور الله عنه أن المعابنة من المخلفة ويهل اهل الشاع من المخطفة ويهل اهل الشاع من المخطفة ويهل اهل مخد من قرار قال ابن غمر رضي لله عنهما وذكر لي ولم أسمع أن رسول الله عنها قال ويهل أهل اليم من يلملم )
 الله عنها عن المعل المعل المعل من يلمل )
 الله عنها عن المعل المعل

٣٨١٢ - عَلَ عَبْد الله بْنِ عُمْرُ رُصِي اللهُ عَلَهُمَا

۱۹۸۹ منتر مالم نے اپنے اپ وضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے قربابا مدینہ و لے دوائلاید سے اور تحدوا نے قرب مرابا اللہ اللہ کریں اور سے اور شام و سے حظہ سے اور نجدوا نے قرن سے اہلال کریں اور ایس عمر د صلی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے کہتجا ہے اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے ترین سنا کہ آپ نے قربا کہ اہماں کریں و سلم اللہ علیہ و سلم سے ترین سنا کہ آپ نے قربایا کہ اہماں کریں و سلم سے ترین سنا کہ آپ نے قربایا کہ اہماں کریں و سلم اللہ علیہ و سلم سے ترین سنا کہ آپ نے قربایا کہ اہماں کریں والے پہندھ ہے۔

۲۸۱۰ جابر بن عمیدانند رضی امد عمد نے وہی مواقیت مرقوعا میان کیے اور مدید کی ایک میقات ڈوائٹلیفہ کی دوسرل دوسری راہ سے دھد کی۔ دوسرل دوسری راہ سے دھد کی۔ ہاتی دہی ہیں۔

#### باب.لبيك كابيان

۱۹۸۲ - رعبداللہ بن عمر نے کہا کہ سیک پیار نار سول اللہ کا یہ تھا

اللہ حاضر ہوں بیل تیم کی فد مت بیل حاضر ہوں بیل تیم کی فد مت بیل یا اللہ حاضر ہوں بیل تیم کی فد مت بیل اللہ حاضر ہوں بیل تیم کی فد مت بیل منیل تیم اللہ حاضر ہوں بیل ہے شک سب تعریف اور نعت بیر سند کی تیم اور خل تیم اور عمر اللہ کی تیم اور عمر کی فد مت بیل حاضر ہوں تیم کی فد مت بیل اور سعادت مب تیم کی فد مت بیل اور حاضر ہوں تیم کی فد مت میں اور حاضر ہوں تیم کی فد مت میں اور دوض کی فد مت میں اور دوض ہوں تیم کی فد مت کی دونوں ہیں تیم کی فد مت کی دونوں ہیں تیم کی دونوں اللہ کو سام کی دونوں اللہ کی تیم کی کی دونوں اللہ کا کہ دونوں اللہ کی کی دونوں اللہ کو کہ دونوں اللہ کا کہ دونوں اللہ کی کی دونوں اللہ کا کہ دونوں اللہ کی کی دونوں اللہ کا کہ دونوں اللہ کا کہ دونوں اللہ کا کہ دونوں اللہ کین کی کی دونوں اللہ کی کی دونوں اللہ کا کہ دونوں اللہ کا کہ دونوں اللہ کا کہ دونوں اللہ کا کہ دونوں اللہ کین کی کی دونوں اللہ کا کہ دونوں اللہ کی کو کی دونوں اللہ کا کہ دونوں اللہ کی کی دونوں اللہ کی دونوں اللہ کی کی دونوں کی کی دونوں اللہ کی کی دونوں اللہ کی کی دونوں اللہ کی کی دونوں کی ک

( PAIF ) الله الله ميعد تغييد من صاف معلوم بوكر برور كار تعالى شاند كي إلى بين ورس ك عثير من معلوم بواكر مراد بونالدرت كا يا طل من اور جن لوكون في من و وقل كي ب كر عثير الله كا تاكيد ك في ب يد قول الله كا يجي الله عند اور تمام الله اوب الله



أنَّ رسُول اللهِ عَلَيْهُ كال إِذَا اسْتُوتُ بِهِ رَاحِلْتُهُ فَالْمَهُ عِنْدُ مَسْتَحَدِدِي الْحُلَيْمَةِ أَهِلَ فَقَالَ (( لَيُبُكُ اللّهُمُ لَئِيْكَ إِنَّ الْحَمْدِ اللّهُمُ لَئِيْكَ إِنَّ الْحَمْدِ وَالنّهُمُ لَئِيْكَ إِنَّ الْحَمْدِ وَالنّهُمُ لَئِيْكَ إِنَّ الْحَمْدِ وَالنّهُمُ لَئِيْكَ إِنَّ الْحَمْدِ وَالنّهُمُ لَئِيْكَ لَكَ )) قَالُوا وَالنّهُمُ لَئِيْكَ لَكُ )) قَالُوا وَالنّهُمُ لَئِيْكَ لَكُ عَبْدًا فَهُ وَكَانَ عَبْدًا فَهُ مَنْ عَبْدُ اللّهِ عَلَيْكُ فَالْ مَامِعُ كَانَ عَبْدًا فَهِ مَدَهُ تَنْهُ مِنْ فَعَمْ وَصِي اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ مَعْدَهُ عَلَى مَامِعُ كَانَ عَبْدًا فَهِ مِن اللّهُ عَلْهُ عَنْهُ مِن لِللّهُ عَلَيْكُ وَالنّهُ وَالْمُعْلَى وَالنّهُ عَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُل

منلی الله صیہ وسلم جب سوار جو ے او تلقی پر او روہ آپ کو لے کر معجد ڈوائٹلیفہ کے نزد بیک سید ھی کھڑی ہو گئی جب آپ نے لیک پیکار دی۔ پھر وہی لینیک ڈ کر کی جو او پر و کر جو چھی او رعبد اللہ بن عمر رمنی اللہ عتہ فرائے تھے کہ سے بنیک تور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور اس بیس وہی الفاظ بڑھاتے تھے جو او پر بیان ہو بھی مگر اس بیس لیک کا لفظ ابتداء جس دوبار تھا اور اس بیس جو بھی خواد پر بیان ہیں جا بہت کا لفظ ابتداء جس دوبار تھا اور اس بیس جمن بارہے۔

۲۸۱۳ - 2 كوره بال حديث اس مندس جى مروى ب

۳۸۱۳ - حبد الله بن عمر في سنار سول الله من كه لبيك بكارت في تلف تلبيد كيد بوع مر على اور كبته في لبيك سه آخر تك اور عبد الله في بوع مر على الله في ووالحليف بن دور كعت يرهبس عبد الله في من من او نتنى ال كول كر سيدهى كفر كى بوئى ممجد في جب ال كى او نتنى ال كول كر سيدهى كفر كى بوئى ممجد ذوالحليف كه بياس قو انجى كلمات سه آپ في ليك بكارى اور

للے کے خلاف ہے اس لیے کہ تاکید کے سیے لفظ کو کر رااتے ہیں یا تروف تاکید بڑھاتے ہیں نہ بید کہ واحد کو سننیہ کر دیں۔ عرض ان صعات میں جسے ہاتھ اور قلام اور صاف کی سب کا فد مب کہی ہے کہ ان پر بیان لہ بااور ال کو غاہر معنی پر محموں کرنااور تنزیب و محمیل کی اور نہ جانا تاویل و تصویل کی طرف۔

### ر سوب الله کے مج کی کیفیت

( ۲۸ مر) ہے رسوں الند میں ہے جب ہر دوئ کا کہا تو سر جس طہر کے بعد خطبہ پڑھا اور حکام نے تعہم کے اور فاجر سے کہ ووون ہوتہ فائعا مورائن حرم ہے کہ بہت کر نے شنہ تھا اور سی کرائے ہوئے گئے گی اور تنی ڈالا اور تہر ہے کہ اور تی ہوئے گئے گی اور تنی ڈالا اور تہر ہے کہ اور قبل اور شب کو دہال میں اور شب کو دہال رہ بھر اور عشر کی وور کھیں پڑھیں اور شب کو دہال رہ اور مخرب اور عشاہ اور تی ور ظہر غرص پڑھیں اور شب کو دہال میں اور سب بھی اور تنی کی اور آئے ہیں اور سب بھی اور آئے ہیں اور اور میں اور اس رہ تہ آپ نے سب سے محبت کی اور آئے ہیں ایک خسل جنابت کیا اور وہ ہو اور ہو اس کیا اور این ترم نے اس کودکر جبی کیا اور ہو گوں ہے بھی سم اور سب بھی اور اور دوئی ہو ہو تی تھی سے اور اور اور اور تھی ہو تھی ہے اس کو دکر جبی کیا اور دھویا اور پھر حضرت عاش ہے اپنے ہم تھی ہو تھی



رصي الله علهما كَانَ يَقُونَ كَانَ رَسُولُ اللهُ لِللّهِ مِرْكُمْ بِعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَكُعْنِينِ ثُمْ إِذَا اسْتُونَ لِهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَكُعْنِينِ ثُمْ إِذَا اسْتُونَ لِهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَكُعْنِينِ ثُمْ إِذَا اسْتُونَ بِهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ اللّهُ عَلّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ

مبر الله كميته على كم حمر بن خطاب رسول الله كم كل ت لبيك يكارية عني اور اس كه بعديد كل ت زياده كرت عن لبيك سه آخر تك اور عن ان مب كه او ير كزر كار

۱۸۱۵- عمد الله بن عمال في كما كه مشركين مكه كه تصبيت لا شريك لك تورسول الله فرمات يض كه فراني عو تمهارى يمين تك رين دويمين تك رين دو (يعني آك نه كيو) ادرق اس ك

الله آپ نے دار پہنی اور جود اور کیاور ظہر دور کھت او کی اور بیک پکاری ٹی اور عمر جود توں کی اپنے مصبے میں پر ور بھی ہے لیک شروئی اور کی اپنے مصبے میں پر ور بھی ہے لیک شروئی اور کی اپنے مصبے میں پر ور بھی ہے اور اور کھت اثر م کی آپ اور کی اور کی اور کھت اثر م کی آپ سے حفول شمیں ہوائے ظہر کی در کھت کے اور اترام سے پہلے اپنے بدر کے کے بی بار وائی باور ابھی طرف سے کو بان چرو اور جے اضور کہتے ہیں اور خون اس سے بہر چلا ور اترام آپ کا قران کا تقاور میں گئے ہیں جائی اور دور ہیں اس پر بھر احت درا اس کر لیس - (کذال و درام)

(۱۹۱۵) با خرص اس معلوم ہوا کہ مشر کیں کہ جی اپ شریکوں کوالڈ کے روبر تھیں جائے تے بلکہ اللہ تول کو ہر شے کا الک حاسة تے دران کو کئی شے کا الک مند مانے تے تاہم ان کو بھارتا و رہ اس اور کیل قرار دیا اللہ تعالی کی بارگاہ شران کے مشرک کرے کو اور اسرائی بو دور و در دور ہے بھا کہ دور و در سے بھارت کر ہو گئی گئی ہو گئے کو کا فی تعدید کی معلوم ہوا کہ جو بہتا ہے گاہ رو کیل اور سفارتی کہ کہ کمی کی کی بارگاہ شران کے در اس کو دور و در سے بھارتی کا دور کیل اور سفارتی کہ کہ کہ بھی کی کی بارگاہ شران کے در اس کو دور و در سے کا دور کو دور کیل اور شاہد کا بھر بیٹ فلٹ پر فرائے تھے کہ بھی تک رہ بو دور اور سے کا دور کیل اور شاہد کی گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو دور کی گئی ہو کہ کہ کہ میں تک رہ بو دار شرک ہو گئی ہو ہو گئی گئی ہو گ



۲۸۱۹ عن ملد أن بن عُمر رصي الله عَالَمُ عَالَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَالَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ وسول الله عَلَيْتُهُ إِلَّا مِن الله عَلَيْتُهُ إِلَّا مِن عَلَمُ الله عَلَيْتُهُ إِلَّا مِن عَلَمُ اللهُ عَلَيْتُهُ إِلَّا مِن عَلَمُ اللهُ عَلَيْتُهُ إِلَّا مِن عَلَمُ اللهُ عَلَيْتُهُ إِلَى عَلَى اللهُ عَلَيْتُهُ إِلَى مِن عَلَى اللهُ عَلَيْتُهُ إِلَى عَلَمُ اللهُ عَلَيْتُهُ إِلَى عَلَى اللهُ عَلَيْتُهُ إِلَى عَلَى اللهُ عَلَيْتُهُ إِلَى عَلَمُ اللهُ عَلَيْتُهُ إِلَى عَلَى اللهُ عَلَيْتُهُ إِلَّهُ عِلْمُ اللهُ عَلَيْتُهُ إِلَّهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْتُهُ إِلَّهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْتُهُ إِلَّهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلِيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُواللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُوا اللهُ عَلَيْكُوالِ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُوالِمُ اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَالِهُ عَلَيْكُوا عَلَالِهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَالِهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَاكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَاكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ

۲۸۹۷- عن سالِم قَال كال أبِن عُمو ومبى الله عَمْد ومبى الله عَمْد ومبى الله عَمْد ومبى الله عَمْد أَمْ مَنْ الله الله عَمْلُكُ الله عَمْدُ الله عَمْلُكُ مَا أَمْدُ مَا لَمُ الله عَمْلُكُ مَا أَمْدُ مَا الله عَمْلُكُ مَا أَمْدُ مِنْ عَمْدُ الشَّخْرِمِ مَا أَمْنُ وَسُولُ فَمِ عَمْلُكُ إِلَّا مِنْ عِمْدُ الشَّخْرِمِ مِنْ عَمْد الشَّخْرِمِ مِنْ عَمْدُ الشَّخْرِمِ حَمْد الشَّخْرِمِ مَا أَمْنُ وَسُولُ فَمِ عَمْلُهُ اللَّهِ مِنْ عِمْدُ الشَّخْرِمِ عَمْد الشَّخْرِمِ عَمْدُ الشَّخْرِمِ عَمْدُ اللَّهُ مِنْ عَمْدُ اللَّهِ مَنْ عَمْدُ اللَّهُ عَمْدُ اللَّهُ عَمْدُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مِنْ عَمْدُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مِنْ عَمْدُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللّهِ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلِي اللَّهُ عَلَيْمُ عَلِي اللَّهُ عَلَيْمُ عَلِي عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِي اللَّهُ عَلَيْمُ عَلِي اللَّهُ عَلَيْمُ عَلِي عَلَيْمُ عَلِي عَلَيْمُ عَلِي عَلِي عَلَيْمُ عَلِي عَلَيْمُ عَلِي عَلَيْمُ عَلِي عَلَيْمُ ع

ماب أَهْلُال مِنْ حَيْثُ تُسْعِثُ الرَّاحِلَةُ

۱۸۱۸ – على عبية من شريع أنَّهُ عَالَ لِمَدْدِ وَالْهِ ثُلُ عُمْرُ رَضِي اللَّهُ عَلَهُمْدَ يَا أَنْ عَلْدِ الرَّحْسَ

آ م کہ کہتے ہے کہ مگر یک شریک ہے تیر اکدیاللہ توال کا مالک ہے اور دو کی شے کا مالک شہیں۔ عرص میں کہتے جاتے ہے اور بیت اللہ کا طواف کر سے جاتے تھے۔

باب اللهدية دوا قتليعه كالمسجد يصاحرام بالمرهبين

۲۸۱۷- محیداللہ بن عمر دفئی اللہ عند کہتے تھے کہ یہ بیداو تمہار دبی مقام ہے جہاں جموت بائد سے ہو تم اوگ سول اللہ صلی اللہ علیہ وسم اللہ وسلم میراور آپ مے بیک کیس پار س محر سجد وا کلیفہ کے ترد یک ہے۔

۱۸۱۰ سالم نے کہا کہ ابن عراب جب کہا جاتا کہ حرام بیر ، سے ہے تو دہ قردتے کہ وہی بیرا، جس پر تم مجموع ہم سے ہو رسول اللہ کر آپ نے تو لبیک بکاری سے اس در خت کے پاس جہاں آپ کااونٹ آپ کونے کر سید ما کر اعواہے۔

ہاب جب او ثث مکہ کی طرف متوجہ ہو کر ہے س وفت احرام یا ندھنے کابیان

۲۸۱۸ - عبید بن جریج نے عبداللہ بن عمر ہے کہ کہ اے ابو عبدالر حمل بیل نے تم کوچاریا تیل کرتے دیکھاہے کہ تبارے

الدين بك مواف أم وع نهي كياور بر حالت بن عورت وم وكومتن بوا والمائش بويانسيا عدت.

(۲۸ ۱) انڈ بیدان یک فیلہ ہے قال اکٹیف کے آگے متجدے قریب کہ کی اوش اور بیدان کو کھے میں جس بھی الزمین بیت فاہورور بر ریکٹ ٹی وٹال کو بد مکتے ہیں تم بھال وی مقدم صاص مراہ ہے۔ اوس البدائنہ ہی تمرّے قربایاً ساتھ واک جاستے ہو کہ احرم حالا تک آپ نے لیک محد کے پاس سے بیکاری بلک ہے مصلی جس سے بیکٹرناشر ورخ کی صبحا بھراہ یہ لکے سے ہیں۔

(۲ AIA) این اور اور کی اور حمیور کا بید ہمب کا انس سے لیک پار باجب و رک پی فرا کی ہو متوں ہو کرمکہ کی طر ب اور ابو صید کا نہ ہمت ہے کہ تمار کے جد سک پائٹرسندہ حمی قبل سو اور سے کے اور رسول انکڈ نے اپ مصلی بی سے دیک نٹر ورا کی ہے چنانچے تھر ترک ہی کا فراد ہوں کی ہے جانچ تھر ترک ہی کی اور اور کی ہے جنانچے تھر ترک ہی کی داوار کو گئی ہے اور محکمیاان دولوں کور کن راوالعاد سے اور اور کی اس کے مقابل کے جو تعلیم کی جانب ہیں ال کو شام تیاں ہوئے ہیں۔ چنانچے فقت مند رجہ ایل و شیر سے متوں ہے



اور مارول بل سے سی کو کرتے خیس دیکھا۔ عمید اللہ نے فر مہاک وہ کیا جیں اے سینے جرائے کے العول نے کہال تو بیس تم کوہ کھٹا ہوں کہ تم کعبہ کے کونوں میں سے طواف کے وقت ہاتھ نہیں لگائے ہو مگرد د کونوں بیں جو تمن کی طرف بیں۔ دومرے تم معال سهتی بینتے ہو تیسرے ڈاڑھی استے ہو زردی سے ( یعنی وعمر ال ، ور ل وغيره سے ) جو شے جب تم مكر يل موستے ہو تو ہوگ جاتا د مکھ کر لبیک پیکار تے میں اور تم ہوم التر وید یعنی سخھویں تارین دی ا مجبہ کو بینک پکارتے ہو۔ ہی عبداللہ نے جواب دیا کہ ستوا رکاں کو تو یکی ہے کیل دیکھا کہ رسول القر مجھوتے ہول سواان کے جو <sup>یک</sup> ن کی طرف ہیں اور نعال سنتی تو میں نے دیکھا ہے رسول اللہ کو کہ ، نبی تعل پہنتے بتھ جس میں بال تہ ہول اور ای میں و منو کرتے بتھے ( یعنی و ضو کر کے کیلے ہیم میں س کو پیمن لیتے تھے) سویس بھی دوست رکھتا ہوں کہ سی کو پہنوں۔رہی رروی تو ہم نے دیکھاہے ر سول الله كوكه اس سے رفطتے تھے ( یعنی بالوں كويا كيروں أو ال میں دوست رکھتا ہوں کہ اس ہے رنگوں اور بیک موہیں ہے مہیں دیکھا رسول تقد کو کہ آپ نے لیک بیکاری ہو تکر جب ک او مٹنی آپ کوسوار کر کے تھی (لیعنی مسجد دواکلیقہ کے پاس)۔ وَأَيْتُ مُمْتُعُ أَرْتُكُا مِمْ أَرَّ أَحَدًا مِن أَسْحَابِكُ يصْنَعْهَا قالَ مَا هُنَّ يَا أَبُن جُرَيْجٍ قَالَ رَأَيْتُكُ لَا منسلُّ منَّ الْأَرْاكانِ إِلَّهِ الْيَمَائِيْنِ وَ ٱلْمُنْكُ نَسِيلُ النعال السبية ورأيت بصبغ بالطفره ورأيث إِذْ كُنْتُ بِمَنْكُمْ أَهُلُ الْمُنُ إِذْ وَأَوْا الَّهِلَانِ وَلَيْمُ تُهْمَانُ أَسَا حَمَّى بَكُونَ يَوْمُ النَّرُويَةِ فَقَالَ عَبْدُ لله بن عسر أمَّ اللَّهِ كانَ بِإِنِّي لَمْ أَرْ رسون لله صلَّى الله عليه و سلَّمَ يُعَسُّ إِنَّا الْبَمَايِيشَ وَأَمَا الْمُعَالُ السَّبِيهُ هَانِّي رَأَيْتُ رَسُونِ اللَّهِ صنَّى قد علَّه و سلَّم يلبسُ النَّعالُ الَّذِي لِبُس فيها شعرٌ ويتوضُّأ فِيهِ، فَأَنَّا أَحِثُ أَدْ أَلِّسِهَا وأَمَّا الصَعْرُه عَيْمَى رَأَيْتُ رَسُونَ اللَّهِ صَلَّى اللهِ عَنْيَهُ وَ سُمَّ بِصَنَّاعُ مِهَا قَالَمَا أُحِبُّ أَنْ أُصَبُّع بِهِا وأمَّ الْبَعْلَالُ مَانِي لَمْ أَرْ رَسُونِ اللَّهِ صَلَّى لَهُ عيه و سلَّمَ يُهنُّ حَتَّى تَنْعَتْ به رَ حَنَّهُ

ان د الار کونو رکورکن شای کیتے یں قراسود ال دولول کولور کورکل یمان کتے س



٣ ٢ ٨ ٩ - عن عُنيْد إن جُرَاج قالَ حجَجْتُ مَعَ عَلَدِ اللّهِ فِي عُسر إِن الْحَطَّابِ رَصِي اللهُ عَلَهُمَا يَن خَحَّ وَعُمْرَةٍ ثَنْنَيْ عَشَرَةً مَرَّةً فَقُلْتُ يَا أَبَا عَلَيْهِ الرَّحْسَ لُقَدُ رَأَيْتُ مِثْكَ أَرْبَعَ حَصَالَ وَسَاقَ الْحَدِيثُ بِهَذَا الْمَشَى الَّهِي قِعَدَّةِ الْمِقْسُل فَإِنَّهُ حَالَف رَوَابِ الْمَقَرُرِيُ فَذَكُرةُ بِمَعْلَى سِوى دِكُروايَاهُ رَوَابِ الْمَقَرُرِيُ فَذَكُرةُ بِمَعْلَى سِوى دِكُروايَاهُ

مُ ٣٨٢ - عَنُ اللَّي عُمَرَ رَصِي اللَّهُ عَلَمُمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ إِذَا وَسَمَ رَحَلُهُ فِي الْعَرْرِ وَالْمَحْتُ بِهِ وَاجْلُمُهُ قَالِمُهُ أَمْلُ مِنْ فِي الْحَلِّمَةِ. - كَانَ بُعْرَ أَنْ مِن اللَّهُ عَلَمُ أَنْهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ أَنْهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ أَنْهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ أَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ أَنْهُ عَلَيْهُ أَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ أَنْهُ عَلَيْهُ أَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ أَنْهُ عَلَيْهُ أَنْهُ عَلَيْهُ عَلَالًا عِنْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عِلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيمُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلِي عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

يَابُ الطَّيْبِ لِلْمُحْوِمِ عَنْدَ الْإِحْرَامِ ٢٨٧٤ - عَلْ عَالِشَةَ رَصِينَ فَهُ عَنْهَ قَالَتُ طَنَّتَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْلَةً لِحُرْمِهِ حِينَ أَحْرَمُ

۱۸۱۹- عبید بن جرتی نے کہایش نے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عبد اللہ الماتھ دیا تج شی قریب ہارہ تج وعمرہ کے اور شی نے ان عبد اللہ کا ساتھ دیا تج شی قریب ہارہ تج وعمرہ کے اور شی نے ان سے وائمی جاریا اور ویلی مضمون روایت کیا جو اوپر گررا مگر ابدال کے ہارے میں انھوں نے مقبری کے ضاف روایت کیا سوالی مضمون سے جو اوپر گررا تھا۔

مررایت کی ور مضمون روایت کیا سوالی مضمون سے جو اوپر گررا تھا۔

۱۸۴۰ حضرت حیدالله بن عررضی الله عنها منه کها که رسول الله صلی الله علیه و منم فی جسب رکاب بی بی و رکها او د آپ کی او منم او منم فی جسب رکاب بیل و رکها او د آپ کی او منمی دو التناف می دو در التناف در التناف می دو در التناف می در التناف در التناف می در التناف در التناف می در التناف می در التناف می در التناف در التناف می در التناف می در التناف می در التناف در الت

۲۸۲۹ عبد نشر بن عمر رمنی الله عبماخیر دیج شے که نی صلی الله علیه و سنم فی بیک پیکری جب آپ کی الله علیه و سنم فی ایک کر گفر کی مولی به در گار می ایک کر گفر کی مولی به در گار می ایک کر گفر کی مولی به در گار به در گار می ایک به در گار می ایک به در گار می مولی به در می مولی به در مولی به در مولی به در می مولی به در مو

۲۸۴۴- ترجمه ولي ب جواوير گررك

باب فروالحلیف کی مسجد میں نماز پڑھنے کا بیان ۱۸۲۳ - حضرت عبدائلہ بن عمرضی اللہ عنہائے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسملم شب کو اوائعلید میں رہے تج کے ابتدام میں اور فراز بڑھیاں کی مسجد ش۔

باب حرام کے قبل بدن بیس خوشیو نگانا جا ترہے ۱۸۲۳- حضرت مائشہ رمنی اللہ عنیائے فردیا تی نے حوشیو نگائی رسول اللہ کوان کے احرام کے سینے جب احرام یا المرهااوراس

(۲۸۶۳) بڑے اس سے معلوم ہوا مستحب ہوج ہو شیو کے استداں کا قبل اترام کے اور جائز ہوا باتی رہنا اس کی تو شیواور اٹر کا بعد احرام یا تد ہے۔
سے اور پر ترام ہے کہ حالت اترام عی ایڈا کرے تو شیو کی۔ بک قد ہمیہ ہے شافیہ کا اور خلائی کیٹر کا محاب اور تالیمین علی سے اور جماہیر
حمد غین کا اور قعباء کا جمعے معداد و بن عماس اور این رویر اور معاویہ اور حضر مت حاکثہ کو دام جید آدر ابر منیفہ اور ثور کی اور ایوم سف اور احمد اور
ابوداؤا وغیر ہم جی اور بحضول نے اس کا خلاف کیا ہے محمر توک قدیب میک ہے اور جو تا دیات کی این معتر سے ماکٹہ کی دوا بت الی



ولِجِلَّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْسِ

٣٨٢٥ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَ زَوْجِ اللهُ عَنْهَ زَوْجِ اللهِ عَلَيْهَ وَوْجِ اللهِ عَلَيْهَ فَالتَ طَيْبَتُ رَسُولَ قَدِ تَلَكُّ بِيدِي لِخُرْمِهِ حِينَ أَحَلُّ فَيْلُ أَنْ لِيَحْرُمِهِ حِينَ أَحَلُّ فَيْلُ أَنْ يَظُوفَ بِالْنَيْبِ.

۲۹۲۷ – عَنْ عَائِشَةً رَسِيَ لَلْهُ عَنْهَا قَالَتْ طَيْبَتْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ و سَنَّمَ بِجِنَّهِ وَلِيُحُرِّمِهِ.
وَلِحُرِّمِهِ.

۲۸۲۸ عَنْ عَائِمَةَ رَضِي الله عَلَمَا قالتَ طَيِّبَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ و سَلَّمَ طَيِّبَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ و سَلَّمَ يَبْدِي بِدْرِيرَةٍ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ لِلْحِلِّ والْوَحْرَامِ.

٢٨٢٩ عَنْ مُرَارَةً فَالَ سَأَلْتُ عَائشةَ رسي
 الله عَنْهَ بِأَيِّ شَيْءِ طَيْبَتِ رَسُول الله عَلَيْثَةِ رَسُول الله عَلَيْثَةً
 عَنْدَ حُرَّمِهِ فَالْتَ بَأَطْبُهِ الطَّهِيوِ الطَّهِيوِ

 ۲۸۲۰ عَنْ عَادِشَةً رضِي الله عَنْهَا قَالَتَا كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُول اللهِ عَنْكُ بِأَطْيِبِ مَا أَقْدَرُ عَنْبِهِ فَبْلَ أَنْ يُخْرَمَ ثُمَّ يُحْرَمُ
 عَنْبِهِ فَبْلَ أَنْ يُخْرَمَ ثُمَّ يُحْرَمُ

٧٨٣١- عَلْ عَالِمَنَهُ رُصِيَ فَدُ عَلَمَا أَلَهَا قالتُ طَبِّبُتُ رُسُولُ اللهِ عَلِيَّةً لِحُرْمِهِ حِينَ

کے احلال کے لیے قبل طواف نفاضہ کے۔ ۲۸۲۵ ترجمہ وہی ہے جوادیر گڑول

۲۸۴۷- ترجه وي بجواد ير كزرند

۲۹۲۷- حضرت عائشہ رضی اللہ عنبائے فرمایا کہ خوشبو لگائی بنس نے رسول اللہ مسی اللہ علیہ وسلم کوا حرام کھو لنے کے لیے بھی اور ہاند سے کے لیے بھی۔

۲۸۲۸- حضرت مائشہ رضی اللہ عنہائے قراباکہ میں نے رسوں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہموں سے خوشبو لگائی وریدہ سے (اور وہ ایک حتم کی خوشبو ہے۔ نوویؒ نے لکھاہے کہ جند سے آتی ہے۔ اور وہ کیا۔ اور حل کے لیے۔

۲۸۲۹ - عروہ نے حضرت عائشہ سے بیج جماکہ تم نے کون ک خوشبولگائی رسول اللہ کے احرام کے وفت \* توانموں نے فرمایا سب سے عمرہ خوشبو ( پین مسک جیسے آگے " تاہے )۔

۴۸۳۰ حطرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے قرامیا علی جس لقدر
 الحیل خوشبو ممکن ہو مکنی تھی لگاتی تھی رسول اللہ کو قبل افرام کے پھرا قرام یا ندیستے تھے۔

ا ۱۸۳۳ حضرت عائشہ و منی اللہ عنہائے فریایا کہ میں نے حوشیو لگائی رمول اللہ کو احرام کے قبل دوران کے احرام کھونے کے

ان کی وہ قوی نبین اور میے جو فردیا کہ ان کے طاب کے لیے قبل طواف کے اس سے معلوم ہو کہ بعد دی جر دعقید کے حوشہو کا استہال مہائے ہے اور حلق جی رو ہے آگر چہ انجی طواف افاضہ نہ کیا ہواور بیدتہ بہب ہے ش لی اور تمام علاء کا کر مام الگ نے اس کو کروہ کہاہے تمل طواف افاضہ کے اور یہ حدیث ان پر جحت ہے



٣٨٣٤ عن عابشة رميي الله عنها فالب كأني أنْصُرُ إلى وينص الطبي في معارق رشون الله تلك رشو يُلني.

٣٨٣٥ عنَّ عَالِثُهُ رُحِييُّ اللهُ عَنَّهَا قالتُّ لَكَأَنِّي أَفْظُرُ بِمِثْنِ حديث وَكِمِ

٣٨٣٦- عن عابشة رصي ً الله عنها أنها فالتُ كأنما أَنْظُرُ إلى وبيصِ الطّب بي معارٍ ف رسُولَ اللهِ اللِّئَالَةُ وَهُو مُحْرَمٌ

٣٨٣٧ عن عائشه رصي ، الله عنه الله عنه الله إذ كُنْبُ أَنْصُرُ إلى وبيص العسب في الدرق رسُول الله مَنْكُ وهُو مُحْرَةً

٣٨٣٨ عن غالشه رضيق الله عليها قالت كان رُسُونُ الله عليها قالت كان رُسُونُ الله عليها إد أراد ألا يُحرم ينطيب للطيب على يُحدُ لُهُ أَرى واستى الشَّهْمِ عيى رأسه وَيَحْيَيْه بَعْد عالمته

٣٨٣٩ عن الْأَسود قال قالتُ غالشُهُ رَصِيَ اللهُ عَنْهَا كَأَنِي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ السِنْلِكِ فِي

وقت قبل اس کے کہ وہ طواف فاصد کریں محدہ خوشہو جو ہی۔
۱۳۸۳ حضرت عائشہ رصی اللہ عند نے قربایا کو پیش انہمی نظر
کر رہی ہوں رسول اللہ علی کے کہ مانگ شل چک خوشہو کی اور دہ
احرم پاند ہے ہوئے تھے اور خلف جوراوی میں انھوں ہے ہوئیں
کہا کہ دہ احرام باند ہے جو ہو ہے تھے گر یہ کہا کہ دہ خوشہو تھی ال کے
احرام کی (بیمنی جو احرام کے قبل لگائی تھی)۔

۲۸۳۳ حفرت عائش نے قرمایا کہ میں گویا نظر کر رہی ہوں رمول اللہ صلی داللہ علمہ وسلم کی مانگ جی چنک حوشیو کی اور آپ لیک پیکار سے تھے۔

٢٨٣٥ - ترجه والليب جواوير بيان الال

۲۸۳۵ - 2 كوروبالاحديث اس شدے محى مروى ب

۲۸۳۶- ترجد وی ہے جو اوپر گزرالیکن اس میں لیک پکارے کی بجائے ہے کہ آپ احرام کی حارث میں تھے۔

ے ۱۲۸۳- معفرت عائشہ رضی اللہ عنها فروقی میں کہ کویا جمل ویلسی بوں چیک مشک کی آپ کی مانگ میں اور آپ حرام میں م

٣٨٣٩- رجدوي عجوادير كررك

مَعْرُق رَسُونِ ﴿ لَكُ عَلِيْكُ وَهُو سُخْرَعٌ

٧٨٤٩ عَلَىٰ عَادشة رَسِي الله عليه قالت كُلْبُ أَطَلْبُ اللَّبِي صلى الله عليه و سم قبل أن بخرم وتيزم اللَّحر قبل أن بطوف باليب بطيب بيه مشكل.

المناسبة عن المحمد في المنتسر في سائب عبد الله بن غير رضي الله عنهما من الرخل مطلب أن المنبع الله عنهما من الحب أن المنبع المخرما فقال أن أحب أن المنبع المخرما المقال أن أحب أن المنبع المخرما المعال المناسبة ا

عَلَى بِسَالُهُ ثُمَّ يُصِبْحُ مُحُرِفُ بِيصَنَحُ طِيبًا ٢٨٤٤ - عن ابن غُمَّرُ رضي الله عَلَهَ يَقُونُ أَانَ أَصْبَحَ مُعَلَّكِ بِقَطِراتِ أَخَبُ إِنِيَّ مِنْ أَنَّ أَصْبَحُ مُحُرِمًا أَلْصَنَعُ طِيُّ قالَ مَنْحَلَّتُ على عامِنْةُ رضِي وَلَلَهُ عَلَها فَأَخْبَرُنَهَا بِقُولُهِ فِعاسًا

قَالَتُ كُنْتُ الْحَبُ رَسُولَ فَهِ لَلْكُ ثُمَّ يَطُوفُ

- ۲۸۴۰ - 2 كوره بالاحديث الى سندے بحى مروى -

۱۳۸۳- حضرت عائشہ رضی اللہ عنہائے فرمایا کہ میں خوشبو انگاتی تھی نبی صبی اللہ عدیہ وسلم کو قبل احرام کے نم کے رس ( بیٹی جعد رمی جمرہ عقبہ کے ) قبل اسکے کہ آپ طواف الانف کریں بیت اللہ کااورائی خوشیو میں مسک ہو تاتھا۔

۲۸۴۴ - جربی منتشر نے کہائی ہے عبداللہ بن عمر رصی اللہ عہما ہے یہ چیا کہ جو ضخص خوشہو نگا ہے اور صح کواح ہم با ھ ھے تو اس کے لیے کیا تھم ہے ؟ تو انھوں نے کہا کہ بیل حوب سیس جا تاکہ میں خوب سیس جا تاکہ میں کو دحر م باند حول ایسے حال بیل کہ حوشہو جھاڑ تا ہوں ادراگر میں ڈائیر استا اور ال موں تو جھے اس ہے بہتر معلوم ہو تاہے کہ میں ڈوشہو لگاؤں۔ چر بیل موں تو جھے اس ہے بہتر معلوم ہو تاہے کہ میں ڈوشہو لگاؤں۔ چر بیل مصرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے قرابا کیا اور ان سے یہ میں نے حوشہو لگاؤں رسول اللہ صلی اللہ عنہا نے قرابا کہ میں نے حوشہو لگائی رسول اللہ صلی اللہ عنہا نے قرابا کہ میں نے حوشہو لگائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے احرام کے خرام یا نہ ہو گائی دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے محروم یا نہ ہو

۱۹۸۳ حضرت عائش نے فرمایا کہ بیل فوشد گائی تھی اسوں اللہ کے اور آپ بی بیمیوں پر خواف کرتے تھے ( بھی سب سے موس کرتے تھے ( بھی سب سے موس کرتے تھے اور خوشبو جماز ان تھی۔
موست کرتے تھے) گیر صبح کوا تر م ہاتد ہے اور خوشبو جماز ان تھی۔
موست کرتے تھے اللہ خیم سے دوا ہے ہے کہ بیل ڈائبر گائے کو زیادہ پیند کرتا ہوں اس مات سے کہ بیل خوشبو جماز و اس می کو زیادہ پیند کرتا ہوں اس مات سے کہ بیل حوشبو جماز و اس می کو موسلے کی طالب بیل اس میااور اس می کو شبو الگائی تھی۔
ان سے مید بات ہے جمی تو انہوں سے فرمایا میں خوشبو لگائی تھی۔

(۳۸٬۳۳) ہیڑا اور ضلران ایک کالاروغن ہے۔ توکشیول پر پھیراجاتاہے اور اب اے ذائیر بوتے ہیں۔ مرغم ان سب روایتوں سے بحولی معلوم ہواکہ بھائی فوشیو کی جو قبل احرام لگائی ہو معز میں اور ابتدا وفو شیونہ لگائے وڈانگ استعمدو۔



طَيَّئَتُ رُسُونَ اللهِ صَنَّيَ اللهَ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فطاف بِي سَنَاتِهِ ثُمَّ أَصَبُحَ مُخْرِثًا

باب تحريم العثيد للمحرم

٣٨٤٥ عن المتقب بن حدّمة اللَّيْتِيّ أَنْ الْمُدَى لَرَسُونِ اللَّهِ عَلَيْكُ حِمَرًا وَحُسَيًّا وَهُوَ اللَّهِ عَلَيْكُ حِمَرًا وَحُسَيًّا وَهُوَ اللَّهِ عَلَيْكُ حِمَرًا وَحُسَيًّا وَهُوَ اللّهِ عَلَيْكُ مِسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ ما يى فال قَسْمًا أَنْ رَبِّى رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ ما يى وَخَهِي قَالَ إِمَّا مَمْ مُردَّةُ عَلَيْتِ إِلَّا أَنِهِ حَرِّمَةً ما يى وَخَهِي قَالَ إِمّا مَمْ مُردَّةُ عَلَيْتِ إِلَّا أَنِهِ حَرِّمَةً ما يى وَخَهِي قَالَ إِمَّا مَمْ مُردَّةً عَلَيْتِ إِلَّا أَنِهِ حَرِّمَةً لَهُ حَمِيتِ حِمَارٍ وَحُشِي كَمَا قَالِ مالِمَقَ رَحِي حَدِيثِ حِمَارٍ وَحُشِي كَمَا قَالِ مالِمَقَ رَحِي حَدِيثِ اللّهُ مُن حَدَّمَة أَخْبَرَهُ .

٣٨٤٧ - عَنَّ الرَّهُرِيِّ بِهَدَ الْبِشَادِ وَفَالَ أَهْدَيْتُ لَهُ مِنْ لَخَمِ جِمَادٍ وَحَشِ.

٢٨٤٨ عَنَّ أَشِي عَبَّاسِ رَصِي وَ لَذُ عَلَهُمَا قَالَ أَهُدَى الصَّقْبُ لَنُ حَثَّاتُ إِلَى النَّيِّ فَلَكُ حِمَر رَحْمُ وَمَالَ (﴿ لُولَا أَلَّ مُحْرِمُونَ لِقَبْلُماةً مَلَكَ ﴾ مُحْرِمُونَ لِقَبْلُماةً مَلَكَ ﴾

٣٨٤٩ عن الْحكم أهدى الصف أن المحامة إلى الله على الحكم المحامة إلى الله على المحكم عجز حمار وحش وهي رواية شفة عن حيب أهدي الله على اله

٢٨٥٠ عَنْ اللِّي عَبَّاسِ رَصِيي الله عَنْهَا عال عال عدم ريَّلاً بن أَرْقَم عقال له عبداً الله بن عثالي

رسول افلہ کو اور آپ پی بروں کے پاس جاتے اور آپ مبع کرتے عرم ہونے کی صالت بھی۔

٢٨٥٤ - تدكوره بالاحديث السندي يعي مروى بهد

۲۸۳۸- ترجمہ وی ہے جواوپر گزرا۔ مگر ای بن ہے کہ اگر ہم اترام باندھے ہوستے شہوتے آت ہے کاہدیہ قبول کرتے۔

۱۹۸۴۹ میں کی کہا صعب رسی اللہ عنہ نے حارو حتی کا بیر بریہ دیا اللہ عنہ نے حارو حتی کا بیر بریہ دیا در اللہ عنہ نے حار و حتی کو اس بیس خون نیکٹا تھ دوارت کیا اللہ اللہ کا اللہ کا دائیت کیا ہے۔ کہ ایک کارا ایک کار ایک کار ایک کارا ایک کارا ایک کارا ایک کار ایک کار ایک کار ایک کار ایک کار ایک کار ایک کارا ایک کار ایک کار ایک کار ایک کار ایک کارا

۱۸۵۰- حیداللہ فے کہاریدین او قم رسی ملد عند سفاور عبداللہ فرات منداللہ فراند فراند کی معربدی کی جو

( ۱۸۵۰) ۱۲ الفال ب على كال برك خرم كو منگل كاشكار كرناح ام ب اوران منافق زعيره في كباب كد فكار كامالك اوناخريد كر جي حرام ب اور اك طرح بيد سه اور ميراث كي وجد سه مالك بوت عن اخلاف بهديا تي د باكوشت فكار كا اگر عمرم في خود فكار كياستهياس سكه ان



يَسْتَنْ كُونَهُ كَيْمَ أَضُولِنِي عَنْ يَحْمِ صَنْبُو أَهَالِيَّ إِنِّى رَسُونِ اللهِ عَلَيُّ وَهُو حَرَامٌ قَالَ قَالَ أَهَالِي يَهُ عُصْوُرٌ مِنْ يَحْمِ صَنِّمٍ فُردَّهُ فَعَالَ (﴿ إِنَّا لَمَا يَا كُلُهُ إِنَّا خَرْمٌ ﴾ يَا كُلُهُ إِنَّا خَرْمٌ ﴾

ا ۱۸۵۰ عن أبي شخص مولى أبي قدادة بقول سعفت أب تفاده يقوله عراجاً مع رسول لله صني الله عليه و سلم حتى إدا كنا الفاحة فيما الشخوم وصا غير الشخرم إد بصرات بأمنحابي يتراءوان شيئا منطرت فيد جنار وخش فاسراش من مولى معلم بأصحابي وكادوا مخرمين بالمؤوي السوطي معلم بأصحابي وكادوا مخرمين بولويي السوطي معلم بأصحابي وكادوا مخرمين باولويي السوط فعالوا و الله ل يبيئ غيله بنشيء غزلت قدولة تم ركبت

نی صلی اللہ طیہ وسم کو مدید دیا گیا ہور آپ احرام با تدھے ہوئے تنے؟ انھوں نے کہا کہ جدید دیا گیا کیک عضو شکار کے گوشت کالور آپ نے پھیر دیاادر قربایاک ہم ہوگ احرام با تدھے ہوئے ہیں۔

۱۸۵۱ ابو محد قلام آزاوابو آل دو کے کہتے ہیں کہ میں نے بو آل او کے کہتے ہیں کہ میں نے بو آل او کہ بھی نے بو آل او کہ جب سنا کہ وہ کہتے تھے کہ نظیہ ہم دسول اللہ کے ماتھ یہاں تک کہ جب بہنچ ہم قاحہ میں (ایک میدال ہے سفیا ہے ایک منزل پر اور عن میں او گ ہم میں ہے محرم تھے اور بعض فیر محرم کہ ات میں میں نے اپنے اروں کو ویکھا کہ وہ اور بعض فیر محرم کہ ات میں جب میں نے نظر کی توایک کہ ماد مشی تھا اور مین نے اپنے کو اور مواد ہوا میں اور میراکو (اگر میراکو وار میں نے اپنے اروں ہے کہ اور مواد ہوا میں میں اور میراکو (اور میراکو (اور میل نے کہ اللہ کی تم میراکو وار میراکو وار میں اور میں اور میں اور میں ہے کہ اللہ کی تم میم جہاد کی کھی مدد نہ میراکو وار اور انھوں نے کہ اللہ کی تم میم جہاد کی کھی مدد نہ



ماذر کُتُ الحمار من حَسَّه رَمُو رَرَء أَكَمَّهِ عطعتُهُ بِرُمْجِي فَعَقَرْنُهُ فَأَنِّتُ بِهِ أَمَنْحَانِي فَعَالَ يَغْضُهُمُ كُلُوهُ وَعَالَ بِغَضْهُمْ لِهِ تَأْكُنُوهِ وَكَالَ البِّيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَمَامِنَا فِحَرَّكُتُ فرسي فَأَذْرَكُنَهُ فِقَالَ (رَاهُو حَلَالً فَكُنُوهُ )).

مع رسول الله على قددة رسى الله عده أنه كان مع رسول الله على الداكان بيعص طريق منح رسول الله على أداكان بيعص طريق منح منح من أصحاب أنه محربين وهو عير محرم فرأى حمارا وخيب فاسوى على فرسه مسأل أصحابه أن يعو فوه سوطة فأبو اعليه فسألهم ومحه فأبوا عليه فسأله أن يعملهم فاكل سه بقص اصحاب البي على والدي بعملهم فأدراكوا رسون الله على فسألوة عن دمك عقد فادراكوا رسون الله على فعملهم المداراكوا رسون الله على المحمد الله على المدارة عن دمك عقد فادراكوا رسون الله على المحمد الله على المدارة عن دمك عقد الرائعة هي طفعة المعملكموها الله )

کریں گے۔ پھر مل نے اتر کر کو (اسااور مواد ہوااو داس گدھے تک اک کے پیچھے سے پہنچااور دونیا کے پیچھے تفد پھر اس کو نیز و مارالور اس کی کو نجیں کان ڈالیں اورائے یاروں کے پاس لدیا ہو۔ کس نے کہ کھاڈلور کس نے کہامت کھاڈاور نجی ہمادے آگے تھے۔ سوٹیل نے اپنا کھوڑا بڑھلیاور آپ تک پہنچاور آپ سے عرض کیا آپ نے فرمیا کہ وہ حل ل ہے اور کھاڈ۔

۱۹۸۵۴ - حضرت ابر قادہ رضی اللہ عند ہے مردی ہے کہ وہ رول اللہ صلی اللہ علی کہ ہے اور دول اللہ صلی اللہ علیہ وسم کے ساتھ تھے کی روائی کہ ہے اور وہ فیر حضرت سے چھے روائے اور وہ فیر حرم ہے ہور پاران حرم۔ پھر ایک وحش کہ حاد یکھا اور اپنے گھوڑے پر چھے اور اپنے گھوڑے پر چھے اور بازگا کی نے نہ پڑھے اور بازگا کی نے نہ دیا فیز وہ اڈگا کی نے نہ دیا فیز وہ اڈگا کی نے نہ دیا۔ پھر انھوں نے آپ لے لیا ور گھوڑے کو دوڑ ایا اور گھر ہے کو دوڑ ایا اور گھر ہے کو دوڑ ایا اور گھر ہے کو دوڑ ایا اور گھر جس اور بیا وہ راسی بھر جس سے کی بنے کھایا کس نے نہیں پھر جس حضرت کے پس بینچ اور آپ سے پوچھا آپ نے نہیں پھر جس خور آگ ہے کہ انٹہ عزوج اس نے تم کودی۔

۱۸۵۳ - عطاء نے آرڈ کے جنگلی کرھے کے بارہ جی وی مضمون رو بت کی جو بوالعفر ہے اس کے اوپر گزرا کر زید بن اسلم کی روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ نے پوچھا کہ اس کے سکوشت میں ہے مجھے تہارے یائی؟

مسلمر

(بسبب احرام کے) میر ی دوند کی۔ مجر ہم نے اس کا کو شت کھایا اور خون ہوا کہ ہم راہ میں حضرت سے مجموث نہ جا کی اس لیے مِن آپ کو ڈاطو عُر تا جل او رنجمی اپ کھوڑے کو ، وزا نا اور بھی قدم قدم چلا تأكه كيك آدمي بني غفار كاللا الدجيري رات مل ادر میں نے سے یو چھاکہ تم کورسول اللہ کہاں لیے ؟ اس نے یہ کہا کہ میں نے آپ کو تعمیں میں چھوڑاہے (نام ہے بیک مقام کااوروہ پالی کی ایک تھر ہے سفیا سے تین میل یر اورسفیا ایک گاؤں ہے مرید ہے تیں منزل مکہ کی راویس )ادروہ سقیا شی دوپیر کو تغمیر نا عاہتے تھے۔ غرض میں آب سے ملا وریس نے عرض کیا کہ ی رسول الله ! آپ كے اسحاب آپ يرسمنام اور رصت تيجة جي اور ان کوخوف ہے کہ دشمن ان کو آپ ہے دور کر کے کان فرالے الوآب ان كا تظاركري موآب في ان كا انظارك والريس في حر من كياك بإرسول الله أيس في وكار كياب اوراك بي سع بحمد مرے پاس بیا ہوا ہے تو آپ نے قرہ پالو گوں ہے کہ کھاؤاور وہ سب الرام بالدهے ہوئے تھے۔

۱۹۵۵ - میداللہ بن ابو قبارہ نے روایت کی است باب سے کہ انہوں نے کہا کہ نظے رسول للہ کے کو اور ہم نظے آپ کے ساتھ اور کہا ابو قبارہ نے کہ آپ سے اور راولی اور اپنی شل آپ کی ساتھ فرمایا کہ تم سامل بخر کی راولو اور نہی ش ابو قبارہ بھی تنے یہاں تک کہ جھ سے لمواور ان لوگول نے سامل بخر کی راولو - پھر جب بکرے وور سول اللہ شکھی کی طرف تو احرام بندھ ابو تن مولوگوں نے سوائے ابو قبارہ کی بادھا۔ غرض نے سوائے ابو قبارہ کے کہ انھوں نے احرام کیس باندھا۔ غرض وور ابولی بیا کہ وی کہا نے احرام کیس باندھا۔ غرض ور راولی بیا کہ وی کہا اندہ کے کہ انھوں نے چندہ حتی کہ ور کو کہا کو تی کہا نہوں کو دیکھا کو رابو قبارہ نے ان پر حملہ کیا اور آ کی کہ ھے کہا ان بنگ سے کو نہیں کا ٹیم اور سب باران کے افر ایک کو شت کھایا اور اس کا گوشت کھایا اور ایک کا گوشت کھایا اور انگ



لخم الأتان قلم أقرا رسول الله صلى الله عليه و سلّم قالوا يا رسول الله إن كنا أخراها وكان أبو تنادة لم يُخرِمُ وَأَيْبُ حُمْرُ وَحْسُ وحَسَلَ عَلَيْهَا أَبُو تُنادَة لَمْ يُخرِمُ وَأَيْبُ حُمْرُ وَحْسُ وحَسَلَ عَلَيْهَا أَبُو قَنَادَة فَعَمْر بِينَهِ أَنَانًا صَرَلْنًا وَرَلْنًا وَرَلْنًا مَا كُلُ لَحْمَ صَبْدِ وَنَحْنُ فَا لَكُلُ بَنْ لَحْمَهَا فَقَالَ الله الله فَي مِنْ لَحْمِهَا فَقَالَ الله الله فَالَوه أَوْ أَلْسُو (أَيْهِ بِشَيْءِ الله قالُ فَكُلُو، مَا يَقِي مِنْ لَحْمِهَا )). قالُ فَكُلُو، مَا يَقِي مِنْ لَحْمِهَا )).

۲۸۵۲ عَنْ عُنْدَانَ بْنَ عَدْ فَدِ بْنِ مُواهِبِ
بهذا الْإِنْسَادِ فِي رُوْنِهِ شَنْبَانَ هَمَالُ رَسُولُ اللّهِ
عَلِمُكُمْ أَحَدُ اهْرَهُ أَنْ يَحْمِنُ عَلَيْهِ أَوْ
عَلِمُكُمْ أَحَدُ اهْرَهُ أَنْ يَحْمِنُ عَلَيْهِ أَوْ
أَشَارِ إِلَيْهِ )) وفي رُوايةِ شَنْبَة قَال (( أشرتُتمُ أَنْ أَعَنْهُ (( أشرتُتمُ أَوْ أَصَدَاتُمُ )) قال شَعْبَة (( لأ أَعَنْهُمُ أُو أَصَدَاتُمُ )) قال شَعْبَة (( لأ أَعَنْهُمُ أُو أَصَدَاتُمُ ))

رصي فقد عنه أخيرة أنه غرا مع رسول الله المنظمة عرب من الله عرب الله الله عرب من المنطقة عرب المنظمة ا

۲۸۵۴ عنیان بن عبیدالندے اس سادے یہی مضمون مروی بواادر شیبان کی دوایت میں ہے کہ رسول الند نے فرمایا تم میں ہے کہ رسول الند نے فرمایا تم میں ہے کہ سے کی شد کیا جادے یا اس کی اس اس کی شد کیا جادے یا اس کی طرف اشارہ کیا اور شعبہ کی دو بہت میں ہے کہ تم ہے شارہ کیا یا مدد کی فرہایا مدد کی بر بیا میں جاتی مدد کی فرہایا مدد کی بر بیا میں جاتی مشہول دی ہے جو او پر فی کور بول

۲۸۵۷ - عبدالله بن الوقادة نے کہا کہ ان کے باپ نے خبر دی
کہ خصوں نے جہاد کیار سول اللہ کے ساتھ غزدہ حدیبیے بیل تواور
لاگول نے عمره کا احرام بائدہ لیاسو میرے اور بی نے ایک حداد
وحتی شکار کیا اور اینے یاروں کو کھلا یا اور وہ احرام با عرصے ہوئے
سے گار میں دسول اللہ کے پاک حاضر ہو او ران کو خبر دی کہ
اتارے پاک اس کا گوشت ہی ہوا ہے آپ نے فرایا کھاؤاور وہ
لوگ احرام باعر مے ہوئے تھے۔

۲۸۵۸ عبداللہ بن ابو آبادوئے اپنے باپ سے روایت کی کہ وہ فکے رسول اللہ کے سر تھے اور ابو آباد و مب لوگ محرم تھے اور ابو آباد و مب لوگ محرم تھے اور ابو آباد و مبیل اللہ مجل سے بھی ہے کہ رسول اللہ فیر محرم اور بیال کی حدیث اور اس جی ہے کہ رسول اللہ کے قرمایا تہادے یاس اس علی سے کچھ ہے ؟ انھول سے کہا

مسلم

رَجْلُهُ قَالَ فَاخْذُهَا رَسُولُ ۚ لَذِ عَلَيْكُ مَا كُنَّهَا

٣٨٥٩ عنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةً قَالَ كَانَ أَبُو قَتَادَةً قَالَ كَانَ أَبُو قَتَادَةً قَالَ كَانَ أَبُو قَتَادَةً في نَعْدٍ مُحْرِمِينَ وَأَنُو قَتَادَةً مُحِلِّ وَاقْتَصَلَّ الْحَدِيثَ وَبِيهِ قَالَ (﴿ هَلَ أَضَارَ إِنَهُهِ وَاقْتَصَلَّ الْحَدِيثُ وَبِيهِ قَالَ (﴿ هَلُ أَضَارَ إِنَهُهِ وَاقْتَصَلَّ الْحَدِيثُ مِنْكُمُ أَوْ أَمْرَةً بِشَيْءً ﴾ قَالُوا مَ يَا أَنْسَانًا مِنْكُمُ أَوْ أَمْرَةً بِشَيْءً ﴾ قَالُوا مَ يَا رُسُولُ اللهِ قالَ (﴿ فَكُلُوا ﴾ رَسُولُ اللهِ قالَ (﴿ فَكُلُوا ﴾)

بَابِ مَا يَنْدُبُ لِلْمُحْرِمِ وَعَيْرِهِ قَتْلَةً مِنْ الدُّوَابُ فِي الْحِلُّ وَالْحَرَمِ

٢٨٦١ - عَنَّ عَالِمْنَة رُوْجَ النِّبِيِّ عَلَيْكُ نَمُولُ السِيِّ عَلَيْكُ نَمُولُ السِيِّ عَلَيْكُ نَمُولُ السِّيْ عَلَيْكُ لَمُولُ (﴿ أَرْبُعُ كُلُهُنَّ لَسَعِيْنَا أَوْلَالِكُ وَالْحَرَمِ الْحَدَالَةُ وَالْغُرَابُ لَا السِقِ يَقْتَلُنَ فِي الْحَلُ وَالْحَرَمِ الْحَدَالَةُ وَالْغُرَابُ
 أاسِقَ يَقْتَلُنَ فِي الْحَلِّ وَالْحَرَمِ الْحَدَالَةُ وَالْغُرَابُ

المدين سال كالي م جرايال كو آب في اور كمايد ١٨٥٩- عبدالله بن ابر شارة في كماكه ابو شاره چند مح مه لوگور من شير اور دها حرام با تدهم بهوئة شير اور دو ده يك بيال كادبر اس عن بير مي كه آب في فرمايا آيااشاره كيا تم من سيد كى ب اس كى طرف يا تهم كياكس طرح كالجا تمون في عرض كياكه تبين يا دسول الله اآب سنة فرمايا تو كهاؤال كو.

۱۲۸۱۰ عبدالرحل نے کہا کہ ہم طلبہ کے ساتھ تھ الرام بالدھے ہوئے او را بیک پر ندہ فرکار کا ال کو ہدیہ دیا گی ( بیٹی پکا ہوا)۔ سولیحضوں نے ہم ٹی سے کھایااور بعضوں نے پر بیز کیا پھر جب طلبہ سورے تھے جائے تو ان یو گوں کے مو فق ہوئے جنوں نے کھایا تھا اور کہا انھوں نے کہ ہم نے رسول بد کے ساتھ ایس کوشت کھایا ہے۔

باب اص وحرم میں محرم کون سے جانور ور سکتاہے

۳۸۷۱ - نی میکی کی لی بی صاحب حصرت عائش فرد تی جی که ش نے سنار مول اللہ کے کہ قربائے تھے جار چیز میں شرع جس کہ حمل کی جاتی چیں عل وحرم بی جیل اور کو ااور چو ہااور کت کھا کتا۔

(۲۸۵۹) بل عرض ال سب روبیات سے معلوم ہو کہ ،گرکوئی قیر محرم اسپتے داستے شکار کرے اور عرم کااس بی تھم واشارہ و نا بدو لھرت ند ہو تواس کا کھیانا محرم کو بھی رو ہے جب اس کا گوشت محرم کو جدید دیا جائے اور بھی مدیب بامام شائعی فاجیس ہم او پر بیاں کر بھے الاریکی مجے ہے۔

وَالْفَلُوهُ وَالْكُلُّبُ الْعَقُورُ ﴾ قالَ فَقُلَبُ لِلْقَاسِمِ أَمْرَأَيْكَ الحِبُّهُ قَالَ تُقَلِّلُ بِصَاغَرِ مِهَا

٣٨٦٢ - عنْ عَائِشة رضي اللهُ عُنْهُا عَنِ الَّهِيُّ عَلَيْكُ أَنَّهُ قال (( عَمْمُسُ فَوَاسِقُ يُقَتَّلُن فِي الحل والخرم الحيَّةُ وَالْغُرَابُ الْآيْفَعُ وَالْمَارَةُ وَالْكُلُبُ الْعَقُورُ وَالْخُدَيَّا )).

٧٨٦٣ عن غايشة رسيي الله عام، قاأت قَانَ رَسُونُ عَدِ عَلِيْكُ ﴿ خَمْسٌ فُواسِقُ يُقْلُلُ هِي الْخَرَمِ الْعَقْرِبُ وَ لَقَارَةُ وَالْخَلَيَّا وَ لَفُوابُ والْكَلَّبُ الْعَقُورُ ﴾

٣٨٦٤ - و حدَّثُماه أَنُو يكُر لِنُ أَبِي طَيْبَهُ وَأَلَو كُريْبِ قَالَا حَدَّثُنَا اللَّ لَمَبْرِ حَدُّثُنَا هِشَامٌ لِهِمَا

٧٨٢٥ عن عابسةً رضي الله عنها قالتُ ١٨٦٥ ترجمه و ١٨٤٥ تريم مَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيُّهُ ﴿﴿ خَمْسٌ فَوَاسِقُ لِلْفَعْلُنَّ هِي الْحَرَمُ الْفَارَةُ وَالْعَفْرَابُ وَالْغُوابُ وَالْخُدَيَّا والكلُّبُ الْعَقُورُ ))

٣٨٦٦- عنَّ الرُّهْرِيِّ بهذَ الْإِلْسَادِ فالتَّ أَمْرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بقُتُل خَسْسِ قُواسِقُ فِي الْجَلِّ والحرم تُمُّ دكر بعِش حديث يُريدُ بن زُريُّع ٣٨٢٧ - عنَّ عائِشَةً رَصِينَ ﴿ اللَّهُ عَنَّهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (﴿ خَمْسُ مِنْ اللَّوَابُ كُلُّهَا فواسيق تُعْتَلُ فِي الْحرم الْغُرَابُ وَالْجِدَأَةُ والْكُنْبِ الْعَقُورُ وَالْعَقُرْبِ وَالْفَارَةُ )).

٣٨٦٨ - عَنَّ الرُّهُمْرِيُّ عَنَّ سَائِمٍ عَنَّ أَبِيهِ وَصِيَّ اللهُ عَنَّهُ عَنِ اللَّهِيِّ عَلَيْهُ قَالَ حَمْسُ لَا خَنَّاحُ

(روی نے) کہا کہ میں نے تاہم این سی سے بوچھا کہ بھلا ار مليئے سائے کو توانحوں نے کہارا جائے ڈسٹ سے۔

۲۸۷۲- حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ تی ملكي الله عنيه وسلم في فرمايا إلى شرير بين كه مارے جائي عل و ترم میں سانپ ،و رچنگیر کو؛ اورچوما اور کٹ کھنا ک<sup>ی</sup> اور يول\_

۲۸۲۳- ترجمه وي بي جواوير كرد اب

٢٨١٢ - يد كوروبالاحديث ال سندے يحل مروى ب-

۱۸ ۸ ۲ - قد كوره بالا عديث ال سند الله محر وى ب ليكن ال میں بداخ قدیم کہ رسول اللہ کے تھم دیاال کو قبل کرنے کا۔

۲۸۷۷- زجمه وی بجوادیر گزرا

۲۸۷۸- ترجمه وی ہے جو اوپر کزرساس بیں سے اضاف ہے کہ حالت احزام بن مجي



٧٨٧٧ عَلَى إلَى عمر رصى الله عَلَهَا أَنْ رَسُونَ الله عَلَيْهِ وَ سَلَمَ قَالَ رَسُونَ الله عَلَيْهِ وَ سَلَم قالَ (رَحَمَّ عَلَى الشَّوْاتِ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي وَلَيْهِ وَ لَعَقَرَبُ وَالْحَدَّأَةُ وَلَعَقَرَبُ وَالْحَدَّأَةُ وَلَعَقَرَبُ وَالْحَدَّأَةُ وَالْعَلَمُ الْمُعَوْدِ )>

٣٨٧٣ عَلْ نَافِعُ قَالَ عَبْدُ اللهِ سَمَعْتُ النَّبِيُّ عَلَيْكُ يَتُولُ (( حَبَيْسٌ مِنْ الدُّرَابُ لا جُسَع عَلَى مِنْ قَتَلَهُنَّ فِي قَتْلِهِنُ لَغُرَابُ والْجِداَةُ

۲۸۷۹- ترجمه وی ہے جواد پر گزول

۲۸۵۰ حضرت عبدالله يس عمره صي الله عنها سه رويت ، مد يت ، مد كركسي في بيخها تو، نصول في رسول الله سلى الله عليه وسلم ل الك في في صاحب من مضمون بيال كيد

اله ۱۸۵ - عیداللہ بن عرف سے کسی آدی نے ہوچھ کے حرم کو ۔
کون سے حاتور قتل کر سکتا ہے؟ تو عبداللہ ہے کہ بھی سے دھرت کی کی رسوں اللہ کت کفائل کی کہ رسوں اللہ کت کفائل اور چوبااور کھواور کوااور سامی کے باد نے کے بیدا ناز فرمائے اور چوبااور کھا اور میں ہے جا در کے اور کی اور کہا کہ خماز بی میں مارے جا کھی۔

18 اور کہا کہ خماز بی میں جواور گزرل

۲۸۷۳ ترجمه وی بیجواویر گزرف



وَ لَمُقَرِبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلُّبُ الْعَقُرِرُ ﴾

قَصْ مَا قَتِلَ مَنْهُنَّ فِي الْحَرِمِ فَلاَكُو بِمِثْلِه )) ٢٨٧٦- عن عبد الله بْن غُمر رصي الله عنهما يَقُولُ قَال رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَهُو خَوَامُ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ فيهِنَّ الْعَقْرَاتُ وَالْعُرَابُ الْعَقْورُ وَالْعُرَابُ الْعَقُورُ وَالْعُرَابُ

والحديًّا واللَّفظُ لِيَحْتَى بْنِ بِحْتَى ))

َبَابِ جُوَازِ حَلَقِ الرَّأْسِ لِلْمُحْوِمِ إِذَا كَانَ بِهِ أَذَى وَوُحُوبِ الْهِدْيَةِ لِحَلَّقِهِ

وكبيان قلرها

این عرف نی سے دی مضمون حل حدیث مالک اور یس مضمون حل حدیث مالک اور یس جرت کے روایت کیا اور ال راویوں بی سے کی نے یہ نہیں کھا کہ رویت کی این عمر سے کہ کہنا این عمر کے کہا این عمر سے کہ کہنا این عمر کے سنا میں نے تی ہے محر این جرت نے نے اکیے اور بن جرت کی کہنا تھا کی ایس جات نے سنا میں نے اس جون میں بن حات نے اکیے اور بن جرت کے کہا تھا کی ہے اس بیون میں بن حات نے۔

۱۸۷۵ - حضرت مودات بن عمر نے کہاکہ سنائی نے رسول اللہ سے کہ فران نے تھے بچو حرق نیس پانچ جانور کے حق میں پھر مشک اس کے بیان کیا۔

۱۸۸۷ میں عبداللہ بن عمر منی للہ عنہائے کیا کہ رسوں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہوا کہ پانچ جانور بیل کے ال کو حس نے حالت احرام میں ماداس پر بچھ کتاہ تجیسان کے حمل میں باداس پر بچھ کتاہ تجیسان کے حمل میں باداس پر بچھ کتاہ تجیسان کے حمل میں کادر کواادر جمل ہے۔

# باب عذر کی وجہ ہے محرم سر منڈاسکتا ہے

٢٨٤٤ - كتب بن جرور منى الله عند في مير بياس آئ المرسول الله عليه وسلم سال عديبيه جي اور جي اپني باغرى الله عليه وسلم سال عديبيه جي اور جي اپني باغرى كي يهي آئ تحيي اور جي آئي بعد الله تحيي مير بي منه پر چلى آئی تحيي تو آب في آئي تحيي اور جي من بير بي منه پر چلى آئی تحيي تو آب في آئي تحيي الله الله في الله تعين من منذاه و ورشين ران روز ، كويا تي كهامان آب في خات فرماي تم سر منذاه و ورشين ران روز ، كويا جي منكينول كو كهاما كلافيا ايك قرباني كرد - ايوب في كرد جي يه وسيل كرد جي جي او

١٨٨٨- قد كوره بالاحديث استد ي بهيم وي ب-



رَرْهَيْرُ بْنُ حَرَّبُ وَيْعَقُوبُ بْنُ إِيْرَاهِيهِ جَمِيعًا عَنْ أَبِّن عُلَّبَةً عَنْ آبُوب فِي هَٰذَا الْإِنْسَادِ بِمِينِهِ ٣٨٧٩ عن كفي بن عُجْرَةَ رصِينَ اللَّهُ عَنَّهُ قَالَ فِيُّ أَلْرِلَتُ هَذِهِ الْآيةُ فَمَنَ كَانَ مِنْكُمْ مريضًا أَوْ بِهِ أَدِّي مِنْ رَأْسِهِ فَهِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَلَافَةٍ أَوْ نُسْبِ قَالَ عَانِينَةً فَقَالَ ﴿ ( الْفُلَةُ )) فَشَوْتَ عَمَال (( الأُمَّةُ )) عَدَمُوبُ مِثَالَ عَلَيْ (أَيُؤُدِيثُ هوامُّكَ }) قالَ ابْنُ عُول، وَأَعْلُهُ قَالَ مِعَمِّقَالِ فَأَمرَبي مِدْيَةٍ مِنْ صِيمَ أَوْ صَمَكُو أَوْ تُسُلُكُ مَا تُشَرَّرُ ٣٨٨٠ عن كُعْبُ إِنْ عُنظُوهُ رَصِي اللَّهُ عَنَّهُ أَنَّ رَسُولَ ﴿ لَنَّا عَلِيُّكُ رَنَّمِ عَلَيْهِ وَرَأَكُ يَتُهَامِّتُ غَمُّنَا مِعَالَ ﴿﴿ أَيُؤَّدِيكِ هَوَالْمُكَ ﴾} قُلْبُ عَمْ قالَ (( فَاحْلُقُ رَأْسُكَ )) قَالَ نَعَيُّ رَكَّتْ هَدَهُ الْآيَةُ هملٌ كَالَ مِنْكُمْ مَريضًا أَرْ بِهِ أَدِّى مِنْ رَأْمِيهِ فَعِدْيَهُ مِنْ صِيامِ أَوْ صِدَتَةٍ لَوْ لُسُلُكٍ فَقُالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ ﴿ صَمَّعَ الْمَالَةَ أَيَّامِ أَوْ تَصَدُّقُ بعرَق بَشِ منهُ مَساكِينَ أَوْ السُّكَ مَا تَيْسُرُ ﴾). ٣٨٨١ - عَنَّ كعب بْن غُيطْرَه رَصِي اللَّهُ عَنَّهُ أَنَّ اللَّهِيُّ عَلِيْكُ مَرٌّ بِهِ وَهُو بِالْحُدِيْبِةِ فَلَ أَنْ يدُّسُ مَكَّةً وَهُو مُنْخُرَةً وَهُو بُوقَدُ تَحْتَ تَمَار وَالْقَطْلُ سِهَاسَ عَلَى وَجُهِهِ فَقَالَ (﴿ أَيُؤُدِيكَ هو اللُّبُ هَده )) قال بغمُّ قالَ (﴿ فَحَلَقُ رُأُسِكَ وأطُعِمْ فرقُ بَيْنَ سَتَةٍ هَسَاكِينِ وَالْفَرَقُ ثَلَاثَةً آصُع أَوْ صُم ثلاثة أَيَّام أَوْ السُلكُ سبيكة )، قال

۱۸۵۹ - معترت کعب رضی الله عند نے کہا کہ ہے آ سے فلس
کان منکم مویصاً او بدادی میں داسہ میر سے بی حق بی اُرکی اور جی آیار سول اللہ سمی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ نے تربایا تردیک آؤ جی نزدیک آماد کیم فربایا تم کو تنہاری جو کی یہت سماتی جی سائن محون نے کہاکہ جی گان کر تا ہوں کہ افعول نے کہا اس کیم جھے تھم فربایا فدید کاروزہ ہو خواہ حد قد ہو خواہ قربانی ہو۔

۱۸۸۰ - حفرت کعب رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے باس کھڑ ہے ہے کہ آپ کے سر ست جو کس کر رہاں تھی۔ آو آپ نے فرمایا کہ کیا تجھ کو تیری بو تیس کھڑ ہے ہے کہ اللہ تھ کو تیری بو تیس کیلیف و تی ٹیل؟ آوش نے کہ بال۔ آو آپ نے جھ کو سر مطا منظ نے کا بھم و ب و اور یہ آیت فلمس کال حکم مربط اللہ نے کا بھم و ب و اور یہ آیت فلمس کال حکم مربط اللہ تی کا تھم دیا کہ تین اری ہے اور رسول اللہ نے تھم دیا کہ تین دور یہ کو سراکین بیل یا قربان کر جو دور کے کھی کو میسر آئے۔

۱۸۸۱ - کعب بن عجر ورضی الشدعند نے کہا رمول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے جو کی گر اللہ علیہ وسلے اور میر سے مر بیل سے جو کی گر رہی ہوسے اور میر سے مر بیل سے جو کی گر رہی ہیں اور فرمایا کہ تم کوجو کی ستاتی ہیں؟ بیل سنے کہاں آپ سنے فرمایا کہ تم کوجو کی ستاتی ہیں کی بیل اقری ہم جھ سے سنے فرمایا تین منذا ڈالو وریہ آیت میر سے کی بیل اقری ہم جھ سے آپ سنے فرمایا تین دور یعنی خد بھر کر چید مساکیوں کویا تر بائی کر وجو میسر ہو۔ اس انی تی سے کہا کہ یا تو رہے کہا کہ یا تو

<sup>(</sup>۲۸۸۰) الله به آیت باره سیفول شرب منی بر جی که جوینار بوتم ش سے آنکیف بواک کے سر ش (اورده سر منذ نے) تو ادب اس کا دورے ایس باعد قربی اور تلصیل اس کی سے آئے گی۔

مسلم

أرُرُّ أَنِي لَعِيجِ (﴿ أَوَ ادْبِعِ شَاهُ ﴾).

٣٨٨٠ - عَنْ كَتُب بِي عُخْرَةً رُصِي الله عَنْهُ عَنْهُ مَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ مِنْهُ عَنْهُ مِنْهُ وَمِن الله عَنْهُ اللَّهِيُّ مِنْهِ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهِيُّ مِنْهُ اللَّهِيُّ وَاللَّهُ اللَّهِيُّ وَاللَّهُ اللَّهِيُّ وَاللَّهُ اللَّهِيُّ وَاللَّهُ اللَّهِيُّ وَاللَّهُ اللَّهِيُّ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

٣٨٨٢- على عبد ، قو بن معقل عالى قعلاب على كفب رَصِي الله عنه وهو بني السلحد السائة عن هده الآية بعدية من صبام أو صدقة أو سنائة عن الله عنه برائة عنى وحبي الله عنه الله برائة المحلة المعالم الله المحلة المعالم الله المحلة المعالم الله المحلة المعالم المحلة أوى أن المجهد بمع عبك عا الرى التحد الله المعالمة المعالمة المحلة ا

۲۸۸۲- کعب، می اللہ عنہ نے وی مضموں اوپر کا بیاں کر کے کہا کہ کہ کہ آپ نے فر بلاس منڈاڈ الو اور ایک ٹو کر اعلہ چید مسکینوں کو بائث دواور ٹوکر تین صارع کا ہے (اور صارع کی تحقیق کی بالز کو ڈ میں گزری) یا تین دان رورے رکھو یا بک قربانی کرو (این الی تیج کی روایت جم ہے کہ آبک میمر کی ڈری کرو)۔

۳۸۸۳- کعب کے پاس عبد اللہ بن معقل بیٹے اور کعب معجد بن معقل بیٹے اور کعب معجد بن معقل بیٹے اور کعب معجد بن بن تے اور یہ برے لیے اثری ہے۔ پھر مارا قصد بیال کیا جو گئی بار گزرا آخر بیس حفزت نے فرہ بیار وزے تین دن کے یہ کھانا تید مسکیٹوں کا ہر مسکین کو نسف صاحر پھر کہا کعب نے یہ تعانا تید مسکیٹوں کا ہر مسکین کو ادر (بانتہ د نظ کے کھاکہ ہے ۔ بیت اتری ہے حاص ممرے لیے اور (بانتہ د نظ کے )عام ہے تم سب کے لیے۔

(۲۸۸۲) ﷺ قربان کے خنوص اور حس ایمان کے کہ باوجو واس سکت اور سادگی کے اللہ پاک جلاے اللہ کی خرب النفات قرمایا اور ان کے لیے بالائے مرش سے قرمان حمیم ال حسان اتارے عرض ال کی جو ڈن کاسب کے سر پراحسان ہے

ان سبرو غوں ہے معلوم ہو کہ شک ہے مرع کی بھری اور سب روایتی مقعود بیں مو لق بیں اور وہ مقعود سک ہے کہ سر ان سبرو غوں ہے معلوم ہو کہ شک ہے مرع ایک بھری ہے اور سب روایتی مقعود بیل مو کئی ہر کی ان ہے کہ سر ان بر کئی سر رے سب سے مثان مریل ہو کی پڑجا تیں باور کوئی مرض ہو حالت اخرام بیل سرووسر مدا ہے اور ان ان برووس میں اور عالم ان برووس میں ان بیل کہ ان جو سب وہ عقاد ہے جو آب ب جو آب ہو ہو گاد ہے جو آب ب جو آب کو بحال نے اور ان برائوں بیل وہ عقاد ہے جو آب ب جو آب کو بحال نے اور ان بھی کہ ان ہے متقوں ہے کہ نصف صاح جو آب ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو گئی ہو گئی

PAY

٢٨٨٤ - على كف بن عُمارة رَصِي شَ عَمَّهُ اللهِ عَلَيْهُ مُحْرَدُ وَصِي شَ عَمَّهُ وَلَا اللهِ اللهُ على عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

يَابِ حُوَارِ الْجِجَامَةِ لِلْمُحْرِمِ

أوْ بهِ أَدِّي مِنْ رَأْسُو ثُمُّ كَانَتْ بِلَسْتَلْمِينِ عَالَّهُ

٢٨٨٥ عن أبي عباس زمين الله علمهما أن البيئ على الحديد وعلو محرم

٢٨٨٦ - عَنُ اللَّ لُحَيْمَة أَنَّ اللَّمِيَّ مَرَّكُ احْمَعَمَ اللَّهِ مَعْرَمٌ وسط رَأْسهِ

أياب خواز مُلاَاوَاة الْمُحْرِم عَيْسَيْهِ

٣٨٨٧ عن أُنيّه بن وهنب مان أحرف مع أبان بن عُمان أحرف مع أبان بن عُمان حقى إدا كمّا بطل شتكى غمرُ بن عُنيت فعث كمّا بالرّاحد، المنت بن عُنيت فعث كمّا بالرّاحد، المنت وحقة مَارَاس إلى أبان بن عُنْمان يسألُه مَارَاسَ

۱۸۸۳ - اس مدیث کائر جمہ و مغیوم پکھ کی جیشی کے ساتھ وہی ہے جواد پر گزرانہ

باب بحرم کے لیے پہنے لگائے کاجواتہ
۱۸۸۵ - عبداللہ بن عباس نے کہاکہ ٹن نے پہنے گائے کہ کی
راوش اور آپ افرام باعد ہے ہوئے تھے
۱۸۸۷ - بن تحسیرہ نے کہاکہ ٹن نے پہنے لگائے کہ کی راوش سے خرے سے سے مرک کے تی شن اور آپ افرام سے تھے۔
یہ سرک کی شماور آپ افرام سے تھے۔
یاب: محرم کو آگھول کا علاق کر اٹا جا کرنے ہے
ایس نی مرک کے تی نہیں نے کہا کہ ہم نگلے بان بن عثمان کے را تھ بان بن عثمان کے را تھ وار جب عل بن بہنچ (نام ہے کید میں موضع کا کہ دید

ے اٹھائیس میل ہے کمد کی راویس ) تو عمر بس عبید اللہ کی آ تکھیں

و کھنے کیس چر جب روحاوش آئے بہب وروجو الوابال بن عثال



ينه أن اصلمالهما بالصبر فإن عُلمال رَصي الله عَنْهُ حَدَّث عَلَّ رَسُولَ اللهِ صَبِّي الله عَلَيْهِ و سَنَم فِي الرَّحِلِ إِنا اشْلَكَى عَبْلِيْهِ وَهُو الْحَرِّمُ صَمَّلَاهُمَا بِالطَّيْرِ.

۲۸۸۸ - عن أبنية بن راله أن عَمَر بن عَنيْدِ الله بن مشعر رابدت علية فاراد أن يَكُخلَهَ الله أبان بن عَشمان والنزة أن يُصبدها بالطبير وحدّث عن عُشمان بن عَمَال عن البيّ عَلَيْهُ أنه معَل دُلك

بَابِ جَوَارِ عَسَلِ الْمُحْرِمِ بِلاَنَهُ وَرَأْسَهُ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْن حُبْنِ عِنْ مَنْ اللهِ بْن حُبْنِ عِنْ اللهِ بْن حُبْنِ عِنْ اللهِ بْن حُبْنِ والْمِنْور بْنِ عَبْلِم والْمِنُور بْنِ مَخْرِمَةُ أَنْهُمَا احْتَمَا بِالْأَبْرَاءِ فَمَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُنْ مُن مُخْرِمَ وَأَسَهُ وَقَالَ الْمِنْورُ لَا عَبْسُ بِغِيلًا الله مُنْ رَأْسَهُ وَقَالَ الْمِنْورُ لَا مُنْسِلُ النَّهُ مِنْ وَلَا اللهِ مَا أَنْ مَنْ اللهِ عَبْلِي اللهِ مَن وَقَالَ الْمِنْورُ لَا يَسْسُلُ النَّهُ مِنْ وَقَالَ اللهِ مَنْ وَقَالَ الْمِنْورُ لَلهُ وَقَالَ الْمِنْورُ لَلهُ اللهِ مُن أَنِي اللهِ مُنْ وَقَالَ اللهِ مُنْ وَقُولِ اللهِ مُنْ وَقَالَ مَن عَلَيْهِ اللهِ مُنْ وَقَالَ مَن اللهُ وَقَالَ مَن عَلْمُ وَقَالُ مَن عَلْمُ وَقَالُ مَن اللهُ مُن عَلْمُ اللهُ اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهُ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

۱۲۸۸۸- نیسے نے کہ عمر بن عبید اللہ کی آئیس و کیس اور سرمد لگانام او ابان نے متح کیااور عبر کے لگانے کو ہتایا ور روایت کی عثان سے کہ جی کے ابیان کیا۔

باب: محرم کے لیے بدل اور سر دھونار واہے۔

۲۸۹۹ - ابراہیم نے اپنے باپ سے روایت کی کہ عبداللہ بن عبال اور مسور بن مخر مد دونوں بھی کرار ہوئی ابواہ بیس۔ این عبال نے کی محرم سر دھونے اور مسور نے کہا تھی تو عبداللہ نے کہا تھی ہو جہا این عبال نے اپنے چیس تو کہا تھے بیجا این عبال نے اپوابوب کے بال کہ الن سے پوچیس تو بیس ہارہ سے بیس سے این کو بایا کہ دہ کنویں کی دولکڑ بون کے بیج بیس ہارہ سے اور وہ ایک کیڑے کی آڑ بیس نے اور بھی نے این سے سمام علیک کی اور انھوں سے پوچھا کہ کول ہے؟ بیس نے کہا کہ بیس عبداللہ بی اور انھوں سے پوچھا کہ کول ہے؟ بیس نے کہا کہ بیس عبداللہ بی حبواللہ بی اور انھوں کے برجہا ہے اور بھی اور بھی این کو باللہ بی عبداللہ بی کول ہے؟ بیس نے کہا کہ بیس عبداللہ بی کہا کہ بیس عبداللہ بی کول ہے؟ بیس نے کہا کہ بیس عبداللہ بی کول ہے کہا کہ بیس اور انھوں کے برجہا ہے کہا کہ بیس کے بیس کی بیس کے بیس کے بیس کے بیس کی بیس کے بیس کول ہے کہا کہ بیس کی بیس کے بیس کے بیس کے بیس کے بیس کے بیس کی بیس کی بیس کی بیس کی بیس کی بیس کے بیس کی بیس ک

مسلم

كان رسرل الله على يعسل رأسة وهو شخرة موضع أبو أبوب رضي الله عنه يدة عنى القرب مطاطأة حمّى بمنا بي رأسة ثم قال إيسنان يصب العرب فعم خلى رأسة ثم قال إيسنان يصب المثب فعم خرك رأسة بيديه فأتس بهما وأدر ثم مال حكدا وأينة على يعم بعدا المساد وقال فأمر أبو أبوب يبديو عنى رأسه حبيما عنى خبيع رأسه فالمر أبو الموب بيديو عنى رأسه حبيما عنى حبيم رأسه فأتبل بهما وأدير مقال المبشور المبي عنس له أمريين أبدا.

بَابِ مَا يُفْعَلُ بِالْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ الده - عَادِدَ عَلَيْ مِنْ الْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ

١٩٩٩ - عَنْ اللِّي عَيْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النّبِيُّ صَدّى اللهُ عَنْهِ وَ سَمْ حَرَّ رَجُلٌ مِنْ بعِيرِهِ عَرُبِصِ هَمَاتَ فَعَالَ (( اغْسِلُوهُ بِهَاءِ وبيدُ وكَقَدُوهُ فِي تُورِيَهِ وَلَا تُحَمَّرُو رَأْسَةً فإنَّ اللهُ يَبْعَقُهُ يُومُ الْقِيامَةِ مُلَيَّا )).

مر داهوتے تھے؟ پس ابوالوب رستی اللہ عند نے اسپے دو لون ہا تھے
کیڑ سند پر دیکے اور سر جمکا ہا بہال جگ کہ جھے نظر آیا اور اس سومی
سے کہا جو ال پر پائی ڈال تھا کہ ڈالو بھر دوا ہے سر کو ہلاتے تھے اور
ایتے ہاتھ سے ملتے تھے آ کے اور بیجھے۔ بھر کہا جس نے ایسے ای
و کھا دسول اللہ صمی اللہ علیہ و سلم کو۔

۹۹۹ - حضرت ریدین استم نے اس سناہ ہے ۔ بی رویت کی اور کہا کہا کہ ابوایو ہے کی اور کہا کہ ابوایو ہے کہا ہے۔ کہا کہ ابوایو ہے کہا کہ ابوایو ہے اپنے میارے مریم ایک ہے اور مسور آئے ابن عبائ ہے کہا کہ میں آئے ہے آئے ہے گئے اور مسور آئے ابن عبائ ہے کہا کہ میں آئے ہے آئے ہے گئے اور میں گئے۔

### باب. محرم مرجائے تو کیا کریں؟

۱۸۹۱- عبداللہ بن عبال ہے روایت ہے کد، یک آدمی اونٹ میر
ہے کر پڑ او راس کی کردن ٹوٹ گئی او رمر کیا تو رسوں اللہ نے
قرمانا کہ اس کو عنسل دویا آباور بیری کے چوں سے اور کفت و داس کو
دو کپڑوں ہے اور کفت اور سرشہ ھانیو اس لیے کہ اللہ تعالی اس کو
قیامت کے دل، محائے گالبیک بکار تا اوا۔

۳۸۹۲ عبداللہ بن عباس رضی للہ عبد نے کہا کہ یک فضی رسول اللہ صلی للہ علیہ وسلم کے ساتھ عمر بات میں کھڑ اتھا کہ اپنی او شخص باللہ علی اللہ علی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمر بات میں کھڑ اتھا کہ اپنی او شخص بریا۔ الاب نے کہا کہ کرون ٹوٹ گنا ک کی اس کی اور حفزات کے اس کاؤ کر کیا لو آپ نے فرویہ حسل دواس کو بی فی اور اور بیر کی کے بنول سے اور کشن دواس کو دو بیٹروں میں دور خوشید لگا داور نہ سر ڈھائیواس کا۔ ابوب نے کہا کہ اللہ نسی فی اس کو اللہ نسی فی اس

ان جب ہو چی گئان ہے راے ان کی باتیاں کااور افغال کیا ہے علاو نے اس پر کہ محرم کو اپناسر و حوناواجب ہے جنابت کے وق اور باتی رہا حسل صوف آورم و راحت اور حمرید اور سر احت کے ہے اس میں فر ہب شافعیہ کالور جمہور کا جواز ہے بلا کر دبیت دور جا کزے شافعیہ سے مزو یک سر و حونا ہیری کے چوں سے یا تحقی ہے اس طرح کہ بال نہ ٹو ٹیمی اور جب تک بال ۔ ٹو ٹیمی فدیہ نہیں اور مالک اور ابر صید نے کہا ہے کہ وہ حرام ہے اور موجب فدیہ ہے کم ری روایتی ان پر جمت ہیں۔

مسلم

يكار تا بحوال

٣٨٩٣- فروبالاحديث ال مندي يعني مروى يـ

۲۸۹۴- ترجمه وی ہے جواور کررب

۱۹۵۵ - بن عماس رمنی الله عنها ہے وہی مضمون مردی ہوا صرف اتنا فرق ہے کہ انحوں نے کہ انھایا جائے گاتی مت کے دن، لیک بکار تاہوا۔ اور سعید بن جبیر نے اس جگہ کا نام خبیس لیا جہاں وہ گرا تھا۔

۳۸۹۷- وی مضمون ہے تکرا تنافرق ہے کہ انتکی او مثنی نے اس کی کرون توڑڈالی اور آپ نے فرمایا کہ اس کاسہ بھی نے دھائیو۔

۲۸۹۸- ترجه وی ب شاوی بیان و د

ا الله يبْعَثُهُ يوم الْقِيامَةِ يُلَّبِّي ))

٣٨٩٣ عن ابن عَبَاسِ رَضِي اللهُ عَلَهُما أَنَّ رِجُلًا كَانَ وَافِدٌ مِغَ النِّبِيُّ عَلِيْظٌ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَدَ كُرِّ رَجُوْ مَا ذَكَرَ حَدَّدٌ عِنْ أَيُوبِ

٣٨٩٦ عَنْ الْسِ عَبْاسِ رَصِيَ اللهُ عَنْهُمَ أَنَّ الْمَعْلَمُ أَنَّ اللهِ عَنْهُمَ أَنَّ اللهِ عَنْهُمَ أَنَّ اللهِ عَنْهُمَ أَمْ مُحْرِمٌ فَمات الفَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ (( اغْسَنُوهُ بِمَاء وَسِلْا وَكُنُوهُ فِي الوَّبَيْهِ وَلَا تُحَمِّرُوا رَأَسهُ وَلَا تُحَمِّرُوا رَأَسهُ وَلَا وَجُهُهُ فَإِنَّهُ يَبْعَتُ يَوْمَ الْقِيامةِ مُلْبَيّا )).

٧٨٩٧ - عَنْ الْبِي عَنْاسِ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُمَّ أَنَّ رَجُنَّا كان مَعْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ مُحْرِمًا مُوقَعَنَّهُ بِالنَّهُ فَمَاتَ بِقُالِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ (( الْحَسِلُولُ بِجَاءِ وَسِلْدٍ وَكَفْلُولُ فِي فُولِيَهِ وَلَا تَعْسُولُ بِطِيبٍ وَلَا تُحَمِّرُوا رَأْسَةُ فَإِنَّهُ يَيْعَتُ يَوْمَ الْقِيَامَةُ مُلَكِدًا ﴾)

٢٨٩٨ - عَنْ أَبْنِ عَبَّاسِ رَحْنِي الله عَنْهُمَا أَذَ رَخْلًا رَفْعَة بَهِرَاءُ وَهُوَ شُخْرِعٌ مَعْ رَسُولِ اللهِ
 عَلَّمُ فَامَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ أَنْ يُعْسَلُ بِماء

وَسِينَرٍ وَلَى يُنسَنُّ طَلِينًا وَلَى يُعطَّرُ رَأْتُ فَإِنَّهُ يُهْمَتُ يَوْمَ الْقِيامَةِ مُلَيْدًا

٧٨٩٩– غَنْ ابْنَ عَيَّاسِ رَمِينِ اللَّهُ عَنْهُمَا يُخلَنُكُ أَنَّ رَجُّنَا أَتَى اللَّهِيُّ ﷺ وَقُلُو مُحْرَمٌ مُومَعَ مِنْ بَالِدِهِ فَأَتَّعُصَنَّهُ مَأْمَرَ لِلَّذِي عَلِيَّا أَنْ يُعْسَنُ بِمُنَّاءِ وَسِوْرٍ وَأَنَّا لِكُفِّنَ فِي تُولِيْنِي رَانَا يُمسَّ طِيبًا حَارِجٌ رَّالُتُهُ قَالَ شُعْبَةً ثُمَّ حَدُّنَينِي بِه بَعْدَ دَٰلِكَ خَارَجٌ رَأْسُهُ وَوَجَنَّهُمُ فَوَلَّهُ نَيْضَتُ يَرْمَ الْقِيامة مُلَكُدًا

٢٩٠٠ عن ابْنُ عَبَّاسِ رَصِينِ اللَّهُ عَنَّهُمَا وقصَتْ رجُلُ رحلُتْ وهُوَ مَع رسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ فَأَمْرِهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ أَنْ يَعْسَنُوا بِمَاءِ وَسِنْرِ زَّانَ يَكْسِمُوا وَخُهَةُ خَسِيَّةً قَالَ ورَّاسَةً فَإِنَّهُ الْيُغْثُ يُومُ الْقِيْمَةِ وَهُوَ يُهِلُّ

٧٩٠٩ - عَنَّ ابْنِ عَبَّاسِ رَصِينِ ا لَهُ عَنْتُهُمَا قَالَ كَانَ مَعَ رَمَنُولِ اللَّهِ ﷺ رَجُلٌ مُوتَصَّنَّهُ مَاكُنَةُ مُمَاتَ لَفَانَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ ﴿ اغْسِلُوهُ وَلَا تَقْرَبُوهُ طِيْ رَلَا تُغَطُّوا وَجْهَةً فَإِنَّهُ لِيُعْتُ يُلِّنِي ﴾) بَابُ جَوَازِ اشْتِرَاطِ الْمُحْرِمِ التَّحَلُّلَ

بعذر الممرض وصحوه

٢٨٩٩- أبن عمياك رمني القدعند في وعلى مضمون بيان كم اوراس عمی بیاہے کہ کفن دواس کے شیش دو کیٹروں میں کہ سر باہر لکا رہے اور خوشیون الگاؤ ہور شعبہ نے کہا چم جھے سے سمرے سے ہوں روریت کی ہے سر اور منہ دوتول باہر <u>نکلے رہیں ہاتی</u> مضمون

١٩٠٠- مضمون وي هے جودوير كررائيكن ال ميں ہے كه آپ صلی الله طبید وسلم نے علم دا کہ اس کا چیرہ کھلار کھولیکن سر کے بارے ش محک ہے۔

١٩٩١- زجه وتلي جواوير كزرا-

باب بحرم کی شروط

۲۹۰۲- حضرت عائشًا قرماتی مین که رسول الله تشریف لات

٣٩.٧ عَنْ عَالِئَةً رَضِيَ اللَّهُ غَنْهَا قَالَتُ (۲۸۹۹) ان سے روافوں میں سے فرجہ ام شافعی اور احمد اور اسحاق کی تائید ہوتی ہے کہ محرم جب سر طابعة اس کوسیا، کیڑاند پہنا میں اور تدسر ذھا تیں شاخو شبولگا کی اور مالک اوراور اس نے اورابو دنیف وغیر ہم نے کہاہے کہ اس کا تھم مثل غیر محرم کے ہے اور یا اعاد مالان م جمت بیں اور ان کے لئے ہب کی راد ہیں۔ اور بیری کے بقور سے کسل دیسے کا اسٹیب بھی جاہت ہوااور محرم وغیر محرم اس میں او تول برائد ہیں اور کیل فدجب ہے شافعیہ اور طاقاتی اور عطام اور می براور ایس منذر اور و مرے فقیام کا اور مع کیا ہے مالک اور دومرے لوگول ے اور بیر وایسی ان کیارویں۔



دخل رسون الله صلى الله عليه و سلّم على صياعة بنت الزّيْم مقال لها ((أرَ دُتِ الْحَجِّ)) قالت رَّا لله مَا أَجدُبي اللَّا وَحِقَةُ فَقَالَ مِهَا (( لحجّي و شَتَرطِي وَلُولِي اللَّهُمَّ هَجِئي حَيْثُ حَينَتَبِي )) وكانتُ نَحْت الْمِقْداد

٢٩٠٣ على عائشة رُسِي الله علها قائت دَخَلَ اللهِ علها قائت دَخَلَ اللهِ عَلَى على صَاعَة بنت الرُّيْمِ اللهِ عليه المُورِدُ اللهِ الهُ اللهِ ال

٢٩٠٤ - عنْ عَائِشَةُ رَضِي اللهُ عَلَهِ مِثْلَهُ

 ٧٩٠٥ عن اللي عبّاس أنّ منباعة بلت الرائير بي عبد المُطلب رصيي وقد عله أتت وسول الله عَلَيْهُ معالما إلي الرائة تعيمة وإلي أريدُ المحجّ مما تأمري قال ((أهلي بالحجّ والانترطي أن مجبئ

حَيْثُ تَحْسِلِي) قالَ فأَدْرِكُما.

٧٠٩٠٦ عَنْ اللَّهِ عَبَّاسِ رُصِيَّ اللَّهُ عَنْهُمَا لَ

ضباط بنت زمیر کے پائی اور قرمایا کہ تم نے اراد و کیا ہے تے کا؟ انھوں نے کہا کہ بال متم ہے اللہ کی اور بش اکثر بیار ہو جاتی ہوں تو آپ نے مرمایا کہ تے کرواور شرط کرو وربوں کبو کہ اے اللہ! احرام کھولنا میرا و ہیں ہے جہال تو مجھے رو کدے اور وہ مقداد کے افاح بش حمیں۔ تکاح بش حمیں۔

۱۹۰۳ - حضرت ما کشر رضی الله عنها سے وی مضمون مر دی ہو اس میں ضاعہ نے عرص کی کہ میں تج کااراد ہ کرتی ہوں۔

م ۱۹۹۰- وہی مضمول ہے جو نو پر گزرا۔

۱۹۰۵- بین عیاس رمنی الله عنهائے وی معمون روایت کیا اس جس ہے کہ جس بھاری ہو تھل ہوں اور آخر جس بدے کہ انھوں نے جیالیا احرام کھوئے کی ضرورت نمیس پڑی۔

٢ - ٢٩٠١ - الن عياس وضى الله عنهائ كياك ضباع وضي الله عب في



ے کاارادہ کیا اور می میں نے نئے نے تھم فرمایان کو کہ اپنے احرام کو شرط کرلیں اور الحوں نے حضر من ملک کے تھم سے ویہ ہی گیا۔ ہے ۱۹۷-ترجمہ وہی ہے جواد پر گررائیکن اسحال کی روایت میں ہے کہ آپ نے ضاحہ کو تھم دیا۔

# باب إخرام النَّفسَاء واسْتِحْدَبِ اعْتِسَالِهَا لِلْإِحْرَامِ وَكَذَا الْحَانِضُ

٧٩٠٨ عَنْ عَائِمَة رَصِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتُ مَمَنَتُ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُنْهَا عَالَتُ مُمَنَتُ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُنْسِي بِشْخَنَد بْن أَبِي مُمْنِينًا أَسْمَاءُ بِنْتُ عُنْسِينًا وَشُولُ اللهِ عَلَيْهِ أَبَا بَكُمْ يَالُمُونَ اللهِ عَلَيْهِ أَبَا بَكُمْ يَالْمُونَ اللهِ عَلَيْهِ أَلْهُ اللهِ عَلَيْهِ أَنْهِ إِلَّا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ أَلْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ أَلْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ أَلْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْه

## ہاب: حاکضہ اور ثقائل والی کے احرام اور عنسل کا بیان

(۲۹۰۸) بڑا اس مدیث سے معلق ہوا کہ احرام نظمان اور ماکھ کا سمجے ہا دراحرام کے لیے تہیں عشل کرنامستی ہے اور قدیم شاہمیہ اور قدیم ہے۔ اور قدیم سالگ درایو صنیفہ اور جمہور کے ٹرزیک سے حشل مستحب ہے در حسن اور الل خاجر کے براہ کی واجب اور حائص بلاد تفساء جمنا افعال ہج اور قدیم ہوا کہ دور کھتیں احرام کی واجب کئی اور مدمروی ہوں ہیں رسوں اللہ کے تقریم کی این کی اور اس میں بیٹ مسلوم ہوا کہ دور کھتیں احرام کی واجب کئی اور مدمروی ہوں ہی رسوں اللہ کے تقریم کی کہ اس کی این کی اور مدمروی ہوں ہی رسوں اللہ کے تقریم کی کی ہوتا کی این کیم نے زادا کھادیں۔

رسول الله ك حج كي بقيد كيفيت

اور تلید کی رسول افترے حسل کے ماتھ اور حسل بکسر قین دو پہنے جس سے سر و حویہ سے بھے تعلمی و قیر واد بالوں کا جمانا ہے کی لیسہ اور تیل پر بیٹ بیٹر ایسہ اور تیل پر بیٹر ایسہ اور تیل پر بیٹر بیٹر بیٹر کی بیٹر



14.9- زيرون بي يواوير كررك

٣٩٠٩ - عَنْ حَالِم إِلَى عَنْدَ اللهِ رَعْنِينَ اللهُ عَنْهُ اللهِ رَعْنِينَ اللهُ عَنْهُ فَي خَلِينَ أَسْمَاءَ بِسَبَ عُمَيْسِ حَينَ مُعْيَسِ حَينَ مُعْيَسِ حَينَ مُعْيَسِ مِينَ الْحَلِمَةِ أَنَّ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ أَمْرَ أَلَهُ بَعْضِيلً وَتُهلُّ أَمْرَ أَلَهُ لَكُو رَصِينَ اللهُ عَنْهُ مَا مُرْهَ أَلَنْ تَعْشَيلُ وَتُهلُّ لَلهَ تَعْشَيلُ وَتُهلُّ لَلهَ تَعْشَيلُ وَتُهلُّ لَلهَ تَعْشَيلُ وَتُهلُّ لَا تَعْشَيلُ وَتُهلُّ لَلهَ تَعْشَيلُ وَتُهلُّ لَلهَ تَعْشَيلُ وَتُهلُّ لَيْ اللهِ عَنْهُ مَا مُوهَا أَنْ تَعْشَيلُ وَتُهلُلُ اللهِ عَنْهُ مَا مُوهَا أَنْ تُعْشَيلُ وَتُهلُلُ اللهِ عَنْهُ مَا مُوهَا أَنْ تُعْشَيلُ وَتُهلُلُ اللهِ عَنْهُ مَا مُوهَا أَنْ تُعْشَيلُ وَتُهلُلُ اللهِ عَنْهُ مَا مُوها أَنْ تُعْشَيلُ وَتُهلُلُ اللهِ عَنْهُ مَا مُوها أَنْ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ مَا مُؤْمِنَا أَنْ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ مَا مُؤْمِنَا أَنْ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ ال

بَابِ بَيَانَ وُجُوهِ الْمُحْرَام

۲۹۱۰ من عابضة رصي الله عشها أنها فائت عربضا مع رسول الله صلّي الله عليه و سنتم عام محمّة الرداع عَلَم الله عشره أنه دال رسول الله حمّلي الله عمّل رسول الله حمّلي الله عمّلي الله عمّل را من كمان محمّة

یاب:احرام کی قسموں کابیان

۱۹۹۱ء حضرت عائش نے قربایا کہ نظے ہم رسول اللہ کے ساتھ جہدالودائ کے سال میں اور لیک بیاری ہم نے عمرہ کی گار فراما رسول اللہ کے جس کے پاس ہری ہے وہ سے اور عمرہ دونوں کاللیک بیارے اور بی میں احرام نہ کھولے بہاں تک کہ دونوں سے فارش

لا مراس کے جواز میں امام اجر کے ووق ال ہیں۔ بید میں توشہ کے تیج بدھی تھی اور تو م کے تھی اور دی اور ور تا اور ور تا اور اور تا بھی انتقاف ہے اور اس کے جواز میں امام اجر کے ووق آل ہیں۔ بید میں الوار اس کے جواز میں امام اجر کے ووق آل ہیں۔ بید میان اور اور تیج در اس کے اور اللہ کی اور اللہ کی اور اللہ کی اور اللہ کی الور و مراس کے اور اللہ کی اور اللہ اللہ کی اور اللہ کی اللہ کو اس کے اور اللہ کی اللہ

(۲۹۱۰) بنا یہ اور بدی سی جواز تمنع و افرادو قران پر دال ہیں اور انتهائے ہائی پر کہ تنوں تشمیل نے کی روائی اور دی است منت اور حضرت خال ہے مر ایک ہائی کو تھے آگے آئے گا۔ اور حضرت خال ہے مر ایک ہائی کی تو تھے آگے آئے گا۔

فرادیہ ہے کہ احرام ہاندھے مرف ن کاوراس سے فارغ ہوجائے۔ حتے ہے کہ احرام ہاندھے عمرہ کا شہر ج میں اوراس سے فارغ ہو کر پھرای سال کی کسے۔ قران میدہے کہ ان دولول کا احرام ایک ساتھ بنی باعد ہے۔ بنی

مُسلمُ

ہو کر طال ہوئے فرمایہ صفرت انش ہے کہ پھر جب ش کہ کو کو آئی ما اُنفش تھی اور نہ طور اب کیا بیت اللہ کانہ صفاح وہ پھری اور س کیا بیت اللہ کانہ صفاح وہ پھری اور س کی شکایت کی میں ہے رسول اللہ کے لؤ آپ نے فر میا تم ہے ہر کے بال کھول ڈالواور کنگھی کرواور جج کا افرام باندہ تواور عمرہ جھوڈ دو۔ فرمال جی کہ بھر میں نے ایسانی کیا۔ پھر جب ہم جے سے فارش جو نے بھیجا جھے کور مول اللہ نے میدائر حمن بن ہو بھر کے ستھ میں میں اور فرمایا کہ بیا

هداي فليُهلُ بالنحجُ مَعَ الْعُمْرة لَمْ مَا يَجِلُّ حَتَى يَجِلُ مِنْهُمَ جَمِيعًا ﴾ قالتُ مقدِلتُ مكّة وَأَنَا حَاصُ مَمُ أَشْعَا بِالْبَيْسِ رَلَّا يَشَ الصَّمَا وَالمَرْوَة مَثْلَكُرْتُ مِيكَ إِلَى رَسُولُ اللهِ صَمَى الله عَلَيْهِ و مُنْمَ مَقَال (﴿ الْقُصِي رَأْسِكُ والمُعْبِطِي وأَجِلِي بِالْمُحَجُّ وَدَعِي الْعُمْرةَ ﴾ قال معمَلُتُ ملكُ تُصَيِّدَ النَّحَجُ أَرْسَدِي رَاسُولُ



البَّعِيم فاعْتَمَرْتُ فعال (( فَلَوْهِ فَكُنْ عُمْرِيْكُ إِلَى البَّعِيم فاعْتَمَرْتُ فعال (( فَلَوْهِ فَكُنْ عُمْرِيْكُ )) فطاف. لَيْنِي هَلُوا بِالْغُمْرُ وِ بِالْبَيْتِ وِبِالصَّفا وَالْمَرُو فِي الْبَيْتِ وِبِالصَّفا وَالْمَرُو فِي الْبَيْتِ وَبِالصَّفا وَالْمَرُو فِي الْمُرَو فِي الْمُرَو فِي الْمُرْو فَلُوا أَنَّمُ طَافُو اطْوَافًا الَّذِينَ كَانُوا حَمَعُوا الْحَمِيمُ وَأَمَّا الَّذِينَ كَانُوا حَمَعُوا الْحَمِيمُ وَأَمَّا الَّذِينَ كَانُوا حَمَعُوا الْحَمِيمُ وَأَمَّا الَّذِينَ كَانُوا حَمَعُوا اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْمِنَ وَالْمَا اللَّذِينَ كَانُوا حَمَعُوا اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْمِنَ وَالْمَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

١٩١١ -عن عائشة رؤج اللَّبي عَلِيَّة أَلَها
 عائث خرحًا مع رسُول الله علية عام ححَّة

ته رے عمرہ کی جگہ ہے پھر طواف کیاان او گول نے کہ ابدل کی تف عمرہ کا بہت اللہ کے گر داور پھری صفااور مر دہ پر پھر احرام کھوں ڈالا پھر طواف کی دوبارہ اس کے بعد کے لوٹ کر آویں منی سے جج کر کے اور جن ہو گول نے کہ جج اور عمرہ کو جمع کی تفال بیٹی قار ن شخص انھول نے بک میں طوف ک کیا (عمرہ اس کے دونوں کی طرف

۲۹۵- حضرت عائشہ رضی اللہ عب سے مروی ہے کہ نکلے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جین الود الع میں اور کسی

الله، شہر جج ش ( گُر أول في سے اس صرورت كوبيان تين كي) اور بن توكون ، كياہے كد آپ منتق تھ مطعب ان كاب ہے كہ ہے اشہر جج مں عمر وے تمنی بعثی برخور دارى يا في اوراس مورت بنى تمام مديول بنى تعليق بوجاتى باور صرت عادية في بيد توجي كاح اس باندها تعا جیسے کٹر رواق ہے مروی ہے بعد اس کے حضرت سے ب او تھم کیا کہ ج کو فیچ کر کے عمرہ کر اوجیسے اور بیاروں کو تھم فریع جھوں کے ساتھ ہر ق نہ تھی۔ ی لیے حضرت کا نشر کے حرم میں رواۃ نے خشاب کیا ہے کی نے عمرہ کا کہا کی نے بچ کلہ اورا ی دو یت میں تصر تے ہے ، ل کی کد جب آئید جا تعد ہو گئیں تو عصر مت نے فرمایا ہا عمر ، چھوڑ دوادر رہے کا احرام باندھ اواد راس صورت میں سب رواہوں میں تطبیق ہو جاتی ہے کہ جس نے فی کا احرام کہا اسے باعداد اول احرام کے کہاور جس نے عمرہ فاکہا اس نے باعثیار سنح حال کے۔ اور یہ جو فرمایا کہ ابنا عمرہ جیوڑ دواس ہے رہر او مہیں ہے کہ اے وطل کروو باکد مطاب ہے ہے کہ اسمی اس کے اتعال میں ریر کرویباں تک کریاک ہوجا کاور اقعال ع سائٹر دی کرووال ہے کہ افعال ج جیے و قوف عرفات ہے یہ رمی جمار ہے یہ حیف کی حالت میں بھی او مکتی ہیں بخالف طواف ہے کہ عمرہ كابوالعل ہے اور وہ معجد كے اخدر جو تاہے بيم وہ حائد ہے كيونكر جو سكتاہے۔ چنالي مؤيد ہے اس تاويل كي اور و بين جو مر اك ہے اس طاؤال عدودا عن كرف ين اسينا ياس ده حصرت عائش اكد الحول تحد م عدا عره فالدرجب أخي كذين إلا كل حواف ك حا تخذ ہو سکیں اور ج کا انزام یا تدھ ہواور منامک جے اور کے اور آپ نے منی ہے تو نے کے دان ان سے نرب دیا کہ تم جواب طواف سسی كراكى اس ين ج وعمرود ويوں كے مواق وسلى ادا يوجيد كى فرنس اس ب بخوبي واضح بو كياك عمره باتى ب ادر باطل والو سيس برااور وو سری رو ہے بیس جو یہ تاہے کہ آپ سے جب ان کوعبدالر حن کے ساتھ بھیجا بتعیم کونو فرمایا یہ تمہارے عمرا کی جگہے واس کا مطلب ہے ہے کہ حضن ت عائش نے ادارہ کیا کہ عزمان کا ج ہے جد ہوجائے میں ادرامہات الموسین وغیر معن کا ہو یہ جیسے ان امحاب کا ہوا ہو ہیے ساتھ ہدی۔ لیا ہے بتے اور اٹھوں نے نج کوعمرہ کرے تھے کر دیا تھادور پھرا ترام کو کھوں ڈالا اور جے کا احرام دویارہ ہے مالترویہ میں بائد حد عرص ان كاتمره الك بوااور ج الك بواقرا صول في بحي مراه كياك ميرا عمره بحي الك بوجائة الواس فريباك سيم سي ليك ممره من يوادريه اي عمرہ کی حکہ ہے جو تم نے کیا تھااور میہ جو کھا کہ جن او گور نے تج وعمرہ کو جن کیا اگے ہیں ہے معلوم ہوا کہ قارن کو ، یک جی طواف کا لی ہے تج وعمرہ و د ہوں کی طرف سے اور عمرواس کا تج عیں مند رہتے ہو جاتا ہے اورامام ٹ انتیا کی کے قائل ہیں اور بھی منقوں ہے ابن عمر اور جا بڑاور جا شڈ اور بالک او راحد اور سخل اور داوؤے۔ اور ابو صنبی نے کہاکہ رارم ہے اس کو دوطواف اور وہ سعی اور اومعقول ہے علی من اب طامب ور مان مسعوداور طعمی ہے اور بختی ہے-(کلہ من الووی بالا تحتسار)۔ (۱۹۹۱) 🖈 مطلب اس کا بہت تفصیل کے ساتھ اوم کرر کی۔

مسلم

الرداع قبياً من أهل بغيره وبي من أهل بحج خيى قدمًا مك بقال وسول الله (ر من أخرم بغيرة ولم يهلد فليخلل وتن أخرم بغيرة وأهدى فلا بحل حتى ينجر هدية ومن أهل بحج فليتم خجه ) فالت غائشة رصي الله غيمه فحصت علم أول حايمًا حتى كان يومً غيرة وتم أهيل إل بغيرة فأتربي رسول الله وأثراك الغيرة فالت ففعلت ذلك حتى إدا قصيت خيتى بغت معى رسول المجاهية عبد الرحمة مكان غيري الي أذركي الحج وتم أخيل بيه غيري الي أذركي الحج وتم أخيل بيه

المعيم معال عمري الله على الله علما فالت حريضًا ١٩٩٣ - ٢٩٩٣ على عائشه رصي الله علما فالت حريضًا مع رسون الله عليه تقل (( مَنْ أَزَادَ مِكُمُ أَنْ يُهِلُ بِحَجُ وَعُمْرةِ فَلْيَعْعَلْ وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُهِلُ

نے عمرہ کا کس ہے جے کا اہلاں کیا جب کہ آئے تو حضرت ملی لادہ مطیہ وسلم نے فرمایا جس نے عمرہ کا اہلاں کیا اور قربانی قبین لدیوہ احرام کھوں ڈالے اور جس نے عمرہ کا جلام کیا اور قربانی لایا وہ نہ کھولے جب تک قربانی نح نہ کر لے اور جس نے جے کا ابدال کیا وہ جج پورا کرے۔ حضرت عائشہ رضی للہ عجبانے کہا ججے جیش ہو گیا اور جس مر قد کے دل تک حالفی رہی اور جس نے عمرہ کا اہل کیا تھا چھر جھو آ ب نے فرمایا کہ چوٹی کھول ڈالو تھی کرو ور جی کا بال کیا تھا چھر جھو آ وہ میں نے ایسانی کیا جب آج کر چکے تو اہل کیا جا اس کر و عمرہ چھو آ وہ عمرہ کر جوٹی کھول ڈالو تھی کرو ور عمرہ حمرہ کر جوٹی کا بال کر و عمرہ چھو آ وہ عمل نے ایسانی کیا جب آج کر چکے تو عمرہ حس کو جوٹی کی جب کے کر جکے تو عمرہ حس کو جس کے عمرہ لا دک دہ عمرہ حس کو جس کے عمرہ لا دک دہ عمرہ حس کو جس کے ورا نہیں کیا تھا اور بی کا حرام با عمرہ لیا تھا اس کا احرام کو لئے کے قبل

- ۱۹۹۳ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہائے قرمایا کہ ہم نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سماتھ اور آپ نے فرمایاجو جاہے گے د عمرہ دونوں کا اہلال کرے جو جاہے تج کا جو جاہے عمرہ کا اور حضرت



بعضع فَلْيُهِلُ وَمِن أَوادَ أَنْ يُهِلُ بِعُمْرِةِ فَلْيُهِلُ )) قالت عالشة رصبي الله عنها فأملُ رسون اللهِ عَلَيْهُ بحح والمَلُ به فاس معه والعل عاس بالمُعْمَرةِ والمحج والمواردة والمحج

٣٩١٤ عن عالشة رضي الله عُمَّهَا قالتُ حرجْمًا معَ رُسُونِ اللهِ ﷺ بي حَجَّةِ الْوِدَاعِ مُر اللِّينَ بهمال دِي الْحَجَّةِ قَالَتْ هَمَالَ وَسُولُ اللَّهُ عِنْهِ ﴿ مِنْ أَرَادُ مُكُمُّ أَنْ يُهِلُّ بِعُمْرَةٍ فَلَيْهِلُّ فَلُولًا أَنِّي أَهْدَيْتُ لَأَهْلَلْتُ بِغُمْرَةٍ ﴾ قَالَتْ مكان بن الموم مَنْ أهلٌ بِعُيْرَةٍ وَمُنَّهُمْ مِنْ أَهلُ بالْحَجِّ قالماً مكُنْتُ أَنَّا مِشْ أَهَلُ بِعُشْرَةٍ مُحَرِّحْمَا حَمَّى قَدْمُنَهُ مَكَّةً فَأَثْرُ كَنِي بِوْمٌ عَرَفَةً وَٱلَّ حَائِضٌ لمُ أُجِلُّ مِنْ عُمْرَتِي فَنْتَكُوْبُ دَمِنَ إِلَى الْسَيِّ عَلَيْهُ صَالَ (( دَعِي عُمْرَبَكُ وَانْقُضِي رَأْسَكُ والتشيطي وأهلِّي بالحجُّ )) قَالَتُ مُعَمَّتُ قَلْمًا اكسا لَيُّنَّةُ الْخَصَّةِ رَقَعًا قَصَى اللَّهُ حَجًّا أَرْسَلَ مَعِي عَنْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ فَأَرْدَنِي وَحَرَّحَ بِي إلى السعيم فأهلب بعمر وفقصي المه حجما وعمرات وَلَمْ يَكُنُّ فِي هَٰلِكُ هَدِّيٌّ وَمَا صَمَقَةً وَمَا صَوْمٌ. ٧٩١٥ - عَلْ عَالِشَةَ رَصِي اللَّهُ عَلَمًا فَالَتُ

صلی اللہ علیہ وسلم نے جج کا این کہااور آپ کے ساتھ ،ور او کوں نے مجمی اور بعضوں نے جج و تمرہ دو نوں کا اور ابعصوں نے فقط عمرہ کا اور ٹس اٹنی بیس تقنی۔

۱۹۱۳ - حضرت یا کشر رضی الله عنها ب فرایا نکلے ہم ججة الودائ الله علیہ وسلم بهل الله عید و سلم بهل الله علی و کرے عروا کا ابدال کرے اور اگر بیش م کی تدکر تا تو عرو الله الله کر تا اور کس نے عمروا کا ابدال کی الله ل کیا اور عی بی تی بیش محی جنوں نے عمروا کا ابدال کیا تقا۔ پھر جب مکہ آئے اور عرف کا دان ہوا جس ما تقد ہوگئ اور ایمی جس نے عمروے احرام مہیں کوونا تھ پھر حضرت صلی الله علیہ و سلم سے عرض کی آب نے فرمایا عمرو چھوڑو و اور نج کا ابدال کرو۔ پھر جس نے ایس آئی کیو پھر سے فرمایا عمرو چھوڑو و اور نج کا ابدال کرو۔ پھر جس نے ایس آئی کیو پھر سے جب شب تصب میوئی ، و رائلہ تحالی نے عمرا آخ پورا کیا میر ب جب شب تصب میوئی ، و رائلہ تحالی نے عمرا آخ پورا کیا میر ب خوج بیش ایا و روہ جھے سعتھ کے اور جس نے میرا آخ وں نے کھے بے اور نہ الله تحالی نے دور الله تحالی نے دور الله تحالی کے دور جس نے میرا عمرہ کا کیا اور میں تے بور عمرہ کا کیا اور میں نے دور ایک کے دور جس نے میران عمرہ کا کیا اور میں تے دور ایک واجہ بیوگی در صد قدر نہ روز ہو

۲۹۱۵ - الكوروبالا مديث ال سندے محل مر وى ب-

(۱۹۱۳) ہے ان رواقوں سے معلوم ہوا کہ جانور پر دو آدی کا پیضتار وائے آگر جانور کو ہافت ہوا ور معلوم ہوکہ تبول قسم مناسک سے روا ایل افرر و تہتے ہوا ور معلوم ہوا کہ تبول قسم مناسک سے دوا ایل افرر و تہتے و قرال اور اس پر احداث ہے ہے تام اہل اسمام کا اور شب تصب بعد ایم تشریق کے جس دات تحصب میں آپ نے شب کا فی اور متن کے سے کوئی کیا اور متن کی اور میر فی کی اور میر فی کے اور میر فران کے بور میر فرانی ہو جگی ہے اور میر فرانی ہو جگی ہے اور میر فرانی ہو میر کی ہو ہے کہ اس کی قربانی ہو او وہ قربانی ہو جو سب اور کا ب تعلور ات کے اس لیے کہ قامین اور میر فرانی ہو اور تاویل اس کی ہو ہے کہ اس کی قربانی ہو اور میر فرانی ہو اور تاویل اس کی ہو ہے کہ اس کی قربانی ہو قربان ہو تو سب اور کا ب تعلور ات کے ان وجوہ اور میر فرانی ہو تاویل ہو تاویل کی تربانی کی تاریخ کوئی تاریخ کا ہو ہو تاویل کا در میں اور میں مطلب ہو ہے کہ ان وجوہ ہے کوئی قربانی لارم نیک آئی اور ہو تاویل میں مقارب نوگ کی ہے۔



خرَجُ مُواهِنَ مَع رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ لِهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ لَلهُ عَلَيْهِ لَ اللهِ عَلَيْهِ لَا اللهِ عَلَيْهِ لَلهِ اللهُ عَلَيْهِ لَا يَهِلُ بِعَمْرَةٍ فَلَيْهِ لَ اللهِ عَلَيْهُ إِنَّ مَنْ اللهِ عَلَيْهُ وَمِنَ اللهُ عَلَيْهُ وَمِن الله عَلَيْهُ وَمِن الله عَلَيْهُ وَمِن الله عَلَيْهُ مُواوِس بِهِمال بِي اللهِ عَلَيْهُ مَواوِس بِهِمال بِي اللهِ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مُواوِس بِهِمال بِي اللهِ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مَواوِس بِهِمال بِي اللهِ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَمِنَ مَن أَهُلُ بِعُمْرَةٍ وَمَن مَن أَهْلُ بِحَدَّةً وَمَن مَن أَهْلُ بِحَدِيثَ بِعَمْ وَمِن اللهِ يَعْمَرُهُ وَمِن مِن أَهْلُ بِعُمْرَةٍ وَمِن مَن أَهْلُ بِحَدِيثَ بَحْو حديثِهِمَ وَقَل بِعَمْرَهِ وَمِنا مَن أَهْلُ بِحَدِيثَ بَحْو حديثِهِمَ وَقَل إِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَمَن وَلِكَ بِنَهُ قَضَى اللهُ حَدَيْهِ وَلَمْ يَكُنُ فِي دِيكَ هَدَى فِي وَلِكَ هَذَي وَلَا عَيْمَ وَلَمْ يَكُن فِي دِيكَ هَدَي وَلَا عَيْمَ وَلَا عَيْمَ وَلَمْ يَكُن فِي دِيكَ هَدَي وَلَا عَيْمَ وَلَا عَلَا عَلَاهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الل

المعرف المعرف عائضة رصى الله عليها أنها قال عرف المعرف المعرف الله عليها أنها قال عرف المعرف المعرف

٢٩١٨ - عَلَ عَائِشَةً رَصِيَ ثَلُهُ عَلَيْهَا قَالَتَ
 حَرَجُما مَعَ النّبِيِّ عَلَيْكُ وَلا مَرَى إِلَّا الْحَجِّ حَتَى

۲۹۱۷- اس حدیث کا مضمون وہی ہے جواویر حدیث کابیان ہو ۔ عروہ کی دواعت بٹس ہے کہ اللہ تعالی نے مصرت عائشہ رسنی اللہ عسماکان وعمرہ پوراکیا۔اور مصرت بشام کی روایت میں ہے کہ اس بٹس کوئی تربائی روزہ یاصد قد واجب تہیں ہوا۔

۱۱۹۳۰ وی مضمون ہے آخر بل میہے کہ جس نے جی کا حرام باندھ تھایاج و عمرہ دونوں کا تھول ہے حرام نہیں کھوں تکر جب نحر کادن ہوا (لیحنی دسویں تاریخ ڈو لجد کی)۔

۲۹۱۸- حضرت عائشہ نے فرایا ہم لکتے آپ کے ساتھ ور فیل نہیں کہتے تھے مگر نے کا (اس لیے کہ عمرہ لیام نے بیں پراجائے تھے

(۳۹۱۸) بید اس معلوم ہوگیا کہ حاکفتہ اور افساد کو جمج انعال فی سواطواف کے دوجیں جیمااور گزر کیااور سرف ایک مقام ہے کہ ہے بد قریب کی بیل پر اور اس مدین سے متحد ال کیا ہے خادی نے کہ جیغ جور توں پر آتا ہے خالات اس کے جو قائل ہے کہ ہے بد قریب کی بیل پر اور اس مدین سے متحد ال کیا ہے اور استدال بناری کا مجھے ہور معلوم ہو کہ جائنے کو قشل مسون جے کی اسرائیل سے شروع بو کہ جائنے کو قشل مسون جے الاس مناس کے اور استدال بناری کا مجھے ہور معلوم ہو کہ حال ماکند کا مجھے نیں۔ اور بیاد قال مناس کے مراس کی عدت میں انسان ف ہے یہ سب خشاف در اشتراط معلام ہواکہ طورت حاکم کا میں۔ اور بیاد قال مناس کے مراس کی عدت میں انسان ف ہے یہ سب خشاف در اشتراط معلام ہواکہ طورت میں ہوگا ہوں ہوگا ہوں ہوگا ہوں ہوگا ہوں ہوگا ہوں اس کے مراس کی عدت میں انسان فر میں ہواکہ ور اس کے اور الوصنین نے کہائر طاحی ہواد ہوگا ہوں کے قد ہے تھا ہوں کہ دولات کے دور الوصنین نے کہائر طاحی ہوادہ کی قد ہے تھا



إِد كُ بسرف أَرْ قَرِيبًا سِهَا جَصْتُ فَدَّعَلَ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلْ

٧٩١٩ عن عائشة رَصِي الله عليه قالت عرض مع رسُول الله عليه قالت عرض مع رسُول الله عليه لا تدكرُ إِلَا الْحَجَّ حَتَى حَتَّا الله عليه والله عليه والله عليه والله والله وودت أنى الله أكن عرجت العام وهذت أنى الله أكن عرجت العام العام الله الموددت العام الله المحدد العام الله الموددت العام الله المحدد الله الموددت العام الله المحدد الله المودد الله المودد الله المودد الله المحدد الله الله المودد الله المودد الله المحدد المحدد المحدد الله المحدد المحدد المحدد الله المحدد الله المحدد المح

جہانت کے ونوں بی کہ حضرت نے نے اس حیال کو مٹاید) جب سرف بیں آئی بیں حاکھہ ہوگئی اور رونے گئی حضرت نے آگر پوچھا کیا تم کو حیض ہوا ہے؟ بیس نے کہا ہال۔ آپ نے قرمایا ہیں تو آدم کی بیٹیوں کے سے اللہ نے لکھے ویا ہے مواب تم جج کے کام کرو سواطوان کے کہ وہ حسل کے بعد کرنااور آپ نے بیٹیوں کی جیمیوں کی طرف سے قربانی کی تھے گی۔

۱۹۱۹- تفرت عائشہ رہنی ،للہ عنہا صدیقہ ام ایموسین مبراہ می فق اسم، نموسین مبراہ می فق اسم، فریق ہیں کہ ہم نظے رسول اللہ کے ساتھ سیس فیال کرتے ہے ہم محرج کا۔ پھر جب سرف بیس آئی بیس حائفہ جو کی اور میں روری تھی۔ آپ نے سبب بوئی اور میں روری تھی۔ آپ نے سبب بو تھا بیس نے عرص کیا کہ کاش اس سال نہ آئی۔ آپ نے سبب بو تھا بیس نے عرص کیا کہ کاش اس سال نہ آئی۔ آپ نے قرابا

قائ ہے واڈو کا۔ قرص جمہورت او شرعہ کہا ہے اس کے فزو کے عدم طہارت کے سب سے طواف حاکھہ یا طل ہے اور جموں سفے سے شرعہ فہیں کیا تھوں نے کہا کہ طواف سے حاکھہ اس لیے رو کی گئے ہے کہ اس مجد شرع فہیں کیا ہے اور یہ جو فرمایا کہ آپ نے قربانی کی جبوں شرع فہیں کیا تھے سے قبیل ہو آپ نے قربانی کی جبوں کی مرف سے اپنیراس سے یہ بھی سے قبیل ہو آپ نے کہ اور ماراک ہے کہ قربانی کے خرب کے استدلاں کیا ہے کہ قربانی گائے کی او تاب سے افغال ہے اور شائع کی خوب کے فرمانا کہ جو جد کے وال اس موجد سے شافعی نے استدلال کیا ہے اور النار واقول سے جد کے وال اس موجد سے شافعی نے استدلال کیا ہے اور النار واقول سے معتوم ہوا کہ تجور ورج ہے جب استظامت راو کی ہوں اور محرس کا ساتھ ہوتا ہے تھی استظامت میں واقعی ہے گئیں اس شن شاف ہے اور اس میں تھی ہوتا ہے تھی استظامت میں واقعی ہوتا ہے اور اس میں النا ہوتا ہے کہ میں اور اس کے دو قول ہیں اور اس کی جورت کو مستحب تو کئی اس کی جورت کو مستحب تو کئی دیا ہے تو گئی دیا ہے تو گئی دیا ہے تو گئی دیا ہے گئی دیا ہے تو گئی ہوتا ہے تو گئی دیا ہے تو گئی کہ اور تو گئی دیا ہے تو گئی کہ کہ ورت کو مستحب ہو تو گئی دیا ہے تو



شایر تم کو حیض ہوا۔ پی نے عرض کی بال آپ نے فرمایہ باد تو اللہ بیا کہ اور کی کہ وہی کہ وہی کہ وہی کہ وہی کہ انسی ہے تواب تم وہی کہ وہی کہ جو ماتی کر تا ہے بجو اس نے کہ طو ف نہ کر و بیت اللہ کا جب بیک بیاک نہ ہو۔ فرماتی تقد کا جب بیک بیاک نہ ہو۔ فرماتی تقیم کہ پیم جب ہم مکہ بیس آ ہے رسول اللہ نے فرمایا اسے بیاد ول کو کہ اس احرام کو عمرہ کر ڈالو۔ سو و گوں نے احرام کھول ڈالا بیخی عمرہ کر نے مگر جس کے ساتھ ہدی تھی اور آئی جب کے ساتھ ہدی تھی اور آئی جب کے ساتھ ہدی تھی اور آئی کے جو تھی اور آئی کے ساتھ ہیں کے ساتھ ہدی تھی ہوگی تھی اور آئی کہ و عمر اور سالہ ارواں کے ساتھ ہی جب کے ساتھ ہدی تھی اور آئی کہ و عمر اور سالہ ارواں کے ساتھ ہی جب کے ساتھ ہدی تھی اور آئی کہ جب دی جھول نے کور ڈالو تھی اور اللہ بینی تی کو قرمایا بی انتراک ہو ل

مسلک ولی:۔ بیب کدید قبل دلیل ہے عمرہ کے ترک کی جسے حنیہ کا قبل ہے۔ مسلک جاتی تد بیب کدید قبل دلیل ہے اس کی کہ عمرہ کوائی تھی کرنا رواہے در تھی کے منع ہوئے پرند کوئی دین کتاب سے ب مست سے مدرجان است سے اور مید قبرسائن حرم وغیر اوکا ہے۔

مسلک جالے نے بیے کہ اس لفظ کور کرنااور اپنا کہ بے لفظ فقط ع وہ نے بیان کیا ہے اور تمام راویوں کے خلاف کیہ ہے اور حاؤس و کا ہم دامودو فیر ہم ہے ہے ۔ ویت بیان کی ہے گر کی ہے بہ نفظ تہیں کہا کہ آپ نے ہم تھوسے اور تشمی کر سے کو فرنایہ بواور اس گروہ ہے کہا ہے کہ حماہ نے رہو سے بی سے بیش م سے اس سے اسے باپ عروہ ہے وہ سے کی کہ عمروہ نے کہا بھے سے کی تخصوب سے بیان بیا کہ وسول اللہ مے قرمایا کہ تم بہا محرہ چھوڈو داور سر کھول دالوں و تشکی کرد۔ عرص اس مدیث سے معلوم ہو تاہے کہ سر کھولے کی بات عروہ نے فود محرب ما اس

مسلک وائع ۔ یہ ہے کہ عمرہ چھوڑ ، یے سے مرادیہ ہے کہ اس کو اپنے حال پر رہتے دوادریہ مراد میں ہے کہ بالک الل

مسلم

مُلِنَّةُ فَأَوْمِيْتُ قَالَتُ فَأَيْبَ بِلَحْمِ بَقْرِ فَقُبُ مَا فَدَ، فَقَالُو أَهْدَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْ يَسَالِهِ النَّهُ وَقَلَمُ كَانتُ لِللَّهُ الْحَصْبَةِ فَسْتُ يَ رَسُولَ اللهِ يَرْجِعُ النَّاسُ بِحَمَّةُ وعُمْرُةً وَالرَّحِعُ بِحَمَّةً وَالرَّحِمُ وَالرَّحِعُ بِحَمَّةً وَالرَّحِمِ وَالرَّهِ وَالرَّهِ وَالرَّامِ وَالرَّهُ وَالرَّمِ وَالرَّهُ وَالرَّهُ وَالرَّهُ وَالرَّهُ وَالْمَامِ وَالرَّهُ وَالْمَامِ وَالرَّهُ وَالْمَالِ وَالرَّهُ وَالرَّهُ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالرَّهُ وَالْمَامِ وَالرَّهُ وَالرَّهُ وَالْمَامِ وَالرَّهُ وَالرَّهُ وَالْمَامِ وَالرَّهُ وَالْمَامِ وَالرَّهُ وَالْمَامِ وَالرَّهُ وَالْمَامِ وَالْمَام

۲۹۲۰ على غابشة رصي الله علها قالت الله بالخع خلى إد كا بسرف جمئت مدحل غلى رسول الله علي وآنا أبكي وسال الحديث يعفو خديد الماحشون عير أن خداة الله عمل الهائي مع الله كان الهائي مع اللهائي مع الله

اور جھے آپ نے تھم فرہایا سویل نے طواف افاضہ کیا اور ہارے
پاس گائے گا گوشت آیا یس نے کہ یہ کیا ہے ؟ لوگول نے کہا کہ
رسوں اللہ کے اپنی جیول کی طرف سے گائے گی ہے۔ ہم جہر جب
شہ محصب ہوئی ہیں نے عرض کی یارسول اللہ الوگ نے اور عمرہ کر
کے لوٹے ہیں اور ہیں صرف نے کر کے ۔ تب آپ نے تکم فرمایا
عبدالرحل ہیں اور ہم کو اتھوں نے جھے اسے او دن ہر جیجے بھالیا
اور فرماتی ہیں کے جھے خواب یاو ہے اور میں ان وقوں کم من لڑکی
تکی اور او تھے جو تی تھی اور میر سے منہ میں کاوہ کے جیجے کی لکڑی
مک جاتی تھی یہاں تک کے سمجھم کہنے اور وہاں سے میں سے عمرہ کا
اثر ام یہ تو جااس عمرہ کے جرلے میں جواور ہوگؤں نے کی قا۔

۱۹۷۰- اس سندے وہی مصمون مروی ہوا کراس بیل سے تہیں ہے کہ بدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اورا ہو کررمنی اللہ عنہ اور الداروں کے ساتھ بھی تھی۔ پھر اللہ عنہ اور ندید ذکر ہے کہ حضرت عائشہ ال نوگوں نے اہلال کی جب بینے اور ندید ذکر ہے کہ حضرت عائشہ رسی اللہ عنہ نے قرمایا ہو کہ بیس کم من لڑکی متنی اوتھی تنی



اور میرے منہ میں کیاوے کی لکڑی لگ جاتی تھی۔

عَلَيْهُ وَأَنِي بَكُرٍ وعُمر ودوي الْيَسَاعَ أَنَّهُ الْمُلُّوهُ حِينَ رَحُوهُ وَلَا قَوْلُهُ وَأَلَا حَارِيةً حَدِيثَةُ اللَّهِ أَنْفَسُ فَيُصِيبُ وَجُهِي مُؤْخِرِهِ الرَّحُل

٢٩٢١ - عَنْ عَادشة رَصِي (للهُ عَنْها أَنَّ )
 رَسُونَ (للهِ تَلَاكُ أَمْرة الْحَجَّ

۲۹۲۷ - عَلَّ عَالِئَة رَسِي اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّه

۱۹۶۱- حضرت عائشہ رضی اللہ عنبیاے م وی ہے کہ رسول اللہ اللہ عنبیاے م وی ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ علی اللہ علی اللہ علیہ دسلم فے قراد کیا ج کا۔

۱۹۲۲ - حضرت عائشہ قرباتی ہیں کہ نکلے ہم رسول اللہ کے ساتھ البیک پکارتے ہوئے گئی کے حمیدول ہیں و قات و مواضع کے البیک پکارتے ہوئے گئی کے حمیدول ہیں و قات و مواضع کے مفیل (یا ممنوعات شرعید نتی ہے ہوئے) اور نئی کی را تول ہیں (مر او اس سے بیہ تول ہے اللہ تن لی کا الحج الشہر معلوماب اور لمام شافعی اور جمامیر علام کے نزد یک حجابہ و تا بجین سے اور امل فی صافین سے نئی کے جمیعے شوال اور زیمور داور وس را تول

(۱۹۳۴) تیز قورادر آپ، سحاب کی طرف نظے اور فرایا حس سے مدحی ہری ندیوارٹے وادالمعاد پی ہے کہ پہلے رسوں اللہ کے سی بدکو انتہار ویا سک علاق میں گیر جب مکہ سک قریب پہلے تو تھم، یا کہ جو ہوگ جج اور قران کا حرام یا عدیدے بیل اور مدمی خیس کا سے دواس کو سے تروی تھرہ سکے معاظمہ میٹر عرادہ بھی کربطر اِن دجوب سکے ان کو تھم دیا۔

قول اور اروایک اپنی ہی کو حرم ہے باہر ہے جائے اس کے در العادین ہے کہ در اول اللہ کے عروب بیل ایک بھی ایس عروہ شیل ہے کہ آپ ہے کہ سے باہر ہے جو گاہ ترام با خرد جاہو ہیں ہے کی اور کی کی کرنے بیل اور آپ کے تمام محرسد وال تے جو کہ بیل باہر ہے آئے والے کے ہوئے جی لائیں کہ بیل اور ان کو حکم دینا کہ حل بیل جا کر احر ہا اند حیل آپ سے آٹ نے والے کے ہوئے جی (ایس کے عروف) ہوسا کنان کہ بیل اور ان کو حکم دینا کہ حل بیل جا کر احر ہا اند حیل آپ سے اند حیل ہیں جا کر احر ہا اند حیل آپ سے اند حیل آپ سے اند حیل ہیں جا کر اور سے اند حیل ہیں ہو اک آپ ہے اس مدت بیل کہی سے انتقاد تی ہے اند حیل ہیں ہوا کہ آپ ہے اس مدت بیل کہی گھر ہوئے وہ اس محض کا عروب جو باہر میں کہ جس سے سے حل بیل جا کر عمود کا احرام باہد حیالا رہے اور میں کو مشروع عمر ایسے جو وہ اس محض کا عروب ہو باہر منگل کہا حرام باہد ہے اور سی ہے کرباتے بیل کی نے بھی حیل کیا اور حضر سے عادیہ کے دلے دلیا تھیں کی نے بھی حیل کیا اور حضر سے عادیہ کے دلے دلیا تھیں کی نے بھی حیل کیا اور حضر سے عادیہ کے دلے دلیا تھیں کی نے بھی حیل کیا اور حضر سے عادیہ کی دلیا تھی دیل کی دیا ہو کہ وہ باہر منگل کہا حرام باہد تھے اور بیس کے زبائے بیل کی نے بھی حیل کیا ہو حضر سے عادیہ کے دلیا تھیں کی ہے کہ دیا ہو کہ وہ باہر منگل کہا حرام باہد تھیں اور بیس کے زبائے بیل کی جی کی حیل کیا ہو حضر سے عادیہ کے دلیاتے بیل کی دیا ہے کہ دیا ہو کہ وہ باہر منگل کہا تھی دیا ہو کہ دور باہر منگل کہا کہ کہ کی دیا ہو کہ دور باہر منگل کہا کہ کہ کی دیا ہو کہ دور باہر منگل کہا تھی دور ان کی جو کہ دیا ہو کہ دور باہر منگل کہا تھی دور ان کی جو کہ دیا ہو کہ دور باہر منظر کیا ہو کہ دور باہر منظر سے مارک کیا ہو کہ دور باہر منظر کیا ہو منظر کیا ہو کہ دور باہر منظر کیا ہو کہ دور باہر منظر کیا ہو کہ دور باہر منظر کیا ہو کہ دور کیا ہو کہ دور باہر منظر کیا ہو کہ دور باہر کیا ہو کہ دور باہر منظر کیا ہوئی کے دور باہر منظر کیا ہو کہ دور باہر منظر کیا ہو کہ دور باہر منظر کیا ہوئی

مسلمر

یں دی اعجہ کی کہ تمام ہوتی ہیں نمر کی رات کی صبح تک یعنی و سویں تاریخ کی میج تک اور اہام مالک سے مجی یہی مروی ہے اور مضہور روایت الک کی ہے ہے کہ وہ شوال اور ڈیقنعدہ اور ڈی اخبہ کا سارا مہیں ہے اور میں مرو کا ہے ابن عبال او رابن عراہے اور مشہور ر وابت ان روتوں کی دی ہے جو ہم نے او پر جماہیر سے تقل کی) بیمال تک که سرف میں امرے اور آپ اسحاب کی طرف بنگلے اور قرمانا کہ جس کے پاک ہو گاند ہو تو میرے نزد یک بہتر ہے کدوہ اس احرام کو عمرہ کرلے اور جس کے ساتھ بدی ہووہ ساکرے مو بعض او گون نے اس پر عمل کیاا در تعضوں نے نہیں ( اس ہے کہ امروجوب کے طور پرنہ تھا بلکہ استماب کے طور پر تھا) حا ما نکر ہا ك ساته بدى ند تقى (محر تاجم وهاحراس في بن كاباند سے رب اور میت جج بی کی رہی) اور رسوں اللہ کے ساتھ تو ہدی تھی اور ان لو کول کے ساتھ بھی جن کو طاقت تھی ہدی کی اور رسول اللہ میرے پاس تشریف لانے اور شل رور بی تھی۔ "پ نے قرایا تم روتی کیوں ہو؟ میں نے عرض کیا کہ آپ نے جویارول سے نرمہ، میں نے ساکہ آپ نے عمرہ کا تھم دیا(اور بیں اس کی ہی آور ی ہے

فَلْيَفُعُنَّ وَمَنَّ كَانٌ مُعَهُ هَدِّيٌّ قُلْكَ ﴾ سَهُمْ الَّاجِدُ بِهِ، والتَّارِكُ بِهَا مِثِّنْ بَمْ يِكُنْ مَنَّهُ هَنْتُيُّ مَأْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مكان مُعَهُ فُهَدِّيُ ومعَ رحان مِنْ أَصْحابِهِ لَهُمْ فُولَةً مِنْحُلَ عَلَىٰ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله غَنْهِ وَ سَنْمَ وَآنَ أَيْكِي فَقَالَ (﴿ فَا يُتْكِيكِ ﴾ فُنْتُ سَبِعْتُ كَتَامِكَ مِعَ أَصْحَبِكَ مُسَمِّتُ بِالْمُثْرَةِ قَالَ (( وَاللَّهُ لَكِ ﴾ قُلْتُ مَا أُصَمَّى قَالَ ﴿ وَقَلَا يَضُرُّكَ فَكُوبِي فِي حجَّلتِ فَعَسَى اللهُ أَنْ يرُزُقُكِيهَا وَإِنَّمَا أَنْتِ مِنْ بُنَاتِ آدَمِ كُتُبَ اللهُ عَيْلُكُ مَا كَتَبَ عَلَيْهِنَّ ﴾) وَمَتَ فَحَرَجْتُ فِي خَجُّنِي خَتَّى وَأَلْمَا مِنَّى فتطيَّرُتُ ثُمَّ طُعُمُ بِالْبَيْتِ وَمَرُلَ وَسُونُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ الْمُحصُّبِ فَدَعًا عَبَّدَ الرُّحمَن بْنَ أَبِي يُكُرِ فَقَالَ (﴿ اخْرُجُ

جے حالا اکد ہزاروں صحابہ آپ کے ساتھ تھے اور اور حضرت عائمۃ کے تھل کی یہ تھی کہ وہ عمرہ کا افرام یہ کدھ کر جائیتہ ہو کئی اور آپ نے حکم کیا عمرہ پر آج کو سالوا وروہ قارت ہو گئی۔ اور حضرت نے فرمایا کہ تنہارا طواف کی اور عمرہ ووٹول کو کائی ہو جائے گا تو انہیں ہے طال ہوا کہ اور جی سال اور ان کو حیض ہی جیس آبار اور جیپال تو تی اور ان کو حیض ہی جیس آبار اور جیپال تو تی اور ان کو حیض ہی جیس آبار اور جیپال تو تی اور ان کو حیض ہی جیس آبار اور جیس آبار کی جیس آبار اور جیس آبار ہی جیس آبار اور جیس آبار کی جیس آبار کی سابھ جیس ہیں ہو اور جیس آبار کی سابھ جیس ہیں ہو جائے اور حالا تکہ شد و سول اللہ سے عمرہ کیا اس نے جیس شداور کی سحانی ہے جی آب سے میں تی جی تھی ہیں ہو ہے۔

عرض اس کلام سے بیہ ہے کہ آج کل حو کہ کے لوگ اورام عمرہ کے بیے علی علی وانا وارس جائے ہیں اور اورام اس کا کہ کے اندر
تبیل دائے یہ خلاف ہے در وقعہ حضرت عائش سے استدلاں ان کا ہا طن ہے اس لیے کہ فعل کو عمرم مہیں علی انصوص بنب اس فعل ک کہ
صدب شاص کی حافظہ در وہ جماد پر بیان کر چکے عمی اور کلی رسول اللہ کا تا ایرے لیے علی العوم عوجود ہے کہ تب تے بر مایا کہ جوارادور کھنا ہو جے
مدر عمرہ کا اور میقات کے اندر جو دہ و ہیں ہے جال رہتا ہے لیک بکارے یہال تک کہ اللہ کہ کہ سے اور یہ لفظ حدیث باسانید متحددہ باب
کرافیت ہی مسلم کے اور گرر چکا ہی کی کواحرام عمرہ کے ہے عل جی جانا ضروری نہیں۔ وو لک الحصود ۔ فاج



بأخيان مِن الْحَرِّمِ فَلْتَهِلُ بِعُمْرَةِ ثُمُّ لِطَعْلَ بِالنَّبِاتِ فَإِنِي أَنْتَظِرُ كُمَّا هَا هَا ) النَّبِاتِ فَإِنِي أَنْتَظِرُ كُمَّا هَا هَا ) فَالَّتُ مُعْرَبِقُ فَأَهْمُلُتُ ثُمَّ طَعْت بِالنَّبِتِ وَبِالصَّعَا وَالْمَرْرَةِ فَحَقًا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَنْهِ وَ سَلَّمَ رَهُوَ مِي شَرِهِ مِنْ جَوْفِ اللهِ عَنْهِ وَ سَلَّمَ رَهُوَ مِي شَرِهِ مِنْ جَوْفِ اللهِ عَنْهِ وَ سَلَّمَ رَهُوَ مِي شَرِهِ مِنْ جَوْفِ اللهِ عَنْهِ وَ سَلَّمَ رَهُو مِي شَرِهِ مِنْ جَوْفِ اللهِ عَنْهِ وَ سَلَّمَ رَهُو مِي شَرِهِ مِنْ جَوْفِ اللهِ عَنْهِ وَ سَلَّمَ رَهُو مِي شَرِهِ مِنْ جَوْفِ اللهِ عَنْهِ وَ سَلَّمَ رَهُو مِي شَرِهِ مِنْ جَوْفِ وَلَا اللهِ عَنْهِ وَلَا مَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عِنْهُ اللّهُ عِلَى النَّهِ اللهُ عِنْهِ اللَّهُ عِلَى النَّهِ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى النَّهُ عِنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

ب سبب حیش کے مجبور موں) آپ نے فرمایا کیوں؟ نی نے ع من کی کہ میں تماز نہیں پر معتی (یہاں سے معموم ہوا کہ حیض کو ب مازی آئی بو ما متحب بے کداس میں حیاور تبدیب اور به اصطلاح کویا ک حدیث سے لکی ہے)۔ آپ نے قروباحمہیں کیا فقصان ہے؟ تم حج میں مشغول رہو (لینی بھی افعال عمرہ میں ٹاخیر كرواكرچد احرام عمره كاب) توالله سے بعيد ہے كه تم كوود يھى عنابت فرمادے اور بات توبیہے کہ آخرتم آوم کی او لاو ہو اور اللہ تعالی نے تھادے اوپر مجی تکھاہے جو ان سب پر تکھا ہے (اس ے معلوم ہوا کہ تخصیص حیض اور ابتد واس کی بن اسر ائیل ہے باطل ہے)۔ پھر فرماتی ہیں کہ میں جے میں نکلی اور ہم منی میں اتر الله ويش يأك بوني اور هواب كيا بيت الله كا اور رسول الله محصب بلی انزے اور آپ نے عبدالرحمٰن بن ابو بکڑے فرمایا کہ ا پی ہمٹیر و کو تر م سے باہر لے جاؤ اور وہ عمرہ کا اترام یا ندھے ( اس مع استدمال کیاہے ان لوگوں نے جو قائل ہیں کہ کے والا جب عمره كرے توحل ميں ليتي ترام ہے باہر جاكراترام باندھے اور روا نہیں ہے کہ حرم ہی ہے احرام ہائدھ لے اور اگر اس لے حرم ہی میں احرام بائد حااور پھر عل میں کیا طواف سے پہلے فو بھی کافی



اكبرس عؤلاعه

ہے اور اس پروم واجب نہیں اور اگر حرم میں حرام ہاندھ کر بھی عل بيل شد ڏنا اور طواف و سحي اور حلق کي ٽو اس بيس وو ٽور ٻيس ایک یہ کہ عمرہ ال کا سمج تہیں جب تک کہ حل کی طرف نہ لکلے چر طواف و سعی کرے اور حلق اور دو سر نبیہ ہے کہ عمرہ سمجے ہے تکر اس كادم الازم " تا ہے۔ لين ايك بكرى) اس ليے كه اس نے میقات کور ک کیااور معامدے کہ ہے کہ واجب سے حل کی عرف فكنا تأكم نسك اس كاحل وحرم دونول بيس ووجائ بيس حدى دونوں ين جاتا ہے اور حرفات ين و توف كر تاہے اور وہ حل ين ہے پھر مکہ بیں واخل ہو تاہے طواف وغیر و کے لیے۔ یہ تفصیل ہے تہ ہب شافعیٰ کی اور بھی کہاہے جمہور علاء نے کہ واجب ہے لکناحل کی طرف تمرہ کے اترام کے لیے جد هر ہے حل قریب ہو۔ اور ان م مالک بی کا ثرجب ہے کہ احرام عمرہ کا عظیم سے ب اور معتمر ین کی میفات وای ہے۔ مگر یہ قول شاذو مردود ہے اور جما ہیر کاوی قول ہے کہ تن م جوائب عل کے برابر ہیں خواہ تنعیم جو یا لار کوئی) (نووی ) اور طوان کرے بیت اللہ کااور فرمایا آب نے کہ میں تم دونوں کا انتظام جول سیس عائشہ فرمانی میں کہ پھر ہم دونول کلے اور شک نے بیک پکاری اور بیت اللہ کا طواف کی اور صفاد مرده کی ملی کی اور ہم آئے رسول اللہ کے یاس اور سے ای منرل میں تھ رات میں بھر آپ نے فرمایا کدتم قاسم برکش رمیں

ن الروج طواف ان کائل آمد ور دت بے سخ سے افضل و بہتر ہے اگر چہ یہ کام ان کا تفقیل بیل طواف کے ہے عمر و پر۔

مرح کہتا ہے کہ تاہم والا لت کر تاہے اس آمد ور دت کے ہے سخ ہوئے اور بلاوجہ اور لائے ہوئے پر۔ انہی اقل انہو عمر۔

اور لام اجر نے کہ جام کہ بھس لوگوں نے عمرہ کو کہ بیل طواف سے نصل کہ ہے بھٹ نے کہ میں ریٹااور طواف کو افضل کی ہے اور

امحاب احرا کے دو کیے عمرہ کے کا دب کہ ہے حرام یا تھ ہے تو سمج ہے گراس پروم الارم آتا ہے اس لیے کہ میں نے میتات ہے احرام کورک

کیالاور صاحب میک افتام نے کیا کہ واجب کہا و اس کے وہیل ہے۔ انہی حافال فی افسال المنصل المنصل ہے۔

مرض مرحم حیر کے دویک مخارجی کہ کو کو اس کے دویک ہے۔ انہی حافال فی افسال الذر کے ہوئو ہوں اس کے وجوب یہ کو تی میتات ہے۔

مرض مرحم حیر کے دویک مخارجی کہ کو کو جو میں اور مگر کہ سے پائے ھناہتوں رسول الذرکے ہوئوں نے اس کا طالب کی ہے مگر المحق و یہ کہا ہورائر چہ بڑے دوگوں نے اس کا طالب کی ہے مگر المحق و یہ کہا ہورائر چہ بڑے دوگوں نے اس کا طالب کی ہے مگر المحق



نے عرض کی کہ ہاں آپ نے ہے اسی سیس کوئ پکاروی اور نگلے اور بیت اللہ پرے گزرے اور طواف کیا (یہ طواف ووائی کیا) نماز صحبے پہنے پھر ندینہ کو میلے۔

۲۹۲۳- حفزت عائشہ رصی اللہ عنها مسلماتوں کی بان قرماتی ہیں اللہ عنها مسلماتوں کی بان قرماتی ہیں کے بعضوں کے بعض لوگوں لے ہم میں سے بلال کیا تھا تج مفر د کا اور بعضوں نے تابیخ

۲۹۲۳- قاسم نے کہا کہ حضرت عائشہ جے کا حرام باعدہ کر ممتی

۲۹۲۷- حفزت بیل سے بھی اس کی مثل صدیت موجودہ۔ ۲۹۲۷- حفرت عائش ہے مروی ہے کہ انھول نے عرض کی کہ بارموں اللہ الوگ کمہ سے لوشح ہیں دو عبد تول کے ساتھ ( نجن کے ٢٩٢٣ - عَلَّ عَائِشَةً رَّضِي اللهُ عَلَهَا قَالَتُ بِنَّا مَنْ أَهَلُ بِالْحَجِّ مُعَرِّدًا وبِنَّا مِنْ قَرِنَ وَبِيَّا مَنْ نَجَنَّع مَنْ نَجَنَّع

٣٩٧٤ عَنْ الْقَاسِمِ أَنْ مُحَمَّدٍ قال جاءتُ عَاتِشَةً خَاجَّةً.

۲۹۲۹ عن يخيى بهدَ الْإِسْمَادِ مِثْمَةُ ۲۹۲۷ عن أمَّ الْمُؤْمِدِينَ حَ رَغَنُ الْقَاسِمِ عَنْ أمَّ الْمُؤْمِدِينَ قَالَتَ قُلْتَ يَا رَسُولَ اللهِ يَصْدُرُ النَّاسُ

(۲۹۲۷) جنہ بیتی پہلے عمرہ کا آباں کی تی پھر پر جہ جیس کے عمرہ کو مجھوڑ دیااہ ورقے کا ابلال کیا کمہ ہے اور میہ کہنا تھے ہوگئے کہ وہ بنے کو آئی تھیں اس لیے کہ اگر جیش نہ مجھی ہو جاتو عمرہ کے بعد ضرور تجاہدا کر تی جیسے عملے کو کہد ہکتے ہیں کہ نے کو آیا ہے اگر چہ اول احرام اس کا عمرہ تن ہوتا ہے۔ (ے ۱۹۶۲) جنہ بعنی حضرت کے فرہ ایک وہاں ہے ہوئے وقت فلاں مقام پر جم سے مثالہ راس سے معلوم ہوا کہ عمیدت کے تواب تکیف اور مشتقت اور افقہ کے موالی کھٹے برسے ہیں۔ عمر ففقہ سے والی نفقہ مراوے جو شرع بیل منتہ سے مواور تکلیف دہ جو عدر ہم ایست اور بدھت کونہ جنگے۔



سُسُكُنِ واصْدُرُ بُسُتُ وَاحدٍ قالَ ﴿ الْتَظْرِي وَدَا طَهَرُتَ فَاخْرُجِي إِلَى الْتُنْجِيمِ فَأَهِلِي مَهُ ثُمُّ الْقَيْنَا عَد كَدَا وَكَذَا قَالَ أَظُنَّهُ قَالَ غَنَا وَلَكِنْهَا عَلَى قَدْر نُصِيكِ أَرْ قَالَ نَفْضِكِ )).

٣٩٧٨ - عَنْ الْقَاسِمِ وَإِبْرَاهِيمَ قَالَ لَا أَعْرِفُ حَدِيثَ أَخْدِهِمَ مِنْ الْآعِرِ أَنْ أُمَّ الْمُؤْمِينَ رضي الله عَنْهَا قالتُ بَا رسُولَ اللهِ يَصْدُرُ النَّاسُ بُسُكُشِ فَدَكُرُ الْخَدِيثَ.

اور عرو جداگانہ کے ساتھ ) آپ نے نرمایا تم تفہر و جب ہم یاک
ہوگی تو سعیم کو جا نااور لیک پیکار نا اور پیر ہم سے فلال قلال مقام
شی منا۔ گمان کر تا ہول میں کہ آپ نے فرمایا کل کے روز اور
لڑاب تمہارے اس عمرہ کا تمہاری تکلف ور تربی کے موافق ہے۔
لڑاب تمہارے اس عمرہ کا تمہاری تکلف ور تربی کے موافق ہے۔
علامہ اس حون سے روایت ہے کہ ال دونوں کی حدیث جھ پر
قلط سط ہوگی۔ حدیث ہیں دوایت ہے کہ ب شک ام لمو منین نے فرمایا
فلط سط ہوگی۔ حدیث ہیں ہو عباد توں کے سر تھے۔ آگے
اے رسوں اللہ الوگ لو نے ہیں دو عباد توں کے سر تھے۔ آگے
وائی حدیث ہے۔

1949 حضرت عائش نے فرمایا کہ جس اور سب لوگ نظے رہوں اللہ کے مہا تھ اور ہمارائ کے کے سوااور پیجھ ارادہ شہ تھ بھر جب سب لوگ مک بین آئے ہو وہ الرام کھوں ڈالے عظم فرمایا کہ جس کے ساتھ ہدی نہ ہو وہ الرام کھوں ڈالے غرض ان لوگوں نے کھول ڈالا اور آپ کی پیجوں ہری نہیں لائی تھیں۔ سو اکھوں نے بھول ڈالا اور آپ کی پیجوں ہری نہیں لائی تھیں۔ سو اکھوں نے بھی الرام کھول ڈالا۔ حضرت عائش فرماتی ہیں کہ جھے جین ہوالور میں نے طواح ہ ترین کی پرجب شب صبہ ہوئی تو ہیں اور جین بوالور میں نے طواح ہ ترین کی پرجب شب صبہ ہوئی تو ہیں اور بین مرف تے کر ای آپ نے زمایا کی جس رانوں کو ہم مکہ ہیں میں صرف تے کر کے۔ آپ نے فرمایا کی جس رانوں کو ہم مکہ ہیں بین صرف تے کر کے۔ آپ نے فرمایا کی جس رانوں کو ہم مکہ ہیں بین صرف کے کر کے۔ آپ نے فرمایا کی جس رانوں کو ہم مکہ ہیں بین صرف کے کر کے۔ آپ نے فرمایا کی جس کر ش کی کہ نیں بین صرف کے کر کے۔ آپ نے فرمایا کی جس کے کر ش کی کہ نیں کی کہ نیں کی گھوں کی کہ نیں کی کو کھوں کے کہ نیں کو کھوں کو کھوں کی کہ نیں کی کہ نو کو کھوں کھوں کو کھوں کی کہ نوب کی کہ نوب کی کو کھوں کی کہ نوب کی کہ نوب کی کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کہ نوب کی کھوں کی کہ نوب کی کھوں کو کھوں کی کھوں ک

(۲۹۲۹) ہے۔ اس مدیت سے معلوم ہو کہ طواق روائ فاتھد ہروجب کیل اور شال کو متظار طبیر کا اس کے بے ضروری ہو اور شال کی وجہ سے دم لارم ہو تا ہے اور میں فرجی ہے ش قعیہ کا اور تمام علاء کا کالؤ تکر جو نقل کیا ہے تا منی عیاض نے حلاف ایعن سلف کاوہ قوں شاو ومردور ہے انجی ۔ زاد امعادیش ہمادے شخ بن القیم فروستے ہیں کہ مدعم ہ جو حضرت مدیقتہ محیابہ محیوب عدالہ بھیم سے لوگ ہیں اس بھی فقیاء امست کے جادم مسلک ہیں۔

اول ہے کہ حمرہ صرف ان کاول خوش کرے کے بیے تماادرا خیس او طواف اور سمی ان کے عمرہ اور نے رونوں کو کائی ہوگئی تھی۔
واسرے مید کہ جمرہ صرف ان اور ہی کی لو آپ نے تھم فرایا کہ عمرہ مجمولا دیں اور نے مقروب بالا میں بھرتے کے بادراس کی فضا کا تھم دیا
ادر عمرہ تھتے تھ تھی عمرہ سنجھ کی اور میں سنگ ہے ایو صیفہ اور ان کے انہائے کا کوراس توں کے مورفی ہے مرہ ان پر واجب تھا اور قول اول کی رو
ہے جائز اور چو متحد حافظہ ہوجائے س فا خیس ووٹوں قور کے موالی حال ہے کہ یا تون کے عمرہ پر طاکر قارت ہوجائے اس کا اخیس ووٹوں کو سال جا کہ یا تون کو عمرہ پر طاکر قارت ہوجائے اس کا اخیس ووٹوں کو سال میں کہ یا تون کو عمرہ پر طاکر قارت ہوجائے اس کا اخیس ووٹوں کو سال میں کہ یا تون کو عمرہ پر طاکر قارت ہوجائے اس کا اخیس ووٹوں کو سال میں کہ یا تون کو عمرہ پر طاکر قارت ہوجائے اس کی قضا کر ہے۔ لا

مسلم

قرمایا چھاتم این بھائی کے می تھ سنتھم جاؤ اور عمرہ کا احرام با ندھو
اور پھر ہمارے تہارے سنے کی فلاں جگہ ہے۔ سنے جل سفیہ نے
کہا کہ جس خیال کرتی ہوں کہ شاید جس تم سب کو روکوں ( بینی
جھے بھی جینی جیش عارض ہوا اور طواف دودائ کے انتظار جس میرے
یے سب کو تھہر ناپڑے )۔ حضرت نے قرابا گوڑی مر منڈی کیا تو
نے تو کے دن عواف تہیں کیا ؟ ( بینی طواف افاضہ ) انحوں نے
عرض کی کیوں نہیں ،وریہ قرابا آپ کا بطور روز مرہ عرب کے اور
یول جال کے تھا جیسے ریان بیں شمشتمیں ہے نہ کہ بطریق بروع کے

رَحَمَّةِ وَرَجِعُ أَنَّ بِحِجُّهِ قَالَ (﴿ أُو مَا كُفْتِ طُفْتُ لَيَّالِي قَدِمُنَا مَكُةً ﴾) قالت كُفْتُ الله قال (﴿ فَادْهَبِي مِعْ أَحِيثِ إِلَى فَنْتُ نَا قَالَ (﴿ فَادْهَبِي مِعْ أَحِيثِ إِلَى الشَّعِيمِ فَأَهِبِي بِعُمْرَةٍ ثُمَّ مَوْعِدُلَكِ مَكَانَ الشَّعِيمِ فَأَهِبِي بِعُمْرَةٍ ثُمَّ مَوْعِدُلَكِ مَكَانَ كَذَا وَكُنَ ﴾) قالت صَعِيتُ مَا أُوانِي إلَّا خَالِسَتُكُمْ قَالَ (﴿ عَقْرَى حَلْقَى أَوْ مَا كُنْتِ طُعْتِ يَوْمَ النَّحْوِ ﴾) قَالَتْ يَلَى قَالَ كُنْتِ عَلَى قَالَ رَا هَا كُنْتُ يَلَى قَالَ اللهُويِ ﴾) قَالَتُ عَالِثَةً مَلَقِيلِي (﴿ لَا يَأْسُ انْهُويِ ﴾) قَالَتُ عَالِثَةً مَلَقِيلِي ﴾

تیسرے ہے کہ جب وہ قارنہ ہو گئیں توایک عمرہ معردہ الگ بجالا ناضرور کی ہواس لیے کہ ممرہ قارن کا عمرہ اسلام کو کافی خبیں ہور ہے۔ ایک دواہت ہے احمد کی دونوں دوابھول میں ہے۔

بیت دورت کے اور میں اور میں اور طوال قدوم ہے ہہ سب چین کے بازر جیں اور افرادی بجال کی بہاں تک کہ یاک ہو کی اور جہورہ چی تھے ہیں کہ وہ مطرزہ تغییر ماور طوال قدوم ہے ہہ سب چین کے بازر جیں اور افرادی بجال کی بہاں تک کہ یا کہ اور ت کیا اور یہ عمرہ صفحے عمرہ اسلام تھاور یہ مسلک ہے قاضی اسمخیل بمن اسمخیل بمن اسمحی میں مالک متر حم کے بردیک نہا ہت ہی ضعیم ہے یہ نہیت اور مسالک کے مصبحی کی ہے ہی کے ضعف برائن تھم وغیرہ نے ساتھی

ہے۔ بہر حال اس عمرہ سے اور اس دوایت سے جناب صدیقہ کے بڑے بڑے اسوں مناسک معلوم ہوئے کے جزائے خیر دیوے اللہ تعالی اداری ان کواور بنند کرے در جدان کا اللی علیمین ش -

اول بيدمعلوم مواكد قارن كويك طوالداوراكيدستى كافي بيع عمرهادر يجدو توريك مي-

دوسرے یہ کہ طورف قد م دور ان سرقو ہوجاتاہ حاکمت ہے اور حال منیہ کا جوجناب عائشہ صدیقہ نے بیان کیاود امل صلل ہے اس مشلہ گی۔

ب سے سے سے کے داخل وشال کر دینان کا عمر و پر حاکھنے کو جائز ہے جسے طاہر کو مائز ہے ادر کیوں نے بوکہ ووزیادہ تراس کی مختان ہے اس لیے کہ معذور ہے۔

چے تنے بیاکد ماکھ سب اضال بڑا بجالا نے سواطواف سک

إني كايدك معهم طل يل ب-

محضے بدکہ وہ عمروں کا کیے سال میں بلکہ ایک ماہ ش بجالاتا مراسب

ہ ہوں ہے مشع جب فوت کی طوف دکھتا ہو اواس کورواہے کہ نے کو طروپرہ علی کرے اور بیرروایت اس مسللہ کیا اصل ہے۔

السنھویں یہ کہ مشع جب فوت کی کا طوف دکھتا ہو اواس کورواہے کہ نے کو طروپرہ علی کرے اور بیران اس کے موااور کوئی و کسی نہیں اس سے کہ ٹی گئے ہو جانب معرفیتہ کے اور امرہ کیے۔

والوں نے اس مواات کو ہے اس قوں کی و کیل خور ایاہ کہ کی کو طل میں جانا مشروری ہے احرام عمرہ کے لیے جانا کہ اس میں کوئی ہا ہر جانے وجو سے وجو سے اس میں کوئی ہا ہر جانے کے وجو سے وجو سے اس میں کوئی ہا ہم واقعہ تھا اس عمرہ کر درمالت میں۔ اس لیے کہ عمرہ جناب مدیلة کا باتو عمرہ قضا تھا اس عمرہ کے حوض میں جو انھوں نے ترک کیا تھا اس قالی قالی قال



رَسُولُ اللهِ مَنكَى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَهُوَّ مُصَلِّعِتُ مِنْ مَكُنْ وَآلَ شُهَيْعِةً عَلَيْهَا أَرُ أَلَا مُصَلِّعَنَّ وَهُوَ مُنْهِبِطٌ مِنْهَا وَ قَالَ إِسْخَنُ مُعَيِّعَةً وَشَهَيْعًا مُعَيْعَةً وَشَهَيْعًا

ادرنداس راوسے کہ معنی ممل اس کے مراو ہوں جیسے توبت

یدالادر فائلہ اللہ مستعمل ہے اور برادہ ہے تکانی اور اختاط کے
الدالادر فائلہ اللہ مستعمل ہے اور برادہ ہے تکانی اور اختاط کے
الدالادر لی بی صدیہ نے خیال کیا کہ شاید طوف ودائ کے لیے ہم
کوانتظار کرنا پڑے ہی تھر آپ نے فرمایا کہ طواف ودائ حاکھ کو
معاف ہے۔ آپ نے فرمایا اب کھ مضر گفتہ فیش کوئ کرو۔
حضر میں صدیقہ محبوبہ رسول اللہ فرماتی ہیں پھر ملے جھے و سول اللہ کرماتی ہیں پھر ملے جھے و سول اللہ کرماتی ہیں پھر ملے جھے و سول اللہ کرماتی ہی پر پڑھے ہوئے کہ سے اور شی ہترتی تھی اس پرسے یا ہیں
بٹندی پر پڑھے ہوئے کہ سے اور شی ہترتی تھی اس پرسے یا ہیں
بڑھی تھی اور آپ اتر تے تھے۔

• ۲۹۳- حضرت ما کشار منی الله عمیانے قربایا کہ نظیم بهم دسول الله منگی اللہ علیہ وسلم کے سرتھ بیبک بکارتے ہوئے شدارا دوخاص مج ۲۹۳۰ عَنْ غائشة رَصِي الله عَنْهِ قَالَتْ عَنْهِ قَالَتْ عَنْهِ وَ سَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ

ن لوگوں کے قول کے موافق جواس کوواجب کہتے ہیں جسے ہم نے او پر تصر سے کروی ہے البارت محص تھی صرف ال کی و لجو تی سے لیے اس کے توں کے موافق جوان کو قارند کہتاہے صال تک طواف اور سمل اس کے دوتوں کو کالی ہو میگی سمی (صوح مدمات کسب اس النہم می زامالسدہ) ( ۲۱۳۰) 🕾 کیامارے محتی ران 🕏 این 🛪 نے راوالعاد میں کہ مفتق احرام باندھنارمول انڈ کا بالٹین نسک ہے ہے ایک توں ہے ہم شامی کان کے ان دو تولوں بیں ہے کہ نصر سے کی تعول نے میں کی کتاب اختلاف مدیت بیں اس کے بعد منصل توں شائعی کا نقل کیا ور تصر شکا کی ہے آتے اکورنے اس کتاب میں جا بھاس پر کہ رسول اللہ قادن تھے اور میں مسح ہے محد غیر کے رویک اورجو قائل جیں کہ آپ کا حرام مطلق تھا بنے اتھی تک کے ان کے اعذار میں سے یہ درایت مجی ہے جناب صدیقاً کی جس کے فیل میں ہم فکھ رہے ہیں کہ مجی روایت بخاری میں بھی سروی ہوتی ہے اور طاؤس نے بھی اس مضموں کوروایت کیاہے کہ ہم نکلے رسوں اللہ کے ساتھ اور آپ ندیج کانام بیتے نہ جمرہ کااور تھم اللی ے متحر جے کہ محم الی مفاور مرود کے نقش اترااور بایرتے میں روایت کے ہم ے عمل کی جو آپ سے کیاور آپ نے لیک یکاری توحیدے ماتھ پھر ڈکر کیا تنسیہ کااور کہا کہ لوگوں نے بھی تبییہ کہ جو آپ نے کہا۔ غرض ان روایتوں بھی سمی نسک کی تعییں قبیم ہے۔ پھر س کاجواب دیاہے کہ ان روائٹوں میں کوئی ایک مت مر دی ٹیس جوان رونٹوں کے مخالف جو جن میں تعیمیں آپ کے ٹیک کی مدکورے۔اب سنو کہ رویت طاؤس کی تومرسل ہے اور وہ معارض مہیں ہو سکن ان روایات میحد مصل اسناد کے جو فیوت تعیین کے باب میں سر وی یو پیکی ہیں اور فاؤس کی دواید کا تصال مندند کمی طرائل میج سے معدم دونا ہے در حس سے اور اگر میج مجی ہو اوجس سم الی کے آپ منظر نے وہ مینات ہے چشر آپ کو رہجیادر آپ کے پاک آیک قرشنز م ورد گار عالم کی طرف سے آیااور اس نے کیا کہ اس ور کی مہارک بیل تمال اوا کرداور کیوعمرہ ہے کی میں مان ہوا۔ غرض رہ تھم البی آپ کو کمل احرام کے چھی چکااور آپ قرالن کااحرم یا ندھ جیکے۔ اور طاد ک اپنی روایت میں کہتے ہیں کہ تھم البی آپ پر مفالور مرود کے بچ میں از اور یہ علم اور ہے اس سحم اول سے سواج آپ کو دادی عقیق میں از اتھا ( بعی قبل احرام ) اور یہ علم جو صعا اور مروه براترید من ایک کا علم ہے۔ آپ نے سحابہ کو حکم دیا کہ جج کو عمره بحال کر من کردیں جن کے ساتھ بدی۔ یواور مین پر آپ نے فرمایا کہ اگر میسے سے جس جامنا ہے کام کو جس کو جس سے ہتر جس جانا توج کی ساتھ خدانا تالا یعنی آرز و کی احرام کے کھول ڈسلنے کی محرب سبب ہدی لاسے کے مجبور تھے اور یہ آرزواس لیے تھی کہ اس میں مست کی آسائی اور محابہ "کی وبجو کی اوران کی موافقت تھی کا دربہال آپ نے فٹے من کا تاہ



لَكَتِي لَا لَا كُرُّ خَجًّا وَلَا عُمْرَةً وِسَاقَ الحديث بَمْشَى خَدِيثِ تَنْصُرْرٍ.

٣٩٩١٩ عَنْ عَائِشَةً رَصِي اللهُ عَنْهَا أَلَهِ، قَالِمَا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَو وَ مَنْمَ بِأَرْبِعِ مُعَيِّنَ مِنْ دِي الْحِجْةِ أَوْ حَمْسَ عَدَ حَلَ عَلَيْ وَهُوَ عَصِبَانُ عَمَّلُتَ مِنْ أَعْصِبَكَ يَا رَسُولُ اللهِ أَدْحَلُهُ لِللهُ اللهُ اللهُ وَلَا (( أوقا عَقَرَات أَلَى المَرَاتُ اللهُ الله الله مَا المَاسَ بِالمَر

کار کتے تھے مد خاص عمرہ قااور بیان کی رادی نے باتی حدیث مثل روایت منصور کے جواویر گزری۔

۳۹۳۱ مالموهی حضرت عائش فراق بین که رسول الله علی فی در دول الله علی فی در دول الله علی فی در دول الله علی فی در در دی این تشریف ال سے خصہ بین بحرے ہوئے میں ہے واقع میں کہ آپ کو کس نے غصہ دل بیا الله کو الله تعالی دوزخ میں دالے؟ آپ سے فرایا کہ آپ کو کا کا محم دیا ہے فرایا کہ تم فیس ج تی ہو کہ میں نے لوگوں کو ایک کام کا محم دیا ہے اور دوائی میں تردد کرتے ہیں۔ سم نے کہا کہ خیال کر تا ہوں

ان عم وجوب کے طور پردیا ورجب سی ایٹ تال کیا تو آپ نے فرمیا وی کروجوش تھیں تھی دیتا ہوں۔ یں بہد فرانا مہام سین حفرت وہ کیا ہے کہ اور دولیات میں گان عروی یہ اگر محفوظ ہوتو اس کا مطلب ہے کہ یہ بت اترام سے پہلے تھی اور فیل قو آپ کے کانام علی مختلف ہوگی کہ اور دولیات میں تاریخ اس کے کہ بھالو کو سے بم میں سے بھی اترام باعد ما تھا اور آپ نے بھی جو داحرام میں کہ اور دولیات میں میں تاریخ اس کے بھی اور اس سے بھی اترام ہے بھی اور اس اس کہ بھی موری ہی کہ اور دولیات میں اور اس کے بھی اور اس سے بھیلے تھا دولیان کیا ہوت کی مروی ہیں کہ کہ تھی اور اس اس کو بھی اور اس کے بھی اور اس کے بھی موری ہیں کہ کہ تعلق اور میروی ایس کے اور دی اور اس کے بھی بھی اور اس کا یہ بھی کا کہ ان کو می وہ کا لیان کیا ہو اس کی دولیان کیا ہوت کی دولیان کی موری اس کے بھی دولیان کیا ہوت کی دولیان کیا ہوت کی دولیان کی موری اس کیا کہ دولیان کی دولیان کیا ہوت کی دولیان کیا ہوتا کی دولیان کی دولیان کیا ہوتا کی دولیان کی دولیان کیا ہوت کی دولیان کی دولیان کی دولیان کیا کہ دولیان کی دولیان کی دولیان کیا ہوت کی دولیان کیا گولیان کی دولیان کیا کیا کی دولیان کی دولی

(۱۹۹۳) ہے۔ رسوں اللہ کا فصر ای نظرے تھا کہ آپ ہے تھم علی ترود کرنا شیرہ ایران فیر اورا یہا ہواری کی باب بیل ہے کہ امر دین علی

آپ کا عظم معلوم ہو چائے تو کسی بھی اس کو ول سے بانا اورای کو بہر واضیل جانا شرور سے اورای پر کل کرنا اولی اور سب ہے

اور کی معمول ہے اس آپ کو فلا ور بلک لا یو منو و حتی یہ حکمولا فید، شہور بینہ پر الم لا یہ بعدوا فی انفسہ بعد حرجا عدا قضیت
ویسلموا اسلمیما ہور یہ تھم عام ہے تا م ال اسلام کو تو من کہ اور تائل اور ترود کی جگر جبھر ول اور مولا یول اور ورون تھی جی جی جی اور مول اللہ کی بات کو محل تھی جی جی اور تائل اور ترود کی جگر جبھر ول اور مولا یول اللہ کی بات کو محل ترون اللہ کی بات کو محل ترون میں ہو اور مول اللہ کی بات کو محل ترون اللہ کی بات کو محل ترون ہو گر جبھر ول اللہ کی بات کو محل ترون ہو گر جبھر ترون ہو گر ہو ہو ہو گر ہو ہو ہو گر ہو گر ہو گر ہو گر ہو ہو گر ہو گر ہو ہو گر ہو گر ہو گر ہو گر ہو گر ہو گر ہو ہو گر ہو گر

فإدا هُمْ يَعَوَدُدُونَ ) قَالَ الحكمُ كَالَهُمْ يَعُرَدُدُونَ أَخْسِبُ (﴿ وَلُوْ أَنِي اسْتَقْبُلْتُ مِنَ أَمْرِي مَا اسْتَلْبُرْتُ مَا سُفْتُ الْهَذِي مِن أَمْرِي مَا اسْتَلْبُرْتُ مَا سُفْتُ الْهَذِي مِن خَتَى أَشْتَرِيةً ثُمُّ أَجِلُّ كَمَا خَلُوا ))

٢٩٣٧ - عَنْ عَالِشَة رَصِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ فَدِمَ النّبِي اللهُ عَنْهَا قَالَتْ فَدِمَ النّبِي اللّهَ وَأَرْبُعِ أَزْ حَسْسِ مَعْنَيْنَ مِنْ دِي الْحِجَّةِ بَبِثْل خَوِيثِ عُشْرٍ ولُمْ يَذْكُرُ الشّكَ مَنْ الْحَكَمِ فِي قَوْلِهِ يَتَرَدُّدُونَ

الله عنها أنها أهلًا أه

کہ جی جی قرمایا کو وہ تال کرتے ہیں اور قرب کہ اگر میں پہنے سے جاتا ہو تااہنے کام کو جو ش نے بعد میں جانا تو مری کو ہے ساتھ در لاتا (اس تو س سے معدم ہو کہ انبیاء کو علم فیب نہیں) اور بہاں مکہ میں شرید بیٹا او ران ہوگوں نے جید اشرام کمول ڈالا ہے دیں ہی میں مجمی کھول ڈال

۳۹۳۴ دین مصمون ہے مگر اس میں تھم رادی کا شک ند کور منبع تامل کے ذکر ہیں۔

۲۹۳۳ - حفزت عائشہ فرماتی ہیں کہ انھوں نے احرام باندھا عمرہ کااور آئمی اور طورف مہیں کیا تھا کہ حاکھہ ہو گئیں چر مب مناسک ج کے اوا کیے ج کااحرام یا عرصااور حضرت نے فرویا منی صحاحہ کی کا حراد حضرت کے فرویا منی صحاحہ کی ہوتے کے دن کہ نمہارا طواف ج او رعمرہ دونوں کو کائی جو جائے گا۔ انھوں نے اس بات سے پی فوشی ظاہر شکی او آئپ موجا کے گا۔ انھوں نے اس بات سے پی فوشی ظاہر شکی او آئپ نے حمدالر حمن کیس تھ بھی ویا سحیم کو کہ بعد ج محمود کیں۔

(۳۹۳۳) ہنتہ اس وہ بیب بیش نفسر ترجی ہوگئی کہ انھوں نے عمرہ مجھوڑا نہیں صرف اس کے اعمان میں بہ سبب حیض کے دیر کی اور معلوم ہو اک قاران کو کیک قل طواف و سعی عمرود رجے دو تول کے لیے فاٹی ہو جاتی ہے اور معلوم ہوا کہ عمر دیر بچے کو درخل کرنا جائز ہے اور معلوم ہوا کہ عمر دیمان کی دی خوش کے لیے تھادر شہطواف دو تول کو کا لی تھا۔ حرف ان کی دی خوش کے لیے تھادر شہطواف دو تول کو کا لی تھا۔



حاصت بسرف متعلقرت بغرمة مقال لها حاصت بسرف متعلقرت بغرمة مقال لها رسول الله على ( يعفوى عسك طوافحه بالمعلقا والمعروة على حجك وعموكات )) بالمعلقا والمعروة على حجك وعموكات )) وسول الله عليا يا رسول الله أيرجع الناس بأخريل وأرجع بأخر فامر عبد المراحم الناس بأخريل وأرجع بأخر فامر عبد المراحم الناس بأخريل وأرجع بأخر فامر عبد المراحم فالمد عبد المراحم المناس بالمحروب بكر ال التعليم قالت متحقق أرمع بماري على التعليم قالت متحقق أرمع بماري المحترة على عبد وعلى بيلة المحترة على عبد وعلى المحترة على المحترة في المحترة على المحترة المحترة على المحترة المح

٢٩٣٦ عن عَبْدُ الرَّحْشِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ النِي بَكْرٍ أَنَّ النِي بَكْرٍ أَنَّ النِينَ فَيْعَدِهَا مِنْ النَّبِينَ فَيْعَدِهَا مِنْ النَّعِيمِ النَّهِ فَيْعَدِهَا مِنْ النَّعِيمِ النَّعِيمِ النَّهِيمِ النَّهِ النَّهِيمِ النَّهِيمِ النَّهِيمِ النَّهِيمِ النَّهِيمِ النَّهِ النَّهِ النَّهِيمِ النَّهِ النَّهِيمِ النَّهِ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهِ النَّهُ النَّهِ النَّهُ الْمُنْ النِّهُ النَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُنَامِ الْمُنْ الْمُنَامُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْم

۲۹۳۴ - حضرت عائش کو حیش ہوا سرف بیں اور طہارت ک انھوں نے (لیسی مشسل کیا و قوف کے لیے) عرف بیں اور قرایا رسوں اللہ نے تم کو طواف تہارا صفااور سروہ کا بھادر عمرہ دو توں کو کافی ہے (طواف سے سعی مرادہے)۔

۲۹۳۷ عبد افر حمٰن بن ابو بکڑے رویت ہے کہ نی نے تھم دیا ان کو کہ اپنے بیچنے معزبت عائشہ کو بھ کرنے جائیں اور مقعیم سے عمرہ نے آئیں۔

مسلم

الهذا مُهِدَّرِهِ مَعْ رَسُونِ اللهِ صَنِّى اللهِ عَلَيْهِ وَ الْمُعْ مُعْرَدٍ وَأَنْبَلْتُ عَائِشَةً رَصِي الله عَلَيْهِ وَ مَنْدَة بَخَعْ مُعْرَدٍ وَأَنْبَلْتُ عَائِشَةً رَصِي الله عَلَيْهِ وَ يَعْمُرُو حَبَّى إِدَا كُنَّ بِسَرِفَ عَرَكَتْ حَبَى إِنَا فَيْ عَلَيْهِ وَالصَّفَ وَالْمُرُوهِ فَأَمْرِنَا فَيْمُ اللهِ وَالصَّفَ وَالْمُرُوهِ فَأَمْرِنَا فَيْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلّم أَنَّ بِحِلِّ بِسَرِفَ عَرَكُ حَبَى إِنَّا فَيْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلّم أَنَّ بِحِلِّ بِسَرِفَ مَنْ مَنْ لَمْ يَكُن مَعْهُ هَدَائي فَالَ فَقُلْنَا حِلَّ مَاهَ فَالْ رَسُولُ اللهِ وَلِيسَ بَيْنَا وَيَشَ عَرْفَةً إِلَّا أَرْبَعُ وَلِيسَ بَيْنَا وَيَشَ عَلَيْنَا وَلَيْكِ بِالطّيبِ وَلَيْسَ بَيْنَا وَيَشِ عَرْفَةً إِلَّا أَرْبَعُ وَلِيسَ بَيْنَا وَيَشَ عَرْفَةً إِلَّا أَرْبَعُ وَلِيسَ بَيْنَا وَيَشَ عَرْفَةً إِلَّا أَرْبَعُ وَلِيسَ اللهِ عَلَيْهِ وَ سَنْمَ عَلَى عَالِشَةً وَصِيلًا اللهِ عَلَيْهُ وَسَلّم عَلَى عَالِشَةً وَصِيلًا اللهِ عَلْمُ وَلِيشٍ اللهِ عَلَيْهِ وَ سَنّمَ عَلَى عَالِشَةً وَصِيلًا اللهِ عَلَيْهِ وَ سَنّمَ عَلَى عَلَيْهِ وَ سَنّمَ عَلَى عَالِشَةً وَصِيلًا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى عَلَيْهِ وَ سَنّمَ عَلَى عَلَيْهِ وَ سَنّمَ عَلَى عَلَيْهِ وَ سَنّمَ عَلَى عَلَيْهِ وَ سَنّمَ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَيْهِ فَا اللّمِلْ اللّهِ فَاللّمَ مُنْ اللّهِ فَاللّمَ اللّهُ اللّهِ فَاللّمَ فَاللّهُ وَلَا خَلُ اللّهُ اللّهُ فَالْ وَقَلْ خَلّ اللّهِ فَاللّهُ فَاللّهُ وَلَا خَلُ اللّهُ فَالْ اللّهُ اللّهُ فَاللّهُ وَلَا خَلُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

( ع ۱۳۹۳ اللہ ) جائی (ان سب دوئے وسیس یہ تھر تے بخی ہو چک کہ جیش جناب صدیقہ کامرات بھی تھا مگر یہ تہیں آیا کہ طہر کہاں ہوا۔ سو جائے ہے حضرت عائشہ صدیقہ ہے ۔ روایت کی کہ حمر قالت شریا کہ ہو تی اور عروہ بے ان سے دوایت کی کہ حمر قد کاون آپہنچا اوروہ حاکھہ کھیں اور این حراتے کہا ہے کہ عرف کان آپہنچا اوروہ حاکھہ کھیں اور این حراح نے کہا ہے کہ عرف کی اور عرف کے لیے عشل کیا اور ایمی تک جیمی ہوتی تھا۔ لیس ان دونوں روایت کی ہے عشل کیا اور ایمی تک جیمی ہوتی تھا۔ لیس ان دونوں روایت کی کہ شری حاکمت ہے ان اور مجاہد کے بھی ای اور ایس کے کہ دہ فر ان بی کہ میں حائضہ تھی عرف سے وال اور مجاہد کے بھی ای ان دونوں روایت کی ہے میں تا م ہوا۔ ای کی ان ان دونوں روایت کی ہو میں آنا م ہوا۔ ای کی ان انہار کو بیاں کیا غرض قول محقق بی مخبر اک عرف بیک حیض تھا اور عرفات کے دقول کے بی منسل کیا اور جی مالفر میں جیمی آنا م ہوا۔ ای کی ہے این قیم نے ذاوالحاد میں اور بیک گئے ہے۔

قرار پھر ترور کے دن اترام ہا معلے بھی تر ہے۔ امام ٹا فنی کا کہ جو مکہ ٹی موادرازادار چکا کرے اسے مستحب ہے کہ ترویہ کے دل حرام ہائد جے نہ کہ اس کے آئے ہے۔

مرہ ہا مدے مدار ان کے بعد است میں۔ قولہ سونم عشل کروالخ بھی عشل احرام کا کرو معلوم ہوا کہ متحب عشل احرام کے لیے خودہ عورے حائدہ بیوین ک اور بید عم ہے ہر مر دو عور ت کواور آپ نے فر ہایا کہ تمہاوا احرام بورا ہو حمی جے اور عمر ہو ونوں کا۔

ا ساد میں ایک اس ہے تی سئے نظے اول ہے کہ حضرت ماکٹہ قارمہ تھی عمرہ کو بالکل چھوٹاند تھا۔ وہ سرے ہے کہ قارین کواکی بی طواف و سے کا فی ہے۔ اور محافظ اور جمہور کا اور ایو طبقہ نے اور ایک گروہ نے جن کا تمسک عش رائے ہے اور محافظ اور جمہور کا اور ایو طبقہ نے اور ایک گروہ نے جن کا تمسک عش رائے ہے اور محافظ اور مردہ سے کے باس کو دو طواف اور دوستی مازم کرتا ہے۔ تغیرے ہے کہ می صفا اور مردہ کے طواف محج کے بعد جا ہے اور طواف ہے بہتے تہیں ہو گئی۔ اس کے دوستی اور میں کو جب طواف ہے ہے ہے جش کے روکا ویان سعی طواف میں کی جند کے دون اور گاور ایترائے جیش کے روکا ویان سعی ہے کی دوکا اور ایترائے جیش حضرت ماکٹہ کا اور تھا مرف بیں اور انہا بھی اس کی ہفتہ کے دون اور کی برائح میں۔ اسکے کہ عرف کے دون اللہ



وَلَمْ أَحِينَ وَسَمْ أَلَمُ عَالَيْكِ وَالنَّاسُ يَدْهُونَ إِلَى الْحَجُ الْآنَ فَقَالَ (( إِلَّ هَا آمُرُ كُنِهُ اللّهِ عَلَى الْمَاتِ آدَمَ فَاعْتَسلِي ثُمْ أَهِلِي بِالْحَجِّ )) عَلَى الْمَاتِ آدَمَ فَاعْتَسلِي ثُمْ أَهِلِي بِالْحَجِّ )) مَعَلَّكُ وَتَعَنَّ الْمَوَاقِفَ حَسَى إِلَّ طَهْرَتُ مَامَتُ بِالْكُنْتِةِ وَالسَّمَا وِالْمَرُوبَةِ ثُمَّ قَالَ (( قَدْ عَلَلْتِ مِنْ حَجُّكِ وَعُمْرَيِنِ جَمِيعًا )) مَقَالَتُ عَلَلْتِ مِنْ حَجُّكِ وَعُمْرَيِنِ جَمِيعًا )) مَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِلَى أَحِدُ فِي نفسِي أَلَى لَمْ أَطُمَ يَا رَسُولَ اللهِ إِلَى أَحِدُ فِي نفسِي أَلَى لَمْ أَطُمَ عِلْدَ الرَّحْمَٰ اللهِ إِلَى أَحِدُ فِي نفسِي أَلَى لَمْ أَطُمَ عَبْدَ الرَّحْمَٰ اللهِ إِلَى أَحِدُ فِي نفسِي أَلَى لَمْ أَطْمَلُ عَبْدَ الرَّحْمَٰ فَا غَيْرَافَ مِنْ التَّنْفِيمِ )) وَدَلِكَ لَنْهُ الْحَمْدَةِ

۲۹۳۹ عن خابر بن عبد الله أنَّ عائشة رَسِي الله على الله

کوں کیا حال ہے تمہارا آڈا کھول نے عرض کی کہ بھی حائف ہوگئی اور لوگ احرام کھول ہے اور بھی نے نہ کھولا ۔ طواف کیا بہت اللہ کااور لوگ اب بی جیزے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کی سب لڑکول پر کھودی ہے۔ سوئم شش کرو( یعی احرام کے سے ) لا راحرام یا نہ حوج کااور انھوں نے دی کہ اور وقوف کی جگہوں میں یہاں تک کہ جب طاہرہ ہو تھی کہ اور طواف کیا بیت لٹہ کا صفا اور مروہ کا اور آپ نے فرمایا تمہارا احرام پوراہو گیا جا اور عمرہ دو تول کا توز تھوں نے عرض کی کہ یا رسول، لٹہ المجورات کیا بیت لٹہ کا صفا اور مروہ کا اور آپ نے فرمایا تمہارا احرام بوراہو گیا جا اور عمرہ دو تول کا توز تھوں نے عرض کی کہ یا رسول، لٹہ المجمور اللہ کا توز تھوں نے عرض کی کہ یا رسول، لٹہ المجمور اللہ کی بیت کیا ہوں کہ بھی نے طواف سمیں کیا جب تک بھی ہے اس کے بات یو تی ہول کہ بھی نے طواف سمیں کیا جب تک بھی ہے جا کر عمرہ کرالا ڈاور یہ سماند اس شب ہوا جب تھے۔ ان کو سمت بھی سمجمرے تھے۔

۲۹۳۸- حطرت جائے روایت ہے ای مضمون کی جواور بیان جوالیکن اس صریت شد دخل المبی علی عائشة سے اور کے الفاظ تہیں جیں۔

9-1999 جائے نے دوایت کی کہ جناب صدیقہ نے بی کے جے میں احرام عمرہ کا با ندھ تھا اور حدیث روایت ہے ، نند حدیث لید کے اور انتخار نند بھال کیا کہ رسول لللہ فرم دل تھے جب ان سے جناب صدیقہ کے فرمائش کرتی تھیں تو آپ مال لیتے تھے (یہ کمال افلاق صدیقہ کے فرمائش کرتی تھیں تو آپ مال لیتے تھے (یہ کمال افلاق تھار سول اللہ کا کہ اپنی سیبول کی خاطر دار کی فرمتے تھے اور ال کی فرمائش کو دیش پوری کروسیتے تھے جب تک اللہ پاک کی نافر مائی نہ ہو اور جناب صدیقہ کی نافر انی نہ ہو اور جناب صدیقہ کی نافر انی خاطر تو سب سے ریادہ تھی۔ اللہ پاک کی نافر انی خاطر تو سب سے ریادہ تھی۔ اللہ پاک کی نافر انی خاطر تو سب سے ریادہ تھی۔ اللہ پاک کی نافر انی کا در جد

ت جيدالود رئيس جمد مااور تيسرى ورئ كالحرك ابترائ عض تقى اوروسوي مال ين بيرت كي يرقي بوله مكاذ كركيا ب اين حرم في كلب بية الودائ ش.



قالُ مُطرُّ مان أَبُو الرُّيْرِ فَكَاسَ عَائِشَةً بِذَا خَيْمَتُ صَلَّعَتُ كَمَا صَلَّعَتْ مَعَ سِيَّ اللهِ صَلَّى «لَهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم

بلند کرے اعلی علیوں ہیں او ران سے راضی مو ادر ہم کو ان کی کفش برداری ہیں تبول قرمائے آجیں یار بولعا کمین ) غرض بھیج دیان کو عبدالر حمٰن بن ابو بکر کے ساتھ او روہ مصیم ہے عمرہ لا کیں۔ مطر جو راوی جی ایمی لا کی سے او اور مصیم ہے عمرہ انھوں نے کہا کہ حضرت عائشہ جب جج کرتی تھیں تووییائل کری تھیں جیماحضرت کے ساتھ بچے کرتی تھیں تووییائل کری تھیں جیماحضرت کے ساتھ بچے کرتی تھیں تووییائل کری تھیں جیماحضرت کے ساتھ بچے میں کیا تھا۔

۳۹۲۰ جارٹ نے کہا کہ ہم نکلے رسول اللہ کے ساتھ کے کالبیک پکارٹے ہوئے۔ ہم نکلے رسول اللہ کے ساتھ کے کالبیک پکارٹے ہوئے۔ ہم جہ جور ہمی اور ہے بھی تھے۔ پھر جب مکہ آئے طواف کیا بیت اللہ کا اور سٹی کی صفا اور مر وہ کی اور رسول اللہ کے ہم سے قربایا جس کے ساتھ ہدی نہ ہو وہ احرام کھول ڈالے اور طال ہو جائے۔ ہم نے کہا کیب طال ہونا ؟ انھوں نے کہا گے۔ جا کہا کیب طال ہونا ؟ انھوں نے کہا

( ۱۹۳ ) پہلاس حدیث ہے مصوم ہوا کہ جم ہوئی اپنے فوٹ کے کا مجھی در سب ہاور کی فرج ہے اہام ما مک اور شاقی اور آتا میں ملاح ہوئی اور آتا ہے اور دو مجل فراب یا سے اور جو او کسال کے بعد ہیں سب قائل ہیں ہو تا اس کو جو کی قواب یا تا ہے اور دو مجل قواب کے عام اس بہ جدی کا صحابہ اور تا ہو ہے ہو ہو تا ہے بیشر طیکہ راد راہ کی طاقت ہو جسے بور سیر سیر گر این ہے کہ رض براہ ہے وہ وہ تی گائی ہیں ہو تا ہے بیشر طیکہ راد راہ کی طاقت ہو جسے بور وہ ہی گائی ہو تو اس کو تی جو رض کی ہوتا ہے بیشر طیکہ راد راہ کی طاقت ہو جسے بور وہ تا ہو ہو تا ہے بیشر طیکہ راد راہ کی طاقت ہو جسے بور وہ کی ہو تا ہے بیشر طیکہ راد راہ کی طاقت ہو جسے اور قائل کی بور تا ہو ہو اور میں ہوتے ہیں اور کہا ہے کہ تی اس کا صوبہ ہوتے ہیں اور کہا ہے کہ تی اس کا صوبہ ہوتے ہیں ہوتے ہیں اور کہا ہے کہ تی اس کا سیر کہ ہو ہو ہو گائی ہو گیا ہو گائی ہو گیا ہو گ

ی ہر ہور سال کر اس میں ہوئے۔ اور جو فرمایاکہ کفایت کر ممیاہم کو سعی کرنا صفااور مر وہ کااس سے معلوم ہوآ کہ تارین جب سیاے سمی کر پیکا تو طواف افاضہ کے بعد اس کو سعی کرنا ضرور خیس بخلاف منتبع کے کہ اس کو طواف افاصہ کے بعد بھر دوبار وسعی شرور کی ہے۔ اللہ



قال الحجلُّ كُلُّهُ مَالَ مَأْتَيْنَا النَّدَ بِسَمَّا الْبَابِ رُمَسِسُّا الطَّيْبِ مَنْ كَالْ يومُ الله ويه أَمْسَكُ بالحَجِّ وكفاما الطَّوَافُ اللَّوْلُ بين الصَّف والْمَرُووَةِ فَأَمْرُهَا رُسُولُ اللهِ عَلَيْهِا أَنْ سَتَتَمِرُكَ فِي الْبِالِ وَالْيَتَرِ كُلُّ سَبِّعَةٍ بِ فِي يَدَايةٍ

بیرل چرہم عور توں کے پال آئے لین حائے کیااور کیڑے ہیے اور حوشبولگائی۔ چرجب آٹھویں تاریخ ہو کی کی کی لیک پیاری اور کفایت کر گئی ہم کو سی صفااور سروہ کی جو کہ پہلے کی تھی،ور عظم کیا ہم کور سول افتد نے کہ شریک ہوجا کی اونٹ،اور گائے جس س ت

الم الم الم الله على الله عليه وسلم الله عند منهة على كم طواف الله الله عند منهة على كم طواف الله كل من الله عليه وسلم في الدرة آب ك المحاب في مفاادر مردولين مكر ميك بارزياده كي هم من بكر كارو بت ش كم دي طواف اول.

(۲۹۳۱) بڑ ان کی کڑے بیارٹس کو بھی کہتے ہیں اور بہال ان سے ایک مامی میدان مراد ہے جو تھے ہے قریب وراس دویت مٹالق نے استدلاں کیا ہے کہ متحق کو متحب بہر ہے کہ احر م تے کا آشویں ٹارٹ کو بائد ھے اور بھی تھم ہے اس کا جو کہ سے تج کو چلے اور مالک و غیر و نے کہا ہے کہ متحب ہے ہے کہ اول ای جے سے احرام بائد ہوئے۔

(۲۹۳۳) بنتا کیمی رسول اللہ قاران تھاور قاران کوا یک تکابار سی کافی ہے مقانور سرود کی درج محتیج ہواسکو، وسعیاں ضروری ہیں اور اس شک س اے مراحظ فر ہب شافق کا ہے کہ جو قاران ہواس کوا یک طورف اور ایک سی کافی ہے وہ کی طورف فاصد کے دخت ور کہی فہ ہب ہا ہی عمر دور جاہر بن حمید دسداور جناب عاکشہ صدیقہ اور طاقس اور معان ور حسن ایمر گااور مجاہد اور مالک دور بین باشون اور اسکاف اور اوا واور ایک منذر کا اور اس طرف کے بی جمیہ اور بین کیم اور مجی قوی ہے کہ بہت می احادیث اس پر دال میں اور ایک کروہ سے ان کا علاق کیا ہے تھ

مسلم

سوم وجو۔ حظاءتے کہا مناجل نے جاہر بن عبداننڈ سے اور میرے س تھ کی فخص ہے کہ انھوں نے کہا کہ لیک پکاری ہم سب اسی ہے گئے فقل نے کی اور کہاعطانے کہ کہاجا پرنے پھر آئے تی چە تخىي زى الحجه كى مېچ كو اور جم كو تحكم فريلاك جم احرام كھول ۋالىس-عطانے کھا کہ آب نے قربلیا کہ حرام کھول ڈالو اور عور توں کے یاس جاڈ اور عطانے کہا ہے تھم ان کو وجوب کے ملور پر تمایس دیا بلکہ احرام کو دناال کوب رُکر ایا پھر ہم نے کہاکہ اب حرف بیل یا تا ہی دن یاتی بیں کہ علم کیا ہم کو کہ ہم صحبت کریں اپنی عور توں سے اور حرفات مل جائمي ال طرح سے كه مادے آلتول سے منى منيتي ہو۔ كہامطائے كے جابرائے باتھ سے اثبارہ كرستے تھے اور ميں کویا کہ اب دیکھ رہا ہوں ان کے ہاتھ کو جسے وہ بلاتے تھے(لیمن مى يىشىنى اس عدركى راوست العوام كھولتے بيس تال كي) تو تي الله الله الله الله المراس الوالم الما كد تم الخولي جان م الله الد تم المولي جان م الله الله الله الله بیں تم سب سے زیادہ نیک ہوں (چھر میرے سم بجامانے بی کیا تال ہے؟)ادراگر سرے ماتھ میری بدی شاوں تو میں مجک احرام کول ڈالیا ہے تم کھول رہے ہواور اگر مجھے پہنے سے یہ بات معلوم ہوتی جو بعد کو مصوم ہوئی توشن ہدی ساتھ ندل تا۔ غرص پیمر صحابة في احرام كمول ذاذااور جمسب في آب كى بات سى وردل

٣٩٤٣ عِنْ غطاء قَالَ سَبِعْتُ حابر بْنَ عَبْدِ اللهِ رضِي اللهُ عَلَهُمَا فِي ناس مَعِي فَىٰ أَهْلُكُ أَصْحَابُ مُحمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَنْهِ و سُم بالحج عَالصًا وَخَذَهُ قَالَ عَطَاءٌ قَانَ جَابِرٌ مِقْدِمِ الَّبِيُّ صَبِّي اللهِ عَلَيهِ وَ سَمْ صُبُحَ رَابِعةِ مصتاً بِنْ دِي الْجِحَّةِ فَأَمُونَا أَنْ نَحَلُّ فَالَ غَطَّاءُ قَالَ (( جَلُو وَأَصِيبُوا السَّمَاةَ ﴾ قال عطاةً وَلَمْ يَعْرِمُ عَلَيْهِمْ رُنَكِنَ أَخَلَيْنَ بَهُمْ فَقُدُ لَمُ لَمُ يكُنُّ بَيْسًا وَبَيْنَ عَرَفَةً إِنَّا خَمَّسٌ أُمَّرُنَا أَنَّ لُمْصِي إِلَى يِسَائِدُ مِنَّانِيَ عَرَّفَةَ نَقَطُرُ مدَاكِيرُا الْمُنِينُ مِن يَقُولُ حَامِرَ بيلِهِ كَأْنِّي أَنْظُرُ إِلَى قُولِكِ بِيدِهِ يُخْرُّكُهِ قَالَ لقَامِ النَّبِيُّ صِنَّى اللهِ عَلَيْهِ وَ سَنَّمٍ فِينَا عَنَانَ (﴿ قَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي أَتَفَاكُمْ لِنَّهِ وَأَصْدَقُكُمُ وَأَبَرُكُمُ وَلُولًا هَدِّينِ لَحَدَلْتُ كَمَا تَحَلُّونَ وَتَوْ اسْتَقْبُلْتُ مِنْ امْرِي مَا السُندَيْرَاتُ لَمْ أَمْقِ الْهَادِي فَجِنُوا ))



وحَدَلْبًا وسعمًا وأطعَ قَالَ عَطَةً قَالَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَ اللهُ عَلَى عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

ے مان فی۔ عطائے کہ کہ جابڑے کہا کہ پھر آئے حضرت علی

(اموال حمد قات کی تحصیل نے کر جس کے لیے حضرت نے ان کو

ایجاتی یس کی طرف اور حقیقت میں یہ وہاں امیر ہو کر گئے تھے۔

کہ حمد قات کی تحصیل کے لیے اور شید عالموں نے ان کے سیرو

کروسیے ہوں کہ حضرت تک ہنچادی درشدا موال صدقات بن ہاشم

کو لیناروا شیں) پھر حضرت کے ان نے ان سے فرایا کہ تم نے کیا تر ام

باندھی؟ انھوں نے عرض کی کہ جو اہدائی ہو نی کی ( بیتی میں نے

باندھی؟ انھوں نے عرض کی کہ جو اہدائی ہو نی کی ( بیتی میں نے

باندھی؟ انھوں نے عرض کی کہ جو اہدائی ہو نی کی از بیتی میں نے

باندھی؟ انھوں نے عرض کی کہ جو اہدائی ہو نی کی از بیتی میں نے

باندھی؟ انھوں نے عرض کی کہ جو اہدائی ہو نی میری ہے (یہ وائی

میسری تادیل ہے ہے بعض ہوگوں کی کہ جمہوں ہے کہا کہ عمرہ واجب نہیں اور معی اس کے بیدین کہ عمرہ ساقط ہو گیا اور فج ترضیت سندائن کے وجوب کوسا قط کردیااور سرمعیف بلکہ وطل ہے اور سیاق صاف داوارت کر تا ہے کہ سے تاویل غلط ہے۔

جے تھے ہے کہ تاہ بل فیار کی ہے بھی اہل فیار نے کہ سم ادائی ہے ہے کہ شخرے کا ممرہ کر کے جائزہ کیا قیاصت تک ادراس کو دوی کے فردی ہوتھ گا ہے۔ بہ تمام موافلہ موری کا اور فرق میں ہوتھ کا بہ حسن وجوہ عبت کیا ہوت کو اس ان کہ تقریب کے دویت کیا ہے کہ دویت کیا ہے۔ اور مال انتشار سے جودہ صحابیوں نے کہ حضرت عاکش اور تھے اور تل اور فاطر بشت رسوں انتشار کی اور حبداللہ بین عمر اور انس بین امک اور و بیت کیا ہور حبداللہ بیت کے دویت کیا ہوئے کا اور فاطر انس بین امک اور اور انس بین امک اور و بیت کیا ہوئے کہ اور حبداللہ بین عبر کیا ور حبداللہ بین عبر کیا ہوئے کہ اور حبداللہ بین عبر کیا ور حبداللہ بین عبر کیا ہوئے کہ اور انس بین امک بین عبر کیا ہوئے کہ بیت کے دو موں انتشار کی اور انس بین عبر کیا ہوئے کہ اور انس بین مور حب کہ امکول نے دوسوں انتشار کی بیت ہوئے کیا گئی ہوئے کیا گئی ہوئے کہ اور کہ کہ کہ دوسوں انتشار کی کہ بیت ہوئے کہ کہ دوسوں کے بیت ہوئے کہ کہ دوسوں کیا ہوئے کہ کہ دوسوں کی اور کیا گئی ہوئے کہ کہ دوسوں کی تھوٹ کے لیا کہ کہ کہ دوسوں کی تعرب کیا گئی ہوئے کہ کہ دوسوں کی دوسوں کی دوسوں کی دوسوں کی دوسوں کی دوسوں کی دوسوں کو بیت کو بین کا اور انس کی دوسوں کی دوسوں کو بیت کی دوسوں کو بیت کی دوسوں کی تعرب کیا گئی ہوئے کی دوسوں کی کہ کہ دوسوں کی دوسوں

٣٩٤٥ عَنْ جَابِرِ إِنْ عَبْدِ اللهِ الْأَلْسَمَارِيُّ رَصِي اللهُ عَنْهُمَا أَنْهُ حَجَّ مَعَ رَسُول اللهِ صَلَي الله عَلَيْهِ وَ سُنَّمَ عَامَ سَالَ الْهَدَّي مَعَهُ وَقَدْ أَهْمُوا بِالْمَحِجُ مُقْرُدٌ فَقَالَ رَسُولٌ اللهِ صَلَي الله أَهْمُوا بِالْمَحِجُ مُقْرُدٌ فَقَالَ رَسُولٌ اللهِ صَلَي الله

کردیناعروکر کے) ہمارے ای سال کے بیے ہے ایمیشہ کے لیے میہ مرجائر ہو حمیا ؟ تورسول الله في فرمایا كه جميشہ كے ليے ہے۔ م ٢٩٣٠ جارين عبدالله في كماكه لبيك لكارى بم في رسول الله کے ساتھ جج کی پھر جب ہم مکد میں آئے تو سپ نے تھم ویا کہ احرام کھول ڈامیں او راس احرام کو عمرہ کر ڈالیں (بینی مج کو عمرہ کر کے مح کردیں)۔اوریہ بات ہم پر گرال گزری اور مارے ہے اس سے تنگ ہوئے اور پیر ہات حضرت کو پہنچی پھر ہم مہیں جائے کہ آیاان کو کوئی تھم آسان سے آیا یو کوئی بات او گول سے لینچی غرض آپ نے قرمایا کہ اے لوگو! احرام کھول ڈالواور اگر میرے ساتھ ہدی نہ ہونی تو میں بھی وی کرتا جو تم نے کیا ہے( لیتنی عمرہ كر كے مج كو فنح كر تااور احرام كھول ۋاڭ)۔ تب توہم نے احرام کھول ڈالا پہال تک کہ محبت کی ہم نے مور توں سے اور سب کام كے جو ب احرام والے كرتے ہيں (ليعنی خوشيو لگائی سينے ہوئے كيڑے بينے جماع كيا) پھر جب آٹھويں تاريخ جو فى اور مك. ہے ہم نے پیٹے موزی (معنی سنی کو چلے ) جی کالبیک پھرا۔

۲۹۳۵- جابر بن عبداللہ فی جی کیار مول اللہ کے ساتھ جس سال کہ آپ کے ساتھ ہوئی تھی (مجنی جی= الوداع بس اس سیے کہ جمرت کے بعد آپ نے ایک تی تج کیاہے) اور بعض لوگوں نے صرف جج مفر، کااح م باہر صاتف تورسول اللہ نے فرمایا کہ تم احرام

(۱۹۳۵) جنہ اس بیان میں مضمون آئے بیچے ہو گیا ہے اصل ہرہے کہ ہے سب گفتگو جو بھرہ کرنے اور ، جرام کونے میں اسحاب ہو کی او موسے ہیا اور روابنوں میں آبا ہے اگر چہ اس کو راوی نے بہال بعد میں بیان کیا ہے کر اصل بات وی ہے کہ یہ گفتگو بترا میں ہوئی ہے ۔ فرش اس روارت میں تقریح ہے کہ پہلے یہ کوں نے جم مفرو کا احرام باتد ہاتھ کچر عمرہ کر کے احرام کھوں ڈالا دور بنگ شی تھر ہے ہے اور اس کی تقعیل اوپر خوب گزری کہ قیامت بھی ہے گئر دوسیہ اور سیج کہ ہب بقول این قیم بجی ہو اور اس کے اس میں لوگول ہے اختلاف کیا ہے بعض ہے کہا ہے کہ اس میں تھی ہو ہے کہ اس میں ہوئی ہے کہ اس میں اور اس کے سوالدو ہر سول نے اختلاف کیا ہے بعض ہے کہا ہے کہ ہے گئے ماتھ اور جماجیر سلف و خات کا اور بعض نے کہا ہے کہ قیامت بھی اس کا جواز باتی ہے کہ جو میں روا شدرہا۔ اور یہ قول ہے اللہ میں تھی شد لا نے وہ عمرہ کر کے احرام کھول ڈالے کچر مع ممائز دیہ میں تجا کہ اس تھی شد لا نے وہ عمرہ کر کے احرام کھول ڈالے کچر مع ممائز دیہ میں تھی کا احرام با عرصہ ہے اور یہ تھی اور جماجی ہو ممائز دیہ میں تھی کا احرام با عرصہ ہے اور یہ تھی کہ اور اپنے تھر می ممائز دیہ میں تھی نہ لا نے وہ عمرہ کر کے احرام کھول ڈالے کچر می ممائز دیہ میں تھی کا احرام با عرصہ ہے اور یہ تھی اور جماجی میں تھی نہ لا نے وہ عمرہ کر کے احرام کھول ڈالے کھر می مائز دیہ میں تھی کا احرام بیا عرصہ ہے اور یہ تھی کے کا ایک ہو می اکتر دیہ میں تھی کا احرام کھول ڈالے کھر می مائز دیہ میں تھی کا احرام کول ڈالے اور میں تھی کی احرام کول ڈالے کھر می مائز دیہ میں تھی کا احرام کی دیں تھی تھیں۔

مسلم

علله و سنة (( أحلوا من إحرامكم المطولوا المنتب وبين الصنف والمرارة وقصرو واليمراة التروية واليمراة التروية واليمرا التروية التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قلمتم بها منعة قالو كيف مجعلها منعة وقد سبب الحج قال العبوا ما آهركم به فائي لولا أبي سفت المحج الهداي لقعلت علل الدي أمراكم به وتكل لا يجل مني خرام حتى يبلغ الهداي محلة فعلوا)

٣٩٤٦- على خابر أبي عليه الله رصبي الله عليه الله وصبي الله عليهما حال عدمًا شع رسول الله الله أنه مهليه الله الله الله الله أن أسختها عُمرةً والحال وكان منعة الهداي الما يستصع ألا يتخلها عُمرةً

نَابِ فِي الْمُتَّعَةُ بِالْحُحِّ وَالْعُمْرَةِ

۲۹۶۷ - على أبي نظرُه قال كال ابن عبّاس بأمر بالشعة وكال بن الرابير بنهى عنها قال لدكرات دلك بجابر في عبد الله فقال على بذيّ دار الحديث تمنّعًا مع رسو، الله صلى الله عليه و سلم فلما قام غمر قال إلّ لله كال يُحلّ لرسوله ما شاء بما شاه والأ ألفر ل قد برل سازله فالمرا الحج والعمره

که بی ابواور طواف کر و بست الله کااور سعی کر د صعااور سروه کیاو . بال كم كرايو اور حلال رجو بهر جب ترويه كاوس مو ( نيعي آ شهوي تاریخ ذی امجے کی ) تولیک پکاروغ کی ارتم جو حرام لے کر آئے ہواس کو ستعد کرڈالو ( عنی اگر چہ وہ احرام نج کا ہے گر عمرہ کر کے کھول مو ور پھر جج کر بدناتو ہیہ متعہ ہو جائے گا)۔ لوگول نے مرض کی کہ ہم کیونکرات محد کریں حال نکہ ہم نے نام بیا ہے جے کا؟ آپ نے قرملاوی کرو حس کا بی حمید علم دیتا ہول اس لیے کہ بی اگر مدی کو ساتھ نہ او تا تو ہیں تھی ویسا ہی کرتا جیسا کہ تم کو تھم ویتا ہوں حکرید کہ میرااحرام کھل شہیں سکتاجب تک کہ قریان اپنے محل تك من بيني لي ( يعن و يكند مر لي ) - وكر لوكون الم كيا-۲۹۳۷- حضرت جابر بن عیدالنددشی اللہ عنہ سے کہاکہ آ ہے ہم ر موں اللہ صلی اللہ علیہ و سعم کے س تھ جج کی بیمک پیکارتے ہوئے اور آپ نے تھم فرمایا ہم کو کہ ہم اس کو عمر اکر ڈالیں اور احرام كول ليل اور أيكي سرته قرباني تقى ، ك لي آب ال كوعمرهم

باب: ج اور عمرہ میں تمتع کے بارے میں

4 19 1- ایو نظر و نے کہاکہ این عی ل تو ہم کو تھم کرتے تھے منعہ کااور این زیر اس ہے منع کرتے تھے اور بھی نے سی کاؤکر کی جارے تھے اور بھی نے سی کاؤکر کی جا پر سے تو تھوں نے کہ یہ طدیمت تو میرے ہوتھ سے کو گوں بھی تاہم کی جا در ہم نے ترشع کیا رسول اللہ کے س تھے گھر جب معترب مرفل فت پر قائم ہوئے تو تجون نے کہاکہ اللہ تعالی اپ رسول دلتہ کے و سطے جو چاہتا تھ حال کرویتا تھا جس سب سے کہ رہول دلتہ کے و سطے جو چاہتا تھ حال کرویتا تھا جس سب سے کہ وہ چاہتا تھ حال کرویتا تھا جس سب سے کہ وہ چاہتا تھ حال کرویتا تھا جس سب سے کہ وہ چاہتا تھی حال کرویتا تھا جس سب سے کہ وہ چاہتا تھی حال کرویتا تھا جس سب سے کہ وہ چاہتا تھی حال کرویتا تھا جس سب سے کہ وہ چاہتا تھی حال کی تھی اور قرآن کا ہر کیک تھی این کی تھی مگر سے او پورا

للہ عام احد بن منبل اجر کو شراورائیک گروو کاال ظاہر میں ہے اور ای کو افتیاد ہے بن قیم نے اور یکی مروی ہے جودہ محب ہے کہ آپ نے عکم من ویااور سراقہ بن جشم نے آپ ہے ہو چو کہ ای سال کے بیے یہ تھمے ؟ لو اپ سے ارواک منیں قیامت تک سکے لیے ہے اور اس کی آرروکی دسول اللہ کے مگرے میں موق ہوک کے ان جارتھے۔



لله كمَّا أَمْرَكُمُ اللهُ وَأَلِمُوا يَكَاحُ هَا اللهُ اللَّهُ وَأَلِمُوا يَكَاحُ هَا اللَّهُ اللَّهُ وَأَلُو فَلَنْ أَنُوتِنَى برخُنِ لَكُحُ الْمُرَّأَةُ إِلَى حَلِّ إِلَّهُ وحَمَّلُهُ فَالْحَجَرُهِ

کرو تم تج اور تعلی او روائد کے واسطے جیساکہ تم کو القدیاک نے تھم
دیا ہے اور تعلی او روائی تخرا وو بھیشہ کے سے نگاح ان
مور توں کا (بعنی جس سے منعہ کیا گیاہے بینی کی مدت معین ک
شرط سے نکاح کیا گیا ہے) اور بھرے پاس جو آئے گا ایسا کوئی
شخص کہ اس نے نکاح کیا ہوگا، یک مدت معین مک تو بھی اس کو

٢٩٤٨ عَلُ مِن مَهِدَ الْمُسَادِ وَقَالَ فِي الْمُسَادِ وَقَالَ فِي الْمُحْدِيثِ فَاقْصِبُوا حَجَّكُمُ مِنْ عُمرَكِكُم هَاللهُ أَنْمُ لَحَجَّكُمُ مِنْ عُمرَكِكُم هَاللهُ أَنْمُ لَحَجَّكُمُ مَا يُعَمِّرِكُمُ مَا الْمُحْدِيثُكُمُ الْمُحْدِيثُكُمُ الْمُحْدِيثُكُمُ اللهُ الْمُحْدِيثُكُمُ اللهُ الل

۱۹۳۸- قادہ ہے ای استاد ہے کی حدیث مر ول ہے اوراک عمل ہے بھی ہے کہ حضرت شرّے فرمایا جد کردو جج کو اپنے عمرے ہے اس لیے کہ اس میں جج بھی پوراہوااور تمہاراعمرہ بھی پوراہوا (لیمنی ہرایک کوسٹر میں الگ الگ بجالاؤ)۔

> ۲۹٤٩ عن حال بني عند الله رضي الله عنهتا مال قدت مع رَسُول الله عَلَيْثُة وَلَحْنَ

۲۹۳۹ - حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عند نے کہا کہ آئے
 بمرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے س تھ ، ورہم لیک پکارتے

( ۱۹۲۹ ) تلا و الله على المارى منقول بكر عفرت مرت فرق بس مند سه من كياب ده كياب العصول في كهام دواس سه من كرماج كا ہے تروی طرف اور کسی نے کہااشہر تے میں مطلق محرو یورنا ہے اور پھر س سال میں تے بھی کرنا۔ اور میداس سے منع فرمایا کہ تر میبودی آپ نے قراد کی کدوہ افضل ہے اور چو تک اب امن ہو گریے را ہوں میں تو ول سے کہ دوگ کے۔ ای سعر میں دو توں سک۔ عالا می شدک اس لظر ے سب نے منع فرمیا کہ تمنع ج کو باطل ہائے تھے یاس کی حرصت کے قائل تھے اور قاصی عمیاص کا قول ہے کہ ظاہر مد بت جا براور عمران ادر ابو مو کا گیاس پردال ہے کہ حضرت عمر نے جج کو منح کرنا عمرہ کر کے گئے۔ منع فرمایا در ای ہے حضرت عمرٌ اس پر ادیتے تھے اور صرف تشخ پر ہیں مارتے تنے در ساس پر کہ کوئی ہشیر تج میں عمرہ بجال نے اور مار ناحضرت عمر کا اس حال سے تفاکہ وہ بحور تنام محاب سے خبال کرتے تھے کہ سے تی جر وے ماص تھاای مال کے ساتھ جس میں مصرت ہے تی کہا ہے۔ این عبدالبریے کہا ہے کہ اس میں مشقاف نہیں کہ جو تمتع اس آیپ شیء کورے عبی تبیت بالعموہ الی العجع فیصا استیمسو اس البہادی است کی امراد ہے کہ اشہر نج بی عمرہ کرے اور نج کے قیل اور پھر اس سال نے بھی کرے اور تھے میں قران کھی داخل ہے ہی ہے کہ سی میں کھی کیک فٹم کی پر حورد اور کی ہے کہ لیک بی سرف میں جوا ہے وطن ے نکلا توروبوں سک عدریاور ترتی میں یہ مجی داخل ہے کہ ج کے اجرام کو عمرہ کرے کھول دیے حس کو شخ ج معر و کہتے ہیں (مینی تایول معنے س آیت ایس ہو کتے ہیں )۔ تمام ہواکلام قاصی عیاش کا۔ توری ہے کہ جبرے وزدیک مخال یہ ہے کہ معرت عمراور عمال وغیر ہوے جو ع قرمایا معدے اس ہے مردد تک ہے کہ عرد کرے شہر کے عمل اور چرائی سال نے بھی کرے اور اس تک سے ٹمی تح میماور مطلال مراد شیس بلکہ نجی ادادیت ہے کہ انھوں نے کہاادلی یہ ہے کہ دونوں کوالگ الگ کرواور حم ممل تر غیب دینا متنی الراد کی اوراب اجھام ہو گیا ہے ملاء کا کد افراد او ر منع اور قرال بعیر کرامیت کے بنا تائل رواجیں اور المنظاف اس کے تعلق میں ہے کہ اون کون ہے اور او پر اس کی بحث ہو بھی ہے۔ باقی رہا معفرت عمر کا متد الکائے کو منع فرمانا جو اس بیں مد کور ہے تو وہ ایک مدت معین پر نکار کرنا ہے اور وہ بیزائے اسوام میں مہاج تھا بھر منسوخ ہوا جبر کے وں پھر میاج ہوا گئے مکہ نکل پھر سنموٹے ہوا مام فتح میں اور اس کی حرمت اب تک چلی آل ہے اور قیامت تک چلی جائے گی اور تلی



## مَقُولُ لَيْبِتَ بِالحَجِ عَلَم مَا رَسُولُ الله عَلَيْ أَن عَلَيْهِ أَن عَلَيْهِ فَي اور تَكُم كياسم كورسول الله عليه وسلم عن كه جم مَعْمَدِه عُمْرةً

رے: اول بی اس میں مجمدہ ختلاف تھ۔ (اس کے کہ روایات حرمت بعض لا گوں کو نہ پہنچی تھیں پھر وواختل ہے مرتفع ہو کی اور سب ہے ا س کی تح یم راجات کیااور تفصیل س کی کتاب افکال میں آئے کی افتاء اللہ )۔ اور علامہ این آئم نے راو امعاد میں کہاہے کہ روایت کی محمش نے فعیل بن عمروے انھوں نے سعید بی جیرے انھوں نے ابن عبال سے کہ ختع کیاد سور اللہ کے توعروں کہاکہ منع کیاالو بکر وعرائے متعد ے تواس عباس نے کہا ہیں دیکیا ہوں کہ اب بہلوگ ہلاک ہونے میں توکہتا ہوں کہ فرہیار سول اللہ اور یہ کہتے ہیں کہ کہا ہو بکرو عمر نے۔اور عروہ نے دہن عبال سے اہاکہ تم ڈرے تیں ہو کہ رخصت وہے ہو متعد کی تو بن عباس نے کہاجا اٹی مال سے ہے جو اسے مجبوثے عروہ تو عروہ یے کہا کہ ابو بھر و عمر نے تو مجی حدد مہیں کیا ( یعنی تمتع ج کا) ابن عہاس ہے قربایالتد کی قتم میں تم لوگوں کو، پکما بول کہ تم بازت آؤ گے جب سك الله تعالى تم كوعة سيدة كرك كابن لو تم سے عديث بيان كر تا اول رسول الله كي دور تم كيتے ہوك ابو بكر و عمر سے يوں كيا۔ تب كماك دو يوگ سنت رموں اللہ کو تم سے ربادہ جانتے تنے اور تم سے ریادہ چیروست تھے۔اور جواب دیا ہے ابو قمر بن حرم نے عروہ کی بات کاس طور ہے کہ جم کے ہیں اور وہ سے کہ این مہال رسوں اللہ کی سات کو جم سے ریادہ جائے تھے اور ای طراح پر بکر عمر کے حال سے تھی تم سے ریادہ واقت تھے اورتم سے بھیر حال پہتر تھے اور ال تنبول کے روکیک تم سے اور تھے اور یہ شمول ال سے رہا ہ قریب تھے یہ است تمہارے کہ اس می کوئی مسلمان ذرا بھی شک خیس کر سکاادرام الموسین ماسٹا مھی تم ہے ریادہ علم دال تھیں اور تم ہے رہا ہ کی تھیں چر توری ک سند سے حصرت عائشتگی دورے میں بیال کی کہ اعور نے کہا کون امیر موسم ہواہے ؟ تو گوں ہے کہاا تن عمامی کو تھوں نے مرمایا کہ دوسپ ہو گول سے ریادہ جانے واے ہیں جے کے احکام کواور کہاایو محمر بن حزم نے کہ اور راوبوں نے جو کشل اور اعلم اور اصد آبادر او تن ہیں عرووے مو وائے خلاف بیال کس ہے پھر بزار سے طریق ہے روایت کی این عمیار ہے کہ تمتع کیار سول الله کے اور یو بھر وعمر نے اور پہلے جس ہے اس ہے متع کیاوا معاویہ ہیں اور روایت کی عبدالر راق کے طریق ہے این عبال ہے کہ متح کیا رسوں اللہ نے اور ابو بکر سے یہاں تک کہ وفات یا فی اور صفرت عمر نے اور حیال نے محوالیاں کیااور پہلے جس نے اس سے منع کیاوہ معاویہ ہیں۔این قیم نے فرایا کہ یہ مدیث بن عبائ کی جس می معاویہ کاؤ کر ہے ا فراج کیاہے اس کو احد نے مسند میں اور ترزی نے سنن ترزی میں اور حس کہاہی کو پھر ذکر کے حمی روایتی حضرت عمر ہے جس میں ہد کو۔ ہے کہ حضرت عرائے فرمایا کہ اگریش عرو کر تا ہو ج کر تا اور تھا ہے کہ اس کیاال کوباس سے معتبرہ متعددہ پھر ڈکر کیا جواب این تیمیہ کا کہ فرمایا ا نمول نے کہ معرت مڑنے البتہ نمی متع شیں کیا مند ہے بلکہ یوں قرایا کہ میرانج تنہارالور پیراعمرہ یہ ہے کہ ووتوں کوالگ الگ بجال واور ا نتیار کیا تعوں نے افضل امور کو 11 روایہ ہے کہ ہر بک کو عمرہ اور نتی میں سے جداجد استر کے س تھ او کرے کہ اپنے شہر سے جل کر مکہ تک سے اور یہ قرال اور تمثق غاص ہے کہ جو کیک ہی سفر ہیں، وٹوں کی اوائی موجائے سی تجاور عمر ای قطل ہے اور سخصیص کی ہے اس کی احمد اور یو صنیفہ اور مالک دورش تنی ہے اور نقب ہے بھی اور سے دین افراو تیل جو بجالائے تیں ابو بکراور عراب محراس محراس کو پہند کرتے تھے ہوگوں کے ليهاورايهاى كها حطرت على كرم القدوجه في جناتي حطرت عمرادر معنوت على يحي تغير كرت تقواس آيت كي اندوا الحج واللعدة للد ک کہ تمام ان کا ہے ہے کہ احزام؛ تدھے ہر ایک کے لیے اپنے محرے اور الگ متر میں بھالا نے ہر بیک کواس لیے کہ رسول اللہ کے حضرت عائش ے قربا کے اواب تہار اجھور تمہاری تکلیف کے ہے۔ غرض جب عمرہ کرے حاتی اوٹ کی ہے گھر کو ادر پھر وہاں سے احرام بالدھ کر آیاور کے کیااور وہ عمر انچ کے مہیوں سے وشتر ہوا تو یہ وولوں نسک ہورے ہوئے یاعمرہ کیااس سے قبل اشہر جج کیا در مکہ میں مضہور ہاور حج کیا تور بور کج وعر ہور غوص بیر ند ہے موتارے عشرت ار کالور اس میں او گول نے علطیاں کیں کہ العول نے متعدے منع کیا ہے اور کسی ہے سجھا کہ متعد انج



## باب حَجَّةِ النَّبِيِّ عِنْكُ

## باب ٹی کے ج کامیان

- 1900 - جعفر بن محرائی باپ سے دوایت کرتے ہیں کہ انھوں نے کہا کہ ہم جابر بن عبدالنڈ کے کھر کے اورا نھوں نے سب لوگوں کو بچی بہال بک کہ بہب میری ماری آئی تو میں نے کہا کہ میں محمد بی علی ہوں سیرنا حسیس کالیو تا۔ سوا بھوں نے میری طرف شفقت سے ہاتھ بڑھا اور میرے سر پر ہاتھ رکھا اور میرے اوپر کی گھنڈی کے کھوی پھر ہی کے گھنڈی کھوی کھو گھنڈی شنو کے وغیرہ کی اور پھر اپی محمول پھر ہی کے کی گھنڈی کھولی (لیعنی شنو کے وغیرہ کی ) اور پھر اپی میں اور بی اان وائوں جو ان رکھی اور بی اور بی ان وائوں جو ان رکھی میرے سینے پر دولوں جھا تیوں کے بی میں اور بی ان وائوں وائوں جو ان رکھی اور سے میرے سینے بی دولوں جھا تیوں سے بی جو ان رکھی اور سے میرے سینے بی دولوں جو ان رکھی ہی ہو کہا شہاتی خوشی رہو سے میرے سینے بود

( ۲۹۵۰) این اس حدیث میں بڑے بڑے فا عدے ہیں اور بہت تواعد اسمام ہیں اور یہ حدیث مسلم کی اکیکی حدیثوں ہے ہے کہ فاد کی میں تہمیں ہے۔ اور ابو اندر میں مسلم کی ایکی حدیثوں ہے ہے کہ فاد کی میں تہمی ہے۔ اور ابو اندر میں منظر سے ڈیٹ کیاب تصنیف کی ہے فقادا میں بھی اور میں سے ڈیٹ سو سے اور اس سے ڈیٹ سو سے اور اس سے ڈیٹ سے اور اس سے ڈیٹ سے اور اس اسے نگرے میں بوقوا کو ہیں جن پر سندر کی احقاق ہے ہم ان کو اگر کرتے ہیں۔ اور اس سے بھی دیاوہ ہا ہے اور اس اسے نگرے میں جو فوا کو ہیں جن پر سندر کی احقاق ہے ہم ان کو اگر کرتے ہیں۔

وں یہ کہ الجمام ان محمر ان محمر سے باپ ہے روایت کرنے ہیں کہ انھوں نے کہا بم جائد بن حمد نند کے باس گئے تو تھوں نے سب اوگوں کوچو چھا) بب ہاگ در ثابت کو "ویں تو ہر ایک کی فاطر کی جادے اس کے مرجے کے سود فکی سیب محمرت معدیقات مروی ہے کہ حیال رکھولوگوں کے مرجے کال

و بسرے (یس ے کہایں جمرین علی سیرنا تسیم کا پر تا ہوں مو تھوں سے میری طرف شفقت سے ہاتھ بوسایا) اس بش تنظم اور ماطر اور کے اللہ بیت کی بھیے معزت ہورے جو گی کو بس ملی کی جو ہوتے ہیں حضرت سیرنا حسین کے اللہ



اُعْمی و حصر رقت السلاء عدم می پوچھو بھے ہے جو چاہو گارش نے ان سے پوچھ اوروہ کابرنا تھے اور ساجة مُرش نے ان سے پوچھ اوروہ کابرنا تھے اور ساجة مُلْتحمُ سے کُلسا و صعه علی شخ ش کادوائٹ آگیا اوروہ کھڑے اور اوراد کرکہ ملک و رخی طوعا الله من صمرها جساس کے دولوں کناروں کودونوں کندھوں پر کھتے تھے تو وہ ہے ور داؤ اُ إلى جنب علی الْبشجب عصلی کرچاہے تھاس چادر کے چھوٹ ہوئے کے سب سے اور ال کی

اللہ تیسرے چابرے ال سے فرمایم حیاف ش رجو درشاہ ش راس سے معلوم ہوا کا حو آء ے دیکے دل حو شی کی میک بات کہا۔

چوہے رہی اور احلاق اور انس دینا ہے ملا قاتیوں کو اور ال کو عمیت سے جراک دینا کہ رکھے ہو چھیں اور خوف کر ہما کی سے معرب جابڑتے ان کے بیٹے برہا تھ در کھا ٹھر فرمایا کہ ہو چھوں

یا ہے ہی ساحب زادہ میا سب محمد نے جو یہ کہا کہ شک ان دنوں جوال تی س سے معلوم ہوا کہ وجہ ان سے زیادہ محب کرسنے کی ادر رچوں کی بھی کہ دہ صعبر اس در چھو سے تقاور ہور معس کے ساتھ ہے دہ کہ سیتہ پر ہاتھ رکھنا خرور کی شیل دور یہ خاطر دار کی سب ہوگی ان کو مدے کا مطلب یادر کھنے کا۔

چھنے وہ تعلیٰ جار نابیجا تھے استانے میں نماز کا دشتہ آئی اس سے معلوم ہوا کہ امامت اندھے کی روسہے اور اس کے جائز او نے میں خش میں تیس محر فضل ہوئے میں تیس قبل میں شاویہ کے ایک یہ کہ اندام ہو نااندھے کا مکھ واسلے سے افضل ہے ک سے کہ اس کی تکاہ کمیس نہیں پرنی اور خیال تیس بڑا۔

ووس سے یہ آتکہ والما انعمل ہے اس لیے کہ وہ ٹاپاکیوں سے خوب تنگی سکتا ہے۔ تیس سے یہ کہ دونوں ہر اہر ہیں اور یہی قبل سیج ترہے اور یہی منعوص سے ایام شافق ہے۔ مراق ہیں یہ کہ گھر وسے کالمام ہو ناافعنل ہے گونا پڑنا بھی ہو۔

ستھویں ہے کہ (وہ کھڑے ہوئے یک جادر اوڑھ کر) ماز جائرے ایک کھڑے سے آئر چداور کھڑے بھی موجود ہوں جیسے ال کی بری جاد در هری تھی۔

تو میں تیاتی وغیر دکا کھر میں رہنا جا تو ہے بھر نماز پر مصالی بیار وی تاکہ ہو گ تیاری کریں بچے کی بور منا مک بورا دیا ہے توب سیکھ میں اور آپ کی باتیں اور وصیتیں خوب باد کریں اور لوگوں کو پہنچا میں اور و حوب سلام کی اور شوکت دیمان کی خوب ماہر جو جاوے۔

دسویں اس سے معلوم ہواکہ م کو مستحب کے جنب ہیا ہے کام پہلے تولو گول کو آگاہ کردے کہ اس کی سواری کے بیے تیار ہوجا کی ۔ مجار ہویں معلوم ہوا کہ سب ہوگوں نے احزام نج کا بائد ھااسی لیے ہویا نے کہا کہ ہر فخص نے دن کیا جو صفرت سائے کیا چھر جب سب نے جولوگ ہری مہیں مائے تھے ال کو شنخ قی ہمر اکا تھٹم قربایا ڈلو گوں نے تامل کی بیمان تھے کہ آپ کو خصر کر ناچ نااور آپ سے عدر دکیا کہ میر سے ساتھ مدی ہے دریہ ہمی بھی احزام مکوں ڈال ارر معلوم ہوا کہ علی اور یو موسی نے بھی احزام نے بھی کا بامد ھاتی جو حضرت کا احزام قرراتی ہا

غوض "ہم نوگ" ہے "مور ہوئے تصوالو انٹی پر "کٹاس سے کی مسلے معلوم ہوئے۔ چنا بچے بار ہویں بات یہ ہے کہ مسحب سے مسل احرام کا اس مورت کو بھی جو حافظہ ہو باٹفائی وائی۔ سے حویں مناس دان غورت کو مستحب لنگوٹ بائد هنا بھے کپڑاائدام نمائی پر کھ کے اور اس میں اضاف تیں۔ چور مویں معلوم ہواکہ دفت احرام کے آپ نے رور کھت پڑھی در بودی ہے اس کو مستحب کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ فد جب ہے ان



کاف علی کا احرام کے وقت (ور کعت سقب ہے سواحس بھری افیرہ کے دور جو لوگ احتجاب کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ ، گرکوئی تدید ہے تو اس پر پکید و موجور والدرم فہیں آتا ہو ہو تاہے گرا کی فضیات فوت ہوگی اور جن و قتی ہیں بھائے منظ ہے آگراس و شتا حرام ، اند ہے تو مشہر رہی ہے کہ یہ پرجھ اور بھی میں بٹ فیر کا قورے کہ پرجھ لے اور حس بھری و فیرہ دیا کہ ہے کہ ان دور کھتوں کا پڑھتا کی فائر رفی کے بعد مستحب ہے کہ مہیں تو بھیں اور این آئم نے زاوا العاد ہی فرمان کھی وروافظ مدیت ہیں کہ مطرت نے ووائعلید ہی فلاری دور کھتیں پڑھیں اور لیک پاری آباد و فول کی دور پر الماز ظہری قرض تھی۔ دوراح ام کی دور کھتیں پڑھیں اور ایک پاری آباد و فول کی دور پر الماز ظہری قرض تھی۔ دوراح ام کی دور کھتیں پڑھیں اور فول کی دور کھتیں مواہر من ظہر کے ۔ اور جا ہم کی دور کھتیں پڑھیں اور فول الماز جو کہ تاہد میں مقبری جا تا ہے ہے گئی ہوں ہو تا ہے کہ آپ نے دید بھی ظہر کی جو رہیں اور فی المحلوم ہو تا ہے کہ آپ نے دید بھی ظہر کی جا در محتیں پڑھیں اور فی المحلوم ہو تا ہے کہ آپ نے دید بھی ظہر کی جا در محتیں پڑھیں اور فی المحلوم ہو تا ہے ۔ عرص بخصوں نے سب دواغوں بھی خور تہیں کیا انحوں سے سمجا کہ یہ در اس کی تھیں اور فی کام تھا۔ اور اس کی اور اس کی دور کھی کیا تھیں اور اس کی دور آب کیا تھیں اور اس کی دور آب کی اور اس کی دور تھیں گا تھیں اور اور اس کی دور آب کی تھیں اور اور اس کی دور آب کی اندور کیا کھی دور آب کی تھیں اور اور اس کی دور تھیں کیا آب کور سے سمجا کہ بیا دور اس کی تھیں اور اور اس کی اور تھیں کیا آب کی کام تھا۔

( يهال كل كد جب يك كو ح كر سدوى بم في كل كي مك ) قود واداور ياد ساس --

چدر ہواں سندیہ تاب ہواکہ ج بی سوار اور بیاد دونوں طرح جانا دوا ہور یہ سند ایسا ہے کہ سب کائی پرانفاق ہے اور درا کل کار، دست ہے اس میں موجود میں، چناتی اقد تعالی جل شانہ فرماتا ہے و در می الساس بالحج بانو ک د جالا وعمی کل صامر (پاردیکا سور وک کی کور اختکان ہے عین کائی میں کہ انسٹس کی ہے سواما مشافی اور مالک ورجمبور کا قول ہے کہ سوار کی پر جانا فضل ہے اس لیے کہ اس میں چرد ک ہے رسول اللہ کی اور س سے میس کہ اس میں مناسک کااو کر ج ہمان ہے اور اس ہے مجمی کہ اس میں فرج زیادہ ہوتا ہو اور ہشنا تو جی ریادہ ہواتا میں توسید بادہ ہے اس سے کہ دواللہ تعالی کی داوش ہے ۔ اور واؤد کا قول ہے کہ چیدل جانا فضل ہے کہ اس میں مشخصہ تیادہ ہوا ریادہ ہواتا میں توسید بادہ ہے کہ دواللہ تعالی کی داوش ہوں اللہ کی مطوب ہے۔

مو دیوال یہ منکلہ ہے کہ ہے جو کہاکہ ال پر قر آن اثر تا تھا اس ہے جابت ہو کمیاکہ جو عمل ان کی طرف سے روایت اواای کوافقیار کرنا متر در کی ہے اور دہی دین ہے نہ کہ وہ قول وضل جورانے سے تکالا کمیا ہو کہ وہ ہر گز کافی اخذ تعین سدہ دین اور مکتاہے۔

لینی جن سحایہ نے سے کی بیک پر پھر زیادہ کی تو آپ نے منع خیال کیاس سے۔

ستر ہواں مسئلہ معلوم ہو حمی کہ لیک میں زیاد تی ہے نے منظور کی اور پہ بی کہا کہ توجید کے مما تھے اس سے معلوم ہو کہ مشرک موگ جو شرک کی یا تھی بوصل نے تھے ان کو تصرت سے نکال دیا اور اکثر علوو سے کہا ہے کہ فقد ا نابی لیک کہنا بھنا مصرت سے تابت ہے مستمب ہے اور بھی قول ہے لام الک اور شائعی کا۔

یمال کی کر جب ہم بیت اللہ ہے جو مفاکی طرف ہے تک اس سے کی سنتے معلوم ہوئے چانچ انفار ہواں یہ ہے کہ طواف قدوم ٹیں آپ نے تین بادر مل کی اور جار بار بدستور متعارف چلے اس سے تابت ہوا کہ ای



مَن خَفَدَمُ عَلَمْ مِنْ مُوكَ مِرِيدَ مِن يَهِ يَ الْ الرّسِ عِلْمَ عَلَى الرّسِ عِلْمَ عَلَى كَرُ اللّهُ كَا ورويان كام كري ( فَيْ كَر الهِ مِن ) جِنْ اللّهُ فَا ورويان كام كري ( فَيْ كَر الهِ مِن ) جِنْ وَ سَنْهِ الْهِ كَري فَر شَهُ مُوكَ مِن اللّهِ فَكُلّ يَهِال تَك كَد عَنَى وَوَالْكَلْمَ مِنْ عَلَى الرّبَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

لله صنّى الله عَنيه و سَلّمَ مَا عُ مَعْدَمُ السَّدِيهِ بِشَرِّ كَثِيرٌ كُنَّهُمْ يَكْسِسُ أَنْ يَأْتُمُ بِرَسُرِدٍ اللهِ صلّى الله عليه و سنّم برسُردٍ الله عليه و سنّم ريفطل بش عميه فتحرشنا معه حتّى أثبًا دالْحَلَيْفه فولدت أشداء اللّحَليْفه فولدت أشداء اللّه عَمْسِ مُحمّد بن أبي بكُم فأراسلت إلى

الي طواب الدوم سندے اور اس برمار فاصد كا قال ب

البيموال مركه طواف مهات بجيم ساسيد

بیسوال یہ کہ رال تمن فیصر وں جم اوں کے ست ہے اور ال تھل کر چنے ہو کہتے جی او ہر چیمرے کو شوہ کہتے ہیں اوراصحاب ش احیہ کا قول ہے کہ نیک طواف جمی خواون کا اور عمرہ کار لی سنت ہے اور سوان اور عمرہ کے جو طواق ہے اس بیس رال سنت خیس اور جات کی چان میں یک جمی ست ہے دو سمرے طواف جس خیس اور اس جس شاقل کے دو قول مشہور جیں سے قوں یہ ہے کہ جات کی چانا اس طواف جس ست ہے جس کے بعد سمی ہے ورید کیس اور یہ سورت طواف تقدوم اور طواف افا ضد جس ہو سکتی کہ ال دوقوں کے بعد سمی ہو سکتی ہے اور طواف عمرہ ود ع جس کی بعد سمی ہے دورود مر اقوں یہ ہے کہ جادی ہے گر طواف قدوم جس جراماس کے بعد سمی کاار دو جو بیانہ جوادرای طرح طواف عمرہ جس جاری اس لیے کہ عمرہ جس اس کے بعد کوئی طواف تبین اور اس طرح سنت ہے است است جانسطیں گ

کسوال مشکدافط برج یہ جار نے ۔ ۔ دائی بغل کے بیچے ڈال دے اور واول سرے ایک آگے ہے ایک بیچے ہے ہے کو اس کو افسان میں ایک بیچے ہے ہے کہ اس کو اس میں ایک بیٹو ہے ہے اور براہ طیاح مجی اس طواف بی سنت ہے جس میں رقل سنت ہے اور اصل رل کی ہے کہ جب روان اللہ مجرہ فقیاء میں مکہ کو تکر بیف لاے تو الشر کالن کھ نے کہا کہ ان کو دینہ کے جہ نے دیں کرویا اور ہے ہوں کہ ان کو دینہ کے جہ نے دیں کرویا اور ہے ہوں کہ ان کو دینہ کے جہ نے دیں کرویا اور ہے ہوں کہ کہ ان کو دینہ کر ہیں کہ کا قروں پر رحب ہو جائے اور بہادری اور قومت سلمانوں کی ان می موادر بھر اس عدید دور ہو جائے گئوں کے کہ وہ طاہر موادر بھر اس عدید دور ہو جائے گئی ہے تھم بچہ اور اس میں باتی رہائے وہ تیا سنت ہو گئی بخلاف حصر موافعۃ القلوب کے کہ وہ معزرت کے دور تھر اس عدید دور ہو جائے دور ہو ہو جائے دور ہو جائے دور ہور

با کیسوال مسلم میر ہے کہ جب طواف سے قارع ہو تو مقام پر ایم کے جیجے آگر دور کعت طواب کی ادا کرے ادر اس بی خیکاف ہے کہ ہے واجب ہے است دادر نما فعیر کے اس بی تنمی قول بی اور اور سب سے منج اور پکا ہے ہے کہ یہ سنت ہے۔

دوسر اید کدواهد ہیں۔ تیسرا ہے کہ اگر طواف وجہ ہے تو ہر لعتیں تھی واجب ہیں اوراگر طواف سنت ہے تو ہے بھی منت ہیں۔
اور بہر حال اگر کسی نے ان کو تد پڑھا تو طواب آس فا ہ طل ہیں ہو تا اور مسبون ہی ہے کہ ان کو مقام ابر ہیم کے جیجے پر سے اوراگر دہاں چکہ نہ سے تو تیر ہیں ( ابنی حظیم ہیں پر ھے) یا پھر مسجد ہیں ہو م ہیں اوراگر اسٹے وطی ہیں جا کہ پڑھے جب ہی رو ہے اوراگر کی بار پور طواف ( ایمنی میں سنت منوط ) کرکے بھر ہر طواف کے بیے وووور کھت اور کرے تو بھی اسخاب شائعیہ کے فراد یک جائزے گر خلاف اولی ہے اور کروہ فہیل اوراسی کے تاکل ہیں مسور بین محمر مدوحائش روسا و میں اور عطافور معید بین جیر اور اسماقی اور ابوابو سنت و در کروہ کہا ہے اس کو این عراف رحمن بھر کی اور تر ہر کی اور بالک اور فور کی اور جو جیفے اور ابولؤ و اور مجد بین حسن اور این صفر آئے اور نقل کیا ہے اس کو قامنی عی من شرخ جمہود در حسن بھر کی اور زہر کی اور بالک اور فور کی اور جو جیفے اور ابولؤ و اور مجد بین حسن اور این صفر آئے اور نقل کیا ہے اس کو قامنی عی من شرخ جمہود در حسن بھر کی اور زہر کی اور دیا تھی جو من شرخ بھر در حدل دو اس کی سے در جو

مسلم

رسول الله في دور كعت يزهيس معيد عن اور سوار او ي قصواء او غني يريهان تك كدجب آب كوسل كرده سير حي بوكي بيداه ير (ده ايك مقام ہے مثل نیلہ کے } تو جل نے دیکھا آگے کی طرف جہال ک کہ میری نظر کئ کہ سوار اور بیادے ہی نظر آئے تھاور اپنے دائق طرف تھی الی ہی جیمبڑ تھی اور ہا کمیں ملرف بھی الیں ہی جیمبڑ تھی اور جی میں ایسی اور رسول الله معدد علی میں تھ اور آپ بر تر آن شریف از تا جاتا تعااور آپ اس کی حقیقت کو خوب جانے منے اور جو کام آپ نے کیاوی جم نے معی کی بھر آپ نے توحید کے ما تھ لیک نگاری اور کیا سبت ے لا شریت ست تک اور معن اس کے اوپر ہو بیلے میں اور او کول ہے تھی بھی بیک بیک یکاری جواب او گ ایارئے ہیں (معمی حضرت کی میک میں کھے لفظ بوصا کر ایارے اور آپ نے ان کوروکا تیل کاور آپ لیک بی پیکارتے رہے اور جابر نے کہا کہ ہم ج کے سواور بھوار اوہ تین دیجتے ورعمرہ کو بیجائے ی ند تھے (بلکہ ایم تح بیل عمرہ بیا اٹا یام جالیت سے براجائے تھے) يهال تك كرجب مم بيت الشرطى آئے آب كے س كا آپ ب جیور رکن کو ( لینی جمر اسود کو )اور طواب میں نئین مار تھیل انچیل کر چھوٹے چھوٹے ڈگ رکھ کے شاہ اچھال اچھال کر ملے اور جار بار

رسُوں اللہ صلّٰی اللہ علیّٰہ و سلَّم کیّْف اصلعُ دال (ر اعتسبي واستعمري بتوب وأحربيي )) مصلَّى رسُولُ الله صلَّى الله عليه و سلم في المشجد يُمَّ ركِب الْعَصُوءَ حَمَّى إِذَا اسْتُوتُ بِهِ مَاقَنَهُ عَمَّى الْبَيْدَا، بطراتُ إلى مَدَّ بصري بَشَ يَدَيُّهِ مِنْ راكِبُو ومنش وعنْ يبيه منْ دلك وعن بساره بش ديث وبن حنيه مثل دلك ورسُون اقد صلى الله عَلَيْه و سمّ بَيْنَ أَطْهُرِهَا وَعَلِيْهِ يَبُونُ الْمُرَّادُ وَهُو يثرد تأويلة وما عمل به من سيء عيدًا بهِ فَأَهُلُ بِالتُّوجِيدِ ﴿ لَيُبُكَ اللَّهُمُّ لَيْكَ لَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَيْكَ إِنَّ الحَمَّدُ وَالنَّعْمَةُ لِكَ وَالْمُنْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ )) وَأَهْلُ النَّاسُ بِهَذَا الَّذِي بُهَلُّونَ بِهِ سَمُ يَرُدُ رِسُولُ اللهِ صنَّى الله عليه و سَمَ عَشِهِمْ نَشِيًّا مِنَّهُ وَلَرْمِ رَسُولُ ، اللهِ

علی تیکیوال سنلہ بیا کہ طواف کی دکھتوں میں مجلی رکھت میں عدر بنادیا العکام و ساور دوسری میں عو الله الحدین عناست سید چو جیروال سنلہ اس حدیث بید معلوم ہو کہ طواف قدوم کے بعد سنت ہے کہ جنب دور کھتول سے فارع ہو تو کیر حمر اسود کو چھوٹ ار ماہ سناسے نظے اور اس پرانڈال ہے کہ یہ جمونا واجب تھی وراگر۔ مجھوٹے تو کچھوم لار سر تیس آتا اور یہی قول ہے سام شاقی کا۔

کی وال مسئلہ ہے کہ آل دو یہ شن فا عو اللہ کے در کورہ اور الل ہے الکافرو دو ہو تو معلوم ہوا کہ کہی رکھت شن الل و الله الحد بنے ہے اور دو مرکی میں اللہ الکافرو دا دو اس ہے تاریت ہوا آئے۔ مقد م موقر مود تھی پڑھنا روائے ، گرچہ معلی جہال اس شن تجب کریں۔ اور جنش روا تیوں میں اس کے پر عکم بھی کی ہے جیسے ہم ہے جیسویں مسئلہ جی لکھا ہے ۔ میں آج نے ڈاوالمعادی فرماؤ کہ طواف قدوم میں اس کے پر عکم بھی کی ہو ہو بیٹ مرالت کرتی ہے کہ طواف قدوم ہیں لکے اور جا ہر کی ہو حد بیٹ درالت کرتی ہے کہ طواف قدوم ہیں لکے اور جن موا توں میں جی الورد علی میں اور جن موا توں میں کہا ہے کہ حضرت کی الورد علی موا در اس میں ہوا در این حزم نے جو سفا در مردہ کے طواف جی کہا ہے کہ حضرت کی اور تی ہوا در این ہو دو تا تی بادور جا دیار آہمتہ جنا ہوا تی بیت اللہ میں اور تھے اور تین بادور جا دیار آہمتہ جنا ہوا تی بیت اللہ میں و قع ہوا ہے نہ کہ سعی جی السماد المردہ جی۔ کہ کہا ہے کہ صفاادر مردہ شل ہر بادیطن دادی ( جنی کی کے فتیب کی چک جی ال میں دو میر جی

مُسلمُ

عاوت کے موافق چلے چرمقام ابراہیم پر آئے اور یہ آی پڑھی والتحلو من مقام ابراهيم مصلي على مقر . كرومت م ابرات كوماز کی جگ اور مقام کو ایے اور بیت اللہ کے آئے ش کیا پھر میرے وب کتے تھے اور میں نہیں جانباک انھوں نے حرکیا ہو مکر نبی ال سے وْكُرْكِيا بموكاك آب في يرهيس دور كعتيس اور الناش فل هو الله احداورقل یا ابھا الکفروں پڑھا۔ پھر ہوٹ کرگئے سب جمر سود کے پاس اور اس کو ہوسہ رہااور شکاراس ور داڑہ ہے جو سفا کی طرف ہے پھر جب صفاکے قریب ہیچے (وہ ایک ببلا کانام ہے جو کعب کے وروازے سے میں مجیس قدم پر ہے) تو یہ سیت پڑھی ان الصفا والمعروة من شعائر الله (يعني صفااور مروه دونول الله كي نشانعول یں ہے جیں) اور فرمایا آپ نے کہ ہم شروع کرتے جی جس ہے شروع كياالد تعالى في اور آپ صفار يزه يال تك كربيت بند كو ديكهاا ور قبله كي طرف ويكها الارالله معالي كي توحيد بيال كي الماك ك يوارك ( يعي لا الد الا اللعاور الله اكبر كبالا ركبالا اله الا المد هرم الاحزاب وحده تك (ليني كوئي معبود لاكن مهدت ك سيس سواائد مقالی کے اکیلہ ہے وہ ہورا کیااس نے پناو عدہ ( میں اس کے بھیلائے کالورائے تی کی بدو کا )اور مدو کی ال نے اپنے مااس ک العلق فر می ) اور فکست و کائل نے اسمیے سب لشکروں کو۔ چر س کے

صلَّى الله علله و سلَّم تَلْبيهُ ١٥٥ خَابرًا رصي الله عنهُ لسَّا سُوي إِلَّا الحجُّ سَكَ بعُرِفُ الْفَنْرَةُ حَتَّى إِذَا أَيُّهَا الَّبَيْتِ مِعَةً ستنبع الرئمكن قرمن بلاأه ومسى أراثقا أتمة بعد إلى معام إبراهيمَ عَلَيْه السَّدم فقراً والتحدو من مقام إيراهيم مُصلِّي محمّل الْمُعَامَ يَنَّهُ وَيَنِيَ الْبَيْتِ فَكَانَ البِي يَعُولُ وِنَا أَعْلَمُهُ هَكُوهُ إِنَّا عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى ١ اللَّهِ عليه و سنَّم كانْ يقُرأُ مِي الرُّكُعتيْنِ فُنْ هُو وَلَٰذُ أَحَدُ وَقُلَ يَا أَيُّهِا الْكَافِرُونَ ثُمُّ رجع إلى الرُّكن عاشية أنَّمُ عرح مِنْ الَّبَابِ إِلَى الصُّمَّا فَاشًا وَلَا بِنَّ الصَّمَا فَرَّا إِنَّ الصُّما والمرَّوَّة مِنْ سَعَاتِر اللَّهِ (﴿ أَمِّمَا بِما بِدأَ اللَّهُ بِهِ ﴾ فَيْنَأُ بِالسُّمَا فُرَيِّيَ عليه حلى رأى البيت فاستَقْس الهِنَّة موحَّدَ اللهُ وَكُبِّهُ وَقال (( له يله بألا الله وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُثَلَّثُ وَلَهُ الْحَمَّدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيَّءِ قَدِيرٌ لَا لَهُ

جہ کھے کمڑے کردیے ہیں) میں ووڑنا مسون ہاار باتی رہ ہیں تہتہ بھلنا اور کیا ہے کہ میں نے سپنے استاد سنے اس تہید آدار اندروجہ سے بھی کمڑے کہ میں نے سپنے استاد سنگے اس تہید آدار اندروجہ بعضا ہو جہاتی تھوں نے کہا کہ مید اور میں تھوں اسک ہے جیسے کس نے کہا ہے کہ حضر مند چرد وہار پھر سے صفااور مردوسک کا میں اور وہ سند کے میں اور وہ سند کی میں اور ایسے کہ کر ہوسے میں مکدید سے سن خطی ہے اس سے کہ کر اور میں میں میں تیام ہوتی جہاں سے شرور کی میں اور ایسے کی آپ نے سمی مردور شتم کی اور معاسے شرور کی کی اور معاسے شرور کی کھی اور یہ بخولی ٹابٹ ہے کہ آپ نے سمی مردور شتم کی اور معاسے شرور کی کھی

( پر جب صف کے قریب بینی سے طور و تمام ہوام دور تک )اس سے بہت مناسک معلوم ہوئے پتا ہید

تھیں ال منظریہ ہے کہ سی صفاعے شروع کرنی جانے اور بھی قول ہے شافعی اور الک اور الک اور مہور کار نسائی بیس سیا ہے می ہے کو علم فرمایا کہ شروع کرود میں سے جہال ہے شروع کیا ہے اللہ مے اور سواس کی میجے ہے۔

ستا کیسواں سنا ہیا ہے کہ صفالہ رمروہ یہ چا صناح ہے اور س چاہے عمد انتقاف ہے۔ جمہور شافعیہ نے کہا ہے کہ چا صناح شریا نہیں ہے اور نہ ہی اور اگر کوئی س پرشد چا حالی سعی سمجے ہوگئی محر نسیست وت ہوئی اور اور حص بن و کیل شافعی کا قوں ہے اللہ



ظ کے سعی سی سی میں ہوئی ادر صواب وئی تول اور ہے مگر صر دری ہے کہ صفا کی در دیس بیٹیاں لگا کر سعی شر دے کرے اور سم وہ کی در دیس بیر کی الکلیاں لگا کر تمام کرنے کے مسی ناتھی نہ بور

اف يسوال سے كد متحب كراتا يزے كركور كالى دے اكر مكن بودر خرر

انتیموال میں ہے کہ مستخب ہے بلکہ مستون ہے کہ صور کھڑا ہوا در بھیان عیات پڑھے اور دید کرے قبلہ رخ ہو کراور عیل ہار۔ کر اور تین ہارد عاکمے اور بعضو یائے کہا تین بار و کر اور دوبار، عاکرے گر قوں اول سیح ہے دورائی د عاشی اشارہ ہے کہ جگا۔ ہزا ہیں تمام قبائل عرب مرینہ پرچڑھ آئے نئے اللہ تعالی نے ان کو جھگا دہ اور یہ جنگ جس کو ختد تی کچھ جیں چوہتے سال جرت کے یا پانچویں سال جی مال جس ماہ شوال جس دا تھے ہوئی۔

نیسوال یہ کہ وادی کے نظافیرہ وڑنا مستحب ہے ہاتی چانا حسب عاد تعاوران دوڑنے کو سٹی کہتے ہیں اور ہر ہار میں جب وادی کے نظافیل کہنچ دوڑ کر میلے اور گر کسی ہے اس کو ترک کہا تو تصلیات نوت ہو کی مید مرب ہے شامعی کااور ان کے مو فقین کا اور امام مالک نے کہا ہے کہ جو خوب شدد دڑااس پروز ہارہ امارہ واجب ہے اور ایک و دسر کی دوایت مجمی ان ہے گئی ہے۔

اكتيموال منته يه به كدمروه بيني كم مجي وي ذكراوروعاكر بيرومغايركي باوريد مثلق عليه منته ب-

جینوال استاریہ کے معلوم ہواکہ می آپ کی مروور تمام ہوئی توصفا ہے مروور پینچنا ہے کی معلوہ ہواور وہال ہے گیر مقام آنا دومر انجیرا ہے ہیں مات مجیرے جاتا ہوا اور بھی تر بہ ہے جہور سلف و طف کا مرف، و محضول نے علی اور خطا ہے ہمارہ خلاف کیا ہاور کیا ہے کہ مقدے جاتا اور پھر صفام آجاتا ہے لیک چھر ادواعر خل سے ہی سات بھیرے کہ جمہور کے حہد ہے چودہ پھیرے ہوتے ہیں طرود کی بیل اور ہوتی ان کا حد بہ ہے مرود ووجو گیے ہال ہے کہ اس صورت میں سمی صفاع تمام ہوتی اور اس میں تہ کور ہے کہ مروہ پر تمام یونی اور وہ ووجود خص این بنت تمانی اور داو بھر میں لی ہی استان میں مناب میں ماری است کا جمہور کے موانی ہے اور این قیم نے داوالہ ویس ان سے جو ل کی تورای کی اور این تیم

قال عجم الربیع ہے معلوم ہو تافی جن کے ساتھ قربان تھی اسے معلوم ہو گیا کا دہیاہ کو علم فید نہیں ہو تاجب تک الشپاک کی بات کی جر جدیجہ و قیبالہام سمج کے روے جب تک بات معلوم کرلیماان کا کام نہیں اور یہ بھی معلوم ہواکہ آپ نے آوروکی کہ اگر ہوی ساتھ ۔ ہوتی تو جام ع کا عمرہ کر کے لئے کرڈ النہ ہاں بی آ سالی ہو سہولت ہے امت کے لئے اور آپ کی حادث تھی کہ جب اختیار دیا جاتا آپ کو دریا تو سالی ہو گیا تو سال کو گا تو ہے اختیار کرتے ہو آسمان یا آسمال تربیوتی۔ اب اسے یا طل ہو گیا تو سال لوگوں کا جو ج کے فتا کل خیس عمرہ کرتے وہ تا مان یا آسمال تربیوتی۔ اب اسے یا طل ہو گیا تو سال لوگوں کا جو ج کے فتا کل خیس عمرہ کرتے وہ تا ہو گئے تھا ہم ہو گئے گئے ہو تا کی جی ۔ اور اس کے ماھین و وجو رہے جی کہ تے ہیں۔

ول یہ کر جب صحابة میں احلاف مو اس کے جواز و عدم جواز میں تراحقیاد بھی ہے کہ تھے ند کرے اوراس فاجو ب تراتفالا



عمل على الصلّما حتى إدا كانَ أخرُ طوابه على الْمَرُوهِ المال (( لَلْ أَلْي استَفْيلْتُ مِنَ أَمْرِي ما اسْتَدْبُواتُ لَم أَسُقُ اللّهادي وَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً لَحَلَ كَانَ جَمَكُمُ لِيْسَ مَعَةً عَدْيٌ فَلَيحِلُ وَلَيْحَلْهَا جَمَكُمُ لِيْسَ مَعَةً عَدْيٌ فَلَيحِلُ وَلَيْحَلْهَا

جو بعد معنوم ہواتو ہی ہری س تھوندان نا(اور مکدائی ہی خربید لیما)اور اپنے اس احرام علی کو عمرہ کرڈالٹا تو اب تم بیس سے جس کے ساتھ ہدی ند بعروہ احرام کھول ڈائے (بیسی طوف و ستی تو ہو پچی اور عمرہ کے افعال بورے ہوگے)اور اس کو عمرہ کرلے مجر سراق بن مالک بن جعشم کھڑے ہوئے اور عرص کی کہ یارسوں الندائیے جج محرہ کر

جے تک کافی ہے کہ احقیاط جب ہوں ٹرک تنتی میں کہ سنت رسول التنظیس ہم پر خلاجر نہ ہو آبلار جب آپ کی سنت طاہر ہو گلاور آپ یے قیامت تک کے لیے قرید ہام اقدیمی چھٹم کے بواب میں قواب، حقیاط، تارغ سنت ٹیس ہے یہ کہ ٹرک سنت ہیں۔ دو

و دسر اعذر سے کہ آپ نے محابہ کو سی کا عظم اس لیے دیا کہ مطوم ہو حاسان ان کول کو کہ عمر وہ ہے مہینوں میں جائزے اس لیے کہ جائیت کے رمانہ میں عمرہ میچ کے مہینوں میں ممتوع جانا جانا تھا۔ ادریہ عذر اس سے بھی زیادہ لتوہے دور اس کا جواب اول یہ ہے کہ آئے صرت اس سے پہلے تمن عمرے کر بچھے تھے اوروہ تیموں ڈیصندہ کے مہینے میں ہوئے سے اور ویقندہ دیج کے مہینوں میں ہے اور بامر ممتوع کے بچانا نے کی جس کو منتے کرتے ہو کیا ضرورت دی۔

دوسرے ہے۔ کہ میجین شی دوہوت مند دوشل ہدامر مدکور جو چکاہے کہ آپ نے میقات ی اجارت دی کہ جو جاہے عمرہ کا الم ام کرے جو جائے گا جو جائے و عمرہ دولاں کا چمرہ ک سے سعوم ہو گیا کہ عمرون کے ممتندل شی جائز ہو گیا اب نے کی کیا صرورت دی۔

تينيسوال متلهب ال حديث كاادر جواز في جح

چینیسوال مسئلہ ہے کہ حضرت کی گیک ہے معلوم ہو اکد آگر کوئی ہے ساتھ اندا ہمیرا احرام ہوں ہے جو افار محفق کا حرام ہے تُور رواہے۔

می تی تین وال مسلدیہ ہے کہ رادی ہے جو کہا کہ اسمول نے بال کترائے اور اس سے معلوم ہوا کہ کتروانا بھی رواہے کو منڈ انامر کا اصل ہے مردوں کو محر سی ہے ۔ یہان افتال پراس لیے عمل سے کیا کہ اگر منڈا تے توج کے وقت سطاقی بال ندر ہے اس سے یہاں تتعمیر پر کانایت کی اور ملتی۔ کمیار

میرجسب تراب کادن جواست الے کرد وانول ( تلمبرو معر) کے فی ایس کی حال سے کی مسائل مطوم ہوے۔ چنا پی تم مسائل سابقہ - ای



ڈالنا جارے ای مال کے لیے خاص ہے یا جیٹ کے لیے اس ک اجازت ہے تو آپ نے فرہ یا جیٹ کے لیے جازت ہاد مجش کے لیے ہے در حضرت علیٰ یمس سے نبی کے اونٹ لے کر آئے۔ اور حضرت فاطمہ کو دیکھا کہ ان جی جنوں تے احرام کھوں ڈالد اور رفعن کیڑے ہے جوئی جی اور مرمد لگائے ہوئے جی تو حضرت علیٰ نے براہانا تو انھوں نے فرمایا کہ میرے باپ نے تھم فرہایا اس کا۔ پھر

غَمْرةً ) عدام سُرافةً بنُ مالتِ بَى حَدَّمَ مِدانَ يَ رَسُونَ اللهَ أَيِداما هدا أَمْ يَأْيَدٍ فَتَشَكُ رَسُولُ اللهِ صَبِّي اللَّحْرى عليه و حدةً بي الْأَحْرى وقان (( دخلَبُ الْمُعْمَرَة فِي الحجُ )) مرتبى (( لَا يَلُ لَالِدِ أَبِدِ )) وقدة عيئ مرتبى (( لَا يَلُ لَالِدِ أَبِدِ )) وقدة عيئ

ان سینتیںوال منظریہ ہے کہ آپ نے آئی سکے ہے آخویں تاریخ کو مٹی کااراد دکیدائی سے معلوم ہوا کہ جزیکہ بیں ہدود ہ خوی تاریخ الواحرام محدے اور بیکی مدج سیسے مام شافی اوران کے مورفقین کاکرال کے تزدیک اقطل بی ہے اس صدیت کی روسے۔

ر تیسوال یہ کہ منت کی ہے کہ آ تھویں تاری ہے میلے من سرجاوے اور مام الک نے میداس سے جان کو کروہ کہا ہے اور بھس منف نے کہا ہے بچر مقبا گفتہ نہیں آگر میلے جاوے۔

انیا بسوال اور یہ جو ٹرمینا کہ آپ ہی سوار ہوئے ، ک سے یہ مشلہ معلوم ہوا کہ اس جگہ سوار ہو نا انفس ہے پیدل چنے ہے جمے ہور را ہول میں نئے کے سوار ہونا انفسل ہے پیدل چنے ہے۔ اور سام توانی نے ، کی کو مسیح کہاہے اور امام شافی کا ایک قول ضعیف یہ محل ہے کہ پیدل چلنا انفسل ہے۔

ج بيسوال ايد كم منى على بيريا في مازي ير هنامسون ين جيم عفرت بي ياسيل.

اکنایسوال یے کہ من جی اس سے یہ اور ہاست کور ہناست ہے اور پر رہنا مستول سے یکھور کن میں دواجہ ہے اور مرکمی نے اس کو مجمور دیا تو سی پردم داجہ جی ہو تااور اس جا انقاب ہے۔

یا کیسوں ہے کہ جو کہا جب آتی ہے اتا ہے اتا ہے اور میں سے بھی جب تک آتیا ہے اتا ہے اتا ہے اتا ہے۔

یہ کیسوں ہے کہ خرو کہا جب آتی ہے کہ سے ہے کہ عرفات بھی وہ قل نہ بول جب تک آتیا ہے اتا ہے اتا ہے ہے جب

تا آب و علی جائے ظہر اور عمر ماز کر بڑھیں تھر عرفات میں واقل ہوں اس سے غروش از نامستون ہوں تھر جس کا تھے ہو اتا ہے اور اور اس کے قبل خس کر میں وقوں عرفات کے لیے تھر جب روال سے قبل خس کر میں وقوں عرفات کے لیے تھر جب روال یو جائے اور کو ساتھ مسجد اجرائے بھی جادے اور دوران وہ تھوٹے جب بڑھے اور دورم اخطبہ بہت تیمو نا ہوں تھر س کے بعد ظہر اور عمر دونوں کو جع کر کے دواک سے تاریخ ہو کر موقف میں اس سے اس کے اور دورم اخطبہ بہت تیمو نا ہوں تھر س کے بعد ظہر اور عمر دونوں کو جع کر کے دواک سے تاریخ ہو کر موقف میں اور دورم اخطبہ بہت تیمو نا ہوں تھر س کے بعد ظہر اور عمر دونوں کو جع کر کے دواک سے تھر نماز سے قاریخ ہو کر موقف میں ۔۔۔

پوالیسوال مند بیاب که معلوم ہوا کہ محر سکو فیمہ جی مااور سامیہ کے بیچے رہناد رست ہے۔

پیٹڑالیسواں جیموں کارکھٹارو اے بالوں کے یوں حواداور کی چیز کے۔اور نمرہ ایک موضّع ہے فرفات کی تعلیم اور عرفات میں و خل شیس قور قریش بیٹیں کرتے تھے سکا مطلب ہے کہ قریش تمام عرب کے خلاف کرتے تھے کہ عرب وگ عرفات میں جاکر وقی کرتے اور قریش مورد فقہ میں کھڑے رہے اور کہنے کہ ہم اللہ نوبائی کے گھروالے ہیں ہم حرم سے باہر سرجائیں گے اور مور لقہ حرم میں سے بھی رسوں اللہ کے بعد مان واجب ما قبعان قر آن کے عمرفات میں جاکرو قوق کیا جیسے اللہ نوبائی نے فردایا ہے۔ شم احب سے سے وارک اوشتے ہیں گئی کر قامت سے

جمياليوال ولا يهال تك كرجب آفاب إحل كياس سے يد متلد البت جواك حرفات على وافل اونا تبل سلوقا ظهر الله

مسلم

من أليس يُدال الليق صلى الله عليه و سلّم فرخذ عاطِمة رصيي الله علها مِثن حن رئيس أليس عليه واكتحست عليه فقالت إلى أبي أمريي لهد عال مكان علي بقول بالجراق فدهلت إلى رسون الله صلى الله علله والمدين والدي رسون الله عليه عليه عليه الله عليه والمدة يلدي

تھے۔ اور عصر کے فلاق منت ہے۔

قور سپ واد کی کے چی میں ہیں اٹے یہ واد می عرضہ جس میں میں کو چیش د، کو زیر ایس کے بعد توان ہے اور عرف عرفات می میں ایم خاتین کے بردیک اور تمام علاء کا بی قول ہے تکر عام الک فریاتے ہیں کہ عرفات میں ہے۔

سینرابیسواں تولہ پھر خطبہ پڑھ الخ اس سے سئلہ یہ معلوم ہوا کہ خطبہ بیمال مستحب سام کو عرف کے وان اور بہ باتعاق مت مستون ہے اور جہور کا بھی توں ہے اور خلاف کیا ہے اس بھی الکیے نے اور غرب شافل کا یہ ہے کہ جج بھی جار خطبے سات ہیں۔

ا یک او سالوی تاریخ د کاامحد کی کصد کے پاس بعد ظهر کے۔

دومرے کی جو بذکور ہوا کرندھی عرفات سے دل ۔

مبرے یوم الحر می نشی اسوی تاری

چو بغید کورج کے دن منی سے جس کوہوم قفر ول کہتے ہیں اور علیم تشریق کا دوسر اسے بھی بار ہویں تاریخ اور امحاب شاعیہ نے کہاہے کہ بیسب جگدا کیک تھا ایک خطبہ ہے تکمر عز فاسط کے دن کہ اس بش وہ میں اور اس طرح یہ سب خطبے بعد نماز غلبر کے میں تکر خطبہ ع فات کہ وہ قبل تغیر سکے ہے اور ہر خطبہ جس احکام ضرور ک کی تعلیم کرتا صرور کی ہے۔

قول اور تنبورے نبون اور اسوال اس میں بڑی تاکید فرائی کہ جیسے عرب کواس در کی حرمت اور اس اور کی حرمت اور اس شہر کمہ کی حرمت بخونی سعوم بھی و ہے تن ایک دومرے کو اور نامال او تنامیز اور بناس کو آپ نے حراس فرایا اور اس سے تابت ہوا۔

از تابیسوال متلاب کے نظیر دینا اور مثال بیان کر آ اور تشیبہ دینا و مت ہے جیہ آپ نے یہ سال وجان کی حرمت کی تشیبہ دی۔
قور ہر چیز بیام جاہیت کی عمرے ہی ول سکے بیٹے ہے انجاس ہے جصور یہ ہے کہ تیج وشر وازر معا داست کے جن بھی انجی قضہ تیس اور حون ایسے جن کا تصاص نجی لیا گیا اور مود جو وصول جب کیا گیا اس کا مطالب اب نہ کرنام ہے ادر یہ سب باطل اور نفا ہو گیا۔ اور بن اس محقوں سے ادر یہ سب باطل اور نفا ہو گیا۔ اور بن ایس محقوں سے انکانام حارث کی میں جا انجو نا تھا ، بیسے کانام محتوث کی جا اور یہ ان کا جو نا تھا اور کی سعد دور بی بیا جا گیا ہوگی اور اس کے یک چھر انگا اور مرکب ہے اور بیر بن بناہ کا۔ اور تھر کی جا تھی اور بیر بن بناہ کا۔

بیاسواں ور بے جو فرہ ہے ڈرو انہ سے عور نول پر الخ اس سے نیہ مسئلہ ظاہت اجوا کہ عور نول کے ساتھ حسن سلو کے وراحلاق اور محبت اور ہو می سے زندگی بسرکر ناسروری ہے اور اس بارہ بیل بہت جادیث آن جیں اور بہت ڈر بیاہے آپ نے ان کی حق علی سے اور فرمایدے کہ تم میں مب سے بہتر وہ ہے جو عور نول کے مما تھے تھی ملرح رہنا ہے۔ اور امام فودگی کی اس بارہ بی ایک کماب ہے میاض ایس کین۔ اور جو یہ اللہ



صعا مُسَفِّنا بَرَسُول اللهِ صِلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهَا فَعَالَ (( صَلَقَتُ عَلَيْهَا فَعَالَ (( صَلَقَتُ عَلَيْهَا فَعَالَ (( صَلَقَتُ عَلَيْهَا فَعَالَ اللّهِ عَلَيْهَا فَعَالَ اللّهِ عَلَيْهَا فَعَالَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

جی اہلال کر تا ہوں اس کاجس کا ہدال کیا ہے تیرے رسوں کے تو اسرام کہا ہدال کیا ہے تیرے رسوں کے تو اسرام خیس کے واس کے جی اسرام نہ کھولوں کیا جا بڑنے کہ جمر دواون جو حضرت علی جمن سے اور جو نی اسپیٹر کے لائے میں اسرام نہ کھولوں کیا ہے ہی تھے لائے کہ جمر دواون ہو کے سب لل مولون میں جو گئے کہ کیا جا بارٹ کے لائے سب لل کر سولون میں جو گئے۔ کہا جا بارٹ کے لائے جم میں لوگوں نے اس ام کھوں ڈال اور جان کے سرتھ تر بانی تھی (کہ دہ دہ محرم عی رہے) چر جس ترور کا دان جوال جن کے سرتھ تر بانی تھی (کہ دہ محرم عی رہے) چر جس ترور کا دان جوال جن کے سرتھ تر بانی تھی کی گئے ہوگی کی ہی ہے گئے کہا کی در رسول اللہ مجمی کی تو سب لوگ سنی کو جلے اور بی کی بیک پیکاری ور رسول اللہ مجمی

ان کی فرون تم پر صال ہوتی ہیں تواس کا خیال رکھو کہ اسیس تکلیف قد واور ان کے حقوق کفف نہ کروریاس سے مراہ کلہ تو تید االدالد اللہ تھی ان کی فرون تم پر صال ہوتی ہیں تواس کا خیال رکھو کہ اسیس تکلیف قد واور ان کے حقوق کفف نہ کروریاس سے مراہ کلہ تو تید االدالد اللہ تھی ۔ سرالہ ہے کو تک سلمان مورت قیر سملمان مورکو جائز خیرسیام اواس سے یہ آئے ہے اللہ کھو اما طاب محم میں العساء یامر او کلہ ہے ۔ بجاب و قبول ہو دریہ تلمہ اللہ اللہ ہے۔ اور یہ جو فرویا تم اور یہ جو اللہ اللہ ہے رہائے اس میں قبر مم ہے ۔ بجاب و قبول ہے اور یہ تایا ہے۔ اور یہ جو فرویا تم اور کیران اس کے کہ اس میں قبر مراوی ہے ہو تو اور اور اس میں تھی تھی ہر اور کہ کی اور مراوی ہے کہ کہ اجذب سے و خواہ مرد ہو جو اور شریع ہو جو دون اور کے کی دون اور کی ہو جو دون کی گھر میں آئے دوریا ہے بھی خواہ جو خواہ جو اور اور سے توری ہو تھو اور میں ہو خواہ جو خواہ جو

پیاسوال بید منظرے کد مورت کو اور ناحیر اور قال سے بے جائز ہے گر ایک می ضرب اور کہ حمی سنت صر دشدید مر انتخاج است اور اگر ایکی اربادی جو در سنت ہے بیجی اس میں صرد شدید نے الور انفاق ہے وہم گی تو س برسٹی روئ پر دیت ہے اور روئ کے عاقمہ پر اس کی اور اواجہ ہے اور دوئ ہے ال سے کفارہ دے۔

، کیاوں۔ قوررو فیان کی الخ معلوم ہواکہ خرج مورت کااور کھڑا ناپلانااور کیٹر یو سور کے مو فق روح پر داجہ ہے اور سے منٹلہ اہما گ ہے مسی کانس جی اختار میں شخص

باوں۔ وعیت کی آپ نے قرآن جوزو ایعن اس کے تسک پراور قربایا کہ جب تک اس کو پکڑے رہو تے گر اونہ ہو گے اور صوبوال کی آپ کے
حمل تھی۔ معلوم ہوا کہ جس نے قرآن جوزو ایعن اس کے اواس پر عمل نہ کیانوں ہے نہ بچاضی ہے جبرت نہ پکڑی جروال کی افعاد پنی
در کی دعدوں کی میدور کی و عیدول سے خوف نہ کیا صفات باری پر بھیان سرالیاوہ گر اوا دیدائی کا حال ہے جو قرآن کے معنی اور مطاب کو
جانبااور عمل ۔ کی ہم اس کا حال پر چینے ہوجو کم بحت قال مو اللہ حد کے معنی جس جانبااور الی بدیجنت شنی اولی کا کیاؤ کر ہے جو فردوو 
مدوں یہ حیال رفعانے کہ قرآن جید کا قرجہ پڑھنے ہے آدئی کم او ہوجا تا ہے۔ غرض یہ سب شعبے جیل شانال و کمران سے کہ الله تعالی اس

ترین مسئلے ہیں ہورے ہوئے کہ آپ ہے خبر دی کہ تم ہے سوال ہوگا میرے حال ہے مدخبر دی آپ نے قیا مب کے سوال سے کہ جر امت سے جو گا در جریں ہے ، اور روبکاری حضرت مسیلی کی قرآن شریع ہے اور دوبکاری حضرت قوع کی حدیث ہیں اس حض سے ہے۔ تاہ



صلى الله غليه و سلّم مائة قال فحلّ النّاسُ كُلُهُمْ وَقَصْرُوا إِلَّا النّبِيّ صلّى الله عليه و سلّم وَمَن كار بعة حداي فلّت كال يوم الله منى الله عليه و سلّم وَمَن كار بعة حداي فلّت كال يوم التروية بوخهوا إلى مبى فاحلُو بالحج وركب وَسُولُ فله صلّى الله عليه و سلّم فصلّى بها الطّهر والعصر والعصر والعِث، والهمض والمعرب والعِث، والهمض والمعرب والعِث، والهمض والمعرب والعِث، والهمض والمعرب والعِث، والمعرب والعرب والعِث، والمعرب والعرب والعرب

ہمیں مستے ہیں ہو ہے ہوئے کہ آپ ہے طہر اور عصر خاکر ہے گی اور احت کا ال ہورجی گے ہو ہے کہ بدی تھے بہال جا زُہداور مشرول ہے گراس کے جب میں اختاف ہے کس سے کہا جب اس کا بجا آور کی سک ہے اور بد نہ جب ہو طبقہ اور جعش اسحاب شاہی کا ہے۔ اور کا شافعیہ نے کہا جب ان کا جہا آور کی سک ہو کہ دوو اسمیل سے کہ ہے قواس کا جہار و سمیں جیسے تھر دوا تھیں۔ فی کیا جب ان کا اس جب کہ جو تھیں ہے تھر دوا تھیں۔ چہین ستے ہی لور سے بوئے کہ جو تحض جی کرے دو امازوں کو تواس کو لارم ہے کہ بر تب سے یا جے بھی ظہر عمر اور بہی تھا:
کے سے اذاب اور اقامت اورد و سری کے بیے قطان قاس کے اور ال کے بی جمہور پڑھے اور اس میں شافعیہ کا اقباق ہے اور ایک میں ہے ہے ہی جا اور ایک میں ہے ہو سے اور اس میں شافعیہ کا اقباق ہے اور ایک میں ہے ہو سوار ہو ہے سول اللہ کا کہ اور ایک میں ساتی سنو۔

ستادان قور پر آئے کرے ہوے کی جگد ستادان سے ہیں ہورے ہوئے کہ ستحب جب نمازے فارخ ہو تو بلد مو قف بل آ صف۔ اشادان ہوں ہوستے کہ و قوف سواری پرافض ہے اور اس مد ہے ہے کا بت ہو تاہے کہ اس بی شوائع کے تیل قور بین اسمحان بم بک ہے کہ سواری پر افضل ہے اور دوسر ایر کہ ہے سوادی کے افضل ہے۔ تیسل ہوکہ دولول برایر بین کر سواری پر تھل کی تھ



تشتُ فُرِيْسَ إِنَّا أَنَّا وَهَمَا عَبْدُ الْمُشْعِرِ الْمحرم كما كَانت فُريشٌ نصبع في للجاهليَّة فأجاو رسُولُ الله صلَّي الله عديه و سلَّم حتَّى التي عرفة فوجد الْقَبَّةَ قه طربت له يعره قبل بها حيّ ره اعب الشمس أم بالقصود فرحف له فأنو بطن ألوادي فبخطب الباس وفال , (الله دماء كُمُ وأَمْوالكُمُ حرامٌ عَلَيْكُمْ كحرامه يوامكُمُ هذا فِي شَهْرَكُمُ هَذَا فِي للدُّكُم هذا أنا كُنَّ شيء مِنْ أمَّر الْجَاهِلِيَّةِ بخت قدمي موطنوع ودماء الجاهبية موصوعةً وبن أوَّل هم اصعُ مِنْ دماتنا دمَّ بُن ربيعة بُن الحَاوث كان مُسْترضِعًا في بي سفد فقتلته مُديِّلٌ ورب الْجَعليَّةِ مُوَّمُّوعٌ وَأُوَّلَ رَبًّا أَصِعُ رِبَانَ رَبًا عَبَّاسَ بْن عَبْد الْمُطَلِبِ فِاللَّهُ مَوَاضُوعٌ كَلَّهُ عَاتُقُوا اللَّهَ

وومرے ير حرام ير جعے آج كے دل كى حرمت بال ميلے كے اندرس شہر کے ندراور ہر چیز زمانہ جاہیت کی میرے دونول پیروں کے بیٹے رکھ دی گی (لیسی ان جزوں کا اعتبار ندر ہا) اور جامیت کے ھون ہے اختیار ہو کئے اور پہوا دہ خران جو ش اپنے حو قول میں ہے معاف کیے ویٹا ہوں اس رسید کا حون ہے کہ وہ دودھ پتیا تھا ہی معدیش ادراس کوبدیل ہے قتل کرؤالا (عرض بیس اس کابدا۔ تہیں لیتا )اورای طرح زبانه جاملیت کاسود سب مچیوژ دیا کمیا( میتی کوئی اس وقت كالإهام وشالوك) اور يملےجو مودكه بم يريال كے مود میں سے چھوڑ ۔ یے (اور طلب نہیں کرتے )عمباس بن عبد المطلب كاسوا بسائ ي كه ورسب معاف كرديا كيا اور تم يوك اب درو الله سے كه مور تول ير ريادتى نه كرواس في كه ان كوتم في الله ياك كى ال سے ديا ہے اور علوں كيا ہے تم فيان كے ستر كواللہ تعولى كے كليد سے اور تمبر حق ال يربيد سے كد تمبار سے جھونے يركسي م محص کونہ آئے دیں (یعنی تمہارے آمریس) جس کا آناتم کونا گوار ہور پاہر گروہ ایں کریں توان کواپیامار د کہ ان کو سخت چوٹ نہ سکھے ( بعنی بنری دغیره به ثوینے کوئی عضو ضائع نیه ہو حسن صورت میں

ا ساارے وارل کے تقریاد تعل تقری ساتھل ہو ہی قول اول بحر ہے۔

اسے ہیں ہوئے کہ ال پیم ورٹ ہے ہا الطل ہو توف کرنااور وہ پیم بیجے ہوئے ہیں جبل رصت کے وہ می بین اور جبل و حب مین عرفان کے فاق میں وقع ہے عرص موقف متحب وہ ہے اور بیجو موام عبی مشہور ہے کہ جبل رصت پر پر صنامویب قربت ہے اور بعض نادال تھے جبل کہ بخیر س کے پڑے مے وقوف میں اوہ ہے وقوف ہیں اور جبل رحمت م پڑھنے کو اوٹی جا نامقت کی رحمت ہے ملک تمام عرفات کامید س موقف ہے اور متحب ورفض میں موقف ٹی ہے۔

ما تدمينے يوں يورے او ئے كه معلوم اواك قبله كي طرف مذكر ناد توب كے الت متحب \_\_



ارت مد آوے کہ تمہاری کیتی اہر جائے ) اور ان کا حق تمہارے اور رات موافق تمہارے اور انتاہے کے روٹی ان کی اور کیڑا ال کا وستورے موافق تمہارے وَمہ ہے۔ اور تمہادے ور میان چھوڑے جاتا ہوں ہیں اسکی چیز کہ گرتم اے مصبوط چگڑے رہو تو ہجی گمر دائہ ہو اللہ کی کمآب اور تم ہے موال ہوگا ( قی مت ہی ) اور میر ا حال ہو چھ جائے گا چر تم کی کیو گئی اسپ نے عراض کی کہ ہم گو می وسیح بین کہ بے شک سے کے اند کا پیام ہی بیا اور در سامت کا حق اور کیا اور مت کی حمر حوال کی پیر آپ ہے اشارہ کی انگی اور در سامت کا حق اور کو گئی انگی کی جر انتان کی طرف اٹھے ہے اور لوگوں کی طرف ف اٹھے ہے اور اوگوں کی طرف خوال ہو بیا انڈر کو اور ہو بیا انڈر کو اور ہو تمن مار ہی خرمایا اور یو کئی اشارہ کی پیر اقان دور تھی ہم بوئی اور ظہر کی تمال پر حمی فرمایا اور یو کئی اشارہ کی پیر اقان دور تھی ہم بوئی اور ظہر کی تمال پر حمی فرمایا اور یو کئی اشارہ کی پیر اقان دور تھی ہم بوئی اور ظہر کی تمال پر حمی فرمایا اور یو کئی اشارہ کی پیر اقان دور تھی ہم بوئی اور ظہر کی تمال پر حمی فرمایا اور یو کئی اشارہ کی پیر اقان دور تھی ہم بوئی اور ظہر کی تمال پر حمی

الله الرئيسية المسبب المثماني الدين من وكاور مام الككا الوسب كه صرف ون على وقوف من مين الدريام الرئيس كهاب كه وقوف كاونت الرند كي المراسة الروع والمساور سام الرائع الماسة كالتعارف كه صل وقوف يهت يز ركن ب رقع كاوواكر اوت الاكم الورع والمرافوت المركم الماد المعرف المركم الم

باسٹھ تولدادراس سے کو چھپے بٹھائیں ان سے سے مسئلہ ٹابت ہوا گر ایک جاتور پردو آدمیوں کا بیٹھٹادر سے ہے کر جاتور ہانت رکھٹا ہو اور اس باہیسٹی بہت روایتیں آئی ہیں۔

قور سر س کا کاوہ کے ' کے مورک بھی لگ کیا۔ مورک وہ جگ ہے جو کیاں کے آگے ہوتی ہے دو کبھی مواد جب تھک ہاتا ہے جبر لگلے لگٹ س ہو جستے جی افوا شاکر ہال رکھ لیٹا ہے دور وال ایک جڑا اٹا ہو تا ہے۔ اور اس سے فاہنت ہو گیا ایک اور مسئلہ کہ پورے ہوئے اس سے ۔ ''ریٹھ مسئلہ کہ مواد کو صرور کی ہواکہ پیدلوں کے ساتھ مرکی کرے اور ان کیا بچھیں مواد کی ہوٹرادے جیس کہ ال بھی جما کر ہڑے ''دور کھڑ بڑے ووسے یال جال مجے س لیے '' ہے مہار کھیچے رہے۔

چونسٹھ پورے ہوئے کہ ٹا بت ہو کہ جب اوائت ہے توٹے تو آ ہند تہد و سال ر مال چے جد کی چینے کی داجت سمیم کا خلاف سنت ہے

قولہ آخر من الله الحق کے در من الله مضور جگرے ور اس کی مشہور ہے اور عرفارے میں کوئی ہے اور من واللہ ہے می تھی کوئی ہے اور من سے قد تھی کوئی ہے اور ووجر میں المحل سے اور اس سے ٹابت جوسے میں کل کہ

بعد میں بول ہور ہے ہو ہے کہ شب کو آپ وہاں ہ ہے اور شب کو وہاں دینا عدم کے نزاد کیک واجب ہے ورہام انہا کے مسلیک مجی اور بھش شافعید کا مجی بیر آل ہے اور بھش شافعید کے مزاد یک قرش ہے۔

چسیا سی اور سے اور عمر عرفات میں اور عشاء ایک المال اور دوا قاس سے پر طیس جیسے المبر اور عمر عرفات میں پر علی تحیل دور بید مرب ہے شامق اور دفر کا اور وور سے اور مول کا اور ابو صنبہ کے وادیک بیسے کہ عشاد ہیں گامت مفرور کی جیس اس لیے اللہ



اللهُم الشهد ) قات مرات ثم أدّ أدّ مُمْ أقام مصلى العصر أقام فصلى العصر ولم يُصلى العصر ولم يُصلى العصر ولم يُصل يشهما شيئًا شم ركب رسول الله صلى الله عيه و سلم حتى آنى السوق ف غضل تعلى ناقته العصواء إلى العبيم رات وخفل خيل المنته نيل يديه والمشمرات وخفل خيل المنته نيل يديه والمشمرات وخفل خيل المنته نيل واقع حتى عربت العشم المنته نيل المنته نيل المنته نيل المنته المنته المنته العشم المنته ا

اور پھرا قامت کی اور عصر پڑھی اور ان دونوں کے بیج میں بھے کہیں پڑھا (لینی سنت وغیر و) پھر سوار ہوئ رسول اللہ یہاں جب کہ آئے کمڑے ہوئی اللہ کا پیٹ کردیا پھر وں کی طرف اور گئر نے ہونے کی جکہ بیل بھر اور تنی کا پیٹ کردیا پھر وں کی طرف منہ کی اور طرف ور پھر کی اور کھڑے اور گئر کی طرف منہ کی اور کھڑے دے بہاں تک کہ آئی وب کی اور اسامہ کو اپنے چھے بھا تھوڑی جاتی رہی اور حرار تصوار کی ایک قدر کھٹی وب کی اور اسامہ کو اپنے چھے بھا کیا اور اسامہ کو اپنے چھے بھا کے اور حیار تصوار کی ای قدر کھٹی ہوئ تھی کہ سر اس کا کیاور کے اور حیار تصوار کی اس قدر کھٹی بوئ تھی کہ سر اس کا کیاور کے وہ جگہ ہے جہاں سواد

ا الله كروواسية وقت يرب يخلاف عصر عرفات كروه فير وقت ش عى قر سن اس علت ير مقد م بور

اڈسٹھ مسکے ہوں ہوئے کہ النادونوں کے گائیں ٹابنت ہواکہ سنت نہ پڑھے کر س میں، ختلاف ہے کہ بین پڑھنا سنت کا شروہے جن کی پر ٹین ؟اسحاب شاقعیہ کے مزد کیک مسلم کے شرط کئی بلکہ سنت مستحبہ ہے اور بھتی اسحاب شاقعیہ نے کہ ہے شرط ہے۔ قول اس کے بعد جونہ کو دہے کہ پھر آپ لیٹ دہاور

اسم مسلے ہیں ہور ہے ہوئے کہ وات کو وہاں رہناہ دہیں ہے؟ مسلے کی شائعی کا ہیے کہ اگر کوئی شب کو وہاں شد ہاتو تج اس کا سمج ہو کمیاا در گناہ گار ہوا گر س پر دم دینب ہے اور دو س توں ہے کہ اس کے سرک شک گناہ تبیں اور مدوم و دجیب ہوتاہے گر رہال مخبر نار ہے کو مستحب ہے اورا بیک برنا عت کا قول ہے کہ وہ رکن ہے اور یغیر اس کے جے سمج میں ٹھیں ہوتا جیسے بھر و توف عرفات سک جے سمج جیس ہوتا۔ دور ہے قول ہے نیام شافعی کے وہ سے کا در ابو بکر بن محمد بن اسحاق بن خزیمہ کا اور عاقمہ اور اسود اور معمی اور محتی اور سن ایمری کا اور سنریوں ہوئے کہ مز دیفہ بھی ٹماز سیرے پر مناج ہے صح کی اس لیے کہ آئ مناسک بہت ہیں۔ بی



ختى عاب الْقُرْس وَأَرْدَف أَسَامةً عَلَمهُ وَدُمَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله غَنِهِ وَ سَلَّمَ وقَد شبق للْقُصَواءِ الزَّمَامِ حَتَّى إِنَّ رأسها ليمييث مؤرك راليه ويتمول ينبه البُشى (( أَيُهَا النَّاسُ السَّكِينَةَ السُّكِينَةَ كُلُّمه ﴾ أثنى حَبَّلُ من الْحيال أرْحَى لها فَلِيدًا حَتَّى تُصُفُّوا خَتَّى أَتَى الْمُرُّولِمَة فَصِلْي بِهَا المَعْرِبُ وَتَلْعِسَاءِ بِأَنَّادِ وَاحِيدٍ وإقَامَتُنِي وَلَمُ يُسَبِّحُ يَسْهُما مَنْيَتُ ثُمُّ اصلحت رَسُولُ اللهِ مثلُى الله عليه و مُنَّم حَتَّى طَلَّعِ الْفَجْرُ وَمَنَّلَى الْعُجْرَ حِينَ تُشِيِّنَ لَهُ الطُّبْحُ بِأَدُانَ رَبُّومَهِ ثُمُّ ركب التقملواة ختى آتى المشتر الحرام مَا سُقَيْلَ الْمِنْلَةُ مَدَعَاهُ وَكَيْرَةُ وَمَلَّلَهُ وَوَخَّدَهُ فَلَمْ يَرَلُ وَافِقٌ خَتَّى أَسُفُو حَلًّا

بعض وقت تعک کر پناہی جو لاکا ہوار بتا ہے اس میک رکتا ہے) اور

آپ سیدھے ہاتھ سے اشارہ کرتے تھے کہ اے او گوا رہال رہال
چلو آ رام سے اور جب کی دیت کی اجری پر آ جاتے (جہال بھٹر کم
مز دلفہ بھٹی گے اور دہال معرب اور عشاہ پڑھی کیک اوان سے افزان سے (جو
مغرب سے پہلے کی) اور دو تخییر وں سے اور الناد واوں فر ضور کے
مغرب سے پہلے کی) اور دو تخییر وں سے اور الناد واوں فر ضور کے
مغرب سے پہلے کی اور دو النی سنے وغیرہ نہیں پڑھی) چر آپ
اللہ کیے کیے فاوم جی رسول اللہ کے کہ دات دان آپ کے سولے
اللہ کیے کیے فاوم جی دسول اللہ کے کہ دات دان آپ کے سولے
مغرب دو تا عیت ہے اللہ تعالی دھن کرے ان پرک جب جر حوب
فراس و دو تا ہے اللہ تعالی دھن کرے ان پرک جب جر حوب
فراس و کئی قوال اور تخییر کے س تھ تماز پڑھی پھر قسواہ او نئی پر
طرف سند کیا در دند تی ل ہے دہ کی اور اللہ اکبر کہا اور دوال قبل کی
طرف سند کیا در دند تی ل ہے دہ کی اور اللہ اکبر کہا اور دوال قبل کی
طرف سند کیا در دند تی ل ہے دہ کی اور اللہ اکبر کہا اور دوال قبل کی
دوائی تو اس کی توجید بھری اور وہال تغییرے دے بیاں تک کہ دوشن

الے ۔ اکہتر اول ہوسٹے کہ من کی ممالہ بیں اذان ورا قامت دونوں مسون میں اور ای طرح نمازوں بی سیافر کی اور اس بین بہت حدیثیں وہر ویونی میں کہ رسوں اللہ کئے سفر بیس محی قال ولو کی جیسے معفر بیں دلواتے ہتے۔

تور وكريط يهال مك كدالمعر الحرام بن أسقدادراس

یہتر منظے توں پر دے ہوئے کہ معلوم ہوا کہ بہال وقوف بھی سواری پر انفل ہے بیدی سے جیسالدیر بھی گزراادراس ہے معلوم ہوا کہ انتظام الحریم وی قزر ہے اور جہ ہیر مفسرین اور الل میر نے نہاہے کہ معفر الحرام تمام مزد بغدہے اور

' تہتر ہیں ہورے ہوے کہ معلوم ہو یہاں بھی وقول کرنا منامک نٹے بین واغل ہے اور اس بیں پیچے انتقاف ٹین تکر ختاال ا ش ہے کہ بیبال سے کب سیلے؟ موائن مسعود اور بین عمر بور ابیر منیقہ اور شاتی اور جما ہیر کا توں ہے کہ یہاں کھڑا وعاکر نارہے اور ذکر ش مشغول دہے یہاں تک کہ صحود و شن ہوجائے جیسے اس حدیث بٹی ہے۔ اور امام الک نے کیاہے کہ یہاں ہے روشنی ہوے ہے جمل چل وے چوہتر۔ قولہ فضل سے مندم ہاتھ و کہ ویاس سے معلوم ہواکہ جنبی عور قرباسے مستحد مرہ جاہیے۔

میں مسئلہ کہ معلوم ہواجو قدرت دکھ گنادے روئے گیا ہے ہتھ ہے قوروک دے اپ ہاتھ ہے اس ہے آپ نے ہاتھ و کا دیا۔ قول بنٹن محسوش پہنچ محسر اس کواس لیے کہتے ہیں کہ فیل اسحاب اُن فاوہاں رک کیا تھااور روکے کو حربی ش حسر کہتے ہیں۔ مجھم تورہ نب او منٹی کو درا جدیوں سے مورے ہوئے مجمع سکے کہ سحاب شاقعہ نے کہاہے کہ بعلن محسر سے جلدی ایس



مُدهع قبل أن تطبع الشّماسُ وأردف المصل بن عبّس وكاد رحاً حسى الشّعر أبيص وسيمًا ملت دعم رسُولَ الله سلّم سرّما به الشّعر اليمن عليه و سلّم سرّما به مشّ يعرب عليه و سلّم سرّما به مشّ يعرب عليق العصل يَنظُرُ إليهنُ المهن علي وهم علي الله علي وهم العصل يعلم وسلّم بدة على وحق العصل محول العصل بدة على وحق العصل محول العصل وحول العصل وحول العصل وحول العصل وحول العصل وحول العصل وحول العمل وحول العالم عليه و سلّم يدة و سلّم يدة

اور فصل المراج المحرور في المراج المحرور المح

الله كررتان بي او وسب ست بى مقامى سنول بى سادر دايك تيرك يرك ياف كسب يادهيد تي كسادت كك

منتم تور نے کی داون اس سے ہورے سنتر سنتے ہوئے کہ معلق ہم الوسے وقت فرفات سے اس اوسے متی بیل واضل ہوتا سنت ہے الدیا اس اور اس سے جس را الدین اللہ کی داول الدون کا نے تھے اور بیدا کہ ہات ہے جس سے کہ جستے وقت ٹینیۃ العلم کی داول الدون کا تو وقت میں الدین کی ۔ اور عبد بن جس سے کو بعلود تفاوں کے ہو۔ مینیۃ السمان کی ۔ اور عبد بن جس سے کو بعلود تفاوں کے ہو۔ مینیۃ السمان کی ۔ اور عبد بن جس میں میں مسئلہ معلوم ہوا کہ سات بھی ہے کہ جب مزواند ہے تو مینی جس میں ہی تھے کہ جب مزواند ہے تو مینی جس میں ہی تھے کہ ہی جس میں میں میں میں میں اور الدین کے میں میں الدین کے الدین کے دور الدین کی دی میں میں میں میں کہ بن اور ہے دی میں میں اور کی جس مزواند ہے تو میں میں کہ بنا ہے کہ دور کر ہم اور ہے۔ کہ بنا ہوئم میں اس دی سے کہ جس مزواند ہے کہ دور کر بھر اور ہے۔

ٹاکی۔ قولہ اور سامت کنگریاں انٹے اس سے معلوم ہواکہ سات کنگریاں باریں دانہ ہاتھ کے ہر ہر س سے بڑی۔ چھوٹی اور اگراس سے بڑی چھوٹی ہوں تب بھی کافی چیں مگر پھر کی ہوں اور ایم شاہمی اور حمہور کے رادیک مہداد ربڑ تال اور سوٹے اور چامدی و بھر وے رکی در ست میں اسی طرح جس چیر وزل کو چر میں کہتے۔ اور مام ہو صیعہ کے بزدیک اجر شاار حمل میں جو چیر ہودر ست ہے اور پورے ہوئے اس سے اسی مشتے لیعی معموم ہو کہ ہر محکم میں ہر تھیر کے بعنی اللہ انجر اور معلوم مواکہ یک ایک محکم میں الگ الگ ارسے ور بھی جا ہت ہے

ا جا ہے۔ اور افتان وادی ہی کڑ اور ہے ہم اور تھو سے اور ابعدوں ہے کہا کہ آبلہ کی طرف مدر کرکے گھڑ اور جے ہم اور تھو سے کہا کہ آبلہ کی طرف مدر کرکے گھڑ اور جے ہم اور تھو سے کہا کہ آبلہ کی طرف مدر کرکے گھڑ اور جے ہم اور تھو سے کہا کہ آبلہ کی طرف مدر کرکے گھڑ اور اس ہو کہ ہے جی اور ابعد میں اور اس ہو کہ ہے جی اور اس میں کہ جی ہم اور اس میں کہ جی ہم اور اس میں کہ جی ہم اور اس میں اور اس میں کہ جو وہ کی ہے وہ سے در اس تیں ۔ اور اس میں اور اس میں جو وہ کی ہے وہ سے در اس تیں ۔ اور اس میں اور اس میں ہو تی میں موقع کے اور اور اس ہے وہ اور اس ہے اور اور اس میں کہا اور اور اس میں کہ کہ اور اور اس میں ہو تیں ۔ اور اس میں ہو تیں میں ہو تیں ۔ اور اور اس میں ہو تیں ہے کہ اور اور اس کہ میں ہو تیں ہے کہ اور اور اس کہ میں ہو تیں ۔

قور ایر نحرک چکدش آئے اس سے معلوم واک بری بہت لانا متحب کر آپ کے مواد نما مدی تے دور بیرست دوسے اکبری مسئلے لینی ٹاہٹ ہواگہ مستحب ہے۔ نگر مدی کا بہت ماتھ سے اور ایا ت بھی جائز ہے بالا جماع جب نائب مسلمان ہواور



ين الشّن الْآخر على وَجَهِ الْعَمَلُ يَهُ اللّهُ الْاَحْر بِلْمُ يَهُ اللّهُ الْاَحْر بِيْمُ اللّهُ الْاَحْر بِيْمُ اللّهُ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

تنے ۔ بیای منتلے میں معلوم ہو اکہ منتحب ہے جارہ آیا، کی کرنا ہدایا کا کرچہ بہت ہوں اور ڈرکٹے سب کانیو م انگر مل منتحب ہے۔ اور دسول اللہ اللہ کے ۔ بیٹر اور شاہر آپ کے ساتھ آپ کے دور آپ کے اور باقی عضرت علی الدیئے تنے وہ ان کو دین کے لیے دیے جو وہ یمن سے لائے۔ تنے ۔ غرص یہ سب بورے میں ہو گئے۔

تری مسئلے پیمر فرہالی سراہ من میں ہے ایک گزاائے اسے ہمسئلہ معلوم اوا کہ ہر قربانی میں ہے آلتہ کھانا سے ہے اور چو فکہ ج کیک جس سے تھانا معکل تف تو آپ نے یہ ترکیب کی۔ اور اس کے ست ہو ہے پر سب ملاہ کا تھاتی ہے۔



المحالات عن جففر بن مُحَدَّد حدَّتِي أَبِي قَالَ أَتَبَتُ حابر بن عَبْد اللهِ فَسَأَلَّنَهُ عن حجَّةِ وَسَلَّنَهُ عَلَّ حجَّةٍ وَسَلَّنَهُ عَلَّ حجَّةٍ وَسَلَّنَهُ عَلَّ حجَّةٍ وَسَلَّنَهُ وَسَاقَ الْخَدَيْثِ بَحْتِهِ خَلِيثٍ خَاتِم بْن إِسْلَمِيلُ وَرَاد فِي الْحَدِيثِ وَكَانِتُ الْعَرِبُ بِينَّافِعُ بِهِمْ أَيُّو فِي الْحَدِيثِ وَكَانِتُ الْعَرِبُ بِينَّافِعُ بِهِمْ أَيُّو فِي الْحَدِيثِ وَكَانِتُ الْعَرِبُ بِينَافِعُ بِهِمْ أَيُو مَنْ الْمُرْدُلِقةِ مَثْلُونُ اللهِ عَلَيْهِ وَ سَنَم مِن الْمُرْدُلِقةِ مَنْ اللهُ تَشْلُقُ أَمْرِيثُ اللهُ مَنْ أَنْهُ سَيْقَتُصِرُ وَلَمْ يَعْرِض لَهُ عَلَيْهِ وَ سَنَم مِن الْمُرْدُلِقة بِاللهِ وَاسْتُمْ مِن الْمُرْدُلِقة بِالْمُسْتِعِرِ الْحَرَامِ لَهُ تَشْلُكُ قُرِيشًا أَنَّهُ سَيْقَتُصِرُ وَلَمْ يَعْرِض لَهُ عَلَيْهِ وَاسْتُونُ وَلَمْ يَعْرِض لَهُ عَلَيْهِ وَيَكُونُ شَرِّئُونُ مُنْ فَالْمَازُ وَلَمْ يَعْرِض لَهُ عَلَيْهِ وَيَكُونُ شَرِّئُونًا فَرَانُ مَنْ فَالْحَازُ وَلَمْ يَعْرِض لَهُ عَلَيْهِ وَيَكُونُ شَرِّلُهُ فَمْ فَالْحَازُ وَلَمْ يَعْرِض لَهُ عَلَيْهِ فَي اللهِ عَلَيْهِ وَيَكُونُ شَرِّئُهُ لَمْ فَالْحَازُ وَلَمْ يَعْرِض لَهُ عَلَيْهِ وَيَكُونُ شَرِّلُهُ فَمْ فَالْحَازُ وَلَمْ يَعْرِض لَا مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَيَكُونُ شَرِّلُكُ فَالِهُ وَلِينَ عَلَيْهِ وَلِينَا اللهِ اللهُ عَلَيْهُ وَلِينَ عَلَيْهُ وَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلِينَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْكُونُ السَّرِيلُ اللهُ عَلَيْهِ وَلِينَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْنَا اللهِ عَلَيْهِ وَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلِينَ اللّهِ عَلَيْهِ وَلِينَا لِللْهُ عَلَيْهِ وَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلِينَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلِينَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلِينَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلِينَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلِينَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلِينَا اللّهُ وَلِينَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلِينَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلِينَانِ الللّهُ وَلِينَ الْمُؤْلِقُ فَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلِينَانِ الْمُؤْلِقُونَ اللّهُ وَلِينَانِ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَالِهُ وَلِينَا اللّهُ وَلِينَالِكُونَا اللّهُ اللّهُ

باب مَا جَاءِ أَنَّ عَرِفَةً كُلُّهَا مَوْقِفٌ ٢٩٥٢ - عَنْ حَايرِ بِي حَبَيِثِهِ قَبِثِ أَنْ

مك على يرهى اور يى عبد المطلب كے ياك آئے كه ده او ك زمزم م یانی بنارے تھے آپ نے فرہایوالی تجرواے اولاد عبدالمطلب کی آکر مجھے یہ خیال نہ ہو تا کہ ہوگ جمیز کر کے تمہیں پان نہ مجرنے دیں کے توجی بھی تمہاراشر یک ہو کرانی جرتا ( لیتی جب آپ بھرتے سنت ہو جاتا نو چر سراری امت مجرفے گئی اور ان کی سقایت جاتی رہتی } مجران توكون نے ايك دول آپ كوديا ور آپ نے اس ش سے يا۔ ١٩٥١- جعفرين محمد نے كہا بمرے باب نے مجھ سے بيال كياك لیں جایڑ کے باس کیا لو ران سے حضرت کے جج کا حال او مجھا اوراتھول نے بیان کی حدیث جیسی حاتم بن اسمنیل نے بیان کی تھی اوراس میں انٹازیارہ کیا کہ عرب کا قاعدہ تھ ( لیٹی ایام جاہیت میں) کہ ابوسیارہ (ایک شخص کی کنیت ہے) ان کو مر دلغہ ہے لو ٹا لا تا تھا(اور عرفاب كولے جاتا تھا)۔ كيسر جب رسول الله عروسة ے آگے بوجے و قریش نے یقین کیا کہ آپ اعظم الحوام میں مشہری کے اور وہیں آپ کی منز س جو گیاور آپ وہاں ہے بھی آ کے بڑھ کے اور اس ہے کچھ تعر عن شد کیا پنہاں تک کہ عر فات ينج ( ميني قريب قرفات )اوروبال الريب

باب: اس بیون بی که عرف ت سارای تخریف کی جکدے ۔ ۲۹۵۳ مایٹ ای حدیث بی بدیددے کدرسول اللہ کے

للتہ پہیا ہی مسئنے کہ پال کو تالاد بلانا پڑی امنیات ہے کہ آور د کی آپ ہے اس کی گراس خوف ہے کہ بتی عبدالمطلب کی قدمت پھی جائے بجاند لائے اور معلوم ہواال ہے کہ جعل مستخبات کاتر کے کمی تصلحت ہے رواہے اور بچرہے ہوئے اس ہے۔

چھیا کی منظے کہ جارت ہوئی فضیت و مزم کے پننے کی اور بہت روایتی اس ارے جی آئی جی ۔ اور یہ ایک مشہور کوال ہے دیت الد شریف ہے از تمی ہاتھ ہراور اور رائم ہے مشتق ہے کہ آب کیٹر کو کہتے ہی اور حضرت حل ہے مروی ہے کہ ویش کے تمام کوؤل ہے بہتر زمزم ہے اور سب سے بدتر یہ ہوت اللہ مہو کی شرح اس طابت کی اور ہم نے انتشاد کیاس کی شرح میں ووٹ جے اک میں اس کے وصحمد الله علی المعامد

(۲۹۵) کا میکی قریش سے حیل کیا کہ آپ مز اللہ شن اقوال کریں کے بیسے دولیام جاہیت ٹی کیا کرتے تھے حفرت اس سے بڑھ کر عرفات کے قریب اڑے اور بعد روال عرفت میں وقوال کیا جیسے اور گزران

(٢٩٥٢) 🖈 يه كال رفي اور آسال كے ب مت كى فرماديا ارت بر منص كو تكيف بوتى او آب كے موقف دور محر ميں وہ جميم الله



بَابِ فِي الْوُقُوفِ وَ-قَوْلِ تَعَالَى ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَبِّثُ أَفَاضَ النَّاسُ

٢٩٥٤ - على غايضة راحي الله عليه الله عليه الله عليه الله المتعدد الله المتعدد المتعدد

المراب تطرف بالتيات غراة بال كانت المحلس المراب تطرف بالتيات غراة إلى المحلس والمحلس تحافوا يطوفون عراة إلى المحلس تعافوا يطوفون عراة إلى أن المعلمة المحلس تبال بنغطي الرّجال الرّجال والسّاة السّاة وكانت الحكس المحلس المحل

الله بعاثر او آل اون ك عوش ش آدى قربان او جائے۔ ( ٢٩٥٣) الله بيان ان سب كالمعمل اور كزرار

فرمایی میں نے بیمال نح کی اور مٹن ساری نحرکی جگ ہے تو تم اپنے اتر نے کی جگہ جیس نحر کرواو رہی نے بہاں و قوف کیا، ورعرف سار و قوف کی جگہ ہے اور المصحر الحرام اور مز دلفہ سب و قوف کی جگ ہے اور جیس نے بیمال و قوف کیا

۲۹۵۳ حضرت جابر رضی الله عند سے ای حدیث بل بول مروک ہے کہ جب حصرت صلی الله علیہ وسم مکہ بین آئے حجر اسود کو چر مااور تین چھیروں بیں رس کیا ورپور بیل عادت کے موافق سے۔

ہاب وقوف کے ہارے میں اور اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ کے اس تم بھی او تو سرے ہوگا۔ وہ موسال کے جہال سے دو سرے اوگا ویٹے ہیں تم بھی او تو ہوگ ان کی جال پر سے حزودہ میں وقوف کرتے تے اور اپ کو جمس تام دیجتے تے (ابو ہمتیم نے کہا ہے کہ بید نام ہے قریش کا اور ان کی او داو کا اور کانا وہ جدید قیس کا اس لیے کہ وہ تھی س رکھتے تھے ہے دیں گانا داور جدید قیس کا اس لیے کہ وہ تھی س رکھتے تھے ہے دیں میں جی تشد داور تی کرتے تھے ) اور باتی عرب کے لوگ عرف میں وقوف کرتے تھے پھر جب اسلام آیا اللہ پاک نے اپنے ہی کو شرف میں وروییں ہے میں وروییں ہے تھی اور وقوف فر کی اور وییں ہے تھی اور وییں اور کی مطلب ہے اس آیت کا شم احیصو الینی لوثو و ہیں سے جہاں سے اور اوگ لوٹو و ہیں۔

1900- ہیں م نے اپنے باپ سے روایت کی کہ عرب طواف کرتے تھے ہیں اور من کی کہ عرب طواف کرتے تھے ہیں اور من کی کر جب کہ تریش ن کو کپڑے دے دیے دیتے تھے۔ موم و مروم ووں اور عور تھی عور توں کو کپڑے دیا کرتی تھے۔ موم و مروم ووں اور عور تھی عور توں کو کپڑے دیا کرتی تھی اور حمس مز د ف سے بہرنہ جا تے اور مب

نَا يَخْرُخُونَ مِنَ الْمُرْدِينَةِ وَكَانَ النَّاسُ كُلُّهُمْ يَنِي عَنْ الْمُونِ عرفام لِ اللهِ على اللهُ عليه قالتُ الْمُخْشِلُ هُمُ الدين عَالَتُهُ رَصِي اللهُ عليه قالتُ الْمُخْشِلُ هُمُ الدين الْمُخْشِلُ هُمُ الدين أَوْلَ اللهِ عَرْفَا لَهُ عَرْفَاتِ وَكَالَ النَّاسِ الْمُلِينِ الْمُحْرِيقِةِ عَرْفَاتِ وَكَالَ الْمُحْشِلُ يُعِيضُونَ مِن الْمُرتَلِقِةِ عَرَفَاتِ وَكَالَ الْمُحْشِلُ يُعِيضُونَ مِن الْمُرتَلِقِةِ عَرَفَاتِ وَكَالَ الْمُحْشِلُ يُعِيضُونَ مِن الْمُرتَلِقِةِ عَرَفَاتٍ وَكَالَ الْمُحْشِلُ يُعِيضُونَ مِن الْمُرتَلِقِةِ يَعْمُونَ مِن الْمُرتَلِقِةِ يَعْمُونَ مِن الْمُرتَلِقِةِ يَعْمُونَ مِن الْمُرتَلِقِةِ لَمَا اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَرْفَاتِ أَفِيضُونَ مِن الْمُرتَلِقِةِ يَعْمُونَ مِن الْمُرتَلِقِةِ لَمَا اللهِ عَرْفَاتِ أَوْلِكُونَ الْمُحْمِينَ إِلَّا مِنَ الْمَوْمِ وَلِي عَرَفَاتِ أَوْلِي عَرْفَاتِ أَوْلِي عَرْفَاتِ أَوْلِي اللّهِ عَلَيْهِ اللهِ عَرْفَاتِ أَوْلِي عَرَفَاتِ أَوْلِي عَرَفَاتِ اللّهِ عَرْفَاتِ أَوْلِي عَرْفَاتِ أَلْمُ اللّهُ أَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَرَفَاتِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى عَلَيْهِ اللّهِ عَرْفَاتِ أَوْلِي عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْفُونَ اللّهُ عَلَيْنَانِ اللّهُ عَرَفَاتِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَرْفَاتِ اللّهُ عَلَيْفِي اللّهُ عَلَيْفِي اللّهُ عَلَيْفِي اللّهِ عَرْفَاتِ اللّهُ عَلَيْفُونِ لِي عَلَيْفِي اللّهُ عَلَيْفِي اللّهُ عَلَيْفِي اللّهِ عَرْفَاتِ اللّهُ عَلَيْفِي اللْهِ عَرْفَاتِ اللّهُ عَلَيْفِي اللّهِ عَلَيْفِي اللّهُ عَرِفَاتِ الللّهُ عَلَيْفُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْفِي اللّهُ عَلَيْفِي اللّهُ عَلَيْفِي اللّهُ عَلَيْفُ اللّهُ عَلَيْفُ اللّهُ عَلَيْفِي اللّهُ عَلَيْفِي الللّهُ عَلَيْفِي اللّهُ عَلَيْفُ اللّهُ عَلَيْفُ اللّهُ عَلَيْفُونِ الللّهُ عَلَيْفُ اللّهُ عَلَيْفُولِ الللّهُ عَلَيْفُ الللّهُ عَلَيْفُ اللّهُ عَلَيْفِي اللّهُ عَلَيْفُ الللّهُ اللّهُ عَلَيْفُ اللّهُ عَلَيْفِي اللّهُ عَلَيْفُولُ اللّهُ عَلَيْفُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللّ

٣٩٥٦ - عَنْ مُحَمَّدُ فِي جَبَيْرِ فِي جَبَيْرِ فِي مُطْعِمِ

يُحَدِّثُ عِنْ أَبِهِ جُبَيْرِ فِي مُطْعِمِ قَال أَصْلَلْتُ

بعيرًا لِي عدهيْثُ اطْلَبُهُ يوم عرفه فرايتُ رسُول

للهِ صَنّى ١ لله عَنَهِ وَ سَلّم رَافِعًا مَعَ النّس بغرفة فقيبُ وَا لله إلَّ هنا بم الخَمْس فَدَ شانهُ هاهُمَّ وَكَانَ قُرَيْسَ نُعِدُ مِنْ الْحَمْسِ

وَالْمَاهُو بِالنَّهُمَامِ لِـ فَدَمْتُ عَلَى النَّهُمَامِ لِـ ٢٩٥٧ عِلَى مُوسى قَالَ قَدَمْتُ عَلَى رَسُولَ اللَّهُ عَلَى مُوسى قَالَ قَدَمْتُ عَلَى رَسُولَ اللَّهُ عَلَى أَمْوَ مُسِحٌ بِالْسَطْحَةِ مَقَالَ إِلَى مِنْ أَهْلَلْتَ )) ( أُحججتُ )) فَقُسَتُ بَعْهُ فَقَالَ ( بِيمَ أَهْلَلْتَ )) مَلَّكُ فَقَالَ ( بِيمَ أَهْلَلْتَ )) مَلْكُ فَقَالَ ( بِيمَ أَهْلَلْتَ )) مَلْكُ فَقَالَ ( بِيمَ أَهْلَلْتَ )) مَلْكُ لِيمْدُلُولِ كُوهُدُولِ النِّينُ مَنْ فَقَالَ مِنْ اللَّهِ فَقَالَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ فَقَالَ مِنْ اللَّهِ فَقَالَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ فَقَالَ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ فَالْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ فَاللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ فَالْكُلْتُ اللَّهُ اللَّهِ فَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ فَالْعُلْفُ اللَّهُ اللَّهِ فَالْكُلْفُ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

ہوگ عرفات تک صالے۔ ہشام نے کہا میرے باپ نے بچھے خبر دی کہ حضرت عاکشٹ نے دی مضمون قرمایا جو، بھی او پر گز روا تنی بات زیادہ ہے کہ جب آبت نے کور وائز کی توسب عرفات جاتے گئیں۔

۱۹۵۲- جبیر ان مطعم نے کہا کہ جمر انک اون کو جم ہوا اندا اون کو جم ہوا اور نگر اس کی تارش کو انکا عرف کے دن تو کی جگا ہوں کہ رسول ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے جیں حم فات بھی تو تل نے کہا اللہ کی حتم میں تو جس کے لوگ جیں ان کو کیا ہوا جو بہاں تک جگہ (لیمن تر بیش تو حر و افد ہے آ کے نہیں آتے ہے) اور تر بیش جس شر جات تھے) اور تر بیش جس شر جات تھے)۔ میں جات ہو ہے کہ جو فلال شخص بیس ہے کہ جو فلال شخص بیس ہے کہ جو فلال شخص کی احرام میں کہے کہ جو فلال شخص کیا ہوا ہو ہے کا بیان کو اس میں کہے کہ جو فلال شخص کی اور میں ایک جو نہیں آبے ہو ہے کا بیان کی اس کے اس کے جو فلال شخص کے اس کی جو تر بیو نے کا بیان کی سے اس کے جو تر بیو نے کا بیان کی میں آبے دسو کا دیا ہو گائی اور آپ اور آپ اور نہیں آبے دسو کی جم اللہ صلی اللہ علیہ وسملی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ اور تی اور جو گی تیت کی جم اللہ صلی اللہ علیہ وسیلے کہا ہوں نے فرمایا کیا احرام و ندھا؟ جی نہیں نے حرش کی کی میت کی جم

ے جے معر سے علی نے کہاتھا کا جو ترام سول سنگاہود ای مراہی ہے اور آپ نے سے جائز د کھا۔

(عندان الله الدول كالمنال كوبال موقعة في المن موض المعرت عمر بن خطاب من بهال وسول الله ك فعل خاطيل كيااور الول كالحيال كي الدول المنال كي الدول كالمنال كي الدول كي المنال كي الدول كي الدول

مسلم ہے کہالور بیان کی ہم سے میکی روریت عبید اللہ بن معافرے ان سے لئ کے باب معافرے ان سے شعبہ نے اس سناوسے ، معاس کے۔



فقد أخيست طعا بالبيت وبالصلف والمراوة وأجل ) قال مُطَعَّتُ بالْيُسِ وبالصَّما والْمَرُوَّةُ ثُمُّ أَتَيْتُ مَرَّأَةً مِنْ بَنِي فَيْسَ بَعَلْت رأسي ثُمُ أَهْلَتُ بِالْحَجُّ قَالِ مَكْبُ أَفِي بِهِ الَّاسَ خَمَّى كَانَّ فِي حَمَّافِةً غُمَّرٌ رَصِينَ اللَّهُ عَنَّهُ فدان دہ رحَّنَّ یا آب موسی اُوا یہ عَبْدُ ﴿ فَمِ لِسَ فلس رُوَيْدَك مُعْصَ لَكِيالاً فَوَلَّك لا تَدْرِي ما أَحْدَات أَمِيرُ الْمُؤْرِبِينَ فِي النَّسُلُ مِقْلَكُ فَقَالَ يَا أَبُّهَا الْمَاسُ مَنْ كُمًّا أَفْلِيْنَاهُ فُلْيَا فَلَيْئِذُ فَإِلَّا أَمِير المؤربين قادمٌ عُبَكُمُ فيهِ فأتَّمُّوه قالَ فقدم عُمرٌ رَصِي اللهُ عَنْهُ فَدَكَرَاتُ دلك بهُ فِقَانِ الْ بأُخَذَ بَ الله فإنَّ كِنْبِ اللَّهِ بِأَمْرُ بِالنَّمَامِ وَإِنَّ بأَخْنُهُ بِينَةٍ رَسُولَ لِلهِ صِلْى لَهُ عَلَيْهِ وَ سُنَّم فِيُّ رَسُولَ لِلهِ صَلَّى لِللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَيْمَ لَمْ يَجِلُّ حَتَّى بلع الهَدِّيُّ محِيَّةً

مي ئے كب اليك مائند بديك رسول الله صلى الله عليه وسم ك\_ آب نے فرویا کیا خوب کی اب بیت اللہ کا طوائے کرو اور صفا اور مروہ ک اور حرام کول ڈالو (اس نے کہ ان کے ساتھ بری تو تھی ہی کیں کے پھر میں نے طواف کی بیت اللہ اور صفااور مروہ کااور قبیلہ نی قیس کی ایک عورت کے پاس آبا اس نے میرے سر کی جو تیں و کھید ، یں ' پھر میں نے اع کی بیک بیک یکاری اور میں لو گوں کو بھی انوی دینا تھا اک جو عج کو آوے ہے ہدی کے وہ عمرہ کر کے احرام کھول والے بھر يوم الروب على في كا حرام يا مرص كے ) يمان تك ك جب خلافت ہوئی مضرت عمر رضی اللہ عند کی تو یک مخص مے مجھ ے کہااے ابو موک یا کہااے عبد اللہ بن قیس تمائے بعض فتوے کوروک رکھواس ہے کہ تم کو معلوم شیس کہ امبر امومٹی ہے کوت ك نى وت لكالى نسك يس تهاري يكي (معلوم بواكد سىبدكا عقيده تفاكد خلفه وكي بات كو محى حدوث جائع تقداد ر نوبيدا حيال كرتيج هے اور سنت ميں داخل نہ جائے تھے اس وجہ ہے حضرت عر بھی جماعت ترادیج جس کو آپ نے مقرر فرمایا تھامعمت البدعة هذه قريءاوربرتدكيامعمت المسسة هده صالانك اصل تراو یک کی سنت سے ثابت متنی بلکہ اصل جماعت کی محمی ثابت مقی مگر صرف دوام اس پر حضرت کے تہیں کیا تھا در دوام کا عظم حضرت محرّے دیا اتنے ہے تغیر کوجوان کی جانب ہے تھا آپ کو بيندند آياكه اس كوسنت من داخل كرين سيحان الله كيالاب فعا صحابہ کو جناب رسالتمآ ب کااورائ سے معلوم ہواکہ قول محالی جمت نہیں ورنہ خاتہ و کی بات کو احداث نہ کہتے )۔ تب ابو مو ک<sup>ا</sup> نے کہا اے وگوا جن کو ہیں نے فتوی دیاہے (لینی احرام کھو لئے كا > توده تال كريس اس لي كدامير المومنس آف واس بي سوتم ال کی وروی کرو۔ کماراوی نے پھر آئے حضرت عمراور میں نے ان سے ذکر کیا توانھوں نے کہ اگر ہم اللہ کی کاب پر چلیں تو ١٥



تھم فرہائی ہے بچرا آج وعمرہ بجالا نے کااوراگر رسول اللہ کی سنت پر چھیں تور سوں اللہ کنے حرام نہیں کھولہ جب تک قرمالی نہ پہنچ گئ اپنی جگہ چر۔

۲۹۵۸ نے کوروبا مدے اس سندے بھی مروی ہے-

 ۲۹۵۸ و حدَّثَاه عُنَيْدُ ﴿ هُو بُنُ مُعَادِ حَدَّثَنَا
 أبى حَدَّثَنَا شُعْبَةُ فِي هَنَ الْإِسْنَادِ نَحْوَةُ

٢٩٥٩– عنَّ أَبِي مُوسَى رَصِي اللَّهُ عَنَّهُ قال قدمت على رَسُون اللهِ عَلَيْتُهُ وَهُو مُبِيحٌ بالْبطُحَاء مَمَالَ بِمَ أَمْسُلُتَ قَالَ قُلْتُ أَمْسُلُتُ وَمُثَالَ النُّبِيُّ ﷺ قَالَ (رَ هُلُ سُقَّتَ مَنْ هَدْي )) قُلُتُ لَا قَالَ (( فَطُفُ بِالْبَيْتِ وَبِالْفِئْفَا وَالْمَرُوةِ ثُمُّ حَلُّ )) مضَّتُ بالَّيْمِتِ و بالصَّفَ و الْسرُّورَةِ ثُمَّ آتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ قوامى فتشطأنين وعسلسا رأسي فكأث أفتي النَّاسَ بدَيكَ فِي إمَّارِهِ أَنِي بِكُرٍ وَإِمَارِهِ عُمْرٌ فَإِنِّي القائِمُ بِالْمَوْسِمِ إِذْ جَمِينِي رِجُنُ فَقَالَ إِمَانَ لَا لَدَّرِي مَا أَخْدَتُ أَمِيرُ الْمُؤْمِينِ فِي شَأْدِ الْسُلْلُو فعُنتُ أَيُّهَا النَّاسُ مِنْ كُنَّا أَفْسَاهُ بِشَيِّ فَلْنَثَا عَهِدا أبيرُ الْمُؤْمِينِ قَادِمٌ عَلَيْكُمْ مِهِ مَأْتَمُوا سَمَّ فَسِم فُسَّ يَا أَمَيرَ الْمُؤْمِينِ مَا هَذَا الَّذِي أَحْدَثُتْ فِي حَاْلُ النُّمُكُ قَالَ إِنَّ مَاضًّا بِكِمَاتِ وَهُو مِإِذَّا اللَّهُ عرُّ وَحَلَّ قالِ وَأَتِمْتُوا الْحجُّ وَالْعَمْرَةَ لِلَّهِ وَإِنَّا لِأَحْدُ سنُّه بينا عيد الصَّدة والسُّنام فَإِنَّ اللَّبِيُّ عَلَيُّهُ دُمُّ يحلُّ حَيى بحر الْهِدْي

١٩٦٠- عن أبي لموسى رَصِي الله عنهُ قال
 كانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ يَعَنْبِي إِلَى النَّمَ قَالَ

۱۹۴۰- حضرت ابو موک رضی الله عند سے ویک مضمون مردی موا تن بات ذیادہ مے کہ مجھے رسول الله صلی ملد علیہ وسلم نے

(۱۲۹۵۹) یہ حرص یہ ہے رسٹ کرنا معزرت مر مارول "کا بطور حرمت کے تیس تھا کہ سے احرام کو جلائے ہول یا جھے کو یا طل خیال کرتے حول بلک میں میں کرے کی علت خود آگے کی روایت بھی آئی۔ ہے۔



وَاللّٰهُ فِي الْعَامِ الّٰدِي حَجْ فِيهِ قَمَالِ لِي السُّولُ اللّٰهِ اللّٰهِ الْمُوسِى كَيْفِ فَلْتَ حِينِ السَّفَةُ فَمَالَ اللّٰبِي اللّٰهُ فَمَالًا كَامِمُوا اللّٰبِي الْمُلّٰ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللهُ عَلَى اللّٰهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّٰهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّٰهُ اللهُ اللّٰهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

باب جَوَّارِ النَّمَتُّعِ ١٩٩٢ عَنْ عَبْد اللهِ بُن شميقِ كَانَ عُثْمانَ

میمن کو جمیعی تھا او ریش اس ممال آیا حس ممال آپ ہے جج کیا۔ آگے وہی مطلب ہے جواد پریز کور ہول

۱۹۹۱ ابو مو گافتوئی دیتے ہے متعد کا (جیما اور گزرا کہ فی کو کر کر کر کر ڈالٹااور پھر ہو مالٹر دیے ہیں فی کا قرام بالد هنا) تو کد مصل سنے کہا تم اسیخ بعض فتوے کوروک رکھواس سے کہ تم معلوم نہیں کہ امیر الموسنین سنے کو لی تی بات نکالی نہا ہیں۔ کھر وہ طح حضر سن عمر سے اوران سے بع چھا نھوں نے کہا کہ تم بعر وہ طح حضر سن عمر سے اوران سے بع چھا نھوں نے کہا کہ تم بعت ہو کہ نجی گر نے دور این کے اسحاب نے (ایام فی حد بیل مطلق عمرہ بجالا نے کو اور پھراس سال فی کرنے کو بھی حد بیل مطلق عمرہ بجالا نے کو اور پھراس سال فی کرنے کو بھی حد بیل مطلم کی مقرض ہو منع کرتا ہوں تو اس لیے کہ تھے برا مطلم بو تا ہے کہ لوگ عربی کہ ان کے سر بیل ہی بیو کے در ختوں بیل کریں پھر فی کو جاویں کہ ان کے سر بیل سے بانی بیتا بیل کی کیا کہ بیا کہ ایک کریں پھر فی کو جاویں کہ ان کے سر بیل سے بانی نیتا بیل کی کیا گاہ کہ کہا کہ ایک کریں پھر فی کو جاویں کہ ان کے سر بیل سے بانی نیتا بیل کو خاویں)۔

باب: جمنع کے جائز ہونے کا بیان ۲۹۷۲- عبداللہ بن شفیں ہے کہا کہ حفرت عثن ہے منع کیا

( ۱۹۹۱) تلتہ بے عذر بیان کرد بعضرت عرائے کہ آپ کو پہند آیا کہ لوگ م فات میں انداور جا بیوں کے کرد آلوہ ہوں اور جی آئی تو بی اور جو ہی اور جی آئی تو بی ان بی جو بھی ہی ہی ہی ہی کہ مر پر بیٹال اور حشوں اور تصوح ال بی فاج ہوا و مسکنت کے سامان ال پر معود ہوں نہ کہ داخت و آر م کی عد مشکل ان پر طاہر ہوں اور امر فاہر ہے کہ یہ علت حدیث مر تورا منصوص کے مقابلہ میں بی فی فیش اس لیے کہ ترام ہے ایک عظ بیشتر یمی مب طرح دیت حالل ہے اور مو شور است ہے اور تو شبولکا تارہ ہے۔ قرص حضرت مرتا کا تھی سواد می حدیث مرتورا کے شیس ہو سکنانہ آپ کو معاد تر معاد می حدیث مرتورا کے شیس ہو سکنانہ آپ کو معاد شد منظور تھ سرق بی آبیک دائے کی بات کی اور حس کائی جاب اس کو قبول کرسے جا ہے در کرے۔ مارہ منظور تھ سرق کرنا حضرت میں تھا کہ عزیماً تھی سرک اور میں کا می حزیماً تھی سرک تر براہ رہے کہ اور یہ کرنا درج کر معاد رہے کہ دور عرد بھی تربیماً تھی میں حار اس سے عرد قصا ہے جو تھی ہوا ہوں گا ہوں اور جو کہ دور عرد بھی تربیماً تھی کہ تربیماً تھی کہ اور میاں کی جھے سے اور اس سے عرد قصا ہے جو تھی ہوا ہوں گا ہوں اور جو کہ دور عرد بھی تربیماً تھی کہ تربیماً کہ کا طاب تا کہ بھی اور جو کہ دور عرد بھی تربیماً کو اور کا اطابی تھی ہے۔ مسلم نے کہا اور میاں کی جھے سے بھی دوریت بھی میں تھالید اس پر بھی تربیماً کو اطابی تھی ہے۔ مسلم نے کہا اور میاں کی جھے سے بھی دوریت بھی میں تھالید اس پر بھی تربیماً کو اطابی تھی ہے۔ مسلم نے کہا اور میاں کی جھے سے بھی دوریت بھی میں تھالید اس پر بھی تربیماً کو اطابی تھی ہوائی کی جھے سے بھی دوریت بھی میں میں تھالید اس پر بھی تربیماً کو اس کی اور میں تھالید اس پر بھی تربیما کی میں میں تھالید اس پر بھی تربیماً کو میں تھالید اس پر بھی تربیماً کی کھی ہے۔ میں دوریت بھی میں تھالید اس پر بھی تربیماً کی میاں دوریت بھی میں تھالید اس پر بھی تربیماً کے میں دوریت بھی میں دوریت بھی میں دوریت بھی کی میں دوریت بھی میں میں دوری میں تھالید اس کی دوریت بھی میں دوری بھی تو اس کی دوری میں تھی دوری میں میں دوری میں دوری میں دوری میں تھالید اس کی دوری میں دوری میں دوری میں تھالید اس کی دوری میں دوری میں دوری میں دوری میں دوری کی دوری میں دوری میں کی دوری میں میں دوری میں کی دوری میں کی



يَهُنَى عَنِ لَمُنْعَةِ وَكَانَ عَنِيَّ بَأْمُرُ بِهَا فَقَالَ عُشْنَانُ سَبِيٍّ كَلْمَةٌ نُمَّ قَالَ عَلِيٍّ لَمَنَّ عَلِيْتَ أَنَّا عَدْ نَمِتُعَنَا مِع رَسُونِ اللهِ صَلِّي الله عَلَيْهِ و صَلَّمَ فَقَالَ أَخَلُ وَلَكِتُ كُنَّا خَالِمِينَ صَلَّمَ فَقَالَ أَخَلُ وَلَكِتُ كُنَّا خَالِمِينَ

٣٩٦٣ عن شُعْتَة بهَد الْإِشَاهِ مِثْلَةُ

٣٩٩٠ - عَنَّ أَبِي مَرَّ رَصِي فَقَ عَنَّهُ دَلَّ كَانَتُ الْمُنْعَةُ مِي الْحَجِّ الْمُنْحَابِ مُحَمَّدٍ عَلَيْقًا خَاصَّةً الْمُنْعَةُ مِي الْمُنْعَةِ مِي اللهِ عَنْهِ عَالَى كَانَتُ اللهُ عَنْهُ عَالَى كَانَتُ اللهُ عَنْهُ عَالَى كَانَتُ اللهُ عَنْهُ عَلَيْ الْمُنْعَةَ فِي الْمُنْعَةِ فِي الْمُحْجُ كَانَتُ لَنَا رُخْصَةً بِغِي الْمُنْعَةِ فِي الْمُحْجُ كَانَتُ لَنَا اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهُ عَنْهُ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَاهُ عَنْهُ عَ

۲۹۲۵- حضرت ابودر رمنی اللہ عندے کہائٹ ج کا عاص تھ بی میلئے کے محابہ رمنی اللہ عنبم کے بید۔

۲۹۲۷- حفرت ابوذرر می الله عند نے کہاتھ ٹی بی جارے ال لیے خاص تفار

۱۹۷۷- حضرت ابوور رضى الله عند في كبادويه ايس ير كد الاستان ليه خاص تف يونى متعد عور تول كالالين الكاح كرناايك وقت مغررتك) در حدد في كار

ن سے مالد بے سی این فارث بے اتناہے شعبہ فے اس اسادے علی ای سے۔

(۳۹۷۳) ۲۲ راثر معارص نبیس ہو سکتار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے کہ آپ نے سراقہ بن بعثم سے قرماد ماکر تہتا ہجشہ کے لیے جائز ہے۔

( ۱۳۹۳ ) بناتا بین لام علی بیل عمره بعال نایا حوام علی عمر کر سے تنظ کرد بیناار پیمرج کرنااور متعدج کی تحسوصت محض ان کی دائے ہے موانت تصوص الدید ایک ججت خابل ہو مکیا۔



٢٩٦٨ مرغل غيد الرّحْسُ بن أبي الشَّمَّاءِ

هَالَ أَتَبُتُ إِبْرَاهِيمُ السَّحْعِيُّ وإِبْرَهِيمَ الشَّعِيُّ

هَمُلُ إِنِّى أَهُمُ أَنْ أَجْمَعُ الْعُمْرَةُ وَالْحَجُّ الْعَامُ

هَمَالَ إِنْرَاهِيمُ النَّحْعِيُّ لَكِنَّ أَبُواكَ لَمْ يَكُلُ إِنِهُمُّ

بعدت عان فَيْ حَلْسا حَرِيرٌ عَنْ يَبَال عَنْ

إِبْرَاهِيمِ السّبِيُّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ مِرَّ بِأَبِي دَرِّ رَصِيي

ولذَ عَنْ بالرّبِدِي عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ مِرَّ بِأَبِي دَرِّ رَصِيي

ولذَ عَنْ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ مِرْ بِأَبِي دَرِّ رَصِيي

ولذَ عَنْ عَنْ أَبِيهِ أَنِهِ أَنَّهُ مِرْ بِأَبِي دَرِّ رَصِيي

ولذَ عَنْ عَنْ بَالرّبِدِي عَنْ أَبِيهِ أَنِهُ مَرْ بِأَبِي دَرِّ رَصِيي

ولذَ عَنْ عَنْ بَالرّبِدِي عَنْ أَبِيهِ أَنِهُ مَرْ بِأَبِي دَرِّ رَصِيي

كانتْ لَكُ عَنْ بَالرّبِدِي عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ مِنْ يَأْتِي دَرِّ رَصِيي

٣٩٦٩ عن القراري قال سبية حدّثنا مروان بن معاولة أعفرنا سنيشان النيسي عن عن عنم بن بنس قال سنالث منقد بن أبي وقاص رحس لله عنه عن المنتق عدل مسلما ومدًا برميل كافر بالقرش يشي يشرت مكن برميل كافر بالقرش يشي يشرت مكن

۳۹۱۸ - عیرالر تم بن ابوانشناه نے کہا کہ کیا جس ابر تیم کلی
اور برائیم جمی کے پاس اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ جمع کروں نج
لور محرود وہوں کوائل سمال میں۔ مواہرائیم کخی نے کہا کہ تمہرے
والد تو بھی ایس اور اونہ کرتے تھے اور قتیہ نے کہا کہ روایت کی بم
سے جریش نے ان سے بیان نے ان سے ابراہیم تی نے دن سے ان
کے باب نے کہ وہ ابوذر کے ساتھ رخدہ کو گئے اور ان سے تج و
عراجی کرنے کا ذکر کی تو انھوں نے کہا کہ ہم لوگوں کے لیے
خاص تھ اور تمہارے واسلے نبیل ہے (یعنی صحیب کے موالوروں
کوروائیس)۔

۱۹۲۹- فزاری بے روایت کی کہ سعید نے کہا کہ روایت کی جھ سے مروال نے جو فرز ندیں معاویہ کے کہ خبر دی ہم کو سلیمان محص نے فئیم من قبل سے کہ انھوں نے کہا ٹل نے سعد بن فی و تا می ہے دی ہم نے حد کی ہے اور معاویہ اس دن کافر تھ کہ کے گمروں ہیں۔

اور معاویہ اس دن کافر تھ کہ کے گمروں ہیں۔

ادر معاویہ اس دن کافر تھ کہ کے گمروں ہیں۔

ادر معاویہ اس دن رجہ بالا عد بے اس مندے کھی مردی ہے۔

(۲۹۷۸) 🏗 اور بدایوور کی د سفاور تجویر ہے اور راوی کی روایت ججت ہے اور رائے تحت تیس اور ورد کل جواز کٹے جے ہم وہم اور چو سمیویں منتذ کے ذیل بنی بیان کر آئے ہیں۔

(۲۹۷۹) بنتا کافر ہوئے کے دو معنی ہیں اول مید کہ حرب کہتا ہے استعمر الر بھار جب کوکی شخص گاؤں ہیں رہے اس لیے کہ کنور گاؤں کو کہتے ہیں۔ فرض ان مطلب میں بھال اللہ اللہ عظما اور ہم ہے صد کیاد دسرے معنی ہیں کہ دوہ بھی ایمال اللہ اللہ عظما در میں مطلب ہے ہوا کہ حفر منا معاویہ کہ کہ ان تھا در اس معنی ہیں کہ معنی مسل کہ تاقعتی ہے جو ساتو ہیں مال جمرت دیں مالی جو ساتو ہیں مال جمرت کے ہوالور حضرت معاویہ آتھویں مالی جس مکہ فتی ہوا ہے تسالیان لائے ہیں اور ایک قول صعیف ہے کہ بعد عمرہ تضاء کے ساتو ہیں مالی میں ایمان کے ساتو ہیں ہیں معاویہ کے ساتو ہیں کہ معاویہ کے اور ایک کا ایمان لائے میں معاویہ کے معاویہ کا معاویہ کے معاویہ کے معاویہ کے معاویہ کے معاویہ کہتا ہے معاویہ کے معاویہ کے معاویہ کے معاویہ کے معاویہ کے معاویہ کا معاویہ کے معاویہ ک

کہا مسلم نے اور بیان کی ہم ہے میجاد وابت ابو بکر بن ابوشید نے ان سے بیجی بن معید ہے ان سے سیران تیجی ہے ہی اور ال کی رو بیت بھی ہے معاویہ اور کہار وابت کی ہم ہے عمر و ناقد نے ال سے ابوح احمد ربیر کی ہے ان سے سقیان سے اور کیار و بہت کی ہم ہے محمد نے ال سے روح بن عمادوسے ان سے شعبہ نے ال میب نے سیمان سے کی سناو سے مشل ان ور قول روایتی سے اور مسین کی رو بت بھی انسخت میں السمج دیادو ہے لیسی ہے موال نے کورنے کے حتود کا تھا۔



ومَال فِي رِوانِيهِ يَعْنِي مُعَارِيَةٌ

حديه وبي خبيت سنيان السّعي بهد البسّاد مِثْل معران السّعة في الحقط معران السّعة في الحقط بن عمران السّعة في الحقط بن حصيل إلى مأحدثان بالحبيث اليوم يفعك الله بو بند اليوم والحقم الأرمول بنه المناس المعران والحقم الأرمول بنه المناس المعران الله بن العناس المناس المناس

٢٩٧٤ - عَنْ مُطرُّف مَالَ قَالَ بِي عِبْرَانَ بُن حُصيْنِ أُحدَّثُثَ حَديثًا عَسَى اللهُ أَلْ يُعْمَل بِهِ بِنُ رَسُولُ اللهِ مَنَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ لَنْعَمَل بِهِ بِنُ رَسُولُ اللهِ مَنَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ لَنْمَ حَمَّةً لِيْنُ حَمَّةٍ وَعُمْرَةٍ لُمَّ لَمْ لَمْ يَنُهُ

۱۹۷۱ - اس سنوے بھی فرکورہ با ماحد بٹ دوایت کی گئے ہے اور سنیان کی دوایت میں جج میں تشع کے الفاظ میں۔

۱۹۷۲- مطرف نے کہا کہ جھے ہے عمران بن حصیل نے کہا کہ میں تم سے آج آج کے میں تم سے آج آج کے میں تم سے آج آج کے بعد اس کا اللہ تھا گی تم کو آج کے بعد اس کا اللہ تھا گی تم اور جان لوگہ رسول اللہ نے اسینے گھر وانوں سے ایک کردوکو عمرہ کر دایا عشرہ ذک الحجہ بیں اور پھر اس پر کوئی آ بہت سے ایک کردوکو عمرہ کو منسوخ کرتی اور نہ آپ نے ان دنوں بیس عمرہ اس کا کہ اس تعلم کو منسوخ کرتی اور نہ آپ نے ان دنوں بیس عمرہ سے منتق کرمایا یہاں تک کہ دنیا سے بیلے گئے۔ پھر آپ کے بھر حمد سے منتق کرمایا یہاں تک کہ دنیا سے بیلے گئے۔ پھر آپ کے بھر حمد سے کا جمہ کرمایا یہاں تک کہ دنیا سے بیلے گئے۔ پھر آپ کے بھر

۱۹۷۳- جزیری سے ای سند ہے کی حدیث مروی ہے اور این ، حاتم کی روایت میں بد ہے کہ پیمر ایک فحص ہے اپنی رائے ہے جوجا ہاکھہ دیالینی حضرت عمر نے۔

سے ۲۹- مطرف نے کہا کہ جمدے عران بن صین نے کہا کہ میں تم سے ایک حدیث بہان کرول شاید اللہ عزوجل تم کو فا کمہ بخشے اور وامیہ ہے کہ رسول اللہ کے جج اور عمرہ تنع کیااور پھراس سے منع نہ فریلایہاں تک کہ انتقال فرمایا اور نہ اس میں کوئی تر آن کی

(۲۹۵۹) ہیں بھی مطلب یہ ہے کہ عمران بن حصین محالی کو مرض بوامیر تھااور قرشتے اس بسلام کیاکرتے تھے جب تک العول نے والع میں لیااور نہیں ہے تکلیف بیاری ہے افعات تنے۔ اثیر میں جب دسٹانی توفر شنوں نے سلام سواڈ ف کردی جب چیوڑویا اوروائی لیلے ہے بالا آئے تکر فرشتے سلام کرنے گئے۔ (لووکی شرع مسلم)



غَنَّا حَتَّى مات ولم يَنْوِلُ هِيه تُمْرَّالُ يُخَرِّئُهُ وَقَدُّ كُان يُسلَّمُ عليُّ حَتَّى اكْتَوَيْكُ تُتَرَكِّتُ ثُمَّ مركِّتُ الْكَيِّ معاد

بعار فاقا حال شحال أن خفر أن النفي والن المنابع المالة ال

٧٩٧٧ - عَلَّ مُطَرَّف بْنِ عَبْد اللهُ بْنِ الشَّحْرِ عَنْ عِمْرَانَ بْن الْحُصَيْقِ رَحِينَ اللهُ عَنْهُ قَالَ اعْدَمُ اللهِ رَسُون ا اللهِ عَلَيْهِ حَدَى بَيْنَ حَجَّ وَعُمْرَةٍ لَمَّ فَمْ يُشُونُ فِيهَا كِمَاتُ وَلَمْ يَهَا عَنْهَا مُسَلِّقًا اللهِ عَلَيْهِ قَالَ فِيهَا رَحُلُ بِرَأْيِهِ مَا شَاءً

٧٩٧٨ عن تطرف على عمران بي حُصيب

آیت اتری جس سے ال کا جمع کرنا حرام ہو تا۔ اور بھیشہ میرے
سے ملام فروا جاتا تھا جب تک میں نے داغ نہیں میا تھا پھر جب
داغ لیا تو ملام مو قوف ہو گئی پھر میں نے داغ بینا چوڑ دیا تو پھم
ملام جونے لگا جھے ہے۔

۳۹۵۵- مندرجہ والاحدیث اس سندے بھی روایت کی گئ ہے-

۲۹۷۱- مطرف نے کہا جھے پیغام بھی کہ محراں بن صین کے بلا
جیجاال بہاری میں جس میں ان کی وفات ہوئی تھی اور کہا میں تم
سے کی مدیشیں بیان کر تاہوں شایدانہ تعالیٰ میر سے بعد تم کواس
سے کی مدیشیں بیان کر تاہوں شایدانہ تعالیٰ میر سے بعد تم کواس
سے انقع دیوے ہے بھر اگر میں جیتا رہا ( یعنی اس مر فس سے اچھ ہو
کر) تو تم اس کو میر سے تام سے بیان نہ کرنا اور پوشیدار کھنداورا گر
شی مر کیا تو ج ہنا تو بیان کرنا۔ اول بات یہ ہے کہ جھھ پر سام کیا
گیا ( لینی فرشتوں کا) دو مرسے یہ کہ جس خوب جاتا ہوں کہ جی گیا
سے نہ اور شرودووں کو جمع کیا ( یعنی ایام نے جس) اور پھر اس میں نہ وقر آن افرااورنہ آپ نے اس جمع کرمیااوراس شیمس نے وقر آن افرااورنہ آپ نے اس جمع کی معظرت عمر فادون کے کہا

٢٩٤٧- حمران بن حميين رسى الله عنه بيان فرمات جي كه حان لو تي اكرم ملى الله عليه وسلم ، في الله عنه بيان فرمات جي اكرم ملى الله عليه وسلم ، في اكرم صلى الله عديه وسلم في منع فرمايانور ميك محض في الرم صلى الله عديه وسلم في منع فرمايانور ميك محض في الرماية بين الرم صلى الله عديد و حمى جام المهم المرمايان و السنة عليه وحمى جام المهم المرمايان و السنة عليه و حمى الما المهم المرمايان و السنة على المرمايان و السنة على المرمايان و السنة على المرماية و المراكمة و ال

٣٩٥٨- مطرف سے مروی ہے کہ حمران نے ان سے کہا کہ متعد کہا

(۲۹۷۱) تند اس دوایت سے مطوم بواکدرائے کی کی کار حدیث ہے مقدم نیش ہو سکتی اور معلوم بواکد کان اور شنورا کا جبرتی بھی من سکتاہے۔



رصِي الله عنَّةُ فَالَ تَسَعْنَا مَعْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى ا الله عَلَيْه وَ سَمَّمَ وَكُمْ يُنْرِلُ هِيهِ الْقُرْانُ قَالَ رَجُلُلُّ برأيه ما شاء

٣٩٧٩ - و حَلَّتَنِيهِ حَجَّاجُ بَنُ لَشَّاعِرِ حَلَّنَا غَيْنَا فَلْهِ بَنُ عَنْدِ الْمجدِ خَلَّنَا رَسْعِيلُ بَنُ مُسَلِمٍ حَدَّتُنِي محمَّدُ بَنُ وَاسِعٍ عَنْ مَطْرَف بَنِ عَنْدَ فَلَهُ بَنَ الشَّخْرِ عَنْ عِشْرَان بَنِ سُعْمِيْنِ رضي ا فَلْهُ عَنْهُ بِهِمَا الْخَدِيثِ قَالَ شَعْ مِيُّ ا فِلَهِ وَلَمْ يُنْ مُعَمَّدُ مُعَمَّدً

٢٩٨١-عَنُّ أَنِيُّ رِجَاءِ عَنَّ عَنْرِانَ لِي خُصَيْرِ مَشْهِ عِيرِ اللهُ قالَ وَفَعَلَنَّاهَا مَعَ رَسُونٍ ، لَهُ ﷺ وَلَمْ يَضُلُّ وَأَمْرِنَا بِهَا.

بَابِ وُجُوبِ اللَّمِ عَلَى الْمُتَمَنَّعِ ٢٩٨٢ – عن سالم بْنِ عَبْدِ اللَّهُ أَنْ عَبْد

ہم نے دمول القد کے مرتمد اور شہرااس میں قرآن (ایتی اس سے فرآن (ایتی اس سے فرق میں)۔ پھر قلال شخص نے اپنی دائے سے جو جا ہا کید دیا۔ اور کہا اور کہا کہ دوایت کی جصب تجان بن شاھرتے ان سے عہد للہ بن عبد للہ بن عبد الحجیدے ان سے سمعیل بن سلم نے ان سے تحمر بن واسع سے ان سے معلیہ بن عبد اللہ بن تحمیل سے ان سے معلیہ بن عبد اللہ بن تحمیل سے ان سے معلیہ بن عبد اللہ بن تحمیل سے بن معلیہ بن تحمیل سے بن معلیہ بن تحمیل سے بن معلیہ بن تھے ما تھے۔ سے بنی عدد الفاظ کے احتمال ہے۔ مراج میں تھے۔ مراج کے احتمال ہے۔ مراج کے احتمال ہے۔ مراج کی مدین کی اس مند سے بھی چند الفاظ کے احتمال ہے۔ مراج کی ہے۔

• 19.40 - وہی مضمون ہے جو او پر فد کور بولد کی مسلم نے روایت
کی جمتھ ہے تھر بن عائم ہے ان ہے چکی ہے ان ہے تمران تعییر
نے بن ہے ابور چاہ نے ان ہے ممران بی حصین نے مثل ای
دوایت کے ممران قرق ہے کہ انھوں نے کہا کہ کیا ہم نے یہ (بیخی
دوایت کے ممران قرق ہے کہ انھوں نے کہا کہ کیا ہم نے یہ (بیخی
حد ہے گا) رمول اللہ چکھے کے یہ تھ اور یہ فہیں کہا کہ تھم کیا ہم
کور سول اللہ تھی ہے ہی کا (لیتی جیسے او پر کی روایت جی تھم کا
در سول اللہ تھی ہیں گیے۔

۱۹۹۱-۱۹۷۹-۱۹۷۹ مران بی حقیق دمنی الله عند سے روایت کرتے این ای طرح سوائے اس کے کہ امہوں سے کہا کہ ہم نے نی کرم کے ساتھ ای طرح کیاور "آمر دا" کے الفاظ میں ہوئے۔ معملات میں معملات تھے۔

باب متشع پر قربانی واجب ہے

-۲۹۸۳ مناهم بن فبدانقدے روایت ہے کہ عبداللہ بن مرا کے

۲۹۸۳) کا قور حد کیاد مول اللہ مراد سے بے کہ پیسے فاحرام، مدی جرمره کاار قاصی عیاش فاجی قول سے دور لات کی رو بے اس کا ترام کی دور لات کی رو بے اور مرکوں و او بجہ تنا



قرماً کہ متعہ کیا رسول اللہ نے جینا الوداع میں عمرہ کے ساتھ ج میں طاکر اور قربانی کی اور قربانی کے جانور ایے س تھ لے مح ذی الحدیقہ سے او رشر ورع بیں آپ نے لیک بکاری عمرہ کی پھر لبيك ايكاري ج ك اوراى طرح و كول نے بھى آ كے ساتھ ليك ایکاری عمرہ اور ج کے ساتھ اور لوگوں بیس کسی کے یاس قربانی تھی کہ وہ قربائی کے جانور اینے ساتھ لایا تھااور کسی کے باس قربائی ند تحد وكرجب آب مكري ينج لوكورے فرماياك جو قرباني مايا مودو سنحی چیزے حلال نہ ہو جس ہے جاست احرام بیس دور رہے جب تك البياع في سے فارش تر مواور جو قرب في تد اليا مو توره ميت الد كا طواب کرے اور مقااور عروہ میں ستی کر کے اپنے بال کتر ڈالے اور احرام کھول وائے چر سے ک بیک نکارے بیعی آ تھویں تاریخ اور یا ہے کہ بعد مج کے قربانی کرے پھر جس کو قربانی میسرند ہو اقووہ تین روزے رکھے تج میں اور سات روزے رکھے جب ایج محمر پہنچے اور جناب رسول اللہ جب مکہ بٹس آئے تو پہلے پہل حجر اسود کو بوسه دیا پھر تھن یار کود کو د کر شاننہ احیمال کر طواف بیت اللہ کی (لیعنی جے رال کہتے ہیں) ورجار بار چل کر طواف کیا ( ہیے عادت کے موافق چتے ہیں) پھر دور کھت پر حیس جب طواف ہے فارخ ہو تھی او روہ دور کھت مقام ایراتیم کے یاں ادا کیں۔ بھر ملام پھیراندر مفایر تھریف فرماہوے اور مقادر مرود کے ع جس س ت بار طواف کیا اور چر کس چیز کو ہے او پر علال نہیں کیا

ا لله بَّنَ عُمَّو وصِبِي اللهُ عَنْهُم قَالَ المُتَّع رَسُولُ الله صلَّى الله عليَّهِ وَ سَلَّم فِي خَجَّا الْوَدَاعَ بِالْعِمْرِهِ إِلَى الْحَجُّ وَأَهْدَى فَسَاقَ مَعْهُ الْهَدُيّ مِنْ دي الْحُنِّيفةِ رَبْدًا رسُولُ اللَّهِ صمَّى الله عَلَيْهِ وَ سَمَّ فَأَهَلُّ بِالْغَمْرَةِ ثُمَّ أُهلُّ بالنحج وتبتُّع النَّاسُ مع رسُول الله حبلَّى الله عَنْهِ وَ سَلَّمَ بِالْعُلْرَةِ إِلَى الْحَجُّ فَكَانَ مِنْ النَّاسِ مَنْ أَهْدَى مِسَاقٌ الْهَدِّي ومُهُمُّ مَنْ مَمْ يُهُد فَلَمَّا قَدِمْ رَسُولُ اللَّهِ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ نَكُهُ دَالَ لِلنَّاسِ (﴿ مَنْ كَالَّ مُكُمَّ أَهْدَى فَهِنَّهُ لَا يُجِلُّ مِنْ شَيْء حَرَّمَ مِنْهُ حَنَّى يَقْصِيَ خَجَّهُ وَمَنَّ لَمْ يَكُنُّ مِكُمُّ أهدى فليطف بالبيت وبالطفا والمزوة رَئْيَقَصَّرُ وَلْيَخْلِلُ ثُمَّ لِيُهِلُّ بِالْحِجُّ وَلَتُهْدِ فمن لَمْ يَجِدُ هِذَيًّا فَلْيَصُمْ ثِدَائِدَ أَيَّامٍ فِي الْحجُّ رَسَبْعَةً إِذَا رَجْعَ إِلَى أَهْلِه )) وطَافَ رسُولُ ، للهِ يَجُلِيُكُ حِينَ قَدِمَ مَكُمَ عَاسَلَم الرُّكُن وَال شيءِ ثُمَّ حَبُّ ثناتُه أَطُوابٍ مِنْ المَنْبُع رَمُشي أَرْبُمه أَطُواهِ ثُمُّ رَكِع حينَ قعتى طوافة بالبيَّت عِنْد الْمقام رَكْعَيْس ثُمُّ

الله من کیا مکد سے جرام ہاندہ کر بکی افت کی روے متعد ورختے ہوا۔ قور اپنے ال کتر وائے النے اس سے معلوم ہو کہ ہوں کتر اٹایا منڈ اٹا بھی مناسک نے بھی واضل ہے اور بھی مد بہب ہے جماہ ہر علاہ کا اور سے گذہب ش حبہ کا اور ان کو مناسک نے سے ہا نامعیف نہ سب ہا ور اگر چہ علق العنی منڈ منا ہا اور سے اور جا ہے کہ بعد بھی منڈ منا ہا او ور دیال سر ہے۔ اور جا ہے کہ بعد بھی منڈ منا ہا او ور دیال سر ہے۔ اور جا ہے کہ بعد بھی منڈ منا ہا اور کا الفنل ہے گر بہال ہو ہے کہ بعد بھی اور س کے دیوب کے شروط کتب عنہ میں فہ کور ہیں۔ قول جس کو قربانی میسر۔ اور میں مند منڈ منا مذکور ہیں۔ قول جس کو قربانی میسر۔ اور میں دور سے دیکھ میں روسے فار میں کہ عرف میں اور میں کہ اور میں اور میں کہ اور میں کا ور بیال میں دور سے دیال میں دور سے دیال میں دور سے دیال میں دور سے دیال میں دیالے ور میں اور اگر اگر میں میں دور میں کی گر کے قو میں کا فی میں مدیب میں کے دور اگر اگر میں میں دیال قر می میں کو تو میں کا فی میں مدیب میں کے دور اگر اگر میں میں دور کے دور کی کے دور کا دور اگر اگر میں میں دور کے دور کی کے دور کی دور کا دور اگر اگر میں دور کی دور کی دور کی دور کی کے دور کی دور کی



الله والسروة المعد ألموهي أثم لم بعثل من المها والسرارة المعد ألموهي أثم لم بعثل من المها حرم من المعنى المعالم والمعرف ألم المعلى المعالم والمعرف المعالم والمعالم المعالم ا

٣٩٨٤ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه و عنهما أنَّ حقصة روح النِّي صلّى الله عبيه و سنّم فالله يا رسُول اللهِ مَا شَأَنُ النّس حلّوا ولم تحلّل أنت مِن عَمْريك عال (( التي لَبُدتُ رأسي ولَلهُ تحلّل أنت مِن عَمْريك عال (( التي لُبُدتُ رأسي وقلّلاتُ هذي فلا أجلُّ حَتَى أَلْحَق ))

اں چیز دن ہیں سے جن کو مید سبب اخرام کے اسپنا او پر حرام کیا تق یہاں جک کہ بڑے سے بالکل فارغ ہوگئے اور قربانی اپی وٹ کی

یوم النحر لیعنی دسویں تاریخ ہیں اور پھر مکہ کو اوٹ آئے اور طواب ،
افاضہ کیا بیت اللہ کا بھر ہر چیز کو اسپنا او پر حل ل کر میا جس کو احرام

سے حرام کیا تھا اور جو اوگ قربانی دینے ماہ تھے رہے تھے انھوں
نے بھی ویہای کیا جیسار سول اللہ کے کہ تھا۔

۱۹۸۳ سے مدیث چند الفاظ کے اختلاف سے اس مند کے سر محمد ہمی آئی ہے۔

## باب و قارن مفرد کے احرام کے وقت اپٹاا حرام کھولے

۲۹۸۳- فیراللہ بن عرب مروی ہے کہ ام الموسین طفہ تے عراق کے اس الموسین طفہ تے عراق کی ہے۔ کہ ام الموسین طفہ تے عراق کی ہے کہ ام الموسین طفہ تے عراق کی ہے کہ ام الموسین کو اور آپ کے عمرہ فرایا کہ بیس نے اور اپنی افرایا کہ بیس نے اسے سر کے بالوں کو عملی وغیرہ سے جہایا ہے اور اپنی فربائی کے گول میں بارڈ سے جی اور اپنی فربائی کے گول میں بارڈ سے جی سوجی افرام نہ کھولوں گاجہ تک کہ قربائی فربائی فربائی فربائی کے فربائی کے اور ایک کہ قربائی فربائی کے فربائی کے فربائی کے اور ایک کہ قربائی فربائی کے فربائی کی کان کے فربائی کے فربائ

الله شامیر کانیہ کے دہ کالی جیس اور اسحاب الک کا قول جی ایسائی ہے اور قوری اور ابو صیفہ رہیں۔ فقہ تعالی کے رویک کائی ہے۔ اور اگر عمید اور اسام سے کا رہے کے اور کی ایسائی ہے اور ابو صیفہ کا اب وہ رورے جین رکھ مکنا بلک اس کی قربانی وینا میں مرود کی ہے۔ گر طاقت ہو۔ ہائی رہ سامت رورے وہ و طن جی جادر اس صدیت سے معلوم ہو آکہ طواق بقد و مستحب ہے اور اس مستحب ہے اور اس مستحب ہے اور اس میں مار ویک ہے۔ اور سے اور مسلم کے مشخص اور میں معلوم ہو آکہ طواق کی دو رکھیں مقام اور ہیم کے بینچے اوا میں رس میں ہار کرنا مستحب ہے اور و ل کے مشخص میں اس میں جو اور کے اور معلوم ہو آکہ طواق کی دو رکھیں مقام اور ہیم کے بینچے اوا کرنا مستحب ہے وار د کی شرح مسلم کے مورد کے بین ہے اس سے اس کے باپ سے اس سے مقبل ہے اس سے معلوم ہو اگر میں گرنا ہے گئی ہے دورد کے میں جروہ نے کہ جنا ہے کھڑ نے خرد کی اس کو وہ مول افتہ کے تہتے ہے ( یعی ، عبار تمنع الدی کے بین جروہ کے کہ کے جرائے کی اس میں استد کے تہتے ہے۔



٣٩٨٥ – عَنْ حَلُّمَةَ رَصِيَّ اللَّهُ عَلَيْمًا قُالَتَ قُلْتُ يَا رُسُولُ اهِ مَا لَكَ لَمُ تُحلُ سَخْرِهِ ٢٩٨٦~ عرا حَلْصه رميي الله عَلَيْما فالتَ قُلْتُ اللَّبِيُّ صلَّى الله علله و سلَّم ما سأْتُ البَّاس خَنُوا ويمْ نجلُ مِنْ عُمْرِيْكَ مان (﴿ إِنِّي قَلَّدَتَ هديي ولَبَذَتَ رأْسِي لدَا أَحَلُّ حَتَّى أحِلُ من الْحجُ ))

٣٩٨٧- عنَّ اللَّ عُسَرِ أَنَّا حَمْمَنَةً رَحِينَ اللَّهُ عُمَّهَا قَالَتُ يَا رَسُونَ اللَّهِ بِمثَّلَ خَدِيثُ مَالِكِ (( فلَّا حَلُّ حَلِّي أَلْحُرُّ ))

٣٩٨٨ عن أبي عُمْر رصى الله عبهما فَالَ حَدَّثُنِّي خَلْصَةً رَضِيَّ اللَّهُ عَلَمُهَا أَلَّهُ النُّبيُّ صَلَّى الله عَلَنَّهِ وَ سَلَّمَ أَمْرَ أَرُواحَهُ أَنْ يَخْلِلُ عَامَ حَجَّةِ الْوِدْعِ قَالَتْ حَفْصَةُ عَمُلَتُ مَا يَسْعُلُ الْ تُحِلُّ قَالَ (( إِلَّي لَبُدُتُ رَأْسِي رَقُلُدُتُ مَدِّنِي فَلَا أَجِلُّ خَتُى أَنْخُو هَلَّابِي ))

باب بيان حواز التحلّل بالإخصار وجواز القيران

۲۹۸۵ - ام المومنين حفصد في عرش كى كديارسون الله كي سبب كر كي في الرام - كودا، تتراوير كي روايت كر.

۲۹۸۲- حفرت حفصر عن مضمون مروی ب تراس میں ب ے کہ آپ نے فر ملامل احرام یہ کھولوں گاجب مک فج کا حرام نہ کھولوں اور کہامسکتر نے کہ روایت کی ہم سے ابو کیر ہی ابوشیہ نے ان سے ابور مرمد فے ان سے عبیداللہ فے مناص ما اُق فے الن سے این عرّ نے کہ حصہ نے عرض کی کہ پارسوں اللہ اادر روایت کی حل حدیث مالک کے اور اس میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا میں. احرام نه کلولول گاجب تک که قریانی در کند کردوں۔

٢٩٨٤ - فه كوره بالاحديث أيك اور سندس يجي اي طرح -4511

۲۹۸۸- عبدالله حفرت عرا کے لخت جگر نے کہا کہ بیان کی مجھ ے عصمہ ے کہ تی ہے تھم فرمایا بی بیبوں کو کہ حرم کول ڈالیں جن الورائ کے سال میں تولی لی حصد نے عرض کی کد آپ كوكون روكما به اح ام كلولت بدع؟ آب في فرماياك شرب اہے سر کے بالوں کو خطی وغیرہ سے جمایا ہے اور اپنی قربانی کے گے می ار ڈالا ہے سومی اثر ام نہ کھولوں گاجے ایک الل قربانی ذاع تركورار

باب: حاتی بوفت احصار احرام کھول سکتاہے

٢٩٨٩- عن تامع أنَّ عَبْد اللهِ بن عَمْرُ ٢٩٨٩ ثانِع عن يت ب كرعيدالله بن عرَّ لَظَ ايام مَنْد ين

(۲۹۸۸) 🏗 نوری نے فرمایا کہ ان سب رواجی ہے معلوم ہوا کہ رسول اللہ گادل تھے۔ اور قارین جب مک و قوب عرفات اور رمی ہے فارخ نہ ہو جب تک احرام میں کول سکااوران ہے یہ ہمی معلوم ہواکہ تنہید کرنایعتی بالول کو کی میں وار چیز ہے جیسے کو نعیاا کی و عیرہ ہے جہ بينا متحب بيدور قربالي ك محضين برؤالنا بهي متحب بداوريدونور بالغاق مسنون إيرا

(۲۹۸۹) 😭 قور جیرا ہم سے رسول اللہ کے ساتھ کیا اٹ یعی جب رسول اللہ صدیعے کے سال بھی کافروں کی شرارے سے تھ



رصى الله علهما خَرَح مى العقه لمعتبرًا رمال إلى صُدِدْتُ عَلَى النّبِتِ مَنْهَا كَمَا صَعْمًا مَعْ رَسُولِ اللهِ صَلّى الله عليه وَ سَتَمَ صَعْمًا مَعْ رَسُولِ اللهِ صَلّى الله عليه وَ سَتَمَ فَحَرَج فَأَهُلُ بَعْشُرِهِ وَسَارِ حَلَى رَدَّ صَهر عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله النّب النّب النّب النّب الله أَمْرُهُمَا النّب النّب الحيم مع الله وَحَلَى النّب الحيم مع الله وَحَلَى الله عَلَى الله عَلْمُ الله عَلَى اله عَلَى الله عَلَى الل

وسائم أن عبد لله كلس عند الله بن عند الله وسائم أن عبد لله كلس عند الله حين برال الحديثاج ليمنال الله الرئير فاذا لا يعترال أن أن الله تنحج المعام عانا للخشى أن يكرن بين الله عنال يُحال بين وتيله علم كان حمل وشول الله حلي وتيله علم كان عمل وشول الله حلي فريش المبت المنهدكم أنى قلا فريش المبت المنهدكم أنى ها المحلمة فريش بالمفتر، ثم قال الاحكى سيلي قصيت كان عال والد حيل يليي وتيله فعلت كا عال والد حيل يليي وتيله فعلت كا عال والد حكى الله أشوء حمل الله أشوء حمل أن الله أشوء حمل الله أشوء حمل الله أشوء حمل الله أشوء حمل المنالة أشوء حمل الله ألموء حمل الاحكال علم الله المنوء حمل الاحكال علم الله المنوء حمل الاحكال علم المنه المنه المنوء حمل الاحكال علم المنه الم

عمرے کو اور کہا آگر جی را کا گی بیت اللہ ہے تو ویبا بن کریں ہے جیسے اللہ ہم نے رسول اللہ کے بہا تھ جی کیا تھ چھر نگلے عمرہ کا اور ام کرے گئے بیال تک کہ بیداء ہم پہنچ (جہال ہے رسول اللہ کی لیک اکثر سحابہ نے تی تھی جی الووائ جی )۔ اپنے یاروں ہے کہ کہ جج اور عمرہ کا تھی ایک بی ہے کہ دولوں ہے کہ جو اور عمرہ کا تھی ایک بی ہے کہ دولوں ہے ابنال کر سکتے جی تو جی تی می تم کو گواہ کر تا ہوں کہ جس نے ایسے اور جج جی تھی میں تم کو گواہ کر تا ہوں کہ جس نے ایسے اور جج جی تی اور جا سرات بار طوف کی اور س سے دیارہ کی گاؤں ای کو کا ان سمجھا اور قربانی کی اور س سے دیارہ کی گاؤں اس کو کا ان سمجھا اور قربانی کی ۔

۱۹۹۰- نافع سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عبداللہ اور سیلم بن عبداللہ اور سیلم بن عبداللہ ان دونوں نے عبداللہ بن عرف کہ جن دنوں تجائ بن ایوسف طام ابن زمیر ہے آئے تھا کہ اگر آپ اس سال تج نہ کریں تو کہ ضرر ہے اللہ کے دہم کو خوف ہے کہ ایسانہ ہو کہ لوگوں بیل افرائی ہو اور آپ بیت اللہ نہ جا کین اوا تو ل نے کہا گر جی نہ جا سکوں تو ویہ بن کروں گا جیسہ رسول اللہ کے کہا کہ جن نہ جا سکوں تو ویہ بن کروں گا جیسہ رسول اللہ کے کہا ہم میں نہ جاسکوں تو ویہ بن کروں گا جیسہ رسول اللہ کے کہا ہم میں نہ جاسکوں تو ویہ بن کروں گا جیسہ دسول اللہ کے کہا ہم میا تھا تھا۔ پھر عبداللہ بن عرف کہا تھا ویر واجب کیااور چلے بہاں تک کہ وو المحلیقہ پہنے اور عمرہ کی لیک پکاری پھر کہا کہ اگر میری رہ تھل گی تو جس عمرہ بجالہ وی کروں گا ورائر میر سے اور بیت للہ عمل کوئی تو جس عمرہ بجالہ وی کروں گا جیسے دسول اللہ بیٹی تم کو اچھی ہے وی کروں گا بیٹا میں اللہ بیٹی تم کو اچھی ہے وی کریہ آ بت میں دسول اللہ بیٹی تم کو اچھی ہے وی کریہ آ بت میں دسول اللہ بیٹی تم کو اچھی ہے وی کریہ آ بت میں دسول اللہ بیٹی تم کو اچھی ہے وی کریہ آ بت میں دسول اللہ بیٹی تم کو اچھی ہے وی کہا ہے کہا ہے دس بیداء کی بیٹھ کی

ال روک کے نو آپ ہے اور م کور ڈور ویے ای اگر ہم روک جا کی توراہ ہی احرام کول ڈالیں سے۔ اور اس مدیدے سے معلوم ہواک قادر کوا کیے ای طواف اور کید ال سی ج دعم دووتوں کے لیے کالی ہے اور کی فرجہ سے امام ش تن کالور جمہور کار اور خافف کیا ہے اس مدیدے کااور جمہور کا ابو ضیفہ نے دو ایک کردوئے اور کہنے کہ ووطواف اورووسی ضرور می ہیں۔



أَمْرُهُمَا إِنَّا وَاحِلًا إِنَّ حِبْلَ النِّي وَيَّيْنَ الْعَدَّرَةِ حِبْلَ نَشِي وَيَّيْنَ الْحَجَّ أَشْهِدُكُمْ أَنِّي غَذَّ أَوْجَبْتَ حَجَّةً مع عُمرَةِ لَالْطَانِ حَتَّى الْبَتَاعُ مُمَّذِيْهِ مِدَيَّا ثُمُ طَافَ لَهُمَ طَوَافَ وَاحِلُ بِالْبَيْبِ وَبِينَ الصَّفَّا وَالْمَرْوِةِ ثُمَّ لَمْ يَجِلُّ مِنْهُما حَتَّى حَلَّ بِنَهُمَا بِحَجُّهِ يَوْمُ النَّخْرِ

٣٩٩١ عن نامع قال أراد الله عُمر اللحج على أراد الله عُمر اللحج على المحليث المثل مرل المحجّاجُ بالله الرَّيْلِر وَاقْمَلُ المحليث وكان ميثل هذه النبطة وقال مي آخر المحديث وكان يتُمرن من حكم يُنِّل المحمّ وَالْمُشرَةِ كَمَاءُ طَرَافَ وَاحَدُ وَلَمْ يُحِلُ مَنْهُمَ خَمِيقًا.

٣٩٩٢ عن عَلَى البِيمِ أَنَّ ابْنَ عُمْرَ أَرَاد اللَّحَجُّ عام مَرْنِ الْحَجُّاجُ بِالْنِي الرَّائِيرِ فَعَيْلُ لَهُ اللَّ الْكُمْنَ كَاللَّ يَشْهُمْ فِيَالُ وَاللَّا مَعَافَ أَنْ يَصَنَّوْكَ فَعَالَ لَعَدُ كَال مَكُمْ فِي وَسُولَ اللّهِ أَسُوهُ حَسَنَهُ أَصِيعُ كَمَّا صِعَ وسُولُ اللّهِ اللّهِ أَلَي الطّهِدُكُمْ أَنِي هَذَ أُوجِئِتُ مُرْدُ فَيْمُ خُوخَ خَلِّى إِذَا كَانَ بِطَلَعْمِ الْبَيْدَاءِ فَالَلَّ مَا شَانُ اللّحِجُ والنّسَرَةِ إِلّهُ واحِدٌ اللّهِيدُوا قالَ اللّه ومُعْمِ الشّهِدُكُمْ أَنِي قَلْ أُوجِئِنُ حَدَّى مع عُشريي ومُعْمِ الشّهِدُكُمْ أَنِي قَلْ أُوجِئِنُ حَدَّى مع عُشريي

الاکہاکہ جاور عمرہ دونوں کا یک تی تھم ہے کہ کریش اپنے عمرہ ہے
دوکا گیا تو جے ہی دوکاجوں گا جس تم کو گواہ کر تا ہوں کہ بش

دوکا گیا تو جے ہی دوکاجوں گا جس تم کو گواہ کر تا ہوں کہ بش

الم ایٹ عمرہ کے مہ تھہ واجب کیا چر چے یہاں تک کہ تعریب کیا چر چے یہاں تک کہ تعریب کی ایٹ کے ایک خواف کہ اور ایک اور اح امنے کھوائے ہیاں تک کہ رقے ہے ہی بیت المنداور صفاح دہ کی اور اح امنے کھوائے ہیاں تک کہ رقے ہے ہوئی جو اور افران ہے وائی تصد نے کور ہے مجر افران سے احرام کھوائے میں ایش ہے کہ حیرائندی عمر افران ہے وائی تصد نے کور ہے مجر افران سے اور افران ہے کہ حیرائندی عمر افران ہے کہ جو بی تصد کے جو جے دعرہ ترج کر افران سے اور افران میں بیا ہے کہ حیرائندی عمر افران ہے کہ افران ہو کی ہے اور افران میں میں کہ جو تھے کہ جو جے دعرہ ترج کر سے اور افران میں خو کے بیال تک کہ دو توں ہے فارش ہو کر کو کے افران ہو کو کے بیال تک کہ دو توں ہے فارش ہو کہ افران ہو کو کے اور افران میں خو کے۔

۳۹۹۴ تافع سے وہ کی مضمون مردی ہو آجو کی بار اوپر گزر اسکی مت ریادہ ہے کہ جنب بن مر مکد بیل آئے تو بھا اور عرود واول کی ایک پہلاتے تنے اور بیت اللہ اور منا مردہ کا ایک بی بار طواف کی اور نہ تر بال طواف کی اور نہ تر بال کو سے اور نہ کی چیز کو حلال کیا اور نہ تر کی اور نہ کی چیز کو حلال کیا مین کواحرام کے سب سے حرام کی تھا بیال تک کہ محرکا دل ہوال کیا کہ اور تر بانی کی اور مر منڈ ایواور خوال کیا کہ کی اور مر منڈ ایواور خوال کیا کہ کے اور تر بانی کی اور مر منڈ ایواور خوال کیا کہ کے اور عبد اللہ بن عمر منگر ایوان کی اور عبد اللہ بن عمر منگر کیا کہ کے کہا کہ ایوان کی اور عبد اللہ بن عمر منگر کیا کہا کہ ایوان کی کیاد مول اللہ بناؤی کیا۔ نے کہا کہ ایوان کی کیاد مول اللہ بناؤی کی اور عبد اللہ بناؤی کی اور مید اللہ بناؤی کی کی کا دل

وَأَهَٰذَى هَذَايُهِ اطْرَاهُ يَغُدُبُو ثُمَّ الْطَلَى يُهِنَّ بَهِمَا جَعِيمًا حَمَّى قَدَمَ مَكُةً فَطَافَ بالْنَيْبِ وَبِالصَّفَا والْمَرُوَّةِ وَلَمُ يَرِدُ عَلَى وَلَكُ وَلَمُ يَهِنَّ بَهِمَا جَعِيمًا حَمَّى قَدَمَ مَكُةً فَطَافَ بالْنَيْبِ وَبِالصَّفَا والْمَرُوّةِ وَلَمُ يَرُدُ عَلَى مَرْ شَيْءٍ حَرُّمَ مَنْهُ حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ فَنَحَرَّ وَحَمَّقَ ورأى أَنْ قَدُ عَلَى مَنْ عَنْهَ حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ فَنَحَرَةٍ بطوانِهِ الْأَوْلُ وقَالِ الْمُ عُمَرَ كُلْلِكَ فَعَلَ رَسُولٌ ، لللهِ عَيَّاتٍ عَلَى عَلَى مَعْدَ وَالْعَمْرَةِ بطوانِهِ الْأَوْلُ وقَالِ الْمُ عُمْرَ كُلْلِكَ فَعَلَ رَسُولٌ ، لللهِ عَيْثَةً عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ اللّهُ عَلَّ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَ

لے کیا مسلم نے اور دوایت کی ہم سے ابوالہ تنار ہر افی ور ابوقائل نے دو وی نے کہا دو بہت کی ہم سے جماد سے اور کیا مسلم ہے رو بہت کی بھی سے دیو ہے اور کیا مسلم ہے رو بہت کی بھی سے دہیر تے ہو رو مدیس حرار سے روایت کی ابوب سے الجبوں سے دہیر تے ہو رو مدیس حرار میں تاہوں سے دہیں جو مدیس کے انہوں نے بھی اور میں اندر دو ہیں ہی گا کہ دو تا اور کی مطابقہ کا کر دفتا مدیدے کے شرور گئی کیا جب ہو گور ہے دہی ہوت کے دواج یہ کہ کہ کہ اور کی اور کی اندر کی ہوت کے دو ایوں اندر دو گئی ہے گئی ہوت کی دواج یہ میں اور گذر ہوت اندر دو گئی ہے ایوں نے جو اب میں کہا کہ اگر دو کیس تو ہی دور کا جو رسوں اندر دو گئی ہے گئی ہوت کے دواج یہ میں اور گذر ہوتا ہے۔



٣٩٩٣ - عن ابن عُمرَ بهده الجمعة وله يَدُكُو البي تَعْمَ بهده الجمعة وله يَدُكُو البي تَعْمَ بهده الجمعة وله يَدُكُو البي يَعْمَ وَلَمْ يَدُكُو فِي اجر الْحَدِيثِ مَدَّلُو فَعَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ وَلَمْ يَدُكُو فِي اجر الْحَدِيثِ مَكَا فَعَلَ مَعْمَ وَلَمْ يَدُكُو فِي اجر الْحَدِيثِ مَكُوا فَعَلَ مَعْمَ اللّهِ عَلَيْتُ وَلَمْ يَدُكُو فِي اجر الْحَدِيثِ مَكُوا فَعَلَ مَعْمَ اللّهِ عَلَيْتُ مَعْمَ وَالْمُعْمَ وَالْمُعْمَ وَالْمُعْمَ وَالْعُمْرُ وَ يَعْمَ اللّهِ عَلَيْ عَلَى اللّهِ عَلَيْكُ بالمَعْمَ عَلَى اللّهِ عَلَيْهُ بالمَعْمَ يَعْمَ وَلَيْ وَاللّهُ اللّهِ عَلَيْكُ بالمَعْمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ بالمَعْمَ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ بالمَعْمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ بالمَعْمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ بالمَعْمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ بالمَعْمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ

معبلاً الله على الله الله على الله على

كيا صيايا

۳۹۹۳ - ابن عمر علی خرج بی طرح بیان کیا می ہے آپ
نے مواقے حدیث کے آغار کے بی کرم کاذکر نبیس کیا۔ جب
ان سے کہا گیا کہ لوگ آپ کو بیت انقدے روک ویں کے لو
سب نے فرمایا کہ تب بی وی کروں کا جو بی اکرم نے کیاور
حدیث کے آخریش یہ نبیس کہا کہ نبی اکرم نے ای طرق کیامدیث کے آخریش یہ نبیس کہا کہ نبی اکرم نے ای طرق کیامدیث کے آخریش یہ نبیس کہا کہ نبی اکرم نے ای طرق کیا-

۱۹۹۳- میداند، عمر بن فطاب کے قرز ندسے روایت ہے کہ انھوں نے کہ الاس نے کہ انھوں نے کہ الاس میں اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے کہ رسوں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رسوں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رسوں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک بیک بیکاری۔

- 1990 - انس نے کہا ت ہیں نے رسول اللہ کو کہ لیمک بیکارتے تھے گئے اور عمرہ دو تول کی۔ کبر نے کہا کہ جس نے مہی حدیث ابن عراق است کی توا تھوں ہے کہا کہ جس نے مہی حدیث ابن عراق ہے ہے ہوں کی توا تھوں ہے کہا کہ جس کے دیون کی لیمک بیکاری سوچی انس انس سے مدہ دران ہے کہا کہ دیس عراق ہیں گئے جس ۔ نس ہے کہا کہ تم موگ ہیں ہے جس سے مدہ دران ہے ہوئے ہوئے ہیں ہے بخولی سناہے کہ درسوں اللہ کر اسے میں اللہ کر اسے ہے لیمک ہے عمرہ کی اور بھی ہے۔

۳۹۹۴- مضمون وی ہے صرف العاظش پر فرق ہے کہ الس ہے فرہ یہ کویا ہم بچے بتے ( لینی سمجھے قریس )۔

(۲۹۹۷) ایک تطبیق ان مب رو یول پی یک به که اول آپ نے احرام کی مغروکا باعد حاتی پیم عمره می طالبالور آپ قارین بو کے اور بیل ترجب می دور مخارے محد غین محققین کا آپ اول معرو تھے پیم قاری دو نے اور روا بیت این عمر بیس امتد سے احرام کا بیان ہے کہ جب مقرو تھے اور روایت الس بیس آخر کا کہ آپ قاران تھے



## بُابِ مَّا يَلُومُ مَنْ أَخْرَمَ بِالْحَجَّ ثُمَّ قَدِمَ مَكُنْهُ مِنْ الطُّوَافِ وَالسَّغْيِ

۲۹۹۷ – عن و برق قال كُنْتُ خالسًا عَبْدُ اللهِ عُمْرَ مَجَاءُ بُرَخُلُ فَقَالَ أَيْمَنْحُ بِي أَنْ أَطُوهُ اللّهِ اللّهِ عَبْلَ أَنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَبْلَ أَنْ اللّهِ الْمُدَوّقِينَ فَقَالَ مَعْمُ فَقَالَ مَعْمُ فَقَالَ مَعْمُ فَقَالَ مَعْمُ فَقَالَ مَعْمُ فَقَالَ مَعْمُ فَقَالَ اللّهِ عَبْلَ أَنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

## باب طورف لقدوم اوراس کے بعد سعی مستخب ہے

4994- وبرائے کہا کہ یں اتن عمر رمنی اللہ عنما کے پاک جین الفاکہ ایک شخص آباور کہا کہ بچھے طواف کرنا قبل عرفات عیں جانے کے درست ہے؟ ابن عمر رمنی اللہ عنجی نے کہا کہ ہاں۔ اس نے کہا ابن عہیں تو کہتے ہیں کہ جیب تک عرفات میں نہ جائے شب تک خوف ند کرے۔ اس عرائے کہا کہ جناب رول للہ صل اللہ علہ وسلم نے رجح کہا اور بہت اللہ کا طواف کہا حرفات میں جانے سے چہنے تورسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کا قبل لیما بہتر ہے بااین عمای کا آگر سیاے تو۔

۲۹۹۸ - ویرونے کہا کہ ایک شخص نے این عمر سے ہو چھا کہ بیل طواف کروں بیت اللہ کا اور بیل سے بنج کا احرام بالدھ ہے الا انھوں نے کہا کہ طواف ہے تم کو کون روک مکتا ہے انھوں نے کہا کہ جی این عہال کو گئے وہ

(۱۹۹۷) ہڑا این عراقے کول سے طواب قرد مرجاتی ہے ہے جارت ہوا اور تنی مرحات ہیں وقت کرنے کے مشر ویٹ اور بی قول ہے

ہما عماہ کا موادی عب کُل کے اور سب علامتے کہا ہے کہ یہ طواف قدوم سے ہا اور و جنب لیس کر جمش میں بٹا مید اس کے دجوب کے

ہما کہ کر کوئی چوزوے تو کہا اور جو وقو ہے اگر اس بیت ہے کہ وہ سنت ہے اور اس کے چوز نے سے قرمانی ادارہ قول عرفات کے کس سے تہ کہا تو تو اس کے اور اس کے چوز نے سے میں آپ ہے جی وفت آپ اور اور قول اور قدوم کے جی وفت آپ اور جس کے جی اور اس کے جواف قدوم کی بیت سے طواف کی جو طواف افا اللہ کو اللہ اور خواف قدوم کی بیت سے طواف کی جو طواف افا قدام کر ناہے اس کے بی وفت آپ ہو طواف افا اور خواف افا اور خواف افا اور خواف قدوم کی بیت سے طواف کی وطواف افا اور خواف افا اور خواف قدوم کی بیت سے طواف کی وطواف افا اللہ کو تاہم اور خواف افا اور خواف اور خواف

(۲۹۹۸) ہٹا این عمرے یہ وکیاکہ کول ایاب مے دیے ویا علی میں کیایہ ان کا زجاور تقوی تفاور کسر نفس کی رادے قریبا۔

منة رأيّناه قد هنسة الدُنيّا مقال رأيّنا أو أيّنا أو أيّنا أو أيّنا أمّ مال رأيّنا رسول الله صني فله عليه و سنم أخرم بالخج وطاف باليّن وسنعي بين الصفا والمعروة مسنة فله وسنة رسوله صلى فله عليه و سلم أحق أن تشيع من سنة فعال إن كلت صنادةًا

يَابُ بِيَانِ أَنَّ الْمُحْرِمُ بِعُمْرَةٍ لَا يَتَحَلَّلُ بِالْحُرَافِ فَيْنَ الْمُحْرِمُ بِحَجِّمُ السَّعْيِ وَ أَنَّ الْمُحْرِمُ بِحَجِّمُ السَّعْيِ وَ أَنَّ الْمُحْرِمُ بِحَجِّمُ الْقَارِنُ لَا يَتَحَلَّلُ بِطُوافِ الْقُلْرُمِ وَ كُلْلِكَ الْقَارِنُ الْقَارِنُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ الْقَارِنُ الْقَارِنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ مَلَّمَ فَطَافِ يَطُفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرَّوِ وَ أَيَابِي مَرَالَةُ فَعَالَ بِدَم يَطُفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرَّوِ وَ أَيَابِي مَرَالَةُ فَعَالَ بِدَم يَطُفُ اللَّهُ مَا الله عَنْيَهِ وَ مَلَّمَ فَطَافِ يَعْمَلُ وَلَا اللهُ عَنْيَهِ وَ مَلَّمَ فَطَافِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْيَهِ وَ مَلَّمَ فَطَافِ اللهِ أَسْرَو وَ سَبْعًا وَقَدْ كَانَ نَكُم فِي رَسُولَ اللهِ أُسْرَةً حَسَةً

٣٠١٥ عن ابن عُمر رصي الله عَلَهما عن النبي عَلَيْه عَلَهما عن النبي عَلَيْه عَلَيت ابْن عُتَشَة

اس کو مکروہ جانے ہیں اور آپ ال سے ریادہ جہرے بیارے ہیں اور آپ ال سے ریادہ جہرے بیارے ہیں اور آپ ال کو خاطل کر دیا ہے۔ تو اس عظرے فرمایا کہ جم شل اور تم شل کو ان ایسا ہے جس کو و تیا نے خافل میں کی گرے فرمایا کہ جم شل اور تم شل کو ان ایسا ہے جس کو و تیا نے خافل میں کی بھر کہا این محرف کہ جم نے رسول اللہ کو دیکھا کہ انھوں سے فی کا حرام باندھا ور بیت اللہ کا طواف کیا اور صفاوم وہ شی سے فی کا در سنت اللہ کی اور سول اللہ کی بہتر ہے تا بھراری کے سے فالے نے کی سنت سے اگر تو سیا اید کی اور سے تا بھراری کے سے فالے نے کی سنت سے اگر تو سیا اید اللہ کی بہتر ہے تا بھراری کے سے فالے نے کی سنت سے اگر تو سیا اید اللہ کی اور سیا

ہب معتمر کا احرام سعی کے قبل اور جاتی اور قارن کا طواف قدوم ہے تہیں کھاتا

۱۹۹۹ - عمروین دینار نے کہا کہ ہم نے پوچیاا تن عمر ہے کہ ایک شخص عمرہ الایادہ بیت اللہ کا طواف کیا اور صفااور میوہ کے چی بی شیل پھر الیادہ اٹی بی بی ہے صحبت کرے؟ توانحوں ہے اربایا کہ رسول اللہ مکہ بیس آئے اور بیت اللہ کاطواف کیاسات ہاراور مقام ایرانیم کے جیجے تماز پڑھی دور کھت اور صفاا ورسر وہ کے چی بیل سی کی سرت باراور تم کو رسول اللہ صلی اللہ عنیہ وسلم کی بیروک

١٠٠٠- ال ستدس محى مدكوره باما مديث مروى ب-



ا ۱۰۰۰ میر بن عبدالرحمٰن سے روایت ہے کہ ایک تحقی ہے عراق دالول سے ان ہے کہا کہ عروہ ئن زبیر ہے جرے ہے ہے ہہ يوچو دو كه جو محص بيك يكارب ع كي دور طواف كريج بيت الله كا توده علال بوچكايا لبين؟ (ليعن حرام ال كا كل كميايا نبير؟) بھر اگر دہ تم ہے کہیں کہ تہیں حدل ہوا تو ان سے کبو کہ ایک مخص کہتا ہے کہ وہ طال ہو گیا۔ محمد نے کہاکہ پھر میں نے عروہ ہے ہو چھا آوا بھول نے فر مایا کہ حمیں حارب ہوا وہ محص جس نے اليك ع كي الارك ب جب تك وه في يوران كر عدي في كهاك ایک محض کہتا ہے حلاں ہو گی تو اٹھو رے فرمایا بہت برا کہٹا ہے۔ چروہ عراتی مجھے طااور جھ ہے لیے جھا تو تھ ہے اس سے عیان کردیا ( میلی جواب عروه کا) تواس سے کہاکہ ن سے کی ووب كہتاہے كہ ايك تحص نے خبر دى ہے كہ رسول، للد كے بيابى كما اور اساداور ربیر نے بھی رونوں نے ایما کیوں کیا؟محمر نے کہا ٹیل پر عروہ کے باس میاوران ہے اس کاؤ کر کیا توا تھوں نے قرمایا كد ده كون محقى ب ؟ ش في كما ش اس كاعال تيس جانا الحول نے فرمایا کہ وہ میرے ماس آکر کور نہیں یوج لیتا ہیں اس کو حراق و له جانما ہول۔ پس سے کہا بی شبین ہوال وقت مک شاید ان کو بھی معلوم نہ ہو کہ یہ عرق ہے بعد میں معلوم ہوا ہو)۔ تب عروہ نے کہا کہ اس نے جھورے کہا ، رسوں اللہ کے جو بچ کیا تواس کی خبر دی جھھ کو حضرت عائش ہے کہ پہلے پہل جو آپ مکہ میں و خل ہوئے بووصو کی اور بیت للہ کا طور ق

٣٠٠١ عن سُحمَّد بن عبد الرَّخس أَنَّ رَجُكً مِنْ أَهُلِ الْعِرَاقِ تَالَ لَهُ سُلٍّ لِي عُرْزَةً بْنِ الرِّيْمِ عَنْ رِجُنِ يُهِلُّ بِالْحِجُّ عَاِنَ طَافَ بِالْبَيْتِ لِيَحِلُّ أَمُّ مَا عَبِلاً قَالَ لْكُ لَا يُحِلُّ مَثُلُ لَهُ إِنَّ رَجُنَّ يَتُولُ دَلِكَ فَالَ فَسَأَلَتُهُ مَقَالَ لَا يُجِلُّ مَنْ أَعَلَّى بِالْحَجِّ إِلَّا بِالْحَبِّ قَلْتُ فِإِنَّ رِجْلًا كَانَّ يعُولُ دَبِكَ دَالَ عُسَ مَا قَالَ عَصَدَّالِي الرُّجْنُ فَسَأْلِي مُحَدَّثُتُهُ فَقَالَ فَقُلْ لَهُ مَانَّ رِجُلًا كَانَ يُعْجِرُ أَنَّ رِسُونِ عَلَمْ صِلَّى الله عليَّهِ وَ مدَّم فَدُ فَعَلَ دَنتَ وَمَا شَأَنَّ أسُماءَ والرُّئِيرِ قَدُ فَعَا دَلِكَ قَالَ فَحَنَّهُ عَدْكُرْتُ لَهُ دَبِكَ فَقَالِ مِنْ هَذَا فَقُلْبُ مِا أَذْرِي قَالَ مِنَا بِاللَّهُ مِنَا يَأْتِينِي بِمُسِيِّ يَسْأَلُنِي أَطْنَهُ عِرَاقِيُّ تَلْتُ لَا أَدُّرِي عَالَ عَاِنَّهُ فَدُ كُدبِ فَدُ حَدَّجٌ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اقة عليه و سلَّمَ مَأْعَبْرُنْنِي عَاسْنَةً رُسِيَّ الله عَنْهَا أَنْ أَرَّلَ شَيْءَ بِنَا بِهِ حِينَ تَلِيمَ مكَّة أنَّهُ توصًّا ثُمَّ طاف وأنبَّت ثُمَّ خَجَّ أَبُو يَكُر فَكَالَ أَوْنَ شَيَّءِ لَذَأُ بِهِ الطُّوافُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَمْ يَكُن غَيْرُهُ ثُمُّ عُمَرُ مِثْلُ



وَلِكَ ثُمَّ خَجَّ عُثْمَانً فَرَأَيْتُهُ أَوِّنُ شَيْءٍ بْدَ بِهِ الطُّوفُ بِالْبَيْبِ ثُمَّ لَمْ يَكُنْ عَيْرُهُ نُمَّ مُعَاوِيةً وعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ نُمُّ حَمَعَتُ مَعَ أَبِي الرَّيْرِ بْنِ الْمُتَوَّامِ مَكَان أَوُّل شَيَّء بَدًّا بِهِ الطُّوافُ بِالَّيْتِ ثُمُّ لُمُّ بكُن غِيرُهُ ثُمُّ رَأَيْتُ الْمُهاحِرِينَ والْأَلْصَارِ يَفْعُلُونَ دَبِينَ ثُمُّ لَمْ يَكُنُّ غَيْرُهُ تُمُّ حرُّ من رئيتُ فعل دَلِكُ ابْنُ عُمر نُمُّ لَمُ يُنْصُهُا يَعُنْزُو وهِلَ الْنُ عُمَّزَ عَنْفُمُ أَفِلَ يُسَأَلُونَهُ رَكَ أَخَدُ مِثَنَّ مصى كاللوا تياسئون بنشيء جين يصفون أَقُدُ مَهُمُ أَرُّلُ مِنْ العُلُوَّافِ بِالْبَيْتِ ثُمُّ لَا يجنُونَ وَلَا رَأَيْتُ أَمِّي وَخَالَبِي جِين تَعْدَمُونَ لَا تَبْدَأَلُ مِشْيُّءَ أُوَّلُ مِنْ الْبَيْتِ تطویاں یہ تُم یہ تحیان وقد اُحیرتی أُمِّي أَنَّهَا أَقْبَلُنَّا هِي وَأُخْتُهَا وَالزُّائِيرُ وَقُلَانًا وَقُلَانًا مِقْتُرَةٍ قطُّ قَلْمُ مُسخُوا الرُّكُنَ حُبُو، وَمَدُّ كدب بِيمَا ذَكَرَ مِنْ ديث

کیا (اس سے ٹابت ہوا و ضو کرنا اور ہمت کا بھاع ہے کہ وضو طورف کے لیے مٹر وع ہے مگر اس میں حمد اب کے داجب ے اِشرط صحت طور ف کی۔ امام، لک اور شافعی اور جمہور اور مام احد كا تول ب كه شرط ب يعنى بغير و ضوطو افت يح نبيل اور ايو عيفة كا قول ب كمتحب باور شرط تبيل . اورجم و ركى ديل يى حديث ہے اور این عم س کا قول بی ہے اس کی دیس ہے جو تر مدی و خیرہ نے روایت کی ہے بی نے قرمایا کہ طواف ہیت مقد کا نماز ہے مگر الله محالي من اس من كلام رواكرديااور اكرجيد سحح يبي ب كربيد روایت مو توف ہے اور تول بن عبائ کا بی ہے محرجب توں محانی مشہور ہو جادے اور کوئی اس پر اٹکارے کرے تو جست ہے علی الخصوص جب فعل تی مجی اس پر رال ہو پھر اس کے جمت موئے میں کیا مقال ہے)۔ پھر چ کیا حصرت ابو بکڑنے اور انھوں نے بھی پہلے طواف کیے بیت اللہ کااورٹ تھا کچھ سوااس کے (پہال پرچوستن میں سے بیکر و غیرہ ہے اور آ کے بھی کئی جگہ میں فظ آیا ہے اس کو قاضی عیاض نے کیاہے کہ کاتب کی تنظی ہے سی ب ہے کہ لم یکن عمر ہ لین چر دیو بکڑنے طواف کر کے اپنے جج کو عمرہ نہیں کرڈ ل کہ عمرہ کر کے احرام مکوں دیتے ہوں اور جے کا احرام مجر دوبارہ مکہ سے بائدھے ہوں جیسا ندہب ہے بھش کا اور یہی قول ہے این قیم کااور و ماکل اس کے ہم او پر بیان کر کھتے ہیں اور اس مائل کا بھی مدہب میں تھا۔ اور نوول نے فرمایا ہے کہ عیرہ کا

ان ہے ہا کہ خیر اور حمل نے پر خیال کیا کہ ہے قصہ بجۃ الودائ کے سوااوروقت کا تھاای ہے دُفاکی اس لیے کہ حدیث می تقریح ہے کہ بیہ
بیان جینالودائ کا ہے اور جو پر فرہیا کہ جب ججرا اسود کو چھو، حلاں ہو گئیں اس سے ہم او نہیں ہے کہ قبل سی سے حال ہو گئیں بلکہ مراد بجل ہے
کہ جب ججرا اسود کو چھوااور طواف اور سلی تمام کی اور حلق دور قعر سے فارغ ہو کر حال ہوئے دوریہ مضمون میں عبارت میں مقدر ہے ہیں ہے کہ جب میں مقدر ہے ہیں سے کہ اجس کے ہم سلمانوں کا اس پر کہ قبل طوال انام ہو ہے کے طائل نہیں ہو تا اور جمہور کا غرب ہے کہ طوال سے بعد سمی بھی ضرور کی ہے اور داوی نے اس تغییر کو یہ سبب شہر مت کے چھوائد ہا کہ جہور کا کہ سے منتول ہے کہ سمی داجب خیس اور اس کے انا تعلین کو اس صدیت ہے اور داوی نے اس تغییر اور اس کے آتا تعلین کو اس صدیت ہے جت خیس ہو شکی ارب کے کہ جدیث با انجماع ول ہے۔ (قود ق)



لغظ غلط نبیں ہے بلکہ لفظ اور متنی روبوں سمجھ ہیں لیسی لم یک عبرہ تشدیدیاء ی نیمی پھر طواف کرتے معفرت ابو بکڑے اس کو بدر نہیں ڈالا کہ جج کو عمرہ کر دیا ہو یا قران کر دیا ہو )۔ بھر عمرٌ نے بھی اس کی مثل کیا بھر ج کیا عثان نے اور ان کو بھی ہیں نے ویکھا کہ مہلے طواف بیت اللہ کیااوراس کو بدل نہیں۔ پھرمعاویہ ہور عہد اللہ ین عرائے بھی مجر مج کیا ہی نے اپنے باپ دیرا کے ساتھ سو ا نھول نے بھی پہنے طواف کی ہیت اللہ کااور پھر اس کو ہدر نہیں پھر میں ہے مہاجرین اور انسار کو بھی ہی کرتے و یکھا پھر میں نے سب کے اخیر میں جس کواریا کرتے دیکھادہ بن عمر ہیں کہ انھوں نے بھی نے کو عمرہ کر کے توڑ شہیں ڈالا۔ادرا بن عمر تو من کے پاس موجود میں بیالوگ ان ہے کیول منیں یو چھ بیٹے اور اس طرح جتنے لوگ گزر چکے ہیں مب ہوگ جب مکہ میں قد م رکھتے تھے تو مبلے طواف کرتے تھے ہیت لند کا اور پھر احرام نہیں کھونے تھے۔ ( ، ب ہے معلوم ہوا کہ طو ف قدوم ہے ،حرام نہیں کھاٹا اور معلوم ہواکہ باہر کا آدمی جب حرم میں داخل ہو تو پہیے طواف كرے حجية المسجدند يرج اوربيرسب باتل منفل عليدين-) اور میں نے اپنی والدہ اور خالہ کو دیکھا کہ جنب ہے تشریف لا تیں مكه يش تؤاول بيت الذر كاطواف كرتيس ادريم احرام مد كولتيس ( یعنی جب تک حج اور عروے فارغ نه او کیتیں) اور میری مال ے جھے خبر دی ہے کہ وہ آئیں اوران کی بھن (یعنی حضرت عائش الورز بير اور قلائے قلائے مرو لے كر چر جب حجر اسود كو مجےوا حلال ہو شکئیں (لیتنی بعد اتم م طواف ،و رسعی کے) اور اس ( عراقی ) نے جو کہا جھوٹ کہااس مئلہ ہیں )۔

۱۰۰۳ - اسودریو بکر صدیق رضی الله عنبر کی صاحبز ادی سے روایت ب کد اتھوں نے فرویا ہم افرام بالدھ کر نظے اور د سول الله بالا نے فرویا جس کے ساتھ مرک ہو وہ تو اپنے افرام پر قائم رہے اور جس

۲ • • ۲ – غَنَّ أَسْمَاءَ بِسُو أَبِي مَكْرٍ رَفِينِ اللهُ عُلَّمَا قَامَتُ حَرِّجُتُ شُخْرِمِينَ فَقَالَ رَسُولُ • لَهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ (( مَنْ كَانَ مَعَهُ هَلَايُ



فَلْيَقُولُ عَلَى إِخْرَاهِهِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَذِيّ فَلْيَحْلِلُ )) فَلَمْ يَكُنْ مَنِي هَذِي فَسَنَلْتُ رَّكَنْ مع الرَّيْرِ هَذِي فَلَمْ يَحْنِلُ قَالَتْ فَلِسْتَ بَيْبِي ثُمَّ عرجتُ مَحْسَتُ إِلَى الرَّيْرِ فَفَالَ قُومِي عَلَي خَدْتُ أَنْ عَنْ مِنْ أَنْ إِلَى عَلَيْكَ

٣٠٠٣ - عن أسنده بنت إبي الكر رَضِيّ اللهُ عَلَيْتُ سُعِلَةً سُهِمْ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللهِ عَلَيْتُ اللهِ عَرْبُعِ عَبْر اللهُ قَالَ السّراحِي عَلَى اسْتَرَاحِي عَلَي عَلَيْ عَلَي عَلَيْ عَلَي عَلَيْ عَلَي عَلَيْ عَلَي عَلَي عَلَي عَلَيْ عَلَي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ

کے ساتھ شہو وہ اجرام کھول ڈانے اور میرے ساتھ ہدی۔ تھی ہے بیس نے سور میں نے شوہر بیس نے احرام کھول ڈان اور زبیر کے ساتھ ہدی تھی بیان کے شوہر سے سوا تھوں نے احرام نہ کھولا۔ اساء کہتی ہیں کہ چھر ہی نے دینے کیئرے بہنے اور نکی اور زبیر کے پاک جا بیٹی تو افھوں نے کہا کہ تم میرے پاک ہے اٹھ جا دُر اس لیے کہ ہیں احرام سے ہوں ساور بیا اصحاط اور تعوی کی بات ہے کہ شاہد نی بی کی طرف ماک ہول اور شہوت سے چھیٹر چھاڑ ہوتو میں نے ان سے کہا کہ کیا تم ذرتے ہوک میں تبارے اور پروں کی ورد و میں نے ان سے کہا کہ کیا تم ذرتے ہوک میں تبارے اور کرد پروں گی۔ (بیا انھوں نے تشرافت سے کہا کہ میں تبارے اور کرد پروں گی۔ (بیا انھوں نے تشرافت سے کہا کہ میں تبارے اور کو پروں گی۔ (بیا انھوں نے تشرافت سے کہا کہ میں تبارے اور تواں سے کیا ڈرتے ہو؟)

۳۰۰۳- ایماء رضی الله عنها سے وہی مضمون مروی ہے
اوراس بی بدہ کہ جب اساء کرنے بدل کر ذبیر رضی الله عمد
کے پاک آئیں تو تعول نے قراب تم جھے سے دور ہوجاد تم جھے
سے دور ہوجاد تو تھوں نے کہا کہ کی تم ڈرتے ہو کہ میں تم پر
کود پڑوں گی۔



## عيدالشر تبين لبإ

یاب کی تمتع کے یارے میں

۳۰۰۵ - مسلم قری نے کہا کہ بھی نے اہن عباس سے بچے کے فتح کو بہ چھا تو انہوں نے اجازت وی اور بن رہر اس سے متح کرتے تھے تو ابن عباس نے اجازت وی اور بن رہر کی ال موجود بیر کہ روایت کرتی بیاں کہ رسول اللہ نے اس کی اجازت دی ہے ہو تم لوگ ان کے پاس جو اور اللہ نے اس کی اجازت دی ہے ہو تم لوگ ان کے پاس جو اور ان سے بہ چھو۔ کہا تھوں نے کہ چھر ہم انکوں نے کہ چھر ہم انکوں نے کہ چھر ہم انکوں نے کہ بھر ہم انکوں نے کہ جس اور تا بہنار سو انکوں نے کہ بھر ہم انہوں نے کہ بھر ہم انہوں نے کہ بھر ہم انہوں نے کہا کہ ب فیک جازت دی سے تمثینی کی رسول اللہ نے ۔ اس اساد سے بہی مضمون روایت کی اور عبد نے اس اساد سے بہی مضمون روایت کی اور عبد نے اس اساد سے بہی مضمون روایت کی اور خبر کی دوایت بھی صرف متحد کالفظ ہے اور مند جج نہ کور خبیل اور ابن جعقر کی روایت بھی میں جانتا کہ یہ متحد سے کہا کہ شعبہ خور تول کا۔

200-1- مسلم في ابن عبال في سناكه كين في كه ليك بهادى بي الدين المراح المسلم في ابن عبال في سناكه كين في كول في المراح المرافي المراح المول في المراح المر

۳-۰۸ ال سند ہے بھی مدکور دیالا صدیث مر دی ہے الیکن اس

بَابِ فِي مُتْعَةَ الْحَيجُ

٣٠٠٩ عن شئة بها الإنساد عامًا عُنْدُ الرَّحْسُ فِي عَلَىٰ الْمُعَةُ الْحَجُ الرَّحْسُ فِي عَلَىٰ الْمُعَةُ وَمَمْ يَقُلَ الْمُعَةُ الْحَجُ الْمُعَةُ وَمَمْ يَقُلَ الْمُعَةُ الْحَجُ الْمُعَةُ اللَّهَ قَالَ مُسْلَمٌ مَا أَذْرِي مُنْعَةُ الْحَجُ أَلُ الْمُعَةُ اللَّهَ عَلَىٰ الْمُسْلَمَ اللَّهَ عَلَىٰ الْمُسْلَمَ اللَّهَ اللَّهَ عَلَىٰ اللَّهَ اللَّهَ عَلَىٰ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلُمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُل

٣٠٠٠٧ عن مُسْلِمِ الْقُرِّيِّ سَبِعِ النَّ عَبَّاسِ رَصِيَ اللهُ عَنْهُما يَقُولُ أَهلُّ النِّيُّ صَنِّي الله عَلَيْهِ و سَنَمَ بِعُمْرَةٍ وأَهلُّ أَصْحَابُهُ بِحِجٌ مَنَمُ يَجِلُّ النِّيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَنَمَ وَلَا مِنْ سَاقَ الْهَذِي بِنُ عَلَيْهِ وَ سَنَمَ وَلَا مِنْ سَاقَ الْهَذِي بِنُ أَصْحَابِهِ وَحَلَّ بَغِيْنُهُمْ مَكَانَ طَلْحَةُ بَنُ عَبِيْهِ اللهِ يَبِسُ سَاقَ الْهَدِّي عَلَمْ يَحِلُّ

٣٠٠٨ عن شنة بهذا الإلكاد عبر أنا قال

(٢٠٠١) الله عمراور كاروريت على ساف نفر كا ينجى ساكران عبال سے تحول نے متعدن كانچ جيساتھا اور آ كے رہ بيت على متعد ع



و كَانَ مَمَّلُ لَمْ يَكُنُ مَعَهُ الهِنْدِيُ طَلَحَهُ لِمُ عُبَيِّدٍ فه ورجُلُلُ "حَرُّ فُاحِلًا

میں ہے کہ طلحہ بن عبید لقداور ایک شخص جس کے پاس فرباتی خبیں حقی وود و تول علان ہو گئے۔

باب کچ کے مہینوں میں عمرہ کے جائز ہونے کا بیان ۹۰۰۹- عبداللہ بن عبال ہے روایت ہے کہ تھوںنے کہا کہ وك واليت يل ( يتى اسلام كرمان ك يبد) في ك وول عمل عمرہ لائے کو زمین کے اوپر برجمتاہ جستے تھے اور محرم کے مبینہ کو صفر کردیا کرئے تھے (اس سے کہ تین مہید برابر ماہ حرم کے جو آتے ڈیفنعدہ وی کجے ، محرم تووہ گھبر احاتے اور لوٹ ہوٹ نہ کر سکتے اس ہے مہ شرارت نکالی کہ محرم کی جگہ صفر کو لکھ وہا اور خوب وث يات كي اور جب صفر كالمهيئة آيا تو محرم كي طرح اس کا دب کیادر بی نمی تھی جس کو قرآن بیں اللہ تعالی مشر کوں کی عادت قرماتا ہے) کہتے تھے جب او نٹوں کی پیٹھیں، چھی ہو جادیں ( مینی جو سفر حج کے سب سے مگ گئی ہیں اور زخمی ہو گئیں ہیں اور راستوں سے حاجیوں کے او تول کے نشان آء م مث جادیں اور صفر کا بہینہ تمام ہو جائے تب عمرہ جائز ہے عمرہ کرے و، ہے کو پھر جب رسول اللہ اور آپ کے بارچوتھی ڈی انجبہ کو ج کا احرام بالدهديوئ مكه بين واخل موئ تو آب في ال كو علم فرهاياك اس جج کے حرام کو عمرہ بنادیں ( جیسے قد ہب این قیم و میرہ کاہے كداوير بدراكل كزرچكا ) دسويد لوكون كوبزى انو كى بات كى اور عرض كى يرسول الله صلى الله عليه وسلم مي يس كي حلال جول؟ (لیتی یورے یاد مورے کہ بعض چیرے ہیے رہیں ( تو آپ نے فرویا کہ پورے حدل ہو) لین کسی چیز سے پربیز کی ضرورت

۱۰۱۰ - عبدالله، عبال کے رز تد فرمات بیں کہ رسول اللہ کے اور آپ فیک کردیں دی الحجہ کی اور آپ فیک بیکر یک کی اور آپ نے میک کردیں دی الحجہ کی اور آپ نے میک کی فیکر جب مار میں سے قارع آبدے قرمایہ جس کا

١٠ - عن ابن عباس رصي الله عنهما نقول أهل رسول الله عنهما نقول أهل رسول الله عليه عليه بالخع مقدم لأرتبع مصيل بن المثبع وقال بنا صلى العثبع دي الدحة وصلى العثبع



((مَنْ عَنْ وَأَنْ يَجْعَلُهَا عُمْرةً فَلْيَجْعَلْهَا عُمْره)) الم يَلْ عِيمِ الاَوْمِ العَجْ وَحُره كروًا

٣٠١٢ - عَنْ بْنَ عَبْسِ رَصِيَّ اللهُ عَلَهُمَا قَالَ مُدِمَّ النَّنِيُّ صِنِّي لللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَأَمَنْ عَالَيْهُ بَأْرَائِع حَدُوْد مِنْ الْعَشْرِ وَهُمْ يُشُود بِالْحَجُّ فَأَمْرِهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهِ عُمْرَةً.

٣٠ ١٣ - عَلَى اللَّهِ عَنَّاسِ وَاسِي ا لللهُ عَلَيْهُمَا قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ و سَلُمُ الصَّنَّحَ الذِي طَوَّى وقدمَ لِأَرْبِعِ مَصَيِّسَ مِنْ دِي الْحَجُّةِ وَأَمْرَ أَصَحَابَهُ أَنْ يُحَوِّلُوا إِخْرَامَهُمْ بَعْشُرُهِ إِلَّا مِنْ كَانَ مِعَهُ الْهَدَّيُ

نگی جاہے اس احرام کی کو عمرہ کر ڈالے۔ ۱۳۰۴ - جند الفاظ کے لرق کے ساتھ ند کورہ باما عدیث اس سند ہے مجمع روایت کی گئے ہے۔

۱۳۰۱۳ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنبما کے قرز عدسے روہیت ہے کہ رسول اللہ ملک اور ان کے بارچ تھی تاریخ فی کا تحد کی مکہ میں آئے لیک پکارتے ہوئے تج کی سوآپ نے ان کو حکم قر مایا کہ اس کو عمر ہ کر ڈالو۔

۳۰۱۳ عبد الله بن عباس سے روایت ہے کہ تماز پڑھی رمول اللہ فے میں کی وں طوئی میں (دوا کے داوی ہے کمہ کے تریب) ور کہ جس آئے اور آپ جب تاوی چو تھی کڑر و چکی، کی الحجہ کی اور اہنے باروں کو تھم قرمایا کہ سپ تے کے احرام کو عمرہ کر ڈایس عمر حن کے ہاس قربانی ہو۔

ما المساحد الله في كما كه رسول الله في فرماياية عره جس ب مم في الله الله في المائد في المائد الله في المائد المائ



المشبئ على سنط في المعنى الله جمرة المشبئ على المشبئ على المراف المشبئ على المراف على المراف المشبئ المهاري المراف المرا

بَابِ تَقْلِيدِ الْهَدْيِ وَإِشْعَارِهِ عِبْدُ الْإِحْرَامِ

المعلق المراكب عن ابن عَنَّاس رَمْبِي اللهُ عَنْهِما قال عَنْهِ رَسَلُمُ اللهُمُورُ عَنْهِ وَ سَلَمُ اللهُمُورُ اللهِ صَنَّى اللهُ عَنْهُ وَ سَلَمُ اللهُمُورُ اللهِ اللهُمُ وَاللّهُمْ فَا اللهُمْ وَاللّهُمُ عَنْهُمُ عَنْهُمُ اللّهُمْ وَاللّهُمُ اللّهُمُ عَنْهُمُ اللّهُمُ وَاللّهُمُ عَنْهُمُ اللّهُمُ عَنْهُمُ اللّهُمُ وَاللّهُمُ عَلَى اللّهُمُ وَاللّهُمُ اللّهُمُ وَاللّهُمُ اللّهُمُ وَاللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ وَاللّهُمُ اللّهُمُ وَاللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ وَاللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُمُمُ اللّهُمُ اللّهُم

۱۳۰۱۵- شعبہ نے ایوجمرہ ضبق سے سنا ہے کہ انھوں نے کہ جس نے تہتے کیا اور او کور سنے جھے منے کیا جس این مہاس کے پاس آیا اور ان سے پوچھا سوا تھول نے بھی تھے منے کیا جس بااور پھر ش بیت اللہ کے پاس جا کر سور ہا اور خواب جی دیکھا کہ ایک تحفی آیا اور اس نے کہ کہ تمرہ بھی مقبول ہے۔ جس نے این عباس کہ تمرہ بھی مقبول ہے۔ جس نے این عباس سے خواب بیان کیا کہا سب بزرگی اللہ کو ہے ابوالقاسم کی کو ہاں چیر سنے اور اس کے گئے جس ہار باب قر بائی کی کو ہاں چیر سنے اور اس کے گئے جس ہار باب قر بائی کی کو ہاں چیر سنے اور اس کے گئے جس ہار فالے کا بیان

۳۰۱۲ - این عبال سے کہا کہ رسول داللہ نے ظہر کی مماز پڑھی دوالحقیقہ میں اورائی او نتی کو منگایا (یعنی قربی کی) اوراس کی کوہاں کے اور دائی طرف اشعار کیا بھی آیک زقم لگاریااور حون کو مساف کر دیا اوراس کے مگلے میں دو جو تیوں کا مد لاکا دیا (یہ تقلید اور کی ایجر این سواد کی پر سوار ہوئ اورجب او تی آپ کوے کر

(۳ - ۳) بنا رکو یادے دیا قربی کے جائور کو اس لیے ہے کہ پہنا جوے کہ یہ جائور قربانی کا ہے بنا کہ کو گیا اس کو اید اسرے اور وسے اور اور اور سے بناجہ اور ہو ہوں کے دو ہے اور اور طبیقہ ہے اس کو جوبہ عند کہا ہے ہے قول ان کا مر دو دہے اور احادیث جی سے کے خلاف ہے بناجے ما کو ہو ہوں کو مشار کہا ہے وہ قول ہی تھے ہا ہے گیا ہے گئے ہے ما کہ نہیں بنٹی سالہ میں اور ای کو شعار کی جگہ تمام علیاء سلے وظف کے مردیک جائی جائے ہے کہ ہاں شرکی اور ایا ہی اور ایا ہی جائے ہے گہ تمام علیاء سلے وظف کے مردیک جائی جائے ہے کہ ہاں شرکی کے اس ایک کے اس ایک کے اس ایک کہ ہوں کے گئے شربار ذائن اسٹوں ہے دو کہ ہاں شرکی اور ایا ہی گئے ہوں کہ بندہ بندہ میں ان کا دو ہے اور ایک اور دیا ہوں کے گئے شربار ذائن اسٹوں ہے دو کہ ہوں کے دور تردیک جماع میں اور ایک ہوں کو بیان میں کہ ہوں کے اور ایک ہوں کو بیان اور میں کہ بی سی میں کہ ہوں کہ ہوں کو بیان میں کہ ہوں کہ ہوں کہ بیان کو بیان کو بیان کو بیان کی اور میں ہو گئے ہوں کہ بیان کہ ہوں کہ بیان کی میں میں کہ ہوں کہ بیان کی اور میں ہو کہ اور ای میں بیان کو بیان کو بیان کہ بیان کو بیان کہ بیان کو بیان کو بیان کو بیان کہ بیان کو بیان کو بیان کہ بیان کو بیان کی بیان کو بیان کی بیان کو بی



بالحج

٣٠١٧ عن أأدة في هذا الإساد بعضى خديث شُبّة عَبْر أله مال الأنبيّ الله تتك ذمًا أنى ذا الحُلْفة وَلَمْ يَقُلُ صنّى بها الطّهر بالله قولِه إلا إن عَبّاسٍ مّا هده الله تي التبي قد تشغّفت أو تشغّبت بالناس

٣٠١٨ عن فتادة قال سَمعْتُ أَبَا حَسَّانَ النَّاعْرِجِ مَال قالَ رَحَلُ مِنْ بَنِي الْهُجِيْمِ لِالْنِ عَلَيْنِ مَا هذا النَّتِ الْتِي علا تشعّمت أو مشعّب بالنمس الله من طاف بالنّب عقد حل عقال سنّة بَيْكُمْ صلّى الله عليه و سلّم وإن رعمُتُمْ.

٣٠١٦ عن قنادة عن أبي حشار قال فيل الله عني عشار قال فيل الله عني عني الله عني الأواف الطواف الله عني الله عليه و عشرة عليه و الله وإل رعمله

٣٠٧٠ عى عطاء قال كان ابن عثاس بغول ما يَعْلَمُ اللهِ عَنَاس بغُولَ ما يَعْلَمُ حَاجٌ إِلَّا حَالٌ مَا يَعْلُمُ حَاجٌ إِلَّا حَالٌ مَنْ قَوْلٍ مَنْ قَالَ مِنْ قَوْلٍ مِنْ قَالَ مِنْ قَوْلٍ

بیداء پر سید حمی کھڑئی ہوئی تو آپ نے لبیک پکاری (لینی اگر چہ نماز کے بعد بھی لیک کہہ چکے گریباں بھی پکاری)۔

ان سا- الن سندے مجی قد کورہ بالاحدیث مروی ہے۔ اس میں میں سیسے کہ جنب نی کرم صلی اللہ علیہ وسلم ذوا کلید آئے۔ اس میں طرح نماز کا دکاؤ کر نہیں ہے۔ طرح نماز کاؤ کر نہیں ہے۔

### یاب:احلاں کے یارہ بیں ابن عباس کے فتوے کابیان جس بیں لوگ مشغول ہیں

۱۳۰۱۸ - قاده نے کہاش نے ابو حمان اور تاسے من ہے کہ ایک شخص نے بی بجہ مے قبیلہ بن ہے کہا کہ اے ابن عہاس ایر کیا توق ق شخص نے بی بجہ کے قبیلہ بن ہے کہا کہ اے ابن عہاس ایر کیا توق ک آپ دیتے ہیں جس بن اوک مشغول ہو رہے ہیں پاجس ہیں ہوگ گڑیو کر دہے ہیں کہ جس نے طواف کیا ہیت اللہ کا ( بینی حاجبوں میں سے اور اس طواف سے طواف گذروم مر ادہے) سو وہ حل ہو تو گی آر اکھول نے قرمابا میں سمت ہے تمہمادے نبی کی اگرچہ تمہماری ناک میں خاک مجر جاوے ( بینی تمہماری ناک میں خاک مجر جاوے ( بینی تمہمارے خارف ہو ترہوا کرے)۔

۱۳۰۱۹ - قبادہ مدرواہت ہے کہ ابو حسال سے کہا کہ کس نے ابن عب کی سے ابن عب کہا کہ مسکد ایسا ہے کہ یو گول میں بہت کھیل گیا ہے کہ جو طواف کر ہے بیت اللہ کاوہ حلال ہو جیااور س کو جمرہ کر ڈالے (بیتی اگر چہ حرام کے کا جووے) تو انھوں نے قرابیا کہ بیہ سنت تمہارے ہی گئی ہے ہے کہ چہ تہارے ناک میں خاک بحرے۔

حمادے کی گی ہے گرچہ تہارے ناک میں خاک بحرے۔

حواد نے کہ کہ ابن عب س قوی دیتے تھے کہ جس نے طواف کی بیت اللہ کا دیتے ہی کہ جس نے طواف کی بیت اللہ کا دیتی بہتے ہی ہے کہ اس نے عطاء سے کہ جس نے عطاء سے کہ جس نے عطاء سے کہ جس نے عطاء سے کہا تھی اور علال اللہ کا دورائی ایسی معتمر ہو) کہ سے عطاء سے کہا کہ ایسی معتمر ہو) کہ میں نے عطاء سے کہا دورائی اللہ کی ایسی معتمر ہو) کہ میں نے عطاء سے کہا دورائی اللہ کا دورائی اللہ کی معتمر ہو) کہ میں نے عطاء سے کہا دورائی کی معتمر ہوں کہ سے کہا تھی میں نے عطاء سے کہا

(۳۰۲۰) بین مودی کے کہا کہ این عباس کا فد ہب میں میں ہے کہ حالی بھی جب طواف کرے بیت اند کا تواس کو حمرہ کر کے احرام کھول والن چ ہے اور یہ فد میں مند کا تواس کو حمرہ کر کے احرام کھول والن چ ہے اور یہ فد میں مند مند اور یہ کہ حالی نجر وطواف علام اسے کہ حمام علام کا قد ہب جہود کے طناف ہے ساف ہوں ٹواہ طلف اس سے کہ حمل علام قول ہے ہے کہ حالی نجر وس کے بجالا نے علام تبین ہوتا بلکہ جب تک وقوم حمل ہوتا ہے اور حمل اور اس کے بجالا نے سے دونوں طرح کا حل حاصل اور حاتی اور طراف اور اس لاج



ا لله نعالى ثمَّ محلُها إلى البيب الصين قال قُلْتُ هَاذَ دَلِكَ بِعُدَ الشَّعْرُفِ مِقَالَ كَانَ ابْنُ عَبِّسٍ يَمُولُ هُو بِئْدً الشَّعْرُفِ وَفَيْلَةً وَكَانَ يَأْخُدُ دَلِكَ بِينَ أَمْرِ النَّبِيِّ مِثْلُي الله عَنْبِهِ وَ سَشَّمَ حِينَ أَمْرِهُمُ أَنْ يَجِنُوا فِي حَجَّةِ الْوَدْعِ

### ناب التَّفُصِيرِ فِي الْعُمْزُةِ

٣٠٠١ على طاوس قال قال بن عثاس رصي الله عليما عال بن عثاس رصي الله عليما عال لي العاوية أعيث ألى قصرات من رسي رسول الله صلى الله عليه و سمّ عد المروة بمشمص عقد أله أغلم هما إلى خمة عليك.

کہ دوب بات کہال سے کہتے تھے ؟ کھول نے کہناس تیت ہے کہ
اللہ تق فی نے قربایا ہے کہ چھر جگہ اس قربانی کے تکنی کی بیت القہ
سک ہے تو جی نے کہا ہے تو مرفات سے آنے کے بعد ہے۔
انھوں نے کہا کہ بی عباس کا قول یہ ہے کہ گل اس کا بیت اللہ
سے خواہ بعد عرفات کے بویا تیل اس کے اور وہ یہ بات تی کے
فقل مبادک ہے لکا سے تھے۔ آپ نے فود علم فرمایا کہ ہوگ
احرام کھول ڈاکیں جے اودائ جی۔

یا ب: معتمر اینے بال کتر بھی سکتا ہے موٹٹر نا واجب خیس

۳۰۲۱ - طاؤی نے کہا کہ جھ سے ابن عباس رقعی مقد عنمائے وکر کیا جھ سے معاویہ ہے کہا کہ بی تو تمہیں خر دے چکا ہوں کہ میں نے رسول اللہ علیہ کے سر مبادک کے بال کنزے ہیں مروہ کے مردیک تیرکی پریان سے سوشک سے ان کوجواب دیا کہ بیہ تو تمہارے اور جحت ہے۔

ال خواف ہے طواف ہے طواف ہے ہو قوق عرفات کے بعد ہو تاہ اور ری جم واور سخن اگر کر جائے اور طواف دیارے شہر کیا جس اس کو طان ہوئی مواعوت کے ہو واس آ ہے ہی این عبر آئے قول کی بکو و سل مجل اس سے کہ آ ہے قاصفون سرف اتناق ہے کہ قر افی کا محل ہے ہے جہالو ورج میں اپنے یادوں کو کہ اس اس مول ڈاہیں۔ مور مجل ایسا ہے کہ ان کے ہیں چراس کو دارات کی اس ہے کہ آپ نظم کے شیخ اج جان میں مال کے بے قواریہ خواصد تقریر ہے تو دنی کی ورواین تھی کا افار مجل ہے وائن عبر سی کا فراسے کہ آپ آئے گا کی اجازت ہے مگر جو برن ایا ہو جیسا حدیث میں قد کو رہے اور یہ عمالا وی کا کہ اجاز سر حج کی قاص تھی جو انور ماک کے مال کے لیے تو سر تک خوات مدید ہے ہیں گئے اور ان کہ اس کے میاد رہے دواج سے کو بھی کی اور ان ہی ہو ہے اس مال کے لیے تو سر تک مول اللہ کے فرید کہ اجدالہ ورکے لیے ہے اور یہ دواج سے کھی ہو وہ ہی آجی ہے۔ اور می خاص کری کی تی مال کے ساتھ وہ جیالو وی کے اس میں موری الشری کو تو کی دور کی تاہد اور کی ایک ایتر ادھی خواد ت کا تی مال کے ساتھ وہ جیالو وی کے اس میں کہ اور کی تاہد کی ایتر ادھی خواد کی تو کی دور کی تو کی دور کی تاہد کی دور کی اور کی تاہد کی دور کی تاہد کی تاہد کری کیا تھی ہو کہ کی تاہد کی اور کی تاہد کی دور کی تاہد کی دور کی تاہد کی دور کی تاہد کی دور کی تاہد کی تاہد کی کے دور کی تاہد کی میں دور کی تاہد کی کہ دھرے میں خواد کی تاہد کی دور کی انداز کی دور کی اس کی دور کی تاہد کی کہ دور کی تاہد کی کہ دور کی تاہد کی تاہد کی دور کی تاہد کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی دور کی کی دور کی کی دور میں دور کی کی دور کی کو دور کی کی دور کی



٣٠ ٢٠ عَلَى طاوس عَلَى الله عَبْنَاسِ أَنْ مُعاوية ثَن بِي سُفْيَال الحَرْةُ قَال قَصْراتُ عَل وسُول الله عَلَيْتُ عَلَى وسُول الله عَلَيْتُ عِلَى المراوةِ أَوْ رَأَتْنَاهُ يَعْضُرُ عَنْهُ بِينَاهُمِسِ وَهُو عَلَى الْمَرْوةِ أَوْ رَأَتْنَاهُ يَعْضُرُ عَنْهُ بِينَاهُمِسِ وَهُو عَلَى الْمَرْوة

٣٠٧٤ عن جابر وعن أبي سبيد الحدري وعن أبي سبيد الحدري وصبي الله عنهما فالله قدمنا مع اللبي الله ومحن نصر على الله ومحن الحال المعارخ بالحج صراحاً

٣٠٢٥ عَنْ أَبِي مُصْرَهُ وَالْ كُنْتُ عِنْدُ جَارِ

٣٠٢٢- حفرت طاؤس فے حفرت ابن عباس سے روایت کی کہ معاویہ فیاں سے روایت کی کہ معاویہ فیاں کرے روایت کی کہ معاویہ فیاں کرے ان کو خیر وی کہ جمیل نے بال کترے رمول اللہ کے مروہ کے اور پر میر کی جمال سے یو عمل نے آپ کو مروہ پر دیکھا کہ آپ بال کتر وارہے ہیں جمر کی بال سے سروہ پر۔

باب ج میں جمتع اور قران جائزے

٣٠٠٣ - اوسيد في كهاجم فك رسول الله ك ما ته في كو پارت بوئ بر جب مك بن آئة آت آت قاب في هم، ياكه بم اس احرام في كو تمره كر داليس محر وولوگ جن ك ساتھ قربانى ہے پيمر جب تو تو ي تاريخ بوئى دوالحد كى اورسب منى كو چلے آت ہم ليك بيارى في كى (لعن في بيس عمره كرك احرام كھول دارا تھ)۔

۱۹۹۳ مع م بررض الله عنه ادر ابو معیدر عنی الله عنه دونوں نے کہا کہ ہم رسول الله علیہ و سلم کے ساتھ مکہ کو آئے ج کہا کہ ہم رسول الله علی الله علیہ و سلم کے ساتھ مکہ کو آئے جج یکاریتے ہوئے۔

٣٠٢٥ - ابولطره نے كباكه عن جائر كے ياك تھاك كي حض

(۳۰۲۳) ہیلا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بیک پیکا کر کیتا اور ویختام تھے ہے اور ہی تھم ہے مردوں کو اور عور تیں اس آواز سے کہیں کہ آپ سیل اور مردون کو پیکارنامب جاناو کے نزدیک مستحب ہے۔

(۳۰۲۵) الله منع فرما به صفرت عركا منعد منع كواس داوے تفاكد آپ كى غرض تفى كد افضل بيا كد بجاور عروكوالك الك سوشى بجالاوي او منع اس نظرے تفاكد الفتل كو كيوں زك كرتے إي اگر يہ تهنع كو يمى جازة جدنے بنے اور هند شاد كا منع فربالا اس نظرے تفاكد وہ الله



ئِي عَبْد الله فأناء آن وهذا إنَّ الله عَبَّاسِ وائِّن الرُّبَيْرِ الْحَتْلِمَا هِي الْسُعْلِينَ فِعَالَ جَابِرٌ فَعَلْمَاهُمَا مُعَ رَسُولِ اللهِ صَلِّي الله عَلَيْهِ وَ سَنَّمَ ثُمُّ لَهَالَ عَنْهُمَا غُمْرُ فَسَمِ بَعْدَ لَهُمَا

بُابِ إِهْلَالُ النَّبِيُّ ﷺ وَهَدْيِه

٣٠٧٦ عَنْ أَسِ رَضِي اللهُ عَنْهُ أَنَّ عَلَيْ اللهُ عَنْهُ أَنَّ عَلَيْ اللهُ عَنْهُ أَنَّ عَلَيْ صَلَّي عَلَيْ وَعَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَ سَلَّم بِمِ أَهْسَت فَقَالَ الْحُلْمَتُ بِاللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم بِمِ أَهْسَت فَقَالَ الْحُلْمَتُ بِاللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم بِاللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّم بِاللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّم بِاللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّم بِاللهِ عَلَيْهُ وَ اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ

٣٠ ٢٧ و حدثم حجائ أن الشاعر حدثما عيد الصّمد ح و حدثم عند الصّمد ح و حدثم عند الله بن هاشم حدثما بهد الله عدم أن حيال بهد اللهاد مِثْلَهُ عَيْرَ أَنْ مِي رواية بهر تحسُل.

٣٠٢٨ على يمنى بن أي رسمى وعبد المرير بن طهنب و خفار أنها سعر أسارصى الله عنه عال سبعت رسول الله عَلَيْهُ اهل بهما حبيمًا (( لَيْهَك عُمْرة وحج لَيك عُمْرة وَحجا ))

۳۹۹ عن أس رصى الله عله عله يقون سمنت الله عله يقون سمنت اللهي صلى الله عليه و سلم يقول ( لَيُلِك عُمْرَة وخط )) و قال حميلة قال آس سبغت رشون الله صلى الله عليه رسلم يمون ( لَيْلِك بَعْمَرة رخع ))

نے سکر کہا کہ ابن میں ٹادراین ڈیٹرڈدوں محوں میں افتان ف کررہے ہیں (لیتن ایک حدد شاہ ہیں اور ایک حدد ٹی ہیں) تو جائز ے کہا کہ ہم نے دونوں محتے رسول اللہ کے آگے کیے ہیں ہیم حطرت عرائے ان دولوں کو متح فرمایا تو ہم نے قبیں گیا۔ باب ہی اکر م کے احرام اور میری کے بارے ہیں باب ہی اکر م کے احرام اور میری کے بارے ہیں ان سے بوچھ کہ تم نے کہا کہ حضرت علی سکن سے آئے اور بی گے ان سے بوچھ کہ تم نے کہا احرام باعدها ۱۹ تموں نے کہ بیل نے این لیک پکاری کہ جو بی کی ہو وہی میری بیک ہے۔ آپ نے قربایا کہ میرے ساتھ کر قربانی نہ ہوتی تیری بیک ہے۔ آپ نے قربایا کہ میرے ساتھ کر قربانی نہ ہوتی تو جی مرد کر کے احرام کوال ڈالیا (مین اب می می احرام نہ کھولوں گا)۔ کوال ڈالیا (مین اب می میں نہ کھی احرام نہ کھولوں گا)۔

۳۰۲۸ - یکی و غیرہ نے انس رضی اللہ عندے شاکہ انھوں نے کہا تا ایس فی اللہ عندے کہ آپ نے لیمیک کہا تا ایس فی اللہ عندہ سلم سے کہ آپ نے لیمیک کہا تا ایس فی اور عمرہ دو توں کی۔
 کہا تا گرہ کی اور عمرہ دو توں کی۔

۱۹۹۹ - اس سندے بھی قد کوروہ الاصدیث بیان کی گئی ہے ایک روایت ٹی "آئینگ غفرة و خشا" کے الفاظ میں اور دوسری روایت ٹی آئینٹ بغفرہ و حشے" کے الفاظ میں -

ان قیامت تک حرام ہو چکاہے و سول اللہ کے او شادے مگر اس کی حرمت بعض محالہ آگا اند سے اس لیے آپ سے اس کی حرمت کو مشہور مردیا ہے۔



٣٠٣٠- عَنْ خُطَنَة الْأَسْلِينَ مِن سَمِعْتُ أَبَا هُولِيهِ رَصِي اللَّهُ عَنَّهُ لِيحَدِّثُ عَنِ ظُلِّبِيٌّ صنَّى الله عليَّه و سَلَّمَ قالَ ﴿﴿ وَٱلَّذِي نَصْمِي بيدِهِ لَهَمُنَّ ابْنُ مَرْيَمَ يفيجُ الرَّوْحَاء حَاجًا أَوْ مُعْسَمِوا أَوْ لَيْفِينَهُمَا مِ

٣٠٣١ عن أبن شهاب بهذ أوشاد مثلة قال (( والدي نَصْلُ مُحمَّد بيده ))

٣٠٣٣ عن ابن شهاب عن حصلة بن على النَّاسُلينُّ آلَهُ سَمِعَ أَلَدَ لِمُرَائِرَةً رُصَيَّ اللَّهُ عَنْهُ يَتُولُ قَالَ رَسُولُ ؛ لَهُمْ اللَّهِ وَلَدِي نَفْسِي بَيْدِي يعتل حديثهما

### بَابِ بَيَانُ عَذَدِ عُمَرِ النِّبِيُّ عُلِّكُ ورُمَانِهِنَّ

٣٠٢٣ عَلُّ قَادُهُ أَنُّ آلِكًا رَصِي اللَّهُ عَنَّهُ أَخْرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ الخَسْرِ أَرْبَعِ عُمْ كُنْهُنَّ مِن دِي الْعَقْدَةِ إِلَّمَا الَّتِي مَعَ حَجَّتُهِ عُمْرَةً مِنْ الخُديِّينِيمِ أَوْ رِسَ الْحَدَالِيَةِ فِي دِي التَّمُّلَـةَ وعُمْرَةً مِنْ الْعَامِ الْمُعْمَلِ فِي دِي الْقَعْدَةُ وعُمْرَةً مَنْ حَفْرَالُهُ حَبُّثُ سَنَّمَ غَمَائِم خُلَيْنِ فِي ذَي الفقده غثرة مع حجيه

• ٣٠٣ - خطله جو تعبيد بل معم سه جي الحموب في ايوم مره رشي الله عند سے ساک نی قرارتے تھے کہ متم ہے اس بروردگار کی ک ميري چال ال کے واقع على ہے كه والله وشر عيني فرزند مریم کے روحاء کی گھاٹی میں جو مکہ اور مدینہ کے جا بیل ہے بیک یکاریں کے بچے کی یا طرہ کی یا تر س کریں کے اور دونوں کی لیک یکاری کے ایک بی سرتھے۔ اسم ۱۳۹۳ وی مضمون ہے۔

۳۰۳۴ - ال سند ہے مجلی نہ کور دیالا حدیث اس طرح مرومی ( -=

# ہب نبی کے عمروں اور ان کے او قات کا

٣٠٣٣- فنَّادہ نے انس رمنی اللہ عمیرے فیر وی کہ رسول الله مسلى الله عليه وسلم في جاء عمرے كيے اور سب ذي تعده يل کیے مگر جو ع کے ماتھ کیا کہ ایک عمرہ حدیدے وی قعدہ میں دومرا اس کے بعد کے سال میں زی قعدہ میں تیسرا عمرہ جو بھر اند ے لائے جہاں حنین کی لوٹ کی تقسیم کی ڈیقندہ میں اور پیونق دہ ج کے ساتھ ہوا۔

٣٠٧٤ عن فقادة قال سأل أسا كم حج ٢٠٣٢ قاده في السي يه جها كرر مول الله في كف مج ر سُونَ الله عَلِيمَةُ وَاللَّهُ وَعَدْمُ وَعُمْرُ أَرْتُنَعَ كَيْءَ؟ انْحُونَ فَيْ الربايِكُ الكِ فَي كَا الورجار عمر عالي كيا - باقى

(۲۰۳۰) الله مد قیامت کے قریب ہو کا جب حضرت مین رول فرماویں کے۔ اس سے معلوم ہواکہ قرال کا عکم میں مت تک رہ کا اور سنور تھیں ہوااور معلوم ہو محد حضرت مینی صرور نازی ہو تھے اور معلوم ہوا کہ ای ٹر بیت پر عمل کریں ہے اور ووجہ حب وی جی نہ کہ معديب، قدابب الى تحليد جيناك مقلدون كادبم باطل بكراس بين لارم ، في باتنسيل تير أي كي يردوالك باطل.



عُمْرِ ثُمُّ ذكر بعِثْل حديثِ هَذَابِ

۳۰۴۵ عَنْ أَبِي إِسْخَق قالْ سَالَتُ رَبِّد بْنَ أَرْقَم كُمْ عَرُونَ مَع رَسُولِ اللّهِ عَلَيْكَ قال سَبْع عَشْرَهُ قال وَحَدَّثِينَ رَبِّدُ بُنُ أَرْقَمَ أَنْ رَسُولَ الله عَنْهُ عَرَا يَسْعَ عَشْرَة وَأَنَّهُ حَجَّ بَعْد تَ هَاجِرَ حَجَّةُ وَاحِدةً خَجَّةُ الْوَدَاعِ قَالَ أَبُو بَسْمِنَ وَبِسَكُة أُعرى

قال كس أما وابل عُمر مُسَدِيْنِ عَرْوَةً بَنَ الرَّيْدِ عَلَيْتِهِ وَامَّا مُسَدِيْنِ إِلَى حُمْرَةً وَالْ عَمر مُسَدِيْنِ إِلَى حُمْرَةً وَالْ عَلَيْتِهِ وَإِمَّا مُسَدِيْنِ إِلَى حُمْرَةً وَالْمَدُونَ اللّهِ وَامَّا عَبْد الرَّحْمَ اعْتَمَر السِّيُّ صَلّى الله عَلَيْه و سَلَمَ فِي رَخْبِ قال بَعْمَ فَقُبُ بِعَالِمَةً وَاللّه وَمَا يَقُولُ اعْتَمر السِّي صَلّى الله قالت وما يقُولُ قُلْب بَقُولُ اعْتَمر السِّي صَلّى الله عَلَيْ وحب مَقالَت يَعْمِرُ اللّه فَي وحب مَقالَت يعْمِرُ اللّه لَا يَعْم وما اعْتَمر في رَخِب وما اعْتَمر في رَخِب وما اعْتَمر في رَخِب وما اعْتَمر من عُمْرَةٍ إِنَّا وَبَنَهُ بَعْمَ قالَ وَابْنُ وَالْنَ وَالْنَا وَلَا يَعْمُ مِنْ عَمْرَةٍ إِلّا وَيَعْ مِنْ سَكَ

٣٠٣٧ عنْ مُجَاهِمٍ قَالَ دَعَلَتُ أَمَّا وَعُرُونَةُ بُنُ الرَّبِيْرِ الْمَسْتَحِدِ فَإِذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ غُمِر

معتمون وتلاہے جواو پر کی روایت بس گزرا۔

۳۰۳۵ ابواسحال نے کہا کہ میں نے زید بن ارقم سے بوجھا کہ تم رسول اللہ معلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے جہادوں میں دے ؟ اسموں نے کہا سر وہن اور انھوں نے جھے سے بیان کیا کہ رسول اللہ نے ایس جہاد کیے اور انجر ت کے بعد ایک نج کی جے جو الوداع کیے اور انجر ت کے بعد ایک نج کی جے جو الوداع کیے اور انواسحال نے کہا دوسر اجب نج کیا کہ کمہ میں ہے بینی قبل بجرت کے۔

المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المراب ا

( ع ۱۳۰۳) جڑا حاصل ال مب روجوں کا ہے کہ رسور اللہ کے جار عمر سے ایک ذی قعدہ علی سمال عدید بھی سی سی سے سال علی جم سن کے دوراس عمر ہے۔
دوراس عمر ہے کا فروں نے روکا اور سب نے احرام کھوں والا یغیر اس کے کہ طواب وسعی قرباوی اور یہ بھی عمر وس عمل شار کیا کیا اور دو مرا ماہ خرکور عمل من مار سال عد فتح ہوا تھا اور جو تھا جو جھے کا کور عمل من مار تھا ہو جھے اور اور احرام اس ملک من جھے ہوا تھا اور جو تھا جو جھے الود اح کے ساتھ ہو اور احرام اس ملکا وی تھو وہی ہوا اور اعمال اس کے ذی جہ عمل ہوئے جس مورے جھے اور ماہ دورات ہوں کی جم اس میں مورے جھے کے عبد اللہ اس کے ایک جو اللہ اس کے دوراہ دوراہ دیں جو اور انہاں کے جب جہ بھی جہ ہوں ہے۔ اور آ ہے ہے ہو سب عمرے جھے کے عبد اللہ اس میں عمر سے اس میں مورث کی تعدد اللہ اس کے دوراہ دورائی تو دہ جب جو ل کے دیں اور آ ہے ہے ہو سب عمرے جھے



جالس إلى خفرة عائشة والدائل يُصلُون الشّخى في المستجدِ مستألبات عن صدائهم فقال الشّخة فقال له عُرْوَةً يَا أَيّا عَبْدِ الرّخْسَ كُمْ اعْتَمْرَ رَسُونَ اللهِ صَلّى الله عليه و سبّم فقال الحُسْرَ رَسُونَ اللهِ صَلّى الله عليه و سبّم فقال أربع عُمْر وخلافي في رجب مكرها أن لكدية وترد عنه وسيقا السّان عائشة في الخيمة وما عَرْوَةً أَلَّ نستمني يَا أَمْ المُونيين الخيمة وما بقولُ الله ما يقولُ اعْمَر البي صَبّى لله عَنْه و سبّم فقالت وما بقولُ قال يقولُ اعْمَر البي صَبّى لله عَنْه و سبّم فقالت وما بقولُ أربع عُمر الحداث في رجب فقالت يرخم الله أربع عُمر الحداث في رجب فقالت يرخم الله أبا عليه و سبّم الله عليه و سبّم الله و سبّم الله عليه و سبّم الله عليه و سبّم الله عليه و سبّم الله و سبّم الله و سبّم الله و سبّم الله عند و سبّم الله و

سے سویل نے عبد لقہ ہے ہوچھا کہ یہ ماز کیسی ہے؟ انھوں نے فریدا کریا کہ یہ عبد اور کہاں گادر اہتمام کریا مثل صدوۃ مغروضد کے بد حت ہے۔) پھران ہے کہا عروہ نے کہ لیے وہ الرحل اللہ کے کئے عرب کہا عروہ نے کہ لیے فرمال حل رسول اللہ کے کئے عرب کیے جیں؟ انھوں ہے فرمایا کہ چار کہ ایک ان بی ہے رہب بی ہے۔ سوجم کو ہر معلوم ہواکہ ہم ان کو جیٹا وی یاان کورد کردیں اور سواک کر نگی آوامر سن جناب عائشہ مدیقہ کی کہ وہ جحر ہے جی تھی سوع وہ نے کہا کہ آپ سنی بیل اے مومنوں کی ماں! جوازہ عبدائر حمن کہ رہب جی سے میں سوع وہ نے کہا کہ آپ سنی بیل اے مومنوں کی ماں! جوازہ عبدائر حمن کہ رہب جی تو جھا کہ کیا گئے ہیں؟ اس نے کہاوہ کہتے ہیں کہ رسوں اللہ نے چار عمرے کیے ہیں ایک رجب جی تو جناب عائشہ ہے فرمایا کہ لقہ تعالی و حمت کر ہے ابو عبدائر حمن پر رسول اللہ کے رہب جی تو جناب عائشہ کو کی عمرہ ایس کے ما تھی نہ بول و در جب جی کو کی عمرہ ایس میں کی حوید ان کے ساتھی نہ بول و در جب جی آپ آپ ہے کہا تھی ایس میں اور جب جی آپ ہو گئی عمرہ تیل کیا۔

عجرہ کے یاس بیٹھے تھے اور ہوگ مسجد میں نماز جاشت بڑھ رہے

باب: رمضان المبارك بيس عمره كى فضيلت ٣٠٣٨- عطاء نے كها بي نے ابن عبال سے سناك رسول اللہ بَابِ فَصْلِ الْغُمْرةِ فِي رَمَصَانَ ٣٠٣٨ عنُ عطاءِ قالَ سَنْتُ ابْنِ عَبَّاسِ

ہے وی قدہ شن اس ہے کے کہ کفار کی سم فوٹ مانے کہ وہ ایام تج بش عمرہ کو ہراجے تھے۔ چنا کیداور کر رچا ہے اور بعد جرت کے قو آپ کے لیک بی بن کی کیادر قبل جرت کے سلم میں آ کے بی مروی ہے دار کتب جی دو مجی آئے میں اور اس کے سلم میں آ کے بیس بیل اور اس کے سوادر بھی افرال بیل کہ وہ کتب حماد قد کور جی اور اس کے سوادر بھی افرال بیل کہ وہ کتب مقادی میں مشہور بیں اور بعدول سے اس سے بھری مقادی میں مشہور بیں اور بعدول سے اس سے بھری مقادی میں مشہور بین اور بعدول سے اس سے بھری حمال کی ہوئی میں مشہور بین اور بد جو بنا ہا مائن کے واد کی سے فران کی ہوئی میں اور بھی اور بعدول سے اس سے بھری مقبول کی ہوئی کو جائز کہا ہے اور مام افک کے واد کی اس میں کہ اس میں تعظیم ہے جر القدی اور مشرب ہے اس فوائی سے اس کے قبر کی ور بد حت فرہنا صورہ تھی کو اس نظر سے تھی کہ اس میں تعظیم ہے جر القدی اور مشرب ہے اس کے قبر کی ورج حت فرہنا صورہ تھی کو اس کے ایش م قبرہ اور میں ہوئی کو اس کے بایش میں مقاد کرنا جد حت ہو جائل ہے اس کی فارت بھی میں دوج ہوئی ہوئی شری کے برائی میں دیتے ہے بد حت ہو جائل ہے۔ اس کی خور میں میں اور بات کا سام اس اس میں اور ب میں اور ب کا سام کی ورب میں اور حال سے کر وہا ہے کا سام کر از میں شیاء کو برائی کی حد میں والیہ کا سام کی اصل کی ورب سے حرام کا سام میں اور حال سے کر وہا ہے کا سام کی اصل کو بدعات جی واقع کی درب میں اور حال سے کر وہا ہے کا سام کر از میں میں والیہ کا سام کر انسان کی اس کی دربان کا سام کر دربان کی دربان کی دربان کی دربان کی دربان کا سام کر دربان کی دربان کی دربان کی دربان کی دربان کی دربان کو دربان کے دربان کی دربان کی دربان کا سام کر دربان کی دربان کی دربان کی دربان کی دربان کر دربان کر دربان کی دربان کی دربان کی دربان کی دربان کر دربان کی دربان

(۳۰۳۸) بناتا مین تواب اگر پیدای کافی کے برارے مگر یہ فیش کہ جی قرض اس کے ذمہ سے از جائے اور اس عورت پر بی قرص میں تھا کہ اس کے پائی مومر کی ندشخی۔



بحثاثاً قال دال رسُولُ الله صَلَّى الله عليهِ و سُم بالرَّاةِ بِي الْأَنْسارِ سَتَاها اللهُ عَلَى دسببتُ اسْمَا (( الله فَنَعلیُ الله تحکیٰی معد )) قالت لَمْ یکُل لَد إِلَّه ناصحال دخیہ آبر ولیده وابه علی ناصح ورَرَك كا داصحًا سَمِح عیدِ قال (( فإذا جَاءَ رحَصال داصحًا سَمِح عیدِ قال (( فإذا جَاءَ رحَصال فاعتبري قولاً عُمْرة فيه تَعْدلُ حَجَّة )) فاعتبري قولاً عُمْرة فيه تَعْدلُ حَجَّة )) معد الراراء مِن الْأَنْصار يُمَالُ بها أُمْ سِالٍ (( ها معد أَنْ تكويي حَجَحَت معنا)) قال دارو ها واكان الآخر يستني عليه عُنامًا قال (( فعَمْرة في واكان الآخر يستني عليه عُنامًا قال (( فعَمْرة في واكان الآخر يستني عليه عُنامًا قال (( فعَمْرة في واكان الآخر يستني عليه عُنامًا قال (( فعَمْرة في واكان الآخر يستني عليه عُنامًا قال (( فعَمْرة في واكان الآخر يستني عليه عُنامًا قال (( فعَمْرة في واكان الآخر يستني عليه عُنامًا قال (( فعَمْرة في )

باب اسْتخبّاب دُخُولِ مَكُهُ مِنْ النَّبِيَّةِ الْعُلْدِ وَالْخُرُّ وَجِ مِنْهِ مِنْ النَّـيَّةِ استُّفْلَى استُّفْلَى

۳۰٤٠ عن ابني عُمر رضي الله عنهما أن رسُولَ الله عنهما أن رسُولَ اللهِ صَلّي الله عنه و سلّم كان يعمرُ عمر من طريق يعمرُ عمر من طريق الشخرة ويداحل من طريق السُعرَس وإدا دخل الكنّه دُخل من الشّية السُعلى

٣٠٤ على عَبَيْدِ ، شَهِ بهدا الْإِسْنادِ و قال
 في روَانَة رُهَيْرِ الْعَلْيَا الَّتِي بالْبَطخة

نے انساد کی ایک فی فی سے قرای اور این عیا آنے ان کا تام بھی میا گرجی بھول گیا کہ کیوں تم ہمارے ساتھ جے کو فہیں چلتیں جہو اکھول نے حرض کی کہ ہمارے پاس پانی مانے کے لیے دو ای اونٹ نے سوایک پر ہمارا شوہر اور ہمارا بیٹا جے کو گیا اور ایک اونٹ ہمارے لیے گو گیا اور ایک اونٹ ہمارے لیے جھوڑ گیا کہ اس پر ہم پائی لاتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اور جمارا کی تو اب ایک عمرہ کر بیٹا کہ اس کا بھی تو اب فرمایا کہ ایک عمرہ کر بیٹا کہ اس کا بھی تو اب فی تو اب فی گو اب

۱۳۰۳۹- این مربی ہے وی مضموں مروی ہے کر سیمی ہے کہ اس میں ہے دوروں سے ایک پروہ دوران کا ان کا آئ کا آئے کہ اور دومرے پر ہمارا چھو کرا پائی ل تاہے تو آپ نے فرطا کہ عمرور مضان میں تج کے ہر برہے یا فرطا ہمادے مساتھ کے کہ ان صحابے کا نام مان تھ کے کہ ان صحابے کا نام ام سنان تھا۔

یاب مکہ شن دخول بلندراستے سے اور خروج نشیب سے مستحب ہے

\* ۱۹ مسا مبدالله بن عمر رضى الله حنى بدوايت بكر رمول الله سلى الله عليه وسلم جب مديد سن نظف تو شجر اكر و عن نظف الله سلى الله عليه وسلم جب مديد اخل موت (معرس ايك مقام ب مديد مديد سعرس كي راوي واخل موت (معرس ايك مقام ب مديد سع مين بر) دورجب مكه جي داخل موت تواو في نيل ساور جب نظمة الربيع كرنيل س

۱۳۰۳ - عبید اللہ الاستدار کی مضمون مروی ہوااور کیل روایت میں رہیر کی برے کہ واطل ہوئے آپ مکہ میں او پر کے شیع سے جو بطحاء میں ہے (اور دوالیک مقام کانام ہے محصب کے ہازد



٣٠٤٧ عن عائده أن اللّبيُّ صلّي الله عَلَيْهِ وَ صلّمَ لمّا حاءً إلى مكّة دخلها من اعداها وَعَرْعَ من أَسْملهَ

۳۰ ٤٣ على غائث رصى الله عنها ألَّ رَسُولَ اللهِ عنها ألَّ رَسُولَ اللهِ صَنِّي الله غَيْهِ وَ سَنْم دخل غام الله على مكّه قال هسام مكان أبي يُدَخُلُ سِهُما كِليْهِمَا وكانَ أبي أكثر ما يدْخُلُ مِنْ كداءٍ

#### يَابِ الْمُتِحْبَابِ الْمَبِتِ بِذِي طُوْى عِنْدَ إِرَادَةِ ذُخُولِ مَكَّةَ وَالْاغْسَالِ لِلْدُحُولِهَا وَذُحُولِهَا نَهَارًا لِلْدُحُولِهَا وَذُحُولِهَا نَهَارًا

۳۰ ۹۰ من ماجع أن ابن عُسر كان ما يقدمُ مَكَة إِلَّا بَاب بدي طورًى حتى يُصْبِح ويَعْتسن ثُمَّ بدُخُلُ مَكَة نَهَارًا ويَدْكُرُ عَنِ النَّبِي صلّى اللّهِ مَكَة نَهَارًا ويَدْكُرُ عَنِ النّبِي صلّى اللّهِ مَلْهُ فَعِنهُ اللّهِ مَلْهُ فَعِنهُ اللّهِ مَالَم أَنَّهُ فَعِنهُ اللّهِ إِلَيْهُ فَعِنهُ اللّهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهُ أَنَّهُ فَعِنهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِللّهِ إِلَيْهُ فَعِنهُ إِلَيْهِ اللّهِ إِلَيْهُ أَنَّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

٣٠٤٦ - عَنْ مَافِعِ أَنْ عَبْدَ ، لَهُ حَدْثُمُ أَنَّ اللهِ مِنْ مَعْدَ ، لَهُ حَدْثُمُ أَنَّ اللهِ مَسُونَ ، لَلْهِ عَلَى كَان اللهِ اللهِ عَلَى كَان اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى أَكُمَةٍ عَلِيطَةٍ لَيْسَ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ عَلَى اللهِ عَلْمُ عَلَى اللهِ ع

عمل اور میدوه تیلہ ہے کہ اس سے مقابر مکہ بی اڑجائے ہیں )۔ ۱۳۰۴۷ – عائشہ صریقہ سے رویت ہے کہ رسوں اللہ جب مکہ عمل آئے تو داخل ہوئے اوپر کی طرف سے اور نظلے تو بینچے کی طرف سے۔

سام ۱۳۰۰ کا انگر سے دوایت ہے کہ جناب رسول اللہ جس سال
کہ فتح ہوں کرت کی طرف سے داخل ہوئے جو کلہ کی بندی کی
طرف ہے (کداہ جمزہ کے ساتھ اور بدہے یک ٹیلہ ہے کہ کی
بندی کی طرف اور کد بہتے مدکے ایک ٹیلہ ہے کہ کے پنچ کی
بندی کی طرف اور کد بہتے مدکے ایک ٹیلہ ہے کہ کے پنچ کی
طرف) ہشام نے کہا کہ میرے والدین دونوں کی طرف سے
داخل ہوتے تھے ور کشر کداہ کی طرف سے داخل ہوتے تھے۔
باب ذی طوی میں رات کور برنااور نہا کرون کو مکہ میں
باب ذی طوی میں رات کور برنااور نہا کرون کو مکہ میں
باب ذی طوی میں دات کور برنااور نہا کرون کو مکہ میں
باب ذی طوی میں دات کور برنااور نہا کرون کو مکہ میں

۳۰۲۳ - عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ شب کو زی طوئی بی سے (وَی طوئ ایک مقام مشہور ہے کہ کے قریب) صح کے وقت تک پھر مکہ بیل و فس ہوسے اور عبداللہ بھی ایسانی کرتے تھے۔ اور این سعید کی روایت بی ہے کہ دی طوئ بی آب نے می کہ اور این سعید کی روایت بی ہے کہ دی طوئ بی آب نے می کہ اور این سعید کی روایت بی ہے کہ دی

۱۳۰۳- نافع رضی القد منہ سے روایت ہے کہ ابن عمر مکہ پیس نہ جاتے جب کہ ابن عمر مکہ پیس نہ جاتے جب کہ ابن عمر مکہ پیس مات کونند رہتے چھر جنب وہاں سمج موجوباتی نہاتے چھر داخل ہوتے دن کواور ذکر کرتے کہ نمی نے بھی ایسانی کیا ہے۔

۳۰۳۶ - نافع سے روایت ہے کہ حمیداللہ نے ان سے کہا کہ بسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از تے تھے ذی طویٰ یمی اور شب کو ویال رہے یہاں تک کہ من کو کاز پڑھتے جب کمہ کو آتے در رسوں اللہ کی نماز کی جگہ اور ایک موثر نیا کے ہے کہ وہ شیا



هي المستحد الدي أيبي مم ولكن أسفل مِنْ دلك على أكمة عليمة

٧ على ١٠ الله على المعلى المعلى المعلى الذي ينه ويس المنه الملكية استقل فرصني المعلى الذي ينه ويس الحس الطويل محو الكفته بحقق المسلحد الذي يبي ثم يسار المسلحد الذي مطرف الأكمة ومُصلّى رسُول فه على أسقل منه عنى الأكمة السوداء مدع من الأكمة عشرة درع أو محوها ثم يُصلّى مسلتمل العرصتين من الحس الطويل الذي يسن ويش الكفية

باب استيخباب الرّمَلِ فِي الطّوافِ وَالْمُعْرَةِ وَفِي الطّوافِ الْأَوْل مِنْ الْحَجُ وَالْمُعْرَةِ وَفِي الطّوافِ الْأَوْل مِنْ الْحَجُ الله عَليْه وسَلّم كَانَ إِذَه طَافِ بِالْبَيْتِ الطّوافِ اللّوْلَ حَبْ ثَعَانًا وَمُثْنَى ارْبَعًا وَكَانَ يستَعَى اللّولَ حَبْ ثَعَانًا وَمُثْنَى ارْبَعًا وَكَانَ يستَعَى بعض الْعبيل إد طاف يْن الصّف والْعرّوةِ وكان ابْنُ عُمر يعْعَلُ دين

٣ • ٤ • ٣ - عن أبي عُمَر أن رَسُول الله عَلَيْهِ كَانَ إِن طَاف بِي أَنْحَجْ وَالْعُمْرِهِ وَأَن ما يَقُدمُ عَالَهُ يَسْعى ثَلَالة أَطُوافٍ بِالنَّيْتِ ثُنَّ يَسْشَى أَرْبَعةٌ ثُمَّ يُصلي سجدتَيْنِ لُمَّ يَظُوفُ بِنَ الصَّدَ وَالْمَرْوِه

• ٣٠٥٠ عن عند الله بن عُمر قال رأيتُ

اس مجد بی تبین ہے جودہال بی ہے گر اس سے بیچے ہے یک موسٹے تیلے ہے۔

۳۰۴۷ نافع کو عبداللہ نے جردی کہ رسول اللہ نے منہ کی طرف دوتوں ٹیلوں کے اس پہاڑ کے جو پہاڑ ال کے اور کعبہ کے ناق بن فع اور اس مجد کوجو وہال بن ہے باکیں طرف کردیتے ہیں اس مجد کے جو کتارے پرہے ٹیلہ کے اور جناب رسول اللہ کی بیال مجد کے جو کتارے پرہے ٹیلہ کے اور جناب رسول اللہ کی فماز کی جگہ اس کا لے ٹیسے ہے وی آتھ جیورڈ کر یااس سے بچھ کم و بیش پھر ٹرز پرھتے تھے منہ کیے ہوئے دولوں ٹیبوں کی طرف اس نے پہاڑ کے جو تیم ے در کھیہ کے ایک منہ کیے ہوئے دولوں ٹیبوں کی طرف اس نے پہاڑ کے جو تیم ے در کھیہ کے ایک منہ کے بھی من بیسے من بیس

باب طو ف عره اور جج کے طو ف اول بی رمل متحب ہے

۳۰۴۸ - نافع نے انان عرف دوات کی کہ رسول اللہ جب بہدا طواف کرتے بیت اللہ کا قر تنین بار جلدی جلدی جلتے جھوٹے چوٹے فیوٹ کے اور جبیا میوٹ کے موافق جلتے اور جبیا کے تنے کی جگہ میں دوڑتے جب سمی کرتے صفااور سم وہ میں اور این عمر بھی ایس بی کرتے صفااور سم وہ میں اور این عمر بھی ایس بی کرتے۔

۹ ۱۹ ماس کر دستی الله عنها سے دوایت ہے کہ دسول الله مسلی الله علی الله عنها سے دوایت ہے کہ دسول الله مسلی الله علیہ الله علی الله الله علی الله الله علی الله الله علی علی الله علی علی الله علی علی الله علی علی الله علی

۵۰ ۳۰- عبد للد بن عمر رصى الشعنمائ كماك يس في رسون

(۳۰۴۷) میں سب روایتوں سے معلوم ہواکہ کمہ جی داخل ہوتے افت نہانا مستحب ور رات کودی طوی میں رہنا جس کی راویس پڑے در سال کے بھر کا عرازہ کرے اور شامعیہ کے رویک یہ حسل سب ہے اور اگر حسل یہ ہوئے تو تینم کرے اور شب کوذی طوی میں رہنا محکی مستحب ہے اور مکہ کو دل بٹل داخل ہوتا بھی مستحب ہے در معصوں نے کہارات دل دولوں برابر بیں اور بعصوں نے کہا رسول القہم انہ کے عمرہ میں رات کو داخل ہوئے اور معصور نے کہا ور بیان جواز سے بے اثبا افتال وہی در کو بانا ہے۔



رسُول الله عَلَيْكُ حِين يَعْدَمُ مَكُه إِذَا اسْتَمَمَ الرُّكُنُ فَأَسُودَ أَوَّلَ مَا يَشُومُ جِينَ يَغْدَمُ بِعُبُّ اللَّنَةُ أَطْرَافِهِ مِنْ السَّبْعِ

٣٠٥١ عن ابن عُمر رصبي الله عشه قال رمل رشول الله عشه قال المحجر إلى المحجر الله المحجر المحجر الله المحجر المح

عَنْهِ مِنْ أَنِي الطَّنِيلِ عَالَ تُنْفُ النّهِ عَنْهِ عَنْهِ عَنْهِ الرَّمَلِ النّب ثَلَالة عَنْهِ الرَّمَلِ النّب ثَلَالة المُوافِ أَسَالة هُوَ وَإِنَّ مَلْمَة قَالَ عَنالَ صَدَعُوا وَكَدَبُوا وَكَدَبُوا قَالَ قُلْتُ مَا قُولُكُ صَدَعُوا وَكَدَبُوا قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صَنِّي الله عَنْهُ وَمِنْكُمْ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَنِّي الله عَنْهُ وَمِنْكُمْ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَنِّي الله عَنْهُ وَمِنْكُمْ قَالَ اللهُ عَنْهُ وَمِنْكُمْ فَيْمَ مَكُمُّ فَعَالَ اللّهُ عَنْهُ وَمِنْكُمْ وَأَصَادُوا اللهُ عَنْهُ وَمِنْكُمْ وَأَصَادُوا اللهُولُولِ اللهُولُولِ اللّهُولُ وَكَالُوا يَحْسَلُولُهُ قَالَ فَأَمْرَهُمُ مِنْ اللّهُولُ وَكَالُوا يَحْسَلُولُهُ قَالَ فَأَمْرَهُمُ مِنْ اللّهُولُ وَكَالُوا يَحْسَلُولُهُ قَالَ فَأَلَو مَنْهُمُ وَاللّهُ وَلَا فَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُولُولِ اللّهُولُولِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ ا

الله صلی الله علیه وسم کو دیکھاکہ جب مکہ آتے اور چر اسود کو چھوٹے اور پہلے پہل خواف کرتے تو تین بار دوڑتے سات چھیرول ہے۔

۱۵۰ ۱۳ - ۱: ان عمر رمنی الله حتمانی اکرم صلی الله علیه وسم سے روایت کرتے ہیں کہ نی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنے تمی چکروں جی رمل فرمایا اور جارچکرول جی عام چال جید-

۳۰۵۳- ناقع نے کیا کہ این عرصہ تجر اسود سے تجر اسود تک رمل کیادر کیا کہ رسول اللہ نے بھی ایسائ کیا۔

۱۳۰۵۳ جابریں عبداللہ رضی اللہ عند روایت کرتے ہیں کہ بیل نے نی اگرم بھی کو تجرامودے رل کرتے دیکھا پیال تک کہ اس تک تین چکر ہورے ہوگئے۔

۳۵۰۳- جابرین عبدالله رمنی الله عند فرماتے بین که نبی اکرم صلی الله علیه دسلم فے حجر اسود سے تجر اسود تک تیں چکروں میں رمل کیا-

۱۵۵ - ابوالطعیل فی این عبال کے کہا کہ جھے نیر دوبیت اللہ است کے طواف کی اور اس بی تین بار رال کرتا ،و رجیار بار چان سنت ہے اس لیے کہ تمہارے لوگ کہتے ہیں کہ وہ سنت ہے۔ تو انھوں نے کہا کہ وہ تیں ہے کہا اس کا کیا ہے انھوں نے کہا کہ وہ تیں ہے کہا اس کا کیا اس کا کیا ہے مطلب کا تھول نے فرہ یا کہ رمول اللہ جب کہ جس شے کہا اس کا کیا ہے مطلب کا تھول نے فرہ یا کہ رمول اللہ جب کہ جس تشریف کا طواف تو مشرکوں نے کہا کہ محمد اور الا خری کے سب سے اور آپ سے حمد مرکعتے سے تو آپ نے حمد مرکب ہیں اور چار الر کری اور چار الر کو جو سنت موکدہ مقدم وہ مجھے ان کا جھوٹ تھا باتی بست کی گرفی کے سوار ہو کہ وہ تیں مقدم وہ مجھے ان کا جھوٹ تھا باتی بست کی کرنے کے سوار ہو کر کہ وہ سنت ہے کہ آپ کے لوگ اسے سنت کہتے کے سوار ہو کر کہ وہ سنت ہے کہ آپ کے لوگ اسے سنت کہتے کے سوار ہو کر کہ وہ سنت ہے کہ آپ کے لوگ اسے سنت کہتے



رَاكِنَا سُنَةً هُوَ هِإِنَّ قُولِمِنْ يَرْعَمُونَ أَنَّهُ مِنْ اللهِ مُنْ وَمَا صَلَعُوا وَكَدَبُوا قَالَ قَلْتُ وَمَا فَوْلُتُ صَدَّقُوا وَكَدَبُوا قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّم كَثُر عَلَيْهِ النَّالَ يَقُولُونَ هذا مُحمَّدُ حَلَى حَرَجَ لِقُولُونَ هذا مُحمَّدُ حَلَى حَرَجَ لِقُولُونَ هذا مُحمَّدُ حَلَى وَكُنْ رَسُولُ اللهِ فَعُواتِينُ مِنْ الْبُيْرِينِ فَالَ وَكُنْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ وَلَا يُعَمِّرِنَ النَّيْلُ يَيْنَ مَنْ وَلَا يَعْمُونَ اللّهُ اللّهُ مَنْ يَنْ وَلَا مَنْ مُنْ وَاللّهُ مِنْ اللّهِ وَلَا مَا يُعْمَرُنُ اللّهُ مَنْ يَنْ وَالْمَسْلِي اللّهِ فَلَا وَكُنْ رَسُولُ اللّهِ مِنْ اللّهِ فَيْ وَسِلْمِ لَا يُعْمِرُنُ اللّهُ مِنْ وَالْمَسْلُي وَاللّهُ مِنْ أَنْفِقُلُ وَالْمُسْلُى وَاللّهُ مِنْ أَنْفِقُلُ اللّهُ عَلَى وَلَا مَا يَعْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ مِنْ أَنْفُولُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مِنْ أَلْفِيلًا وَاللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مُنْ أَنْفُولُ وَاللّهُ مُنْ أَنْفُولُ وَاللّهُ مُنْ أَنْفُولُ وَاللّهُ مِنْ أَنْفُولُ وَاللّهُ مِنْ أَنْفُولُ وَاللّهُ مِنْ أَنْفُولُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ أَنْفُولُ وَاللّهُ مِنْ أَنْفُلُ وَاللّهُ مُنْ أَنْفُولُ وَاللّهُ مُنْ أَنْفُولُ وَاللّهُ مِنْ أَنْفُولُ اللّهُ مُنْ أَنْفُولُ وَاللّهُ مُنْ أَنْفُولُ وَاللّهُ مِنْ أَنْفُولُ وَاللّهُ مِنْ أَنْفُولُ وَلَا مِنْفُولُ وَلَا مِنْ أَنْفُولُ وَلَا مِنْكُولُ وَلَا مِنْفُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ مِنْ فَا أَنْفُولُ وَلَا مِنْ فَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا وَلَا مُولِلْ الللّهُ وَاللّهُ وَلَا وَلَا مُنْفُولُ وَلَا مِنْفُولُ وَلَمُ اللّهُ وَلَمُ مِنْ مُنْ اللّهُ وَلَا مِنْ فَاللّهُ وَلَمْ مِنْ اللّهُ وَلّهُ وَلَا مِنْ مُنْ مِنْ مُنْ مُنْ مِنْ فَاللّهُ وَلِي مُنْ مُنْ مُنْ أَنْفُولُ وَلَا مُعَلّمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مِنْ مُنَا فَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا مُنْفُولُ وَاللّهُ وَلِمُولُولُ اللّهُ وَلِي لَاللّه

٣٠٥٦ و حدَّثنا مُحمّدُ بن الْمُثنى حدَّقنا بريدُ أَخَيْرُمَا الْحَرْيَرِيُّ بِهَذَا الْإِنسَادِ بَحْرَةُ عَيْر آنَهُ قَالَ وَكَانَ الْمُلُ مُكَا قَرْمٌ خَسْدِ وَسَا يَقُلُ يُحَسِّدُونَا مُعْيَالُ وَكَانَ الْمُلُ مُكَا قَرْمٌ خَسْدِ وَسَا يَقُلُ يُحَسِّدُونَا مُعْيَالُ وَكَانَ الْمُعْيَلِ فَالْ تُعْيَالُ عَمْر حدَّنَا مُعْيَالُ مَعْيَالُ عَمْر حدَّنَا مُعْيَالُ مَعْيَالُ عَمْر عَدَّنَا مُعْيَالُ فَي عَمْر حدَّنَا مُعْيَالُ عَمْر الله عَمْر عَدَّنَا مُعْيَالُ فَي عَمْر عَدَّنَا مُعْيَالُ فَي الطَّعْيْلِ فَالْ تُعْيَالُ فَي الطَّعْيِلُ فَالْ تُعْيَالُ لِللّهِ عَيْلُ اللّهِ عَلَى الطَّعْيِلُ فَالْ تُعْيَالُ لِللّهُ عَرْمَت يُواغْمُونَ أَنْ وَسُولُ وَهِي لِللّهِ عَيْلُولُ وَهِي السَّعْمَ وَالْمُرُوقُ وَهِي السَّعْمَ وَالْمُووَةُ وَهِي السَّعْمَ وَالْمُرُوقُ وَهِي السَّعْمَ وَالْمُرُوقُ وَهِي السَّعْمَ وَالْمُرُوقُ وَهِي السَّعْمَ وَالْمُووَةُ وَهِي السَّعْمَ وَالْمُووَةُ وَهِي السَّعْمَ وَالْمُووَةُ وَهِي الْمُعْمَلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى مَالَقُولُ وَكَذَالُهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

٣٠٥٨ - عَن بِي الطَّمَيْنِ مِالْ قُلْتُ إِلَيْنَ عَبَّاسٍ وَسِي اللهِ عَلَيْمَ وَسَنْمَ قَالَ مَعِيعَةً وَسُولُ اللهِ صَلِّي اللهِ عَلَيْهِ وَسَنْمَ قَالَ مَعِيعةً لِي قَالَ قُلْتُ رَأَيْهَ عِنْدَ الْسَرُّوَةِ عَنى ماقهِ وَقَدْ كُثرِ النَّاسُ عَلَيْهِ عَلَى مِعْلَى اللهِ وَمَدْ رَسُولُ اللهِ صَنِّي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ إِنَّهُمْ كَانُو لَا يُدعُونَ عَنْهُ وَلَا يُكُرهُونَ

۳۰۵۱ - فروہ بالاحدیث اس سند ہے بھی مروی ہے اتنافر ق ہے کہ انہوں نے کہاائل مکہ حاسد قوم تھی ہے جبیں کدور آپ ہے حد کرتے تھے۔

۱۳۰۵۷ میں سند سے مجمی نہ کورہ بال حدیث مروی ہے چند الفاظ کے قرق کے ساتھ -

۵۸- و ابوالطفیل نے ابن عباس رضی اللہ عنہا سے کہا جی خیال کر تاہوں کہ جی نے جناب رسول اللہ ملی اللہ عبیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ انہوں کہ جی نے جناب رسول اللہ ملی اللہ عبیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بچھ سے بیان کرو۔ ابو سفطیل ۔ کہا کہ بچھ سے بیان کرو۔ ابو سفطیل ۔ کہا تھی نے مرود کے پاس آیک او تھی پر دیکھا اور دو کون کاان پر بچوم تھی تھی تھی دسول اللہ اس لیے کہ حق ہر منی اللہ عنہ کی عادیت تھی کہ دوگوں کو سب کے پاس ہے ، کھتے دستے اور نہ ہنا تے گئے۔



#### بَابِ ﴿ سَتِبْخَبَابِ اسْتِبَامِ الرَّكَيِّيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ فِي الْطُوافِ دُونَ الرُّكُنَيْنِ الْآخُولِينِ الْآخُولِينِ

### ہاب. طواف میں دو ممانی رکنوں کے استلام کے مستخب ہوئے کا بیان

۱۹۵۰ - میدالقدین عی س نے کیا کہ جناب رسول اللہ اورائے یار مکرش آئے اوران کو ضعیف کردیا تھا مدینہ کے بخارے اور مشرکوں نے کہ رکھا کہ کل تمہارے پاس ایسے دوگ آئی کے بوگ کہ انکو بوگئی مشرکوں نے کہ رکھا کہ کل تمہارے پاس ایسے دوگ آئی کو بوگئی کہ انکو بخار نے ضعیف و نا تو ال کر رکھا ہے اور بردی نا تو انی کو بوگئی ہے ہا اور مشرکین حطیم کے پاس بینے اور نی نے اروں کو تھم دیا کہ تین شوط بیس و ش کریں اور و بین جمراسود کے اور رکس بھائی کے عاد مت کے موافق چلیس کہ مشرکوں کو الن کی قوت، طاقت معلوم عاد مت کے موافق چلیس کہ مشرکوں کو الن کی قوت، طاقت معلوم برد سوشرکوں نے کہا کہ تھا کہ الن کو بخار نے نا تو ال کر میا تر ایس کے بیاس نے برد اس کو بخار نے نا تو ال



٣٠٩- عَنْ اللِّ عَبَّاسِ قَالَ إِنْمَا سَعَى رَسُونُ
 قَدْ صَالَى ١ فَدَ عَنْهِ وَ سَلَّم وَرَمَلَ بِالنَّشِبِ إِيْرِي
 لَمْشَرْ كِينَ فُونَةً

### بابُ - اسْتَحْبَابِ اسْتِلَامِ الرُّكَنَيْنِ البِمَاتِيْنِ فِي الطَّوافِ

٣٠٦١ - عَى عَبْدِ اللهِ ثَن عُسرَ أَنْهُ قال قَمْ أَرَّ رَسُونَ اللهِ عَلَى إِلَّا الرُّ كَنْبُنِ
 رسُونَ اللهِ عَلَى يَشْسَحُ مِنْ النَّيْبِ إِلَّا الرُّ كَنْبُنِ
 الْيَمايِسِ

٣٠٩٢ - عَنْ سام عَنْ أَسِه قَالَ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ ، فَهِ صَلَّي اللهُ عَنْ رَسُمُ يَسُمُ سُ رَسُولُ ، فَهِ صَلَّي اللهُ عَنْ رَسَمُ يَسُمُ سُ رَسُولُ ، فَهِ صَلَّي اللهُ عَنْ الْأَصُود واللَّذِي يلِيهِ مِنْ رَحُو رُور اللَّحُسجِيِّينَ مَنْ أَسُود واللَّذِي يلِيهِ مِنْ مَحْو دُور اللَّحُسجِيِّينَ

۱۳۰۳ این عبائ نے کہا کہ رسول اللہ نے بہت اللہ کے طواف بیں اس لیے رسل کیا کہ مشرک ہوگ آپ کی قوت دیجسیں ( ایجنی اب ضرور کی تبیل بینہ مسنون ہے اور یہ نمی کانڈ ہبہے )۔ باب :طواف میں دونوں رکن میمانی کا چھوٹا مستخب ہے

۱۳۰۷۱ - حضرت عمید الله بین عمر رضی الله عنهمانے کہا کہ رسول الله صلی الله علیه دسلم کو چی نے ال ہی دونوں بین کی طرف کے کونوں کو بوسہ دینے دیکھا۔

۳۰۷۴ - سالم نے اپنے باپ سے روایت کی کہ اصور نے کہا رسول اللہ ہیت اللہ کے جاروں کو ٹوں میں سے رکن اسود (وی جے ہم او پر رکن بمانی لکھ چکے جیں)اور اس کے پاس دائے کونے کوجی تی آج کے مکانوں کی طرف ہے استام کرتے تھے۔

(۱۳۰۱) ہذا کو ہم ن پھی چار کونول کا اور منظم بھی سیامکل ہے اور وہ کو سال کے اس کی طرف منسوب ہیں ان کور کئیں ہمائیل کہتے ہیں اور دو کو سے اس کی طرف منسوب ہیں ان کو شرک ہے ہیں اور دو کو سے حطیم واقع ہے ان دونوں ٹاک کونوں کو نہ ہو سہ دیے اللہ منظم کی طرف حطیم کی طرف حطیم کی اور ہوں ٹاک کونوں کو نہ ہو ہے اندر ایس نہ ہم است ہیں کہ حظیم کی جگہ جمی طواف جمی داخل ہو جا ہے اس ہے کہ یہ جگر کو ہے اندر کی ہے گئی ہے کہ ہے اندر کی ہو ہے گئاف دونوں کونوں ہمائیل کے کہ ان کو بور دیے ہیں۔ ایک کو مے جس ججر اسود لگا ہوا ہے اور دور کو جار کی ہمائی کے کہ ان کو بور دیے ہیں۔ ایک کو مے جس ججر اسود لگا ہوا ہے اور دور کی ہمائی کے جار کی ہمائی کے دونوں کونے بنائے معشرت ایرائی جی موافق ہیں۔ پخلاف شاموں کے بینا ہے کی ہے ہمائی گذاہ کی اندر دور ایل فقت سے ذہن تھی ہو سکتی ہے۔

ال دولول کونول کور کن شای کیتے ہیں مراسود جمراسود

ان دونوں کو بول کور کن عاتی کہتے جی اور طواف میں آیک کو بوصد دیاجا تاہے آبک کو چھواجا تاہے

(۳۰۹۲) الله اسلام کے متی چھوٹائے اور چراسود کو چھوٹالور پوسہ دیناود ٹوں کام کرنے جائے اور کن نمان کو فقط چھوٹائ اور ہائی ووٹوں کام کرنے جائے۔

کو اول کو سے چھوٹائہ بوسر دینا کہ وہ بتائے ابراہیم پر جس چی مہر ہیں ہے جہود کا اور جنش سلف نے ان کا چھوٹا بھی مستحب کہ ہے۔ چنا نچے

مسن اور حسین اور این ڈیر اور جا پر بن عبد القد اور افس بی الک اور عروہ بن ڈیبر اور بوالشنٹاء کا بجی شر ہے کہ جاروں کو چھو نے اور اسلام ہو تھا اور سے ان اور تھو نے اور جھو نے اور کہا ہے کہ اس جس محابہ جس پہلے اختاد ف تھا چر سب

کا بعدا جم ہو گیا کہ دو جی کو لوں کو چھوٹے ۔ (تو وی گ



٣٠٦٣ على عليه الله دكر أن رسُون أنه عَلَيْكُ كَانَ مَا يَسْتِيمُ إِلَّا الْحَجْرِ وَالْرُكُنَ الْيِسَانِيَ ٣٠٩٤ على الله عُمْرِ قَالَ مَا مِرَكُتُ اسْتِلَم هدين الرُكْتِينِ الْيُمانِي والْحَجْرِ مُدَّ رَأَيْتُ رسُولُ اللهِ صَنِّى الله عَيْثِهِ وَ سَلَّمَ يَسْتِلْمُهُمَّهُ في شِدَّةِ وَلَا رحاء

٣٠٦٥ عَنْ باهُم رضى الله عنه قال رَأَيْتُ الله عُمر يستلم الحجر بيدو ثُمُ قَبَل بداً وقال ما رَكْنَهُ مُثْدُ رَأَيْتُ رشونَ اللهِ صلى الله عليه و سلم يُمُعلُهُ

٣٠٦٦ - عَى ابْنِ عَبْسِ يَعُولُ لَمُ أَرِ رَسُولَ اللهِ عَبْشِ الْمَعَامِيْنَ الله عَلِيَّةُ يَسْنِيمُ عَيْرِ الرِّكَبِّنِ الْمُعَامِيْنَ يَابِ اسْتِيحْبَابِ تَقْبِيلِ الْمُحَجِّرِ الْأَسْوَدِ

ياب استِحبابِ تفييلِ الحج فِي الطُّوَافِ

٣٠ ٦٧ على سالم أنْ أَيَاهُ حَلَّتُه قَالَ قَالَ عَمْرُ بُنُ الْحَطَّابِ الْحَجْرُ ثُمَّ قَالَ أَمْ وَالله لَعَلْ عَمْرُ بُنُ الْحَطَّابِ الْحَجْرُ ثُمَّ قَالَ أَمْ وَالله لَعَلْ عَلَيْبُ أَنْ رَالِتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَمَ يُفَيِّعُتُ مَا فَبَلْتُكَ وَاذَ عَلَيْ وَ سَلَمَ يُفَيِّعُتُ مَا فَبَلْتُكَ وَاذَ عَلَيْ وَ سَلَمَ يُفَيِّعُتُ مَا فَبَلْتُكَ وَاذَ عَلَيْوَ وَحَدَّنِي بِيفَهَا عَلَيْ عَمْرُو وَحَدَّنِي بِيفَهَا وَلِيدًا لَيْ الله الله عَمْرُو وَحَدَّنِي بِيفَهَا وَلِيدًا لِيهِ أَسْلَمَ عَلَيْ يَهِ أَسْلَمَ

٣٠٦٨ - عَلَ ابْنَ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ قَلَ الْحَجَرَ وقال إنَّي تَأْفَيْلُكُ وإنِّي لَأَعْمَمُ أَنْكَ خَجَرٌ ولكِنِّي رَأَيْتُ رِسُولَ اللهِ عَلَيْظَ بُقَبْلُكَ

٣٠٩٩ عَنْ فَبْد اللهِ بْنِ سَرْمِسَ قالَ رَأَيْتَ الْأَصْلَعَ يَغْنِي عَمْرِ بْنِ الْحَطَّابِ يُفَكِلُ الْحَجْرَ وَيَغُولُ وَاللهِ إِنِّي لَأَفَيْلُكَ وَإِنِّي

۳۰۶۳- عبداللہ نے کہا کہ رسول اللہ عسر ف ججر اسود اور رک بھالی کو چھوتے تھے۔

۱۹۳۰ ۳۳ - عبدالله بن عرض کیا کہ جب سے بین نے رسوں اللہ کو دیکھا جر اسود اور رکن بیمانی کو اسلام کرتے ہوئے جب سے بین نے کہیں چھوڈ اند بختی میں نہ آرام میں (بیعی کنٹی بی جھیٹر بھاڑ ہو میں استلام نیش چھوڑ تا)۔

۵۰۰۳ تافع رضی الله عند نے کہا کہ بیل نے ابن عم کو دیکھا کہ ججر اسود کو ہے ہا کہ جب ججر اسود کو ہے ہا کہ جب سے جمر اسود کو ہے ہوگا کہ جب سے جس نے رسول اللہ کو دیکھا ہے ، یہ کرتے جو ئے جب سے جس فیا سے خبیں جھوڑ ل

۳۰۹۷ - ابن عبال کیتے ہے کہ یس نے رسول اللہ کو بوسہ وسیتے جیس و یکھاسواان دور کن برائی ہے۔

> ہاب: طواف ہیں حجر اسود کو بوسہ ویٹا مستحب ہے

۱۳۰۱۵ - سالم کے باپ نے روایت کی ہے کہ بوسہ دیا عمر بن خطاب نے تجر اسود کواور کہا کہ اللہ تعالی کی هم آگاہ ہوکہ شل جا تا ہوں کہ تو ایک پھر سے اور اگر بی نے رسوں اللہ کوند دیکھا ہوتا کہ وہ تھے بوسہ ویتے تھے تو کیمی بوسہ شدو بتا۔ ہارون نے اپن روایت کی دید بن سلم مے۔

زوایت ایس یہ کہاکہ اس کی خش بھے سے روایت کی دید بن سلم نے ایس سلم ہے۔

۱۸ - سو این عمر ایس مردایت ہے کہ عمر نے حجر اسود کو بع سدویا اور کہا کہ بیل تھیے جوم رہا ہول اور جانا ہوں کہ تو پھر ہے لیک بیل نے ٹی اگر م سیکھ کو کھیے جوتے و یکھاہے۔

۹۹ مو حبداللہ بن سرجس نے کہا کہ میں نے اصلع کو ( یعنی جس کے سر پر بال نہ جوں )ویکھ سر اداس سے حضرت مر بیں (اس سے معلوم ہوا کہ اقب کس کا اگر مشہور ہو جائے اور دواس سے برا



أعلم أنَّك حجرٌ وأنَّت لا تصُرُّ وأنَّا تَنْعَعُ وول النِّي رأيْتُ رسُولَ اللهِ صلَّى الله عَنْهِ و سلَّم فَيَلَثَ مَا فَيَنْعَتْ وهِي روايةِ الْمُعَنَّمِيُّ وأَبِي تَحْسِ رأَيْتُ الْأَصَيْبِعِ

نہ دان ہو کی سے یاد کر نادر ست ہے گرچ دوسر استحق بردائے اور فردائے تھے جمر کو بوسد دیتے ہوئے کہ شم ہے اللہ تعالیٰ کی کہ شل جھے کو بوسد دیتا ہوں او رجانا ہوں کہ لوا یک پھر ہے کہ نہ ضرر پہنچا سکتا ہے نہ فقع دے مکتاب (اس قول ہے مت پر سبوں اور گور پر ستوں اور چلہ پر ستوں کی نائی مرکئی جو تبرول و فیر اکو اس خیال ہے کہ اس خیال ہے ہو سہ دیتے ہیں کہ ہماری مراد دیں گے اس لیے کہ جب جمر امود جو اللہ تقال کی طرف ہے ہے اس کا بوسہ بھی البیاع بسب جمر امود جو اللہ تھا کہ میں البیاع بناب رسول کر ہم کے سبب ہے ہے تہ کہ اس خیال ہے کہ میں مناب سے کہ میں مناب ہے کہ میں مناب ہے کہ میں مناب ہو گھر اور چیزیں جن کا بوسہ کیمیں نابت کہ میں مناب ہے کہ میں مناب ہے کہ میں مناب ہو گھر اور چیزیں جن کا بوسہ کیمیں نابت میں بناب مناب کے ساتھ کیو کر جائز ہوگا کا در میں بنگہ دین مناب ہے جو اور گزرل

۵۵۰ - ترکورہ بالا حدیث اس سند کے ساتھ بھی ای طرح نہ کور ہے۔ ٣٠٧٠ عَنَّ إِبْرَاهِيمِ عَنْ عابسِ بِ ربيعة قَالَ رَأَيْتُ عَمْرٍ بِي بِ فَاقْلُكَ رَالُتُ عَمْر يُقَبِّلُ الحجر وَيَقُولُ بِنِي بِأَقْلُكَ وَأَعْمِم أَمْلُ عَمْرٍ وَلُولًا أَنِّي رَأَيْت رسُولُ اللهِ عَلَيْكُ يُقَبِّلُك مِمْ أَفَيْلُكَ

٣٠٧١ - عنْ سُوَلِد بْن عصة قال رَّئِثُ عُمْر فَكِل فُلحجر وَالْمَرْمَةُ وَقَالَ رَأَيْثُ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةً بِكَ خَيِثًا.

اک ۱۳۰۷ - موید نے کہا کہ عمل نے تعریف عمر کو دیکھا کہ انھوں نے بورر بیا جمر سود کو اور لیٹ گئے اور فرمایا کہ عمل نے رسول اللہ کو ویکھا کہ وہ بہت تھے جا ہے تھے۔

۳۵۰ ملے سفیان رہنی اللہ عشہ ہے وہی روایت مر دی ہے مکر اس میں بیٹنے کاڈ کر جیس۔

باب. سواری پر طواف کرناجا کزے اور تجراسود کو حچٹری ہے جھو سکتاہے سوے ۳۰۷ حضرت ابن عہاس رضی اخد عنہا ہے روایت ہے کہ

(٢٠٤٢) بنة النارون والتوليات معلوم بواعجراسور كوبوسه دينام تحب ب

(۳۰۷۳) ان جوری کو کہتے ہیں جس کا ایک سر اسوزا ہو، ہو قائے کہ سوار ادعث کا سے گری بری چر دین سے افحا بیا ہے اور دومرے مرے سے انت کو باکٹا ہے۔ در بھوم کے وقت اگر رکن کونہ جھوسکے کو چھڑی وجر وسے چھوسکے در اس کو ہو ۔ وسے سے ال



ا لله عَلَنْهِ وَ سَنَّمَ طَافَ فِي حَجَّةً لِلْوَدَاعِ عَلَى بَغِيرِ يَسْلَلُمُ الرُّكُنِ بَشِخْجِي

٣٠٧٤ - عَلَى خَامِرِ قَالَ طَافَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْكُهُ اللَّيْنَتِ فِي حَجَّة الْوَدَاعِ عَلَى رَاحَلَتِهِ السَّلِمُ النَّحْدَرُ المِحْجَةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّمِنُ وَلِيُسْرُفَ وَلِيسَأَلُوهُ فِإِنَّ النَّاسِ غَشُوهُ وَلِيسَأَلُوهُ فِإِنَّ النَّاسِ غَشُوهُ

٣٠٧٥ عَنْ خَابِر بْنِ عَبْدِ لله يَدُولُ طاف النّبيُّ عَلَيْهِ فِي خَخْةِ الْودَعِ عَنى رَحَتَهُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَّ وَالْمَرُوّهِ لِبْرَاهُ النَّامِلُ وَلِيُشْرِفَ وَيُسْأَلُوهُ فَإِنْ النَّامِ عَشُوهُ وَلَمْ يَذْكُرُ ابْنُ عَشْرِم وَلِيَسْأَلُوهُ فَعَظْ

٣٠٧٦ عن عائِشة قَالَتْ طَاف النَّبِيُّ اللَّهُ عَلَى بَعِيرِهِ يَسْلُمُ الْكُفّة عَلَى بَعِيرِهِ يَسْلُمُ الزّكُلُ عَلَى بَعِيرِهِ يَسْلُمُ الزّكُلُ كُلُ كُراهية أَنْ يُصرِب عَنْهُ النَّاسُ

٣٠٧٧ عن آبي الطُّمبُلِ بَقُولُ رَأَيْتُ رَسُولُ الله عَلَيْنَةً يَطُوفُ بِاللَّبِيْتِ وَيَسْتَبْلُمُ الرُّكُنَ بِمَخْصِ مَعَةً وَيُقِبِّنُ الْمُحُرَّضِ

٣٠٧٨ - عَنَّ أَمَّ سَلَمَهُ أَنَّهَا قَالَتُ شَكُوْتُ إِلَى
رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ أَنِّي أَشْكِي فَقَالَ (﴿ طُوفِي
فِنْ وَرَاءُ النَّاسِ وَأَنْتُ رَاكِبَةً )› قالتُ مَطْفَتُ
وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ حِيثِهِ يُصلِّي إلى حَدْبِ
الْبَيْتِ وَهُوَ يَقُرُأُ بِالعُورِ وَكِنَابٍ مَسْطُورٍ

ر سول الله صلى الله عليه ومهم في جية الوداع بن او تب پر سوار ہو

مرطواف كياور جراسود كو پل چيزى سے چھو بيتے تھے۔

١٣٠٥- جا پڑ في كه طواف كيا رسول الله كى يہت لله كا
جية الودائ بن اپني او نئي پر اور جركو اپني چيزى سے چھوتے تھے

تاكہ لوگ آپ كو الكيس اور آپ او شيح ہو جا كي اور آپ سے

مر كل ہو چين اس ليك كه لوگوں في آپ كو بہت تھيرا عال

مر كل ہو چين اس ليك كه لوگوں في آپ كو بہت تھيرا عال

حشر مكى روايت شي و بسائو و شين سے وال سنمون مروى سے اور ابن خشر مكى روايت شي و بسائو و شين سے

۱۷۰۳- جناب عائش صدیقہ نے فردیا کہ طواف کیا ہی مقطہ نے چھ الودار میں کعبہ کے گروا پی اور کن کو چھوتے جاتے اور اس لیے سوار ہوئے کہ لوگول کوا پنیاس سے بٹانانہ پڑے کہ اور اس لیے سوار ہوئے کہ لوگول کوا پنیاس سے بٹانانہ پڑے کہ میں نے رسول اللہ کو ایک میں نے رسول اللہ کو ایک کا کہ میں نے رسول اللہ کو ایک کا کہ ایک طواف کر نے تھے اور رکن کوائی چھڑی سے چھوتے اور چھڑی کو چوم میں ہے۔

۳۰۷۸ - حفرت ام سلمہ رمنی اللہ عنہائے شایت کی رسوں اللہ صلی اللہ عنہا نے شایت کی رسوں اللہ صلی اللہ صلی اللہ عنہا کے شایا کہ سب اللہ صلی اللہ علی اللہ عنہا کہ جس اور ہو کہ طواف کراوسو تعون نے کہا کہ جس طواف کرن تھی اور آپ سور کا والقور بڑھ رہے تھے نماز جس رہت اللہ کے باز دیر۔

الله ادراس حدیث معلوم ہو اکہ تا الووس کہنا در ست ہے ادر جو ہوگ اس کو منع کرتے ہیں وہ خلطی پر ہیں۔

۳۰۷۸) تا آپ سال کولوگوں کے تیجے طواف کا تھم اس لیے قربانا کہ ایک قورت کو مردول سے دور ریناں قرم ہے در سرے میہ کد او گوں کو ان کے جانورے ایف پنچے۔ ان سب دو توں سے نابت ہواکہ سوار ہو کر طواف در سے سے علی الخصوص بیار کو سے بناری نے باب ایسانی باعرصا ہے کہ بیار کو طواف در ست ہے سواری بر۔



### بَابِ بَيَانَ أَنَّ استَعْنَى بِيِّنَ الصَّفَ الْمَرْوَةِ رَكِنَّ لَا يَصِحُ الْحَجُ إِلَّا بِهِ السَّكِ بِشِيرِ جَجَ ورست تَهِينِ

۳۰۷۹- عروہ نے جناب عائشٹا سے کہاکہ میں جانا ہوں کہ گر کوئی سعاا در مروه میں سعی نہ کرے تو پکھی مضائقتہ نہیں۔ انھوں نے فردیا کیوں؟ میں نے کہا کہ اللہ تعالی فرما تاہے کہ صفاور مروہ الله یاک کی قدرت کی فشاغوں سے میں سو پچھ کناہ قبیس ان میں طراف کرنے ہے۔ حضرت عائشہ نے قرمایا کہ یہ بات ہیں بلکہ ہوں ہے کہ جج بورا شیں ہو تاکس کااور نہ عمر وجب تک طواف نہ کرے مفاور مرده کلالینی سعی ز کرے اور اگرای ہوتا جیب تم نے جاتا ہے تو اللہ تعالٰ بول قرماتا کہ بھی گناہ نہیں ان میں طواف سر کرتے ے اور تم جانتے ہو کہ بیہ آیت کیو تکر اور نمس حال میں اتر ٹی ہے۔ كفيت اس كى يد ب كدورياك كنادب يرايام جابليت عى دوبت تے ایک کا نام ساب دوسرے کا ٹائلہ تھا اورلوگ ان کے پال ج تے تھے اور پھر سکر سلی کرتے تھے صف اور مروویر اور پھر مر منذاتے ہتے۔ بھرجب سلام آیا تو مسلمانوں نے ان بھی سعی کرنے کو برا جنا ( میٹی سٹر کور کی حیال جھی)۔ تب اللہ یاک ہے ہی آیت اری ای مے یوں ارمایا کہ صداور مروہ شعار اللہ سے ہیں اور ان میں طور ت کر نا گزاہ نہیں پھر لوگ سعی کرنے لگے (غریش به که اب سعی واجب اور ترک اس کاروا تیس ک

۱۳۰۸۰ عردہ نے حضرت عائشے ہے عرض کی کہ محر کوئی طواف ند کرے صعاد رمردہ میں تو میں جانیا ہوں کہ پچھے ترج نہیں۔

وَالْمَرُونَةِ رُكُنَّ لَا يُصِحُّ الْحَجُّ إِلَّا بِهِ ٣٠٧٩ عن غُرُوة عنْ عائسة قالَ اللَّتُ لهَا رَبِّي لَأَضُّ رِجُمًّا مِوْ مِمْ يَصُدُ بَيْنِ الصَّمَّا والْمَرُوة مَا صَرَّهُ قَالَتْ مِمْ قُلْتُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَى بَعُونُ إِنَّ الصَّمَا وَالْمَرْوَةِ مَنْ شَعَائِر ا للهِ إلى آخِرِ الْآيةِ فقالَ مَا أَتُمُّ اللَّهُ حَجُّ المرئ ولا عُمَارَتُهُ مِمْ يَعْمَلُ بَيْنِ الصَّفَا وَٱلْمِرُومَ وَلُّو كَانَ كَمَا تَقُولُ بَكَانَ عَلَى خُناح عَلَيْهِ أَنَّ لَا يَشُّرُفُّ بَهِمَا وَهَلُ تُثَرِّي فِيم كَانَ ذَاكِ أَمَا كَال دَاكِ أَنْ الْأَلْصَار كَانُوا بُهِلُونَ فِي الْخَاهِلَيْةِ تَصَمِّسُ عَلَى شط البحر يُقالُ لهُما رَمَافُ وبالِمة ثُمُّ بجئون فيطُرِفُون لِينَ الصَّفا والْعَرَاوِهِ لُمَّ يخلقُون من ماء الْإِلْلَامُ كَرَهُوا أَنْ يَطُوفُوا بِيُنهُما الَّذِي كَالِرِ يَصْعُونَ هِي الْحَامِلِيُّهِ قَالَتْ مَأْثُرُلُ اللهُ عَرُ وَحَلُّ إِنَّ الصُّمَا والْمَرُوة مِنْ شَعَائِرِ اللَّهُ إِلَى أَحْرِهُمُا فالب فطافوا

٣٠٨٠ عن عُرْوَ، قال قُلْتُ لمانِشة ما أوى
 عني جُمَاحًا أنْ لا أنظرٌف بَنْ العِثْما

(۳۰۸۰) تنک ان حدیث سے کمال علم اور تعق تا بہت ہوا تیاری ان جناب اکثر کاک قرب سمجھا تعول نے اس بیری کے مطلب کو طاہر مل ان معلوم ہوتا ہے گران ہوگوں ہے جب س جی عیب مل آپ معلوم ہوتا ہے گران ہوگوں ہے جب س جی عیب شرح ان ہے معلوم ہوتا ہے گران ہوگوں ہے جب س جی عیب شمجھا تب اس طرح اور شاہ خوار عمر ایک شے واجب ہوتی ہے گر جب آدی اس کو براجائے لگن ہے تو اس سے کہتے ہیں کہ اس جی یک حیب شرح عیب شرح اور غر مشرح ایک اور میں اور وجوب اس کا جیس ہے ایس اور جا اس کی مثال ایس جے کوئی عصر کی شار ویٹ میں اور غر مشرح ان ہے واب ہے کہ اس وقت شائر ہیں ہے اور ان ہی تارہ والی ہے کہ اس وقت شائر ہیں ہے اور ان ہی تارہ والی ہے کہ اس وقت شائر ہیں ہے اور ان اس کے دائر ہیں ہے کہاں وقت شائر ہیں ہے گا



وَالْمَرُوةَ قَالَتُ بِمِ قُلْتُ لَانَّ اللهُ عَزْ الْحَلْلَةِ يَقُولُ إِنَّ الصُّمَّا والْمَرُوّةِ مِنْ سعانو اللهِ الْآيَةِ عَلَيْتُ لَوْ كَانَ كَمَا نَقُولُ لَكَالَ فَعَا خُناحِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ أَمُولُ هَلَيْ عِي عَلَيْهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ

٣٠٨١ - عَنُ عُرُوهَ لِي الرَّئِيْرِ قَالَ لَئُبُ لَخَالِسُهُ رَوْحِ النَّنِيُّ صَنَّيِ اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلِّمَ مَا

انحول نے فریلا کیول آگیااس نے کہ بقد تی ٹی فرہ تا ہے کہ منا اور سر دواللہ کی نشاہوں سے ہیں پھر گناہ نہیں کوئی اس بیل طواف کرے تو انحول نے فرہا ہ کر ہے بات ہوتی تو ہول فرہا تااللہ پاک کہ اگر کوئی طواف نہ کرے تو انصاد کے اگر کوئی طواف نہ کرے تو بھی گناہ نہیں اور سے بہت موالصاد کے لوگول میں انزی کہ دہ ہوگ جب لیک پکارتے ہے وہ لیک پکارا اس کی کہ دہ ہوگ جب لیک پکارتے ہے وہ لیک پکارا میں انزی کہ دہ ہوگ جب لیک پکارتے ہے کہ جم کو صفا اور مردہ بی سی کرنا در سے باہت بی اور کہتے ہے کہ جم کو صفا اور مردہ بی سی کرنا در سے نہیں پھر جب رسول اللہ کے ساتھ بی کو آئے کو آئی کا اور سے ان کی کہ پورانہ ہوگا جی اس کا جو سی نہیں سواب میں کہ تو ایس کا کی کہ پورانہ ہوگا جی اس کا جو سی نہ سواب میں مفاور مردہ کی۔

۳۰۸۱ - عروہ نے جناب عائشہ صدیقہ ہے کی کہ بیس جانا ہوں کہ جوستی نہ کرے صوالور مروہ بیل اس پر پکھ گناہ نہیں اور



أرَى عَلَى أَحْدٍ لَمْ يَطُفُ بَيْنِ الصَّكَ وَالْمَرُّونَةِ شَبُّهُ وَأَنَّا أَبَالِي أَنَّ لَا أَظُوفَ يَشْهُما فَالنَّا بَضْلَ مَا قُلْمَا يَا ابْنِ أَعْنِي عَامَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَليهِ وُ سَلُّم وطَّاف الْمُسْلِمُونَ مُكَانِبُ سُنَّةً رَأِسًا كانَ مَنْ أَمَلُ لِشَاةً الطَّاعِيَّةِ الَّذِي بِالْمُسْلُونِ لَا يَطُوفُونِ لَيْنَ الْصَّمَا وَالْمُرُومِ فَعَمَّا كَانَ الْإِسْنَامُ سَأَلُنَا النِّيُّ صِنِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَنَّمَ عن دَمكِ مأثول ، فَمْ عرَّو حلَّ إِنَّ الصَّمَا والْمرُّومَ مِنْ شَعَالِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتِ أَوْ اعْسَمِ فَلَا خَاخَ عَلَيْهِ أَنْ يُطُوِّفُ بِهِمَا وَلُوا كَانَتُ كُمُّ تُغُولُ لكَانبُ فَلَا مُشَاحُ عَلَيْهِ أَنْ لَا يُعُوُّفَ بِهِمَا غَالَ الرُّهُرِيُّ مُدَّكِّراتُ وَلِكَ لِأَسِي بَكُر بْنِ عَبْدِ الرُّحْسِ لَى الْحَارِثِ بْنِ هِشْمٍ لَأَغْمَثِهُ وَلِكَ وَقَالَ إِنَّ هَمَا الْعَلُّمُ وَلَقَدْ سَمِعْتُ رَحَالًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَغُولُونَ إِنَّمَا كَانَ مَنَّ لَهُ يُطُوفُ يَنَّ الصَّقَا والْمَرُوَّةِ مِنْ الْمُرْسِوِ يَقُولُونَ إِنَّا طَوَاقِنَا بَيْنِ عَدَيْنَ الحجرين من ألمر المجاهليّة و قال آخرُونَ مِنْ الْمَانُونِ إِنَّمَا أَمِرْمَا وَالطُّوافِ وَالْبَيْتِ وَلَمْ مُؤْمَرُ بِهِ يَس الصُّعَا وَالْمَرْوَةِ مَأْمُولَ اللَّهُ عَرُّ وَحَوْدٌ إِنَّ الصُّمَّا والْمَرُونَةُ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ قَالَ أَبُو بَكُر بُنُّ عَبْد الرُّحْسَ فأرَّاها فلا تَرْبُبُ فِي هَوُلاء وهَوُفاهِ

٣٠٨٢ عن عُرُونَةً بْنَ طَرُّتِيْرَ فَالَ سَأَلْتُ عللتَ وَسَانَ الْحَدِيثِ سَخْوِهِ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ طَلْمًا سَأْتُو رَسُونَ طَهِ عَلَيْكُ عَن دَبِثَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ إِنَا كُنّا تَسَعَرُ جُ أَنْ تَطُومَ بالعَلْمًا وَالْعَرْرَةِ فَأَمْلُ اللهُ عُرُّ وَمَعَلُ إِنَّ العَلْمَا

یں تو ہر واہ تبیں رکھتاا کرنہ سی کرول ان بیں تو تھوں نے قر ملا كدير كها توت ال ميرك إلا في الرح الله في الدرسمانول نے سب نے سمی کی ہے اور بیا سنت ہے ( بہاں سنت سے مراو واجب ہے) اور حقیقت اس کی ہیہ کہ عرب میں دستور تھا کہ جو مناة بدبخت كاجوم فلل بين تماليك يكار تاخده ستى مدكر تاخد سقا ومرده على محرجب ملام أياتوجاب سول الشريطة على محامم. لوكول في توالد تعالى في يرتب الارك كم مفااور مرووالد تعالى کی نشانیوں سے ہے جو جو تے کرے یا عمرہ لاوے اس پر گناہ جیس كران ش سى كرے اور اگر وه بات موتى جوتم نے كي تو يول فرماتے کہ مکناہ نبیں اس پر جو سعی نہ کرے ان میں۔ زہری ہے كباكد على في بدوايت الو بكر بن حبد الرحن س بيان ك ق انموں نے بہت بیشد کی اور اتموں نے کہاکہ علم اس کا تام سے ( یعنی جوما نظر فے اس آیت سمجی اور کہا ہو بکرنے کہ جی نے سنا ب بهت لوگول سے جو علم رکھتے تنے وہ کہتے تھے کہ بر طواف ن كرنے والے صفااور مروہ مي عرب كے لوگ تھے كہ رہ كہتے تھے ك الن وو يقرول ك في شي طواف كرنا جابليت كا كام تعااور ووسر يو كول كا قول تفاكه أيم كو طواب بيت الذكا فكم بواب ور صفااور مروه من چرنے كا عم نيس بوجب الله تعالى نے بير آبت ا تاری که مفااور مروه دونول الله نعالی کی نشانیول ہے ہیں آخر آیت تک ابو بکرنے کہا کہ میں بھی بھی کی خیال کر ٹاہوں کہ نہی دو مروبول كيدائل براكيت الري

۱۹۸۳ سے حروو نے وی قصد روایت کی جو او پرد کور جو داور اس علی بیت کد جب لوگوں نے رسول انتد سے پوچھا اور حرش کی کد یا دسول انتد کے جم کو بہاں طواف کرتا پر اسطوم ہوتا ہے جب اللہ یاک نے یہ آست اتاری ال مصصا و السروة من شعال الله ۔ حضرت عائشة قرارتی این کہ پھر سنت کفیر ویاس سعی کورسوں اللہ ۔



والْمَرُوفَ مِنْ شَعَالَمِ اللّهِ فَمِنْ حَجْ النّبُتُ أَوْ اعْتُمَرُ فَلَا حُمَّاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا قَالَتْ عَالِمَةً قَدْ مَنْ رَسُولُ وَقَوْ ظَلْقَهُ الطّوافَ يَبُهُمُ فَنْهُمْ نَاحُدِ أَنْ يَرُكُ الطُّواف بِهِمَا

النَّالْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ال

٣٠٨٤ - عن أنس قال كَاسَتُ الْأَنْصَارُ يَكُرُهُونَ أَنْ يَطُوفُوا بَيْسِ العِنْمَا وَالْمَرُّوةِ خَنِّى مَرْلَبُ إِلَّ الصَّع وَالْمَرُّرَةُ مِنْ شَعَاتُرِ اللهِ عَسْ حَجَّ الْبَيْت أَوْ الحَمْرُ فِمَا حُنَاحٍ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفُ مَ بِهِمَا.

بَابِ بَيَانَ أَنَّ السُّعْيَ لَمَا يُكُرِّرُ

٣٠٨٥- عَنْ جَايِرِ بْنُ عَبَّدِ اللهِ يَقُولُ لَمْ يَطَعَمُ النِّيِّ صَنَّى فَهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَلَا أَصَّحَابُهُ يَسَ الصَّمَّا وَالْمَرُورَةِ إِلَّا طَوَافًا وَآحِلًا

### الے اب می کواس کار کے کرناروا تیں۔

۱۳۰۸۳ مروه بروایت بے کہ جناب عائش صدیق نے ان کو خبر دی کہ افسار کا قاعدہ تھااور عسان کا کہ وہ اسلام سے پیشتر مناق کے لیے لیک پکارتے تے اور صفااور مروہ بھی سعی کرنا ہر جائے نئے اور بھا اور بھا اور بھا اور بھا اور بھا اور بھی اور بھی اور بھی اور بھی اور بھی فریقہ تھاان کے باب داداکا کہ جس سے احرام باندھا مناق کے لیے وہ صفااور مردہ بھی سی نہ کر تا تھا اور جب وہ لوگ مسلمان ہوئے تو انحول نے دسول اللہ سے یو چھا تب اللہ پاک نے سوجو بی آیت اتاری کہ صفااور مردہ اواللہ تھ تی کی سٹانیوں سے بے سوجو بی آیت اتاری کہ صفااور مردہ الاوے اس کو گزاہ خیس ہے کہ سعی نے کہ سعی کے کہ سعی کہ سعی کہ سعی کر سال دونوں میں اور جس نے تو شی سے نئی کی ہا اللہ تھا تی اس کو گزاہ خیس ہے کہ سعی کر سعی کر سال کا گذرہ دان اور جائے داخل ہے۔

۱۳۰۸۴ - معترت الس دمنی الله عندست روایت ہے کہ انصاد صفااور مروہ کی سمی کوہر جائے تنے یہاں تک کہ ہے آ بست ہم کی ال الصف و العروۃ من شعائر الله ۔

ہاب ستی دوبارہ تہیں ہوتی اور تہیں ہوتی اب ستی دوبارہ تہیں ہوتی اور تہ آپ ۲۰۸۵ جار کہتے تھے کہ ستی تہیں کی رسول، للڈ نے اور تہ آپ کے یادوں نے من اور مروہ کی مگر آیک بار مسلم نے قرہ یا کہ روایت کی ہم سے عبد بن حمید نے ان کو خبر دکی محد بن مجر ن مرت ان کو این جر تے ان کو خبر دکی محد بن محر نے ان کو این جر تے نے اس متد سے حمل دوایت تہ کور کے اور اس بھی ہے



ہے کہ ایک بلی باد طواف کیا ( ایعنی صفااور مردہ کا جز پہلی ہار کیا تھا ) ۳۰۸۷ – پچھ کی دہیتی کے ساتھ ند کورہ ہالا حدیث اس سند ہے مردی ہے۔

### باب حاتی جمرہ عقبہ کی رمی شروع کرنے تک لیک پکار تاجائے

۱۹۸۵ - اسام نے کہا کہ میں جناب رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کی سوار کی ہر بہتے بیشا عرفات سے چرجب آپ یا کس کھائی اس کی بہتے مرد دھ کے قریب تواد شد بھی بیش بیش کی اور آئے میں کے آپ بہتے مرد دھ کے قریب تواد شد بھی بیش بیش کیا اور آئے میں نے قرمی کیا کے آپ بہتی فرق السوآپ نے باکا ساوضو کیا گام میں نے عرص کیا کہ مماز کاو شد آس کیا برسول اللہ ایس نے مرمایا تماز تہادے آسے سید بھر آپ سوار ہوئے اور مرد دھ آسے اور مماز پڑھی پھر فضل کو این سوار ہوئے اور مرد دھ آسے اور مماز پڑھی پھر فضل کو این جھے بھی اور مرد دھ کے کہا کہ خردی جھے

٣٠٨٦ و حلقًا عَبْدُ بْنُ خُمِيْدِ أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِكُمْ أَخْبَرُنَا ابْنُ حُرْيْجِ بِهَدَا الْإِسْدِدِ مُثَلَّةً وَقَالَ إِلَّا طُوافًا وَاحِدًا طَوَافَةُ الْأَوْلَ

باب اسْتِحْبَابِ إِدَامَةِ الْحَاجُ التَّلْبَيَةَ حَتَّى يَشُوعَ فِي رَمِّي جَمْرَةَ الْعَقْبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ

رُسُولُ اللهِ عَلَيْكُ مِنْ أَسَامُهُ فِي رَبِّدٍ قَالَ رِدُمْتُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ مِنْ عُرَفاتٍ فَسَمَّا بَعْع رِسُونُ اللهُ عَلَيْكُ الشَّعْبُ الْكُلْمَةِ اللّهِ عُونَ الْمُؤْذَلِعِهِ أَنَاخٍ فَيَال أَمَّ خَاءً فَصَيَّمْتُ عَلَيْهِ الْرَصُوعَ فَيْرِطَأُ أَلَاهِ الْمُؤْذِلِعِهِ وَمُونَ اللّهِ الْمُؤْذِلِعِةِ الْمُؤْذِلِعِةِ اللّهِ الْمُؤْذِلِعِةُ فِي رَسُونَ اللّهِ مَثَلًا لَا الصَّلَاةُ فِي رَسُونَ اللّهِ مَثَلًا الصَّلَاةُ فِي رَسُونَ اللّهِ مَثَلًا الصَّلَاةُ فِي رَسُونَ اللّهِ مَثَلًا اللّهُ وَلِيهِ مَثَلًا فَي رَسُونَ اللهِ عَمَلًا فَي رَسُونَ اللّهِ عَلَيْكُ مُنْ رَدِف عَلَيْ فَتَمْ رَدِف عَلَيْكُ فَتُمْ رَدِف عَلَيْ فَتَلَى أَنْهُ وَلِهِ فَصَلّى ثُمّ رَدِف

الله سی سلے کہ جب ایک جنے کی اصل خارت ہے اس کی تحرار پر عت ہوئی توجس کی سر سے سے اصل میں خارت تھیں تو وہ بدر جداوئی بر عت ہے۔ اور معلوم ہواک شادر علے ہر دکلیف اور و داول کی جو تعداد مقرر کردی ہے اس سے زیادہ کرنا بھی بد مت ہوجا ناہے اور وہ فعل بد سہاس ریادت محدث کے بد خت میں شاد کیا جا تاہے اور یہ بزے کام کی ہات ہے اور اس کو خوب یاور کھناچ ہے۔



الْعَطَالُ وَسُونَ وَقَهِ عَلَيْهِ عَنَاةً جَمَعِ قَالَ كُولِبَ مَا خَبْرَي عَبْدُ فَهَ بَى عَبَاسٍ عَنْ الْعَصَلُ أَنَّ وسُونَ الله عَلَيْهِ فَعْ يَولُ يُلِنِّي خَلَى بَلْعِ الْحَمْرَةَ ١٠٨٨ عَنْ ابْنِ عَنْاسِ أَنَّ النِّيْ خَلَى بَلْعِ الْحَمْرِةَ الْعَصْلُ مِنْ جَمْعِ قَالَ فَأَخْبَرِي ابْنُ عَبْسِ أَنَّ الْعَمْرِي ابْنُ عَبْسِ أَنَّ الْعَصَالُ مَنْ حَبْسِ أَنْ الْعَصَالُ مَنْ جَمْرَة الْعَصَةِ

۳۰۸۹ عن بنی عباس عن العصل بن عباس عباس و کان ردیم رسول الله صلی الله عبه و سلم آنه قال بی عشیة غرفة وغداة حشم بال حبن دفترا ((عیکم بالشکینة )، وهو کاف باقت حتی دعل شحسرا و فو بن ملی دان ((عیکم بحصی الحداث الله یرانی به الجمود )) و دان تم یران رسول الله صلی الله عله و سلم یکی حتی رمی الجمود

٩٠٩٠ و حدائيه رَهيز بن حرب حداثه يخيى بن حرب حداثه يخيى بن سعيم عن ابى جَرَيْج خيرى أبه الرّبير بهذا البائد غير أنه مم يذكر في المحابث وَلَمْ يَرَالْ رَسُق الله صلى الله عليه و ملكم يُرَالْ رَسُق الله عليه و ملكم عليه و الله عليه و سدم يُريئ بده كما يعدف البائد عليه و سدم يُريئ بده كما يعدف البائل.

عبدالله بن عباس فضل ب كهاكه جناب ساست سب رسول الله صلى الله عليه وسلم برابر لبيك بيكات مديبال تك كه جمره م ينهي (بعن جره عقبه بر)-

۳۰۸۸ میر دندین عمائ سے روایت ہے کہ تی نے اپنے بیجھے او نتی پر بھی بالفٹل کو مود نف سے اور راوی نے کہا کہ خبر دی جھے کو این عبائ نے کہ خبر دی جھے کو این عبائ نے کہ خبر ری ان کو فقش نے کہ ٹی گیک پکارتے رہے کہ ایک کیارے کے رہے دی کی جبرہ عقبہ کی۔

۱۳-۸۹ مین عباس سے روایت ہے کہ تصل بین عباس جو در ایف ہے کہ تصل بین عباس جو در ایف ہے تھے رسول اللہ کے انھوں نے کہا کہ دسوں اللہ کر فہ کی شام کواور سر داعد کی صح کو ہو گوں سے فرمائے تھے کہ آدام سے چو اور آپ، پڑااو نمٹی کورو کے بوئے چیچ تھے یہاں تک کہ محسر میں داخل ہوئے دور محسر مثی میں ہے تو وہاں پر آپ نے فرمایا کہ چنکی داخل ہوئے دور محسر مثی میں ہے تو وہاں پر آپ نے فرمایا کہ چنکی سے مادنے ک کنگریاں اٹھالو کہ ان سے جمرہ کو مارا جادے اور کہا کہ دسول اللہ صنی اللہ علیہ وسلم برایر بیک پیارتے رہے یہاں تک کہ جرہ کو کہ کنگریاں ماریں۔

۱۹۰۹۰ مسلم نے کہااور رویت کی ہم ہے۔ یی حدیث زہیر ہی متعد حرب نے ان ہے ابن جر نے نے ان سے ابوالر بیر نے کے سند سے گراس میں ہی آکر نہیں کیا کہ جناب رسول اللہ بیک پکار نے دے گراس میں ہی آکر نہیں کیا کہ جناب رسول اللہ بیک پکار نے دے بہال تک کہ جمرہ کو کنگر مارے اور بیات زیاد دیماں کی کہ جمی اشارہ کرتے تھے ہا تھ ہے (ایمی جب کنگرے اٹھ نے کا تھم دیا تھا) کہ جمعے چکل ہے گڑ کر آوی کنگرے بھینگا ہے (ایمین ایسے منگرے اٹھ نے)

ظر اور صبور عنی سے مدید کا قوں ہے کہ عرف کے در روال حمل مک بدیک کے اور جب و آوف عرفات شروع کے جب موقوب کرے اور ایام جد اور سخان اور بھی سلف کا قبل ہے کہ جب تک رئی جم وعقیہ سے فارغ ند اور کی جائے اور وکیل ایام شافتی اور جمہور کی مہی حدیث ہے جس کا ایمی ترجمہ جو ہے اور آگے کی روایات مجی اس کی مؤید ہیں۔

(۱۳ - ۱۸ ) الله احمد اور سوال كاد كل مكى د وابت باورجمبوراس كابورب ديية بي كدس ب مراديد كرجب كف رق شروع شرك

ا بنا و المحاكم على الرحش أبي يزيد قال قال عند النا و المحام المنافرة المن

٣٠٩٣-و حَدَّفَ سُعَانَ عَلَ حُصَيْرِ بِهِ الْإِسْادِ الْوَالَمُ وَيَّلَ الْمُ حَدَّفَ سُعَانَ عَلَ حُصَيْرِ بِهِ الْإِسْادِ ٢٠٩٤ عَلَ عَبْدِ الرَّحْسَ بِي يَرِيدَ وَالْأَسْرَةِ بَى يَرِيدَ فَالْ سَعْمَ عَبْدِ اللهِ بْنِي مَنْ عَلَيْهِ سُورة الْبَعْرة عَاقَ سَيِعْتُ الْبِي الْرِيتَ عَلَيْهِ سُورة الْبَعْرة عَاقَ سَيعْتُ اللّهِ عَلَيْهِ سُورة اللّهَ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ فَي اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ يَعْمَ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ فَي اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ فَي اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ كَلِي وَلَيْهَا مَعَهُ وَاللّهُ كَلِي وَلَيْهَا مَعَهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ كَلِي عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ فَي اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ فَي اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ فَي اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى عَمْ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَ

۳۰۹۱ عبدالرحمی نے کہا کہ عبداللہ ہم ہے حزر لفہ بھی کہتے تھے کہ جمل نے ستاہے ان کو جن پر سور و بھرہ نازی ہو گی ہے کہ وہ اس مقام میں لیک پیکارتے تھے۔

۱۹۹۰ موسال حدوال حلی نے کہا کہ عبداللہ بین مسحوق نے لیک
پادی جب مرد مقدے و نے توہ کوں نے کہا کہ شدید کوئی گاؤں
کا آدی ہے ( بیخی جواب بیک پکار تاہے ) تو مبداللہ بن سحود نے
ارایاکہ کیالوگ جول کے ( بیخی سنت رسول اللہ کی ) یا کر او ہو کے
مل نے حود ت ہے ال سے جن پر سور و بقر و تازل ہوئی ہے کہ وہ
ہیں جگہ جی لیک پکار تے تھے۔

٣٠٩٣- مذ كوره بالاحديث إلى سند سے مجلي مروي ہے-

۱۹۳۳ - ایک روایت یس ہے کہ ہم نے عبداللہ بن اسور کو کہتے
اوے سنا کہ بیل نے اس وات سے سنا جس پر یہال سور و بقر و
الذل ہوئی آپ قرمادہ ہے "لبیك اللهم بیدل" پھر عبداللہ بن
مسعود نے بھی تکبیہ پڑھی اور ہم نے آپ کے ساتھ پڑھی۔
مسعود نے بھی تکبیہ پڑھی اور ہم نے آپ کے ساتھ پڑھی۔
باب لبیک اور تکبیر کئے کا بیان ہب مٹی سے عمر فات
وی سے عمر فات

۳۰۹۵ - عبدالله بن عرائے كہاك جب بم صح كو يہد منى سے عرف كار تا تا

(۲۰۹۱) جڑ کی فرہب ہے حمیور کا بھے آ کے گزرالارائ ہے معلوم ہواکہ سور وَ اِلَّرِ الورسور وَ ساء کیناورست ہے اور کی فرہب ہے حمیور سے اور تا ایکن کا کاور قول عبداللہ بان کوچن پر سور وَ لِقرہ اُمْر کی ہے اس معلوں نے کہائل ہے سنا ہے ان کوچن پر سور وَ لِقرہ اُمْر کی ہے اس میں مور و کا جو ان کی مور والد ان اور میں اور کی ہے اس میں اکثر مناسک کے فرکوریں ۔

(۱۰۰۹) بند مسلم نے کہا کہ کی دوارے میان کی ہم ہے حس طونل تے انہوں۔ دوارے کی بیٹی ان آدم ہے نہوں نے مغیاں ہے انہوں ہے حصیت ہے انہوں ہے معین ہے ان کے مشان ہے ہوں ہے حصیت ہے ان است میں ہے ان ہے جمعین ہے ان ہے کثیر ان مدرک سے ان است کھر ان مدرک ہے ان ان میں کا مسلم ہے دوارے کی جمعین ہے ان ہے کشیر ان میں میں ہے ان ان میں کا دراہوں میں بر درنے دولوں نے کہا نیا ہم نے حمدانات ہے میں وڈے کہ فرائے ہے حرد داند ہیں کہ سناہی ہے ان ہے جی ان کے ماتھ لیک بھاری ہے۔ ان میں میں ان کے ماتھ لیک بھاری۔ سے جن بر مور دائتر انہ کی ہے کہ اس جگہ بیں لیک بھاری۔



وميه المكير

٣٠٩٣ عن عبد الله عليه و منام عير فال كان منع رسول الله صلى الله عليه و منام عي عداة عزفه فعمًا المنكر ومنا المنهلال فأن رحل شكر شكر فلك فال من عليه و الله قال في الله عليه و الله عليه و سلم مدة رأبت رسول الله صلى الله عليه و سلم بعشيم و سلم بعشيم .

سَأَلُ أَنْسَ بِنَ مُعِمَّدِ بِنَ أَبِي بَكُرِ النَّمْعِيُّ أَنْهُ اللّهِ مِنْهُ اللّهِ مِنْهُ اللّهِ مِنْهُ عَالِمَ مِنْ اللّهِ مُنَا اللّهِ مِنْ عَلَيْهِ وَهُمَّنَا عَادِيَانِ مِنْ مَنِي إِلَى وَهُمَّنَا عَادِيَانِ مِنْ اللّهِ مَنْهُ وَلَكُمْ تَصَلَّعُونَ فِي هَمَا اللّهِ مِنْ اللّهِ مَنْهُ اللّهُ مِنْ اللّهِ مَنْهُ اللّهُ مِنْ اللّهِ عَدَاةً عرفة ما يُنكُرُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَداةً عرفة ما يَنكُونُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَداةً عرفة ما يَنكُونُ عِنْ اللّهِ عَداةً عرفة ما تَنكُولُ فِي النّبَيْةِ مِنْ اللّهِ وَأَصْحَابِهِ عِمّا اللّهُ كُرُّ عَلَيْهِ اللّهِ عَدَاةً عَرفة ما اللّهُ كُرُلُ فِي النّبِي عَيْقُ وَأَصْحَابِهِ عِمّا اللّهُ كُرُّ عَلَيْهِ اللّهُ وَلَا يَعِيبُ أَحَدُنّا عَلَى صحيه اللّهُ وَلَا يَعِيبُ أَحَدُنّا عَلَى صحيه وَاللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ وَلَا يَعِيبُ أَحَدُنّا عَلَى صحيه اللّهُ وَلَا يَعِيبُ أَحَدُنّا عَلَى صحيه وَاللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ وَلَا يَعِيبُ أَحَدُنّا عَلَى صحيه وَاللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ وَلَا يَعِيبُ أَحَدُنّا عَلَى الْمُودُولِيقَةٍ وَاللّهِ اللّهُ وَلَا يَعِيبُ أَحَدُنّا عَلَى اللّهُ وَلَا يَعِيبُ أَحَدُنّا عَلَى اللّهُ وَاللّهِ اللّهُ وَلَا يَعِيبُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهِ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهِ اللّهُ وَاللّهِ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهِ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ فِي هَاللّهُ وَاللّهِ اللّهُ وَاللّهِ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ فِي هَذِهِ اللّهُ لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِيلًا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا للللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

٣٠٩٩ - عَنَّ كُرْيْبِ مُولْنَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَسْلِمَةً بَنْ وَمَعْ رَسُولُ اللهِ أَلَّهُ سَمِعةً بَغُولُ دَفَعَ رَسُولُ اللهِ أَلَّهُ سَمِعةً بَغُولُ دَفَعَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَسْلَمْ إِذَا كَانَ بِالسَّغْبِ الرَّلَ

### اوركوني تحبير كهنا قعله

۱۹۹۷ - گر بن ابو بر شقی داس بن مالک بے بوچھا وروه دو آس بن مالک ہے بوچھا وروه دو آس بن مالک ہے بوچھا وروه دو آس مثل ہے جو جھا اور وہ دو آس مثل ہے جو آب کو جاتے ہے کہ تم نوگ کی اگر تے ہے جس کے دل جتاب رسول اللہ کے ساتھ جسوائس کو کوئی منع نہ کرتا تھا اور کوئی ہم میں ہے اللہ الداللہ کہتا تھا سواس کو کوئی منع نہ کرتا تھا۔

۳۰۹۸-انس بن مالک ہے عرف کی صح تلبید پڑھنے کے بارے علی ہو چی گاہید پڑھنے کے بارے علی ہو چی گیا تو آپ شی اس میں اور نی اکر م کے سر تھی اس سفر عمل نی کرم کے سراتھ تھے تو کوئی ہم میں سے تنجیر کہتا اور کوئی جہتم میں سے تنجیر کہتا اور کوئی جہتم اور کوئی جی اپنے ساتھی پر عیب نہ لگا تا تھا۔

باب عمر فات ہے مز دلفہ لوٹے اور اس دات مغرب و عشاہ جمع کر کے پڑھنے کا بیان

99 وس- کریب جوائن عمال کے غلام آزاد بیں تھوں سنے اسامہ سنے روایت کی کہ انھوں نے کہالو نے محد عمر قات سے بہاں تک کہ جب کھاٹی کے پاس آئے اقرے اور پیشاب کیااور ایکا ساو ضو کیا

(۳۰۹۷) جند الن روائة ربات معلوم ہواكہ تحبير اور جنيل دوتوں مستحب ہيں جب كوئى من ہے اور فات كوچائے عرف كے دن اور ليك ان دوتوں سے افغل ہے اور ان در بنوں سے ال كا توں در ہو كيا جركہتے ہيں كہ ليك يكار في جوزوے بحد يح كرف كے ون ـ



قَبَالَ ثُمَّ تُوَصَّا وَكُمْ يُسَيِّحُ الْوَصُوةَ فَقَلْتُ لَهُ الْصَلَّاهُ قَالَ (( العَلَّقَةُ أَفَاطَكَ )) فَرَكِبَ مَنَا خَاء الْمُرْدَلِقَةُ نَرِل مَتُوضًا فَأَسْعَ الْوَصُوء ثُمَّ أَنْفِ الْمُعْرِبِ ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ أَنْفِ مَنَالًى الْمَعْرِبِ ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ أَنْفِ مَنَالًى الْمَعْرِبِ ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ أَنْفَ مَنَالًى الْمَعْرِبِ ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنْفَالًا فَيْنَانُ الْمَعْرِبِ ثُمَّ أَنْفِتَ الْمِثَانُ وَمَنَاقًى الْمَعْرِبِ ثُمَّ أَنْفِتَ الْمِثَانُ وَمَنْفَا فَيْنَانُ وَمِنْهُ فِي مَرْلِكِ ثُمَّ أَنْفِتَ الْمِثَانُ وَمَنْفَا وَمَنْفًا وَمَمْ يُصَلِّلُ يَنْهُما فَيْنَا الْمَثَانُ الْمَعْرَادِ الْمَعْرِبِ اللّهُ الْمُثَانُ الْمِثَانُ الْمِثَانُ الْمُعْرِبِ اللّهُ الْمُلْلُ اللّهُ الْمُؤْمِدِ الْمُعْرِبِ الْمُعْرِبِ الْمُعْرِبِ الْمُؤْمِدِ الْمُعْرِبِ الْمُ أَنْفِقَالُ اللّهُ الْمِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْكُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

م ١٩٠٠ عن كربي مُولَى ابن عَبَاسِ عَنْ أَسَامَةً بِن رَبُو قَالَ الْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى السَّعَابِ بَعْد اللَّمْعَة مِنْ عَرَفاتٍ إِلَى يُعْصِ يَمْكُ الشَّعَابِ لِللهُ عَلَى يُعْصِ يَمْكُ الشَّعَابِ لِللهُ عَلَيْهِ مِنْ الْمَاءِ عَقُلْتُ أَتُصلَّى المَاءِ عَقُلْتُ أَتَصلَى المَاءِ عَقُلْتُ المُصلَّى المَاءِ عَقُلْتُ أَتَصلَى المَاءِ عَلَيْهِ مِنْ الْمَاءِ عَقُلْتُ أَتَصلَى المَاءِ عَلَيْهِ مِنْ الْمَاءِ عَقُلْتُ المُصلَّى المَاءِ عَلَيْهِ مِنْ الْمَاءِ عَلَيْهِ مِنْ الْمُعِلَى المِنْ الْمَاءِ عَلَيْهِ مِنْ الْمَاءِ عَلَيْهِ مِنْ الْمَاءِ عَلَيْهِ مِنْ الْمَاءِ عَلَيْهِ مِنْ الْمُعْلَقُلُقُولُ المُعْمِلِينَ الْمُعْمِلِينَ الللْمُعَالِقِ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلُقُولُ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلُكُ مِنْ الْمُعْمَلُقُ الْمُعْمِلُقُ الْمُعْمِلُكُ مِنْ الْمَاءِ عَلَيْهُ مِنْ الْمُعْمِلُكُ مُنْ الْمُعْمِلُكُ مِنْ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلُكُ مِنْ الْمُعْمِلُكُ مِنْ الْمُعْمِلُكُ مِنْ الْمُعْمِلُكُ مِنْ الْمُعْمِلُكُ مِنْ الْمُعْمِلِكُ مِنْ الْمُعْمِلُكُ مِنْ الْمُعْمِلُكُ مِنْ الْمُعْمِلُكُ مِنْ الْمُعْمِلُكُ مِنْ الْمُعْمِلُكُ مِنْ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلُكُ مُنْ الْمُعْمِلُكُولُكُمُ الْمُعْمِلُكُ مُنْ الْمُعْمِلُكُ مِنْ الْمُعْمِلُكُ مِنْ الْمُعْمِلُكُ مِنْ الْمُعْمِلِيْكُ مِنْ الْمُعْمِلُكُ مُنْ الْمُعْمِلُكُ مِنْ الْمُعْمِلُكُ مِنْ الْمُعْمُلُكُمُ الْمُعْمِلُكُ مِنْ الْمُعْمِلُكُمْ الْمُعْمِلُكُمْمُ الْمُعْمِلُكُمْ الْمُعْم

٣١٠١ عنْ كُريْب مُولِّي ابْنِ عَبَّاسِ قالَ سَسَعْتُ أَسَامُةً بْنُ رَبِّهِ يَقُولُ ٱلْغَامِن رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ مِنْ عَرِمَاتٍ مَلَتُ اثْنَهَى إلى النَّمْتِ مِنْ فمان وَكُمْ يِقُلُّ أَسَامَةُ أَرَاقَ الْمَاءُ قَالَ فِنْتَمَا بِمَاء فَتُوصُّأُ وُصُّوءًا لَيْسَ بِالْتَالِعِ فَالَ فَقُلَّتُ يَا رَسُولَ ا لله الصَّلاة قال (( الصَّلاقُ أمامك )) قَال ثُمَّ سَارِ حَنَّى بَمِعَ خَمْعًا فَصَلَّى الْمَعربُ وَالْعِشاءَ ٣١٠٢ عن كُرَيْبِ أَنَّهُ سَأَلَ أَسَامَة بْنَ رَيْدٍ كُيْمَ صَعْتُمُ حِينَ رَدِفْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَشِيَّهُ عَرَّفَهُ فَقَالَ حنا النُّعْبُ الَّذِي يُنِيخُ النَّاسُ فِيهِ لِلْمَعْرِبِ فَأَمَاحُ رَسُولُ وَقِدِ صَلَّى وَقَهُ عَلَيْهِ و سَمَّمَ بَاقَتُهُ وَبَالَ وَمَا قَالَ أَهْرَاقَ الْمَاءُ ثُمُّ دع بالرسُوء خوطاً وصُوعًا لَيْسَ بالْبَالِمِ فَقُلْتُ يَا رَسُونَ « فَغَ العِسَّاءَةَ مِمَالُ ﴿ ( الصَّلَّاةُ لَا

پورا خمیں۔ میں نے کہا تماز کا وقت ہو گیا ہے۔ "ب نے قربایا تمار تمہارے آگے ہے اور پھر موار ہوئے دور مز رافعہ ش آئے اور امرے اور وضو کیا ہوری طرح ہے پھر نماز کی تحبیر ہوئی اور معرب پڑھی پھر ہراکی نے اپنا او نٹ جہاں تھا و بیں ہنما دیا پھر تحبیر ہوئی اور عشاہ پڑھی اور ان کے چیمی پھے نہیں پڑھا ( یعنی ملت تدیڑھی)۔

الله عرفات سے اور بعض گھاٹیوں میں دیدے کہا کہ لوٹ وسوں الله عرفات سے اور بعض گھاٹیوں میں اترے حاجت کے واسطے اور میں نے آپ بریائی ڈامالین وضو کے وقت اور کہا کہ آپ تماز براحیں کے تو فرمایا تماز کی جگہ آگے تمہارے ہے ( ایسٹی مزوانعہ اور ہائی تنصیل اس عدید اسامہ کی اور بوچک ہے کے۔

ا اسه کریب نے وہی مضمون اسامہ سے روایت کیا اور اس میں اس سے پائی ڈسنے کا ذکر خیس ہے اور میر بات فریادہ ہے کہ پھر آپ سز دلفہ پہنچے اور مقرب اور عشاہ الکر پڑھی۔

۱۳۱۰ - کریب نے اس مدین زیدر منی اللہ عنمات ہو جھاکہ جب تم سوار ہوئے رسول اللہ کے بیجھے آ کیا کیا عرفہ کی شام کو؟ انحوں نے کہا کہ ہم اس گھائی تک آئے جہاں لوگ او نوں کو بھائے واللہ علی اللہ علیہ وسلم بھائے واللہ علی اللہ علیہ وسلم نے او بیشاب کما وریائی و بے کا ذکر نے اور بیشاب کما وریائی و بے کا ذکر اس مد نے قبیل کی اور جس کی اور جس کی اور جس کی اور جس اللہ اور انہا کہ اور جس اللہ علیہ وضو کیا ہور خبیل اللہ اس ما اور جس کے عرف کی یا دسوں اللہ انہا نہ ایک ایک باراعت و دورے اور جس نے عرف کی یا دسوں اللہ انہا نہ ایک ایک باراعت و دورے اور جس نے عرف کی یا دسوں اللہ انہان کی ایک باراعت و دورے اور جس کے عرف کی یا دسوں اللہ انہان کی ایک باراعت و دورے اور جس کے عرف کی یا دسوں اللہ انہان کی ایک باراعت و دورے کی اور جس کے عرف کی یا دسوں اللہ انہان کی ایک باراعت و دورے کی اور جس کے عرف کی یا دسوں اللہ انہان کی ایک باراعت و دورے کی اور جس کے جس کی باراعت و دورے کی اور جس کے حرف کی یا دسوں اللہ گانہان کی ایک باراعت و دورے کی اور جس کے حرف کی یا دسوں اللہ گانہ دورے کی ایک باراعت و دورے کی اور جس کے حرف کی یا دسوں اللہ گانہ کی ایک بیارے کی دورے کی اور جس کے حرف کی باراعت کی دورے کی دور



أهامك ) مركب حتى حتى المردنة فأقام المردنة فأقام المغرب ثنة أداح المائل في سريهم وكم يحدد فعللي المحدد فعللي أقام العساء الاحره فعللي ثنة حدوا قلت فكيف فعله حير أعشاخه الا ودعة العملل في خاص والعلمة الما في الماق فريش على رائلي

🕶 🕶 عَنْ ابْنِ عَبُّسِ أَنَّ رَسُولَ لِلهُ عَلَيْكُ

أَفَاصَ مِنْ عَرِهَةٍ وَأَسَامَةً رِنْقُةً قَالَ أَسَامَهُ فَمِيا

رَالَ يَسِيرُ عَلَى هَيْتُهِ حَتَّى أَبِيهِ قَالَ شُلِ أَسَامَةُ وَأَلَ شَلِ أَسَامَةُ وَأَلَ شَلِ أَسَامَةُ وَأَلَا شُلِ أَسَامَةً بُن رَبُهِ وَكَال وَأَلَا شَامِئةً بُن رَبُهِ وَكَال وَأَلَا شَامِئةً بُن رَبُهِ وَكَال وَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَ سَلّم رَبُعِ وَكَال رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَ سَلّم رَبُعِهُ بِنْ عَرْمَاهُ بِنْ عَرْمَاهٍ وَسَلّم رَبُعُولُ اللّهِ عَرْمَاهٍ وَسَلّم رَبُعُولُ اللّهِ عَرْمَاهٍ وَ سَلّم جِينَ أَمَاهِ مِنْ عَرْمَه مَالًا كَانَ يَسِيرُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَ سَلّم جِينَ أَمَاهِ مِنْ عَرْمَه مَالًا كَان يَسِيرُ الْعَلَى مَالِهُ وَ سَلّم جِينَ أَمَاهِم مِنْ عَرْمَه قَالَ كَان يَسِيرُ الْعَلَى مَالِعًا وَسَدّ مِنْ أَمَاهِم مِنْ عَرْمَه قَالَ كَان يَسِيرُ الْعَلَى مَالِعًا وَسَدّ مِنْ أَمَاهِم مِنْ عَرْمَه قَالَ كَان يَسِيرُ الْعَلَى مَالَةً وَاحْدَ وَسَدّ مِنْ أَمَاهِم مِنْ عَرْمَه

قال كان يسيرُ العَلَى هَإِذَا وَسَعَدَ مَعُوهُ عَلَىٰ الْإِسْدَادِ الْإِسْدَادِ الْإِسْدَادِ الْإِسْدَادِ الْإِسْدَادِ وَرَادُ فِي حَدَيث خُنَيْدٍ قَالَ فِيشَامٌ وَالْصُ قَرِاقَ وَرَادُ فِي حَدَيث خُنَيْدٍ قَالَ فِيشَامٌ وَالْصُ قَرِاقَ

جوے یہاں تک کہ ہم مردلفہ آئے اور مقرب کی تجیم ہونی
ار لوگوں نے وقت بھی نے اور کھولے تیں یہاں تک کہ عشاء
کی تجیم ہوئی اور آپ نے اس عشاء بھی پڑھی پھر او تف کھول
دید سیار بی نے کہا کہ پھر تم نے اس کو تیا آب ؟ افھوں نے کہا کہ بھر
ففس یں عہاس رضی مقد عنما آپ کے ساتھ بیجیے سوار ہونے
اور عی تریش کی دادے بیدل جا۔

۱۹۰۳ وی مضمول ہے جواو پر کی بارگزرااس بنی بیسب کر اس محافی بن آئے باترے جہال ہمرا اہتر تے بنتے۔

۱۹۱۳- وہی مضمون ہے آگر ای طل ہے کہ آپ قضائے عاجت کے ہے تشریف سند کے اور اسامہ سند مجا گل سے پائی ڈالا تب آپ نے وصو قرمایا۔

۱۱۰۵- این قبال نے رویت کی کہ رسول اللہ عرفات ہے لوٹے اور سامہ آپ کے ساتھ بیچھے سور ہونے وراس مہ ہے کہا کہ آپ جسے رہے بیمال تک کہ حرولفد میں پہنچے۔

۱۱۰۶ - ہشام نے سے باپ سے روایت کی کہ ان کے سامے
کن نے اسامہ سے پو جھا یا نموں سے خود بر جھا اور جناب رسول
اللہ نے ان کو اپل او نمٹنی پر سور کیا تھ عمر فات سے کہ رسول اللہ کیو تکر چلتے تھے ؟ مین او نمٹن کو کس جیال سے سے جاتے تھے تو انھوں نے کہا کہ مبلحی چال جیائے شے بھر جب ذرا کھی مگہ پائے ۔

انھوں نے کہا کہ مبلحی چال جیائے شے بھر جب ذرا کھی مگہ پائے ۔

انھوں نے کہا کہ مبلحی چال جیائے شے بھر جب ذرا کھی مگہ پائے ۔

انھوں نے کہا کہ مبلحی چال جیائے شے بھر جب ذرا کھی مگہ پائے ۔

انھوں نے کہا کہ مبلولی تو اس جگہ ذرا تیز کر دسیتے۔

عداما- بشام بن عردہ سے اس الناد سے ویل مضموں مروی ہوا محر حمید کی رویت علی سے کہ ہشام نے کہا کہ نفس جواد منمی کی

مسلم

الغبو

٣١٠٨ عن مي أثرب أخبره أنه صلى مع رسول الله علي على مع رسول الله عليه ألم مي خجة الرفاع المغارب والعث بالشردائة

٣٩٠٩ عن يُحتي بْنِ سَبِيدِ بِهَدَا الْإِنْ وَاللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

٣١١٠ عَنْ بُنِ عُمْرَ رصِيَ الله عَلَهُمَا أَنْ رَصَيَ الله عَلَهُمَا أَنْ رَصَيْلُ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ صَلَّى المُعْرِبَةَ وَاللَّهِ صَلَّى المُعْرِبَةِ وَاللَّهِ صَلَّى المُعْرِبَةِ وَاللَّهِ صَلَّى المُعْرِبَةَ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ صَلَّى المُعْرِبَةَ وَاللَّهِ صَلَّى المُعْرِبَةَ وَاللَّهِ صَلَّى المُعْرِبَةَ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ صَلَّى المُعْرِبَةِ وَاللَّهِ صَلَّى المُعْرِبَةِ وَاللَّهِ صَلَّى المُعْرِبَةِ وَاللَّهِ صَلَّى المُعْرِبَةِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ صَلَّى المُعْرِبَةِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَلَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى الللَّهُ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَي

٣١١١ - عن عبد الله بن غمر أخيرة أن أناة عال حسم أحيرة أن أناة عال حسم أسرل الله عليه المسلم بن المعرب والمعشاء بحمم أيس يشهم المعلم المعلم المعلم المعلم والمعلم المعلم والمعلم المعلم المعلم المعلم عبد المعلم المعلم عليات عبد المعلم الم

٣١١٢ -عن سَعِيدِ بِي حَبَيْرِ أَنَّهُ صَلَّى الْمَعْرِبُ بَحَمْعِ وَالْمِثَةَ بِإِقَامَةٍ ثُمَّ مُدُّثَ عَنْ ابْنِ هُمَرَ أَنَّهُ صَلَّى مِثْلُ دَبِكَ وَحَدُّثَ ابْنُ عُمَرَ أَنَّ النِّبِيِّ عَلَيْهُ صَلَّى مِثْلُ دَبِكَ وَحَدُّثَ ابْنُ عُمَرَ أَنَّ النِّبِيِّ عَلَيْهُ صَلَّمَ مِثْلُ دَلِكَ

٣١١٣ عَنْ شَعْيَةَ بهِمَا فُوسُمَادِ وَقَالَ صَمَّاهُمَا بِإِفَاهَةِ وَاحِدهِ

٣٩٩٤ عَلَى اللهِ عُمَر قَالَ حَمَعَ رَسُولُ ا قَوْ صَلَّى المَعْرِبِ وَالْجَشَاءِ بِحَلَّى المَعْرِبِ وَالْجَشَاءِ بِحَلَّمِ صَلَّى الْمَعْرِبِ وَالْجَشَاءُ رَكَمَيْنَ بِحَلَّمِ صَلَّى الْمَعْرِبِ ثَلَانَ وَالْجَشَاءُ رَكَمَيْنَ بِإِقَامَةٍ وَاجِلَةٍ

ول بول المعتن المتعالم المعتنى

۱۳۱۰۸ - او الوب سے روزیت ہے کہ افھول نے نماز برحی جے الودار شی رسول اللہ کے ساتھ مقرب اور عشاء کی نماز جع کر کے مع وافد ش ۔

٩- ١١١١ - اس سند على فركوره بالا مديث دوايت كي كي ي-

۱۳۱۰- حضرت میزانندین ممرر منی الله عنبی نے کہا کہ رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء کی نماز جمع کر کے حرولقہ میں چڑھی۔

۱۳۱۱ - عیداللہ بن حمر رمنی اللہ عبد نے کہا کہ جناب و سول اللہ صلی اللہ علیہ و ملم نے مغرب اور عنفاہ طاکر پڑھی مؤد للہ بنی اور اللہ علی اور اللہ علی اور اللہ علی اور اللہ علی اور مغرب کی تین ان کے تابع بنی ایک رکعت مجمی خیل پڑھی اور مغرب کی تین و کعت اور عبد اللہ مجمی آخر عمر تک مزر للہ بنی ای طرح پڑھے دیہے۔

الاسور سعید بن جمیر نے معرب اور عشاء کی نماز ایک تحمیر سے
پڑھی اور بیال کیا کہ وہن عمر رضی اللہ علیہ نے بھی ایسان کیا اور
این عمر دستی اللہ عنجمانے کہا کہ نجی صلی اللہ علیہ وسلم ہے بھی ایسا
بی کیا۔

۱۳۹۳- ایر کورہ بالاحدیث ایک اور سندے بھی منتول ۔ اور
ال بھی ہے کہ دو آول تمازین ایک قامت کے ساتھ پڑھیں۔
۱۳۹۳- این عربہ منی اللہ عنهاروایت کرتے ہیں کہ نی اکرم مسلی
اللہ علیہ و آنہ و سلم نے معرب اور عشاء کو جے کیا مز دافذ کے مقام
یر-مغرب کی تین اور عشاء کی رور کعت پڑھیں ایک تی اقامت کے ساتھ۔
یر-مغرب کی تین اور عشاء کی رور کعت پڑھیں ایک تی اقامت کے ساتھ۔



٣٩١٥ عن سبيد بن حتير قان المسلما مع البي عشر قان المسلما مع البي عشر خلى بن المنظرات والمبدئاء وإقامة والجدة للم المسرف علما المكلما صلى بنا وشول الله عليه المسرف المكلمان.

بَابِ اسْتِحْبَابِ رِيَادَةِ النَّعْلِيسِ بِصِمَاةِ الصُّبْحِ يوْمَ النَّحْرِ بِصِمَاةِ الصُّبْحِ يوْمَ النَّحْرِ بِالْمُزْدَلِمَةِ

٣١١٦ - عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ لا يَعْفُلُهُ صِنْنَى صَلَّاهُ إِلَّا يَعِيْفُانِهَا إِلَّا صَنَاتَتُنِي صَلَّاء الْسَفْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِحَمْعٍ وَصَلَّى الْفَحْرَ يَوْمَنِهِ قَبْلَ مِيعَانِهَا.

٣١١٧ عن أناغسش بهدا الوشَّادِ وقال فَيْلِ وفُنها يعسن

بَابُ امْتِحْبَابِ تَقْلِيمِ دَفْعِ الطَّعْفَةِ مِنْ النِّسَاءِ وَغَيْرِهِنَّ مِنْ مُرْدَلِفَةَ

٣١١٨ عَنَّ عَائِشةً أَنْهَا فَالَتَ اسْتَأْدَلَتَ اسْتَأْدَلَتَ اسْتَأْدَلَتَ اسْتَأْدَلَتَ اسْتَأْدَلَتُ اسْتَأْدَلُتُ وَسَلَّم الله عَلَيْهِ وَ سَلَّم لِللَّهَ الْمُردَلِعَة تَلْفَعُ قَبْلَةً وقَال حَطْمة اللَّه الْمُردَلِعَة تَلْفَعُ تَبْلَقُ يَقُونُ الْقَاسِمُ وَالنَّابِطُ النَّقِيلَةُ قَالَ عَأْدِلُ لِهَا مِحْرَحِتُ قَبْلُ وَالنَّابِطُ المَحْرَحِتُ قَبْلُ وَالنَّابِطُ المَحْرَحِتُ قَبْلُ وَالنَّابِطُ المَحْرَحِتُ قَبْلُ اللَّهِ المَحْرَحِتُ قَبْلُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ ا

۱۱۵-سعید کها که جم دیے عبداللہ بن عمر رضی الله عنها کے ساتھ دور آئے مزولف میں او روبال مغرب اور عشاء ایک تکبیر ساتھ دور آئے مزولف میں اوروبال مغرب اور عشاء ایک تکبیر سے پڑھی اور کہا کہ اس عرق تارے ساتھ و مول اللہ نے یہاں نہ ویڑھی تھی۔

### ہاب بہت سو میرے صبح کی ٹماز پڑھنے کابیان مز دلفہ میں عبید کی صبح کو

۱۱۱۳- عبداللہ ، کہا کہ ش نے رسول اللہ کو جب دیکھا تو مہد و تقول عی پر پڑستے دیکھ محر دو نمازیں ایک سفرب و عشاء کہ حرد لفہ ش آپ ے طاکر پڑھیں اور اس کی صبح کو مبح کی نمارائے وقت سے پہلے بڑھی۔

۱۱۳- اعمش ای سنادے مردی ہے ہی روایت اور ای عمل ہے کہ منتح کی تماز کود فقت سے پہلے پڑھا تد تعرب میں۔ باب مضعفول اور عور توں کو مزد لفہ سے سومی ہے رواند کر نامستیب ہے

۱۱۱۸ - حضرت عائشہ صدیفہ نے فرہا کہ سودہ نے اجارت ماگی دسوں انٹھ سے حز دلفہ کی رات کو کہ آپ سے پہنے سنی کو وٹ جاویں اور لا گول کی بھیر بھاڑت آگے نکل جادیں وروہ ڈر فرید فی فی حضر راو کی نے کہا کہ پھر آپ نے ان کواجازت دکی اور دہ دوانہ جو حکیں قبل رسول اللہ کے لوشے کے اور سم لوگ سب

(۱۱۱۵) ان رو بھی ہے معلم ہواکہ معرب ٹل تھر نہیں بلک دہ جمیعتہ تین پڑھی حاتی ہیں اور سنت بھی ہے کہ جہال جُنَّ ہوں وہ تدرید وہال ﷺ میں سنت میر حمی جائے۔

( ۱۱۷ ) بیا خرص بے مراہ نمیں ہے کہ طلوع فجر سے پہلے پڑھے بلہ مراہ ہے کہ بعد طلوع فجر کے اور دیوں سے پہلے پڑھے۔ چنا جے بقاری علی عبدائقہ بن مسعود سے مردی ہے کہ انھول نے طلوع فجر کے بعد مزولقہ علی بماز پڑھی اور کماکہ رسوں اللہ کے بھی سنج کی تماز ای کھڑی علی پڑھی تھی جو مہبود کافد ہمیں ہے کہ جھٹالیام علی تماز اور وہت اوا کر ہا ستھیں ہے اور علی گھٹوس آج کے ون مزولفہ می اور قیادہ سویے سے مغرود کا ہے اس کے کہ تجان کو آج نہا تا وہ موجا بڑے بورے کام ہیں اور کی وجہے آئ کے دن بہت سویرے نماز اواکرے کی۔

دَنْجَهُ وَحَبِّتَ حَبِّى أَصَبِّتُ مِنْعَمَّا بِدَنْعُهِ وَلَمَانَ أَكُونَ اسْتَأْدَنْتُ رَسُونَ الله صلّي الله عليه و سلّم كما اشتأدناتُ سؤدهُ فأكُونَ أَدْمَعُ يِدْمُو أَحَبُ إِلَيْ مِنْ مَعْرُوحٍ بِهِ

٢٩١٩ عن عائشة رصي الله عليا قات كانت سوده الراقة صخمة ثبطة ماشأدس رسول الله مثلى الله عليه و ستم الله أن يعيس من حملع بيل فأدن لها بقالت عائسة فاليتي كنت الشأدين رسول الله صلي الله عليه و سلم كما الشادية سردة وكانت عائشة لا تعيم إل مع الهذا

٣١٢٦ عن عبد الرّحْمَى بني الفاسم بهدا
 الْوَسْمَادِ تُحْوَةً

٣٩٢٧ - عَنَّ عَبْدِ الله مولى سُماء قال قادتُ بي أَسْماءُ وهِي عِنْدُ دَرِ الْمُرادَلِقَة

رکے رہے بہاں تک کہ من کی ہم نے اور حضرت کے ساتھ اور حضرت کے ساتھ اور قرار من کی ساتھ اور آگر جس مجی اجازت لیتی جناب رسول اللہ کے جسے مودہ نے لئے من کا جاتے ہے جس مودہ من کا جن اور آپ کی اجازت سے جل جاتی اور اس سے بہتر تھا جس کے سب سے جس خوش ہور ہی تھی۔

۱۹۹۳- جناب عائشہ صدیقہ سے دویت ہے کہ انھوں نے لرمایا
کہ سودہ یہت بھاری بجر کم بی بی تھیں سوا تھوں نے دسول اللہ ا اجازت سے ن کہ حزد لعد سے رات بی رات روانہ ہو جائیں ( بینی منی جنے کی )۔ سو آپ نے ان کو جازت دے دی سو حضرت عائشہ لرماتی تھیں کہ کاش میں بھی آپ سے اجازت سے بیتی ہیںے سودھ نے کی تھی کہ کاش میں بھی آپ سے اجازت سے بیتی ہیںے سودھ نے کی تھی جناب عائشہ کی عادت تھی کہ آپ مزولفہ سے مام کے ساتھ او تاکرتی تھیں۔

الا الم- فركوره بالماحديث السندے بحي مروى --

۱۳۱۴ - عبد الله جو آزاد كرده غلام إلى اسائك العول في كهاكه المحتصد عبد الله على المائد في كهاكه

(۳۱۱ م) ان الا بنا الناسر بنال کی دوے و کول ہے احداف کیاہے کہ شب کو کتی و برر بنا چاہیے عزو لفہ بنی بام شافتی کا قول ہے کہ وہاں و بنا رات کو و جہہ ہے کہ اگر کوئی فرآب کو ہے اور بنی قوں ہے فقہا ہے کو فی دورار ہاہ جدیدے کا اور ایک کو وجہ ہے کہ اگر کوئی فرآب کو ہے تھا ہے کو فی دورار ہاہ جدیدے کا اور ایک کروہ و قول ہے مام ایک کروہ و قول ہے ام میں اور ایک باق ہے کہ اور دوہ فول ہے مام شائل کا دو میک بن اور دو ایک ہے اور دوہ فول ہے اور ایک کروہ ہے کہا کہ س کا بنی کری حرید دور وطاع اور اوز ای ہے مروی ہے کہ انھوں اللہ میں مالی کہ اور دوابو عبدالرحم نواس جی شائل کے اور دوابو کی بن حرید دور وطاع اور اوز ایل ہے مروی ہے کہ انھوں اللہ میں بنی خرید دور وطاع اور اوز ایل ہے مروی ہے کہ انھوں اللہ



غالبًا يَا يُنِيُّ هِلْ عَابِ الْعَمْرُ قُلْتُ مِعْمُ قَالَتُ الْأَخَلُ بِي عَارُكَحَلُنَا خَبِّى رَامَتِهُ - تَعَلَى الْأَخْلُ بِي عَارُكُحَلُنَا خَبِّى رَامَتِهُ هَمَاهُ لَقَدُ عَسَمًا قالتُ كُلُّ أَيُّ لِكُمْ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه النُّبِيُّ صَمَّى ١ لله عَلَيْهِ وَ سلَّم أَدِن بِلطُّهُنِّ.

هِنْ عَابِ الْقَمِرُ قُلْتُ لَا فَصَلَّتُ سَاعَةً ثُمُّ الْحِمْرَةُ لُمَّ صَلَّتُ فِي مَرْبِهَا فَقُلْتُ لِهِا أَيْ

٣١٣٣ عنَّ البِّي جُرَيْج بِمِنَا الْوِسْنَادِ وَيِي رِوَابِيهِ قالتُ مَا أَيْ أَسَيَّ إِنَّ سِيَّ اللَّهِ مُؤْكُّ أَدِنَّ

٣١٧٤ عَنْ عَطَاءِ أَنَّ الْنِي شَوَّالِ أَخْبَرُهُ أَنَّهُ فعلَ عَلَى أُمُّ حبيبةً فأخْبَرَتُهُ أَنَّ الَّهِيُّ ﷺ بعث بها بن حمع بليل

٣٩٢٥ عَنْ سَأَلَمِ أَن شَوَّالَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةً قَالَتْ كُنَّا يَعْمَلُهُ عَنَّى عَهْدِ النَّبِيُّ صَلَّى ا اللَّهِ عَلَيْهِ و سَلَم لَعَسَنُ مِنْ خَلْعِ إِلَى جُنِي رِواتِية النَّاقِدِ مُعَنَّسُ مِنْ مُرَّدَيْهُمَ

مخبری ہوئی تھیں کہ کیا جا تدغروب ہو ممیا؟ میں نے کہا نہیں تو انھول نے تھوڑی در نمار پڑھی مجر جھ سے قرایا کہ اے میرے سيح جا نر ڈوب كيا؟ هن نے كبال- انموں ب فرايا كر مير ب س تحد روانہ ہو ہو ہم روانہ ہوئے کیال تک کہ انھوں نے جمرہ کو کنگریال مارلیس بھر تماز پڑھی اپٹی فرود گاہ میں۔ موجس نے کہااے نی فی ہم بہت سورے رواند جوے انھول نے فرمایا کہ میکی حرج نہیں اے میر ہے بیٹے تی نے عور لول کواجازت دی ہے سوم ہے رولته ہوئے کی۔

۱۳۳۳ مروی سے سوارہ اس کے کہ اس میں ہے کہ اے بیٹے بی اکرم نے بی لیا لی کو جازت دےدک تی-

١٣١٢٣- عطاء كوابن شوال نے خبر دى كه ودام حبيبه رضى الله عنہا کے باس محنے توانھوں نے کہا کہ مجھے نی نے عز دیفہ ہے رات كورواندكرويا

٣١٢٥ سالم بن شوال، مروى بكرام حيبة بق فرماياك بم بیشہ کی کرتی تھیں ٹی کے زمانہ میاد کے ان اور میرے میں جل تکلتی تھیں مز دلفہ ہے مٹن کو۔اورا یک روایت ہیں جو ناقد ہے مروی ہے بول ہے کہ ہم اند حیرے میں چل تکلی تھیں عرد مقدے۔

تن نے کہا کہ حروالعد میں وات کور مینا۔ وکن ہے۔ واجہ یہ سنت مرستے بلک وہ کیا سنزل ہے جیسے اور سنزلیس ہیں جاہے وہاں تقم ہے جاہے ند تغیر ہے اور پے قول محض باخل ہے۔ اور اس میں ختاف ہے کہ سخنی و پر تغیر ناواجب ہے سومجھے قول رم شاہی کا یہ ہے کہ ایک ساعت رات کے نسعہ الی تک دوایک قول ان کا ہے ہے کہ حرف ایک ساحت صف ٹانی کی اس رات کے بابعد اس کے طلوع شمس تک اور تیسر ا تول ان کا یہ ہے کہ بڑا گھڑا رات کاوہال کاسٹے۔ وراہم ہالگ سے تین روایتی ہیں کی تویہ کہ رات ماری رہے دومر یہ کہ بڑا حصہ رات کا تیم ایہ کہ تحوز ا دنت رست كالداوراس جديث سے خوف على حضرت رساء كي اوراس رماند كي حور توں كي معلوم برتى ہے كہ انھوں نے اپنے علاموں كو فرد تد کے مردبرر کھایات چیت طی شرید کہ ان کے ساتھ تھارے کی تھی کرمی اور لوغرا چھو کرایونیں۔ کیا مسلم نے اور رواے کی تھے سے میل حدیث علی بن خشر م نے ان سے میسٹی نے ان سے ابن جرج نے اس سعدے اور ان کی دوایت میں بیرے کہ اسام نے فریا میرے یے انج کے سے اجترت دی تحیاتی بی ماحد کور



٣١٢٦ عَلَى عُلِيدِ اللهِ أَنِ أَنِي يَزِيد قَال سيقَ ابْنِي يَزِيد قَال سيقَ ابْنِي عَلَيْسِ يَعُولُ بعثني رَسُولُ اللهِ عَلَيْتِ فِي الصَّعْمةِ بِنَ جَمْعٍ بلَئِسٍ فِي الصَّعْمةِ بِنَ جَمْعٍ بلَئِسٍ فِي الصَّعْمةِ بِنَ جَمْعٍ بلَئِسٍ عَيْسٍ يَعُولُ أَنَّ مِشَ قَدَّمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فِي صَعْمةً أَمْلِيهِ

٣١٧٨ - عَلَ النِي عَيْنَاسِ قَالَ كُنْتُ مِيسَلُ قَدْمَ
 رَسُولُ اللهِ عَلَى فِي ضَعَفَةِ أَمْلِهِ

١٩٩ ١٣٩ عَم ابْنَ عَبْسِ رسي الله عليه قال بَعْتُ بِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَمَ بِسَحْرِ بِنْ حَمْمِ فِي نَقْلِ مِي اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَمَ عِلَيْهِ وَ سَلَمَ بِسَحْرِ بِنْ حَمْمِ فِي نَقْلِ مِيْ اللهِ صَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَمَ عَلَيْهِ وَ سَلَمَ عَلَيْهِ وَ سَلَمَ عَلَيْهِ وَ سَلَمَ قُلْتُ أَبْلَعْكُ أَذْ ابْنَ عَنْاسِ قَالَ بَعْتُ مِي بِلِيْلِ طَوِيلٍ قَالَ لَا إِلَّا كَلَلْكَ بَسَخْرِ بَعْنَ لَى إِلَّا كَلَلْكَ بَسَخْرِ بَعْنَ لَى إِلَّا كَلَلْكَ بَسَخْرِ فَلْ لَا إِلَّا كَلَلْكَ بَسَخْرِ فَلْ لَا إِلَّا كَلَلْكَ بَسَخْرِ فَلْ لَا إِلَّا كَلَلْكَ بَسَخْرٍ فَلْ لَا إِلَّا كَلَلْكَ بَسَخْرِ فَلْ لَا إِلّا كَلَلْكَ بَلْكَ اللّهِ فَقُلْلُ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَالْنِ صَلّى الْعَجْرِ فَالْ لَا إِلَّا كَلَاكً كَلِيكٍ .

۱۳۱۳ - عبیداللہ نے کہا کہ بی سے اہن عبال سے سٹاکہ فراتے سے بھے دسوں اللہ کے سال سے ساکہ فراتے میں ہے دولتہ کردیا باہوں کہا کہ مشیقوں کے ہمراہ دولتہ کردیا مز دلفہ سے دات کو۔

2017 - این عباس نے کہا کہ بی ان بی تھا جن کو سے رواتہ کردیا تھا دسول اللہ نے اپنے کمرے ضعیفوں ہیں۔

کردیا تھا دسول اللہ نے اپنے کمرے ضعیفوں ہیں۔

1718 میں کو رویاد حدیث ایک اور سند سے بھی روایت کی گئی

۱۳۱۲۹ - این عیال نه کها که جھے کو بھی دیار رسول اللہ نے آخرشب بیل مزداند سے سامان کے سرتھ ۔ ایل نے کہا کیا تم کو خبر پہلی مزداند سے سامان کے سرتھ ۔ ایل نے کہا کیا تم کو خبر پہلی کو روانہ کیا بہت رات سے ؟ تو راوی نے کہا کہ خبیل گریوں ہی کہا کہ سحر کو بیتی آخرشب کو روانہ کیا۔ پھر شل ہے اان سے یو چھاکہ این عباس ہے ہی کہا کہ مخر مار کہاں پڑھی گا کہ کر مارے ہم ہے جم و کو فیر سے بیا کہا کہ این عباس ہے جم و کو فیر سے بیا کہ ور مماز کہاں پڑھی ؟ انھوں کے کہا کہ دی کہا ہے ور مماز کہاں پڑھی ؟ انھوں کے کہا جو اور کہا ہے۔

• ٣١٣ - سالم بن حيدالله في خردى كه حيدالله بن جرد شى
الله عنها في كباا ب ساتھ ك منبه او كوں كو آ كى بيخ و ية
قض كه دو البحر الحوام بن جو حرد لفه بن ب و قوف كرليس
رات كو ادر الله تعالى كو ياد كرت ربي جب تك جابي .. پيم
دون جائي مام ك و توف كرف كرف ك بها ادراام ك لوشة
ب ين مام ك و توف كرف كرف كي بها ادراام ك لوشة
جاتا تقااد ركو كي اس ك لو كي توجيح كي نماذ ك وقت من بين الله جاتا تقااد ركو كي الله عليه وسلم في ال معقول كواس كي بناج بناب رسول الله صلى نفد عليه وسلم في ال معقول كواس كي اجازت دئ ب

(۳۱۳۰) جڑا المفتر الحرام فقباہ کے نزدیک بیک بہاڑے حرد لفدی اور مقسرین کے مزدیک اور الل سیر کے مزدیک قیام مود معدے۔ اور الن سب دوا یول سے معلوم ہواکہ حود توں اور از کول کو آ کے رات کو مزر لفدے روند کرتاکہ وہ بھیٹر بھاڑے جانیوں کے پہنے سے دمی ہمرہ سے فارق او جا کمی دواہے۔



### باب رَمِّي جَمْرَةِ الْعَقْبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوادِي وَتَكُونُ مَكَّةُ عَنْ سَنَارِهِ وَيُكَيِّرُ مَعَ كُنَّ حَصَاةٍ

٣١٣١ عن عد الرَّحْسَ بن يربدُ عالَ رمى عَدْدُ اللّهُ بَنُ مَسْعُودٍ خَمْرَةُ الْعُقَبُة مِنْ بَطْنِ الْوَادِي مِسْعُمْ خَصْبَابٍ يُكَبِّرُ مِعْ كُنَّ حَصَاةٍ الْوَادِي مِسْعُمْ خَصْبَابٍ يُكَبِّرُ مِعْ كُنَّ حَصَاةٍ قَالَ نَقِيلَ لَهُ إِنَّ نَاسُ يَرْمُونَهَا مِنْ يَوْمِهَا فَقَالَ عَبْلُهُ اللّهِ عَيْرُهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَيْرُهُ مَقَالًا اللّهِ عَنْ اللّهِ عَيْرُهُ مَقَالًا اللّهِ عَنْ أَنْ مَسْعُودٍ هَمَا وَالّذِي اللّهِ عَيْرُهُ مَقَامُ اللّهِ عَلَيْهِ سُورَةُ النّقرةِ

المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج الله المواجعة المحتاج الله المواجعة المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتال المحتاج المحتاج المحتاج والمحتودة البي بدكر مبها المحتاء والمحتودة البي بُرْكُر بيها والمحتودة البي بُرْكُر بيها والمحتودة البي بُرْكُر بيها والمحتودة البياء المحتاج والمحتودة البياء المحتاج والمحتاج المحتاج ا

### باب: جمرہ عقبہ کی کنگریاں مارے کا بیان اور ہر کنگری کے ساتھ تجبیر کہنے کا بیان

اسماس- عبدار حمَّن نے کہاکہ عبداللہ بن مستودٌ نے پیچھے جمرہ کو محکریاں تاہے کے اعدر سے ماریں اور مات کنگریاب ماریں اور جر محتكرى يرالنداكم كبتے تھے سوان سے كى نے كباك لوگ تواوير ے ان کو کنگریال مارتے بتے تو عبد اللہ نے قرمایا کہ حسم ہے اس معبود کی کہ جس کے سو کوئی معبود نہیں کہ یے مقام (جہال ہے يس فيدن بير)اس كاب جس يرسورة بقره الرى ( يعن بي كا) . ١٣١٣- الحمش في كم كم يس في جاج بن يوسف كوسناك وه خطبه یں کہنا تعالکہ قرآن شریف کی دی تر تیب رکھو کہ جرجریل نے ر تھی ہے کہ وہ سورت پہلے ہو جس میں بقرہ کاذکر ہے۔ پیمروہ جس میں ساء کاذ کر ہے جروہ جس میں آل عمران کاذ کر ہے احمش نے کہا کہ پھر میں ابراسیم سے ملااور ان کواس بات کی خبر دی تواتھوں نے اک کو برآ مبااور پھر کہا کہ روایت کی جھے ہے عبد الرحمٰن بمل پڑیدتے کہ واعمداللہ بن منعود ہے ساتھ تھے اور جمرہ عقیہ پر کے اور تالیہ کے آئے بی کرے ہوئے اور جمرہ کو آگے کی ورال کو سات منكريال ماري ناله كے سے اور بر ككرى ير الله اكبر كہتے تھے۔

الْوَادِي بِسَبِّع حصّياتٍ يُكَبِّرُ مَع كُلُّ حصاةٍ قَالَ فَقُدَّتُ بِ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمِي إِنَّ النَّاسِ يُرْقُرنهَا مِنْ قُرْتُهَا فقال هذا والَّذِي لَا إِنَّهُ عَيْرُةُ مَقَامُ الَّذِي أَنْرِلَتْ عَلَيْهِ سُورَهُ الْبَعْرِهِ ٣١٢٣ - عن فَأَعْدِش قال سيفُ الْحَجَّاجَ يَقُولُ لَهُ تَقُولُو مُثَورَهُ الْنَقَرَةِ وَاقْتَصَّا الْحَدِيثَ بعثل حديث ابن مُستهر

٣٧٨٤- عنْ عَبُّد الرَّحْس بْن يَرِيد آمَّهُ حَجَّ مُعَ عَبُّكِ اللَّهَ قال فرَّمَى الْحَمْرَةُ بَسَيْعٌ خَفَيْسٍ وجعن البيت عن يسدره ومنّى عنْ يجيبه ومَّان هَفَ مَقَامُ الَّذِي أَلْرَلْتُ عَلِيْهِ سُورَهُ الْبَعْرِهِ

٣٩٣٥- عن شُكَّة بهذا الْإِسَادِ عَبْرِ أَنَّا مَالَ علماً أتمى حشرة العمية

٣١٣٦ عَنْ عَبْد الرَّحْسُ بْنِ يَرِيدُ مَان قِيل لِعَبُدُ اللَّهِ إِنَّ سَا يَرْمُونَ الْحَمْرَةُ مِنْ مُوْق الْعَقَبَةِ قَالَ عَرِمَاهَا عَلِمُهُ ا فَقِعِ مِنْ يَطْسَ الْوَاهِي ثُمَّ قال مِنْ هَاهُ وَالَّذِي لَا إِلَّهُ عَيْرُهُ رَمَاهُ الَّذِي أأبرل علله سورة البمرة

باب استيخباب رَمْي خِمْرَةِ الْعقبةِ يُوْمُ النَحْر رَاكِيًا

راوی نے کہا کہ مجر میں نے ان ہے کہا کہ اے ابوعبدالرحش (مید كنيت ب عبدالله بن مسعود كى كوك تواوير ي كرس و وكر تحکریاں مارتے ہیں توانھوں نے کہا کہ بیہ جگہ اس معبود کی قشم جس كے سواكوكي معبود نيس ب اس كى بے جس ير سور أ بقره اتر كى ب ٣١٣٠- اعمش نے كيا كد على في تجاج ساك ووكبتا تھاك ہوں نہ کہوسور وُلِقر ہاور بیان کی حدیث مثل این مسہر کی بیخی دبی روایت جواویر گزری۔

الم ١١٣٣ عميد الرحمن رضى الله عنه نے ج كيا عبد الله رضى الله عنه ے ساتھ اور جمرہ کو کنگریاں ماریں سمات ور کدید کو باتھیں طرف كياادر مني كودا يني طرف اور كهابه جكه اس كى سے جس ير مور و يقو -4571

۳۱۳۵ - شعب اس امتاد سے مین روایت مروی ہے اوراس یں ہوں ہے کہ جمرہ عقبہ پر آسٹیاتی مضمون وہی ہے۔ ۱۳۱۳ - مضمون وی ہے جواویر کئی بار گزرا۔

## باب: ٹحر کے ون رمی جمار کا حکم

٣١٣٧ - عَلَ أَمِي الرَّبَيْرِ رصى لله عنه أَنَّهُ ١١٢٧ - الإلابير في جابر دهن الله عند ساكد المون في

جہ ان جا اور کی ہے وقوفی بھی معلوم او گئی جو مماز جس تر تیب سورہ کو داجیب جائے جس ادرا کر کسی نے اور ار کست جس مجھی سورت بڑارہ وی اور دو مری رکھنت جی گئی ہو می توا صراح کرتے کہ بید نہیں جانے کہ تر تیب سور توں کی شارع کی طرف سے فیلی مداس تر تیب سے سور تمی عذل موئی میں جس ترتیب سے مسحف عنانی میں موجود میں اور دومری ہے کہ ہر رکعت کا تھم جدا ہے اور ہر ایک کی قرأت جد ، پھر الن میں ترتيب جه سخي د يور؟

الد ١١٣٥) الله على مهب ب عام شافي كاكر جو سور بوكر منى يس يهي وه سوادى ق يرب تحكريال مارب اور ،كراز كرمادي تو مجى الله



سَمَعَ خَامِرًا بُغُولُ رَأَيْتُ النَّيُّ صَبِي الله عب و سَمَعَ يَرَامَى غَنَى رَاحَلْتِهِ يَوْمِ النَّحْرِ وَلِيَولُ (﴿ لِتَأْخُذُوا مِناسِكَكُمْ فَإِنِّي لَمَا أَذْرِي لَعَلَى لَهُ أَخْحُ يُقَادُ حَجَّتِي هَبِهِ ﴾

الخصير قال سبائها تَقُرلُ حَصَيْنَ عَلَى حَدَّمَةُ أَمُّ الْخَصَيْنَ قَالَ سبائها تَقُرلُ حَجْمَةُ الْوَدَاعِ رَسُونَ ا فَهَ عَلَيْهِ رَ سَنْمَ خَجَّةُ الْوَدَاعِ رَسُونَ ا فَهَ عَلَيْهِ رَ سَنْمَ خَجَّةُ الْوَدَاعِ مِرْأَيْتُهُ حَبِينَ رَبْنِي حَمْرَهُ الْعَقِيةِ وَالْعَمْفِ وَهُو عَلَى رَاحِلَةٍ وَالْعَرفُ وَالْعَمْ وَهُو عَلَى رَاحِلَةً وَالْعَرفُ وَالْعَمْ الْعَقِيةِ وَالْعَرفُ وَهُو عَلَى رَاحِلَةً وَالْعَرفُ وَالْعَمْ وَاللّهُ عَلَى رَأْسُ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَى رَأْسُ وَسُولُ اللّهِ عَلَى وَسَلّم عَلَى اللّهُ عَلَى مَا الشّمَالُ وَسُولُ اللّهِ مَعْلَى قَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَ

٣٩٢٩-عن أم المحصيل حدثه والت حججت مع راب أسامة مع رسول الله تلجة خطة الوداع مراب أسامة وبدال والحدثمة الجد بحطام ناقه النبئ الله الله والدخر رابع توله يستراة من الحر حس راس خدرة العمية قال مسيم راسم أبي عبد الراحيم حالة بن أبي تريد وهو خال محمد أن سلمة روى عنه واكم وخطاع الماغور

کہا چی نے دیکھائی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ جرہ عقبہ کو کگر ارتے تے بی او نگنی پرے تر بانی کے دن اور قرمائے تے کہ سیکھ لو جھ سے مناسک اپنے تج کے اس لیے کہ میں تیس جانا کہ اس کے بعد قح کر دں۔

۳۱۲۸ - کی نے اپی داری ام الحسین سے ساکہ وہ نر ، تی تھیں کہ رقی کی کیا جس نے جانب رسول اللہ کے ساتھ ہج الود ائع موجی نے آپ کوری کھنے الی اللہ کوری کھنے الی اللہ کا اللہ کی اور آپ کا اللہ کی اور آپ کے ساتھ بال اور اس سے کہ ایک تو ایک تھے اپی اور تنی کی مہار کر کھنچا تھا اور دوسر الینا کیٹر ارسوں اللہ کے سر مہارک پر بکڑے ہوئے تھا وہ دوسر الینا کیٹر ارسوں اللہ کے سر مہارک پر بکڑے ہوئے تھا وہ موپ کے سیب سے سو اس معین نے کہا کہ آپ نے ساتھ کہ فروات تھے اگر آپ نے بات یا تیں فرواتیں پھر میں نے ساتھ کہ فروات تھے اگر آپ نے اور کیک تنوام کیلنا حاکم کیا جادے میں خیل کر تاہوں کہ ام حصین نے رہے تھی کہا کہ کال غلام ہواور میں خیل کر تاہوں کہ ام حصین نے سے بھی کہا کہ کال غلام ہواور اور اس کہا کہ آپ کہا کہ کال غلام ہواور اور اس کہا کہ آپ کہا کہ کال غلام ہواور اور اس کہا کہ آپ کہا کہ کال غلام ہواور اور اس کہا کہ آپ کہا کہ کال غلام ہواور اور اس کا کہنا ہوا۔

ہ ساا سے ام کھین ہے والی مشمون مروک ہے جو اور ید کور ہو کی مسلم نے کہ نام ابوعبدالرجم کا خالد بن الدیند ہے اوروا مامول ہیں تھر بن سلمہ کے اور روایت کی ہے ان سے وکیج اور تجاج اعور ہے۔

جے رواہ اور جو من شل پرل آوے اس کو من شل پیدل المار کا چاہے ہم التح کا اور بعداس کے دودن شل ایام تشریق لینی گیاد ہو ہی باہ ہو ہی منت میں ہے کہ جو بی ہے ہوئے ہم سنت میں ہے کہ جو بی ہے ہوئے ہم سنت میں ہے کہ جو بی ہے ہوئے ہم سنت میں ہے کہ جو بی ہے ہوئے ہم سنت میں ہے کہ جو بی ہے ہوئے ہم سنت میں ہے کہ ایس مراح این زور اور مالم پیدل ہی و فیر ہما کا اور احمد اور است اور مالم پیدل ہی مدتے ہے اور اس مراح اور مراح بیدل ہی مدتے ہے اور است موج ہا ہے جب کری مرات پر پڑے۔



### بَابِ اسْتِحْبَابِ كُوْلِ حصَى الْجِمَارِ بقدر خصَى الْحَدُّفِ

۱۹۱۴ - عن خامر بن عبد الله يدون رأيت السين مسلم المحدرة المثل السين الله عليه و سلم رمى المحدرة المثل خصي المحدث المعدوب

بَالَب بَيَالَ وَقُلْتُ السَّيْحَيَالِيهِ الْرَعْمِي السَّيْحَيَالِيهِ الْرَعْمِي اللهِ اللهُ ا

٣١٤٢ عن حابر بن عَبُد الله يفُدلُ كان النَّبِيُّ مُثِلًا بيثُه

َ يَابِ يَيَانَ أَنَّ حَصَى الْحِمَارِ سَبِّعٌ ٣١٤٣ - عَنُ جابِر رضي الله عه قان قَالَ رُسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ و سَلَّم

# باب: کنگریاں مٹر کے برابر ہونی جا ہئیں

۱۳۰۳- جابر رضی اللہ عند کہتے تھے کہ جل نے نبی صلی اللہ سید وسلم کود بکھنا ہے کہ آپ نے جمرہ کووہ کنگریاں الدیں جو چنگی ہے جینگی جاتی ہیں۔

باب: رمی کے لیے کو نساو فقت مستحب ہے ۱۳۱ سو۔ جابر صلی اللہ عن نے کہار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنگریال ماریل جمرہ کو نحر کے دان پہر دان چڑھے اور بعد کے دنوں چس جب آفقاب ڈھل گیا۔

۱۳۲۳- اس مندے مجھی فہ کورہ بالاحدیث مروی ہے-

باب کنگر بور کی تعداد سات ہونے کا بیان ساس- جار ڈنے کہا کہ رموں اللہ کے فرمایا کہ ڈھیے لیٹا استجی کے طاق جیں اور کنگریال جمرہ کی طاق جیں اور سمی صفااور مردہ کی

(۳۱۳۰) ﴿ نُودِیؒ نے فرماِک ای سے تابت ہواکہ مستحب ہے کہ کنگرمان دانہ باقل کے برابر ہوں اور اگر اس سے بری مدے تو بھی رو ہے حمر کردہ ہے۔



(( الاستنجمارُ توْ وَرَمْيُ الْحِمارِ توُّ والمثقئ بين لطفا والمروة والعُوافُ تُو وإذًا اسْتَعَمْمُو أَحَدُكُمُ فليستجمر بتر ))

باب تَفْصِيلِ الْحَلْقِ عَلَى النَّفْصِيرِ وجوار التقصير

٣١٤٤ - عَنْ بابِعِ أَنَّ عَبْد اللَّهِ قَال حَسَلَ رَسُونَ اللَّهِ مُرَاكُ وَخَلَق طَائِفَةً مِنْ أَصَحَامُهُ ومعشر بَنْعَلَهُمْ قَالَ عَبْدُ لَدِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَّ (( رحم الله الْمُحَمَّقِين )) مَرْةُ أَوْ مرْتَيْن ثُمَّ قَالَ (( والمُقَصَّرين ))

٣١٤٥ عَنْ عَبْدُ اللهِ لِي عُنْزُ أَنَّ رَخُولَ الله عَلَىٰ وَاللَّهُمُ ارْحَمُ الْمُحَلِّقِينِ )) قَالُو والمُقطَّرينَ يا رسُولَ اللهِ فان (( اللَّهُمُّ ارْحَمُّ المُحلَقِينَ ﴾ غَالُوا وَالْمُقَصُّرِينَ يَا رَسُول اللهِ قال (( والمُقطّرين ))

٣١٤٦ – عَنْ ابْنِ غَمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى قَالَ رَجِمَ اللَّهُ الْمُحَلَّقِينِ بِالْوِ وَالْمُغَصِّرِينَ يِهِ رَسُولُ ا اللَّهِ عَالِ (﴿ رَجِمِ ﴿ فَأَهُ الْمُحَلَّقِينَ ﴾ قَالُوا وَ المُقَصِّرِينِ إِ رسُول ا قدِ قال (( رَحمَ اللهُ الْمُحلَّقِين )) قالُوا والمُقَصّرين يا رَسُولُ اللهِ قَالَ (( وَالمُقَصّرينَ)) ٣١٤٧ عَنْ عَبَيْدِ ا لَهُ بِهِكَ الْإِلْسَادِ وَقَالَ مِي

ا فاق ہے اور طواف کو یا فاق ہے ( لیمی پیر تینوں سامت سامت میں )اور ای لیے ضروری ہے کہ جو یوے ڈھیلے استعج کو تو طاق ايوب (بعني تين يد إلى حس من طبارت خوب دو جاوب مر طہارت جار ش ہو جاوے تو بھی ایک اور لے کہ طاق ہوجاوی ادر بھنے ہے و قوب عب، نام کے فقب سے جوبہ لکھا ہے کہ ڈھیلے ك تين طهارت ك وقت تين بار خونك لے كر تنبي ب باز رہے ہے برعت اور بے امل اور لغوح کن سے اور طاق بینا ڈھیلوں کا جمہور ناماء کے نزدیک ستحب ہے )۔

باب: مر مونڈ نا افضل ہے کتروانا جائز ہے

المسالا - نافع سے روایت ہے کہ عبد للہ نے کہاکہ رسوں اللہ تے مر منڈایااورایک کرووے آپ کے محاب سے سر منڈایااو ر العضول في فقط بال كترائ عبدالله في كباكه دسول الله في فرمایا کہ اللہ تن فی محم کرے سر منڈ نے والول پر ایک بار دے کی یا دربار پار مرمایا که کتر وائے والوں پر مجی۔

٣١٣٥ - عبدالله بن عمر في روايت كى كه رمول التدفي د ماكى كه یاللہ ار حمت کر سرمنڈاے والول پر ۔ لو کوں نے عرص کی کتروانے والول براے رسول اللہ ، تو چر آپ نے دعاکی کریااللہ او حمت کر مرمنظ نے والول پر ۔ لوگوں نے چھر عرض کی کہ کنتر دانے والوں پر بھی سے اللہ کے رسوب آتو آپ نے نر مایا کتر دانے والوں پر بھی۔ ١١١٣٦ وين معمون ب محرال يل مر منذاف والول كو تين تیں باروہ وی اور کترانے والول کوچو تھی بار۔ کہامسلم نے اور رودیت کی ہم ہے کہی حدیث این متی ہے ان سے عبدالرہاب نے ان سے عبیداللہ نے کی سندے اور ای حدیث میں مجی جب چوتھی بار ہوا تو آپ نے فرمایا اور کنز و نے والوں بر مجی ٢١١٧- اس مند كرس تحد محى ندكور دبالاعديث مروى ب-



الحديث سنة كانت الرّابعة قال والمُفصّرين ١٤٨ عَلَيْ أَبِي هُرَيْرَهُ عال قال رَسُولُ الله صنّى الله عَلَيْهِ و سنّم (( اللهُمُ اعْفِرُ للهُ طَلِّقِ و سنّم (( اللهُمُ اعْفِرُ للهُ طَلِّقِ و سنّم (ر اللهُمُ اعْفِرُ للمُحلّقين )) قَالُوا يَا رَسُول اللهِ والسُسطيرين عال (( اللهُمُ اعْفِرُ بللمحلّقين )) قالُو با رُسُولَ اللهُمُ اعْفِرُ بللمحلّقين )) قالُوا يَا رسول اللهُ والمُقْفِرُين للهُ والمُقْفِرُين قال (( اللهُمُ اعْفِرُ بل للمُحلّقين )) قالُوا يَا رسول اللهُ والمُقْفِرُين قالُوا يَا رسول اللهُ والمُقْفِرُين قالُوا يَا رسول اللهُ والمُقْفِرُين قالُوا ))

۱۳۸۸ - ایو ہر برہ نے کہا کہ رسول انشہ نے وعائی کہ ہاالتہ ابخشش کر سر منذا نے والوں پر ۔ عرص کی گئی کہ کتر وائے والوں کی ما مرسوں انتہ الکار فر ہا انتہ ابخشش کر منڈ انتوالوں گ ۔ می ہے ہے عرص کیا کہ یارسول انتہ اسخشش کر منڈ انتوالوں کی بھی ۔ آپ نے قر مایا انتہ بخشش کر منڈ انے والوں کی بھی ۔ آپ نے قر مایا انتہ بخشش کر منڈ انے والوں گی ۔ پھر تو کوں نے عرض کی کہ کتر وائے والوں کی بھی ۔ انتہ بخشش کر منڈ انے والوں گ ۔ پھر تو کوں نے عرض کی ہی ۔ کتر وائے والوں کی بھی ۔ کتر وائے والوں کی بھی ۔ کیا مسلم نے اور دوایت کی بھی ہے اس سے برایہ نے ان سے برایہ نے ان سے برایہ نے ان سے برایہ نے ان سے ان کے باپ سنے ان سے ای ہم مردی ہے وہی منظمون جو ابو زر وایت کی جناب رسول انتہ کی ہے ۔ وہی منظمون جو ابو زر وایت کی جناب رسول انتہ کیا۔ منظمون جو ابو زر وایت کیا۔

۳۱۵۰ یکی نے اپنی دادی سے روایت کی کد، تھوں نے جو الوداخ میں تی کوستا کہ آپ نے سرمنڈ اپنے والوں کے لیے غمن باروعا کی اور کتر نے والوں کے ہے ایک بار اور وکئے کی روایت میں ججہ الودائے کا لفظ تہیں ہے۔

(٣١٥٠) الله الووق في مراح كم على والبحارات كر على العمل بعد الربال كتر والاو به مرجوا بن منذرة في حن بهرك سه لقل كي ب كد الحوال المحال المحال



٣١٥١ عن أن غير أنَّ رَسُونَ لِلهَ عَلَيْهُ عَلَى حَمِّةَ الْوَدَاعِ حَمِّةَ الْوَدَاعِ جَمَّةَ الْوَدَاعِ لَنَا السَّمِّنَّةُ يُوْمِ النَّحْرِ أَنَّ السَّمِّنَّةُ يُوْمِ النَّحْرِ أَنَّ لَيْمَ يَنْحُو

٣١٥٢ - و حدث أنو بكر بن أبي شبة وابن أمير منابع فرابن المعلم رأبو كريب قالوا أخبراً حدث أبي شبة وابن عبات على هيئاء بهد الباشاد أنّا أبو بكر معال مي رزاينو للحلّاق (( ها )) وأشار بيده إلى الحانب الأيس مكت مقسم شمّره بين من يليه مال تُم أشار إلى الحقيق وإلى الحابب الأيسر مختلة وإلى الحابب الأيسر مختلة وإلى الحابب الأيسر

مَحَلَقَهُ فَأَعْطَاهُ أَمُّ سُلَيْمٍ وَأَمَّا هِي رِوِيةِ أَبِي كُرِيْبٍ قَالَ لِهِ إِللشَّيِّ فَأَيْشِ فَوَرَّعَهُ الشَّقْرَةَ والنَّقَرَتَيْق بَيْنِ النَّاسَ ثُمَّ قَالَ بِالْأَيْسِرِ مَصِيعٍ بِهِ بِثْلِ دَلِكَ ثُمُّ قَالَ (( هَا هُمَا أَبُو طَمِحَة )) مَدْمَعُ إِلَى أَبِي طَلْحَةً

٣٩٥٤ - عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِدَةٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلِّي الله عَلَيْهِ وَ مَثَلَم رَمَى جَمْرَه العقبة ثُمُّ

۱۳۱۵- عبدالله نے کہاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و ملم نے سر منڈ یاا پانچہ الودرع میں۔ باپ ٹم کے دن سبے ری کرے پھر یاتی کام

۱۳۱۵- نس بن الک ے کہا کہ رسول القد جب متی جی آئے تو پہلے جمرہ حقیہ پر مسلے اور کشریاں ماریں چر اپ فرودگاہ جی تشریف ادیے' منی بی انزے' قربانی کی چر جہام ہے کہا کہ او اوراشارہ کیاوا آئی طرف سر کے در چھر یا کمی طرف بھر ہوگوں کو دیے شرون کے (یعنی موے مہاد کے اینے)۔

۱۳۱۵۳ - آس بن الگ سے روابت ہے کدا تھوں نے کہارسوں اللہ کے جمرہ عقبہ کی رکی کی اور پھر آئے تواد شد کوؤن کے کیااور جہام

تی ہیں کہ اول مقام ان شل سے سے ہے کتاب ان شی اور ہے مکہ وی ہے (یعی جہاں ترجمہ نکی ابر دہیم کاؤکر ہے کہ وہ صلم بن بجائے ہے ووایت کرتے جیں) اور آ کے اس مقام ہے اول و آئز سمتے ہو چکی ہے۔ غرص اول اس مقام کا دی جہاں سے این عمر کی روایت شروع ہو تی کہ رسول اللہ کے سے فرمیاز حمت کرسے اللہ معالی مو منڈ سے والوں ہے۔

(۱۵۴ 🖛 🖘 ان روافتوں سے معلوم ہوا کہ اجمال کے میں ہے تح کے دن جب سز دنقہ ہے ہوٹ کر متی بٹس آدیں تو جار محل مروری اللہ



الصرف إلى البشد فتحرها والحجّام حالميّ وقال بده عنّ راسه فحلو سفّة الْأَلْتُم فعسمة بيشَ بليه أثمُ دار (( الحَلِقُ الطُقُ أَلَاحُو )) مقال (ر أَلِينَ أَبُو طَلْحة )) فأعلاه إليّا

٣١٥٥ عن أس بن مالك دال به رمى رسُولُ لله عَلَيْ الْحَمْرِهِ وَالْحَرِ لَسُكُلُهُ حَلَيْ وَالْحَرِ لَسُكُلُهُ حَلَيْ وَالْحَرِ لَسُكُلُهُ حَلَيْ نَاوِلُ الْحَالِقِ نِيعَةُ الْأَيْسِ فَعَلَقَةً ثُمُ دَعَا أَبَا طَلَحَة الْأَيْسِ فَعَلَقَةً ثُمُ دَارِلَةُ الشَّلُ طَلَحَة النَّاسُ عَلَيْهُ مَا مُعَالًا أَنَّهُ اللَّسُلُ اللَّهُ الشَّلُ اللَّهُ المُثَلِقُ المَاسِقَةُ مَا عَلَيْ مَعْمَاهُ أَنِهُ صَلَحَةً اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِلَّةُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللْمُعْمِلُولُولِيَّةُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّه

باب مَنْ خَلَق قَبْلُ السَّحْرِ أَنَّ تَحْرِ قَبْلِ الرَّمْي

۳۱۵۳ عن عَمَد شِرَيْن عَمْرُو بْنِي الْعَامِن قال وقف رشول اللهِ صَلِّي الله عَيْهُ و سَلَّم

جیف ہوا تھا آپ نے اشارہ قربایا سود اہنی طرف کا مر منڈ یا اورال بالوں کو تقلیم کی ان او گوں میں جو آپ کے نزدیک تھے پھر فرمایا کہ اب دوسر کی حانب مونڈوں سو قربایا کہ ابوطلحہ کہاں ہیں؟ وہ بال ان کو عنا بت قربائے۔

۱۳۵۵ - انس ان الک نے روایت ہے کہ جب تی اکرم نے جمرہ کو کنگریاں باد لیس اور تر بانی کرلی اور سر میڈوایا تو آپ نے پی دائی کرلی اور سر میڈوایا تو آپ نے پی دائیں جانب آگ کی اس نے مونڈوی تو آپ نے ایوطنی انساری کی بالی والے والے انساری کو بالا یواور ان کو وہ بال وے ویے پیمر آپ نے بی یا کی جانب کے کی کہ اس کو مونڈ وجب وہ مونڈوی کی تو آپ سے ابوطنی کو وہ بالی دیا تھی م کردو۔

باب ری سے پہلے ذیج جاتوہ

۱۵۷ - عبداللہ بن عمردے مروی ہے کہ رسول اللہ تھ ملی کے ۔ اوراللہ تھ ملی کے چین الوداع میں کھڑے ہو گئے کہ اورائ میں کھڑے ہو گئے کہ اور اورائ کھڑے ہو گئے کہ اورائ کھڑے کہ اورائ کھڑے ہو گئے کہ اورائ کھڑے کہ اورائٹ کھڑے کہ اور اورائٹ کھڑے کہ اورائٹ کے اورائٹ کھڑے کہ اورائٹ کھڑے کے کہ اورائٹ کھڑے کے کہ اورائٹ کے اورائٹ کے اورائٹ کے کہ اورائٹ کے کہ اورائٹ کھڑے کہ اورائٹ کے کہ ا

ان ہیں ہے جو مقید ، قربانی کاری ، اور مندانا یا کہ تا ہو کہ ہا کہ طواف فاصد کرنااوراس کے بعد سعی کرناگر طواف فدوم کے بعد خیں کی اور طواف فدوم کے بعد کی جو بدو کی ان جو برائی ہو ہو کی ان ہو گئے ہو ہے جو سلم میں بعداس کے آن ہیں گا در سی سی ہو ہو کی ان ہو کہ ہو ہو کی ان ہو گئے ہو ہو گئے ان کی اور ہو کی ان ہو گئے ہو ہو گئے ہو ہو گئے گئے ہو ہو گئے گئے کہ ہو ہو گئے کہ ہو



فِي حَمَّةِ الْوَفَاعِ بِمِيتَى لِلنَّاسِ بِسَأَلُونَهُ هجاء رحَّلَ فقال يَا رَسُولَ الله لَمْ أَشْغُرُ فَحَمَّتُ فَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ فقال (( الأَبِحُ وَلَا حَرَجٍ )) لَمَّ جَاءَةُ رَحُلُ احْرُ فَقَالَ يَا رَسُولَ لِللّهِ لَلْهِ لَمُنْ فَعَالَ لِللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى عَنْ شَيْءٍ قُدَّمَ فال هما منقلَ رَسُولُ لَلْهِ اللّهِ عَلَى عَنْ شَيْءٍ قُدَّمَ وَلَا أَخْرُ إِذْ قَالَ (( الْحَقَلُ وَلا حَرَجٍ ))

يَدُونُ وقَعَ بَرَّهُ لَا اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وَ يَدُونُ وقَعَ بَرَّهُ لَا اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وَ يَدُونُ وقعى راحيه فَطَعِق داسٌ يَسْأَلُونَ عَمونُ الْفَائِلُ سَهُمْ يَ رَسُولَ اللهِ إِلَى لَمْ أَكُنَ أَنْكُورُ فَمُونُ الْفَائِلُ سَهُمْ يَ رَسُولَ اللهِ إِلَى لَمْ أَكُنَ أَنْكُورُ الْفَائِلُ سَهُمْ يَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ و سَلَّم (( فارَمِ أَنَّ الرَّمْي فَمَالُ اللّهُ عَلَيْهِ و سَلَّم (( فارَمِ وَلَا حَرَج )) قال وطعِق احرُ يغُولُ إِلَى نَمْ أَلْمُ مَلَّ السَّرِ وَلَا حَرَج )) قال وطعِق احرُ يغُولُ إِلَى نَمْ أَلْمُ مَلَّ السَّرِ وَلَا حَرَج )) قال عما أَنْحُورُ ولَا حَرَج )) قال عما أَنْحُورُ ولَا حَرَج )) قال عما أَنْحُورُ ولَا حَرَج )) قال عما ويَحْتُهُ يُسْأَلُ بِرَمْتِهِ عَنْ أَمْرٍ مَمَّا يَسَى الْمَرْءُ وَلَا حَرَج )) قال عما ويَحْتُهُ يُسْأَلُ بِرَمْتِهِ عَنْ أَمْرٍ مَمَّا يَسَى الْمَرْءُ وَلَا حَرَج )) قال عما ويَحْتُهُ يُسْأَلُ بِرَمْتِهِ عَنْ أَمْرٍ مَمَّ يَسَى الْمَرْءُ وَلَا حَرَج )) قال عما ويَحْتُهُ يُسْأَلُ بِرَمْتِهِ عَنْ أَمْرٍ مَمَّ يَسَى الْمَرْءُ وَلَا حَرَج )) قال عما ويَحْتُهُ لِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا حَرْجَ ))

٣١٥٨ - حدَّثُنَا حَسَنَ الْحَدُولِيُّ حدَّثَنَا وَلَيْ عَلَى صلاح علَ اللهِ شِهابِ يَعْمُوبُ حدَّثَنَا أَبِي عَلَى صلاح علَ اللهِ شِهابِ بمثل حديث يُونُس عَلَّ الوَّهْرِيُّ إِلَى آجِرِهِ بمثل حديث يُونُس عَلَّ الوَّهْرِيُّ إِلَى آجِرِهِ بمثل حديث يُونُس عَلَّ الوَّهْرِيُّ إِلَى آجِرِهِ بمثل حديث يُونُس عَلَّ اللهُ بْنِ عَشْرُو بْنِ العَاصِ اللهُ اللهُ عَمْرُو بْنِ العَاصِ

٣١٥٩ - عَنْ عَنْدَ اللهِ بْنِ عَشْرُو بْنِ الْغَاصِ أَنَّ النَّنِيُّ مَنَّنِي اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لِنَّ هُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ النَّحْرَ فَقَامِ اللهِ رَحْلَ فَقَالَ مَا

ایک جمع آیااورای نے عرض کی کہیاد سول اللہ ایس نے دیاتا
اور سر منذالیالات نح کرنے ہے پہلے تو آپ نے فروی باورت
اگر کرلواور پچھ حرج جیس بھردوس آیااوراس نے عرص کی کہ یا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایس ہے یہ جاناادر قربانی نے کرلی
کنگر دار نے سے پہلے تو آپ نے فروایال کنگر دارلواور پچھ مصافقہ
ایس نے خرض آپ سے جس عمل کی تقدیم و تا فیر کو بو چھا کی فروایا

۵۵ ۲۰۰۰ عبد لله بن عروين العاص كيتم شفي كه رسول الله كي او انتی پر موار ہو کر کھڑے رہے اور لوگ آپ سے مستلے ہو چھنے من ایک نے کہاور سول اللہ ایس نے ساما کہ رمی تحر کے قبل صروری ہے اور میں نے لحر کر لمیادی سے بہتے۔ موسے لرمایا کہ اب رہی کرلو اور پچر مضا کتے۔ جیس اوردوس سے کہا کہ ایں نے نہ جاتا کہ نح قبل ملل کے ہے، ور ملل کر لیا قبل مر کے لو سے نرماتے تھے کداپ محر کرلواور پچھ حرج مہیں ہے۔ راوی نے کہا بھی نے بھی ستاکہ حس نے اس در آپ سے کوئی ایساکام ہو چھا کہ جے انسان جول جاتا ہے اور آئے چھے کریٹا ہے اور اس کی مانند تو آب ے مجی قرمایا کداب کر لواور کھے حرج نبیں۔ کہالمام مسلم نے اور روایت کی ہم سے حسن حلوالی نے ان سے بحقوب نے ان سے ان کے باپ نے ان سے صالح نے ان سے این شہاب نے مثل مدیت یونس کی جوز ہر ی سے مروی ہو چکی آخر تک۔ ۳۱۵۸ - پرکورہ ہا فاحدیث ایک اور سند ہے بھی اس طرح مروی ہے۔

۳۱۵۹ - میدانند بن عمر ڈنے کہا کہ ٹی نے تحر کے دن قطبہ پڑھا اورایک فینص کھڑا ہوااوراس نے کہایارسوں اللہ ؟ آگے وہی مضمون ہے جواویر کی روایتول س کی بار محررا۔ کہا مسلم نے



كُتُ أَحْسَبُ يَا رَسُونَ اللَّهِ أَنَّ كُنَّ وَكُنَّ فَتُل كُمَا وَكُكَ ثُمُّ جَاءَ آخِرُ فَعَالَ يَا رَضُولَ . فَهُ كُنَّ أَخْسِبُ أَنَّ كَدَ فَالَ كَدَا وَكُلَّا لهَوْمَاء النَّمَاتِ قَالَ (( الْعَلَقُ وَلَمَّا خَرَجَ ﴾.

• ٣١٦- عن التي حُريَّج بهذا الْوسُنادِ أَنَّ رِوَايَةُ الِّي يَكُرِ مَكَرَوَايَةِ عَيْسَى إِنَّا قَوْلَةً مِهَوُّدًاء النَّذَاتِ وَإِنَّهُ لَمْ بِذَّكُرُ دَلِثَ وَأَمَّا يَخْتِي الْأُمُويُّ فَعِي رَوَانِيهِ حَلَقُتُ قِبْلِ أَنْ أَنْخَرُ مَخَرَاتُ قِبْلِ أَنْ أرامي وأشتاه دلك

٣٩٦١ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ أَتَى الَّبِيُّ رَكُلُ مَقَالَ خَلَقْتُ كُلُنَّ أَنَّ أَذَّبِحَ قَالَ ﴿ لَاذَّبُحْ وَلَا حَرْجٍ ﴾ قَالَ دُسَخَتُ فَبُلِ أَنْ أرْمِي قُانَ ﴿﴿ ارْمُ وَلَا خُوجٌ ﴾﴾

٣٩٩٢ - عَنْ الرُّحريُّ بهدَا الْإِسْنَاد رَّأَيْتُ رَسُونَ اللَّهُ ﷺ على أَلْقَةٍ سِنَّى فَخَاءَهُ رَجُلُ معنى خديث الرغيبة

٣٩٦٣ عَنْ عَنْد اللهِ بْن الْمُبْتَارُكِ أَعَنْبُوك مُحدُدُ بَلُ أَبِي حَمْصَةً عَنَّ الزُّهْرِيِّ عَنْ عِيسَى

اور دوایت کی ہم سے کی حدیث عبد بن حمید سے الن سے تحدیان بكرتے اور كيامسكم بے اور روایت كی مجھ ہے معيد بن ميكي موك تے ان ہے ان کے باب نے اور سب نے روایت کی ایس بر ت ے اس استاد ہے محر ابن مجرکی روایت حش روایت میٹی کی ہے محر قول ان کا کہ بیہ تمان چیزی ( پینی رمی اور نح اور حلق) ہے یہ کور فہیں۔ اور بھی کی دوایت شی ہوں ہے کہ کیا ہے کہا حلق کیا ہی ے قبل تح کے اور نحرکی قبل ری کے اور ای کی ماشد۔ ١١٠٠- چند الفاظ کے اختار ف ہے لا کورہ بانا حدیث اس سند

١٢١٦- عبدالله بن عرود ايت كرت بيل كه في اكرم ك بال ایک آدی آیاور کہاکہ عمل نے قربانی سے پہلے سر منڈا ایا ہے . آب نے فرملیا قربانی کر کوئی حرج نہیں۔ کھاکہ بیں نے ری سے يهيد قربالي كرى ب- آپ نے فرماياكه ري كراوركو كي حرج نہيں-

۱۹۹۳ سال استدست محمى فد كوره بالاحد يده مروى ب-

١٩١٣ عيدالله بي عرقت كباكد سنايل في رسول الله كوادران تے یاس آیک فخص آیا نح کے دن اور جمرہ کے پاس آ ب کفرے

(٣٩٣) جن محر كرون واركام جن اول رى جمره عنيدكى جمرون جهر طاق يجمر طواف افاضداور سنت كي ب كدب وورون كام اى رتيب ي بجالا نے اور کی نے ہے۔ سے سلنے کا اور شاقعہ کا اور و کل ان کی بھی روایات چیں اوران کا تول ہے کہ اگر کی نے ان ش آ سے جیجے کیا کسی کام کو تورول براس برندیه نهی اور نه قرونی بهاورایو منینهٔ اور بالک در سعیدین جیراور حسن بصری اور نخی اور نماده کا توب به کراس بر قرونی ل وسے اور میک قول شازا بن مہاس کا مجی دیہاہی ہے حکم ال سب پر دوایات باب جہت ہیں اور طاہر اس نظا ہے جو حضرت کے فروایا کہ پیجھ حرج نیس کی معلوم مو تاہے کہ اس کو نہ کناہ ب نہ اور کوئی چے واجب ہے قربانی و صروے اور اگر بچھ واجب مو تا تو آ ب بہال میان تا

ے بھی سردی ہے-



بر طلحه على عند الله بني عشر بني العاص قال سمغت رسول الله تَقَلَّهُ وَأَنَاهُ رَحِلٌ يَوْهِ النَّحْرِ وهُوْ وَاقْفُ عَنْدَ الْمُحَمَّرِهِ فَعَالَ يَ رَسُولَ اللهِ إلَّى خَلَفْتُ عَبْلُ أَنْ أَرْاسِي فَعَالَ (﴿ ارْمُ وَلَا حرج ﴾) وأَنَّهُ اعرُ فقالَ بني دينف بني أَنْ أرابي عال ﴿ ( ارْمُ وَلَا حَرَجَ ﴾) واناهُ آخرُ فعال يُنِي أَفْضَلْتُ إلى الْبَيْبِ فَيْلُ أَنْ أَرْمِي فَ ﴿ ( ارْمُ وَلَا حَرَجَ ﴾) فَالَ فَعَا رَأَيْهُ سَيْنَ يُوامِدٍ عَي وَلَا حَرَجَ ﴾) فَالَ فَعَا رَأَيْهُ سَيْنَ يُوامِدٍ عَي شَيْءَ إِلَّا قَالَ (﴿ اقْعَلُوا وَلَا حَرَجَ ﴾)

٣١٩٤ عن ابن عَبَاسِ أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْتُهُ فِينَ لَهُ
 بي الدَّبْحِ رَالْحَسَ والرَّسِي والتَّتَّذِيم وَالتَّاجِيرِ
 فطال (( لا حرّج ))

بَابِ اسْتِحْبَابِ طُوَافِ الْإِفاضَةِ يُواْمُ السُّحُو

٣١٦٥ - عَنْ نَعِمَ عَنَ ابْنَ عُمْرَ أَنَّ رَسُونَ اللهِ مَنْ أَنَّ رَسُونَ اللهِ مَنْ أَنَّ رَسُونَ اللهِ مَنْ أَنَّ رَجَعَ الصلي الطهر بمنى قال نافع فكان إلى عُمر بُعِيصُ اوم النَّحْر مُنْ عَمر بُعِيصُ اوم النَّحْر مُنْ عَمر بُعِيصُ اللهِ أَنْ النَّبِي مُنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

۱۳۰۲۳ - این عباس دوایت کرتے جی کہ نی اکرم عبی ہے ۔ قربانی اطلق کی کے آگے پیچے ہوئے کے بارے جی سوال کیا گیالو آپ نے فرایا کہ کوئی حرج کیس-

> یاب طواف افاضہ ٹحرے دن بجالانا مستخب ہے

۳۱۱۵ - نافع نے بن عمر رضی متدعنہا سے روریت کی کہ نبی صلی اللہ علی وسلم نے طواف افاق کی کے دن اور او نے اور ظهر متی مثل پڑھی۔ نافع نے کہا بن عمر طواف افاضہ کرتے تھے تج کے دن اور پھر ہوٹ کر تے تھے کہ بگ محمی دن اور پھر ہوٹ کر کے بیل ظہر پڑھتے تھے در کہتے سے کہ بگ محمی اید بھی کرتے تھے کہ بگ محمی اید بھی کرتے تھے۔



## باب اسْتِحْبَاب النَّرُول بِالْمُحَصَّبِ يوامَ النَّفُر

٣١٩٧ - عن بن غَمَرَ أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْهُ وَأَبَا نَكُرُ وَغُمَرَ كَانُوا يُمْرُلُونَ الْأَلْطِحِ.

٣١٦٨ - عَنْ ماهِ مِ أَنْ الْبِنْ عُمْرً كَانَّ بِرَى اللهُ عِنْ كَانَّ بِرَى اللهُ مِ اللهُ مِ اللهُ مِ اللهُ مِ اللهُ مِ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مَنْ اللهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الل

٣١٦٩ عن غازشة قالت أرول الأنضح البس
 سُنْةِ أَسَا رَبْهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهُ بِأَنْهُ كَانَ السَّعِ بَخُرُوحه إذا عَرَح

٣٩٧٠ عن هسم ميدا الوشاو بثلة المعتم وغمر الله المحمد وغمر المعتم الله المألف المحمد وغمر وغمر وألى المألف المألف المغربي غرارة عن غابشة أنها لم المحمد وألم المعتم والمحمد وألما المؤلم والمحمد المحمد والمعتم المحمد والمعتم المحمد عن المراد المشتم المحمد عن المراد المسلم عالم المسلم عن المراد المسلم عالم المسلم عال

## یاب: کوچ کے دن جصب میں انرنامتحب ہے

۱۳۱۷ - عبدالعزیز ، رقع کے فرز ندینے کہاکہ یو چھ بیل نے انس ان مالک ہے کہ خبر دو جھے جو تم نے یاد رکھا ہو کہ رسوں اللہ نے ترویہ کے دن (بیمی آتھویں جاری فی) نماز ظہر کہاں پڑھی؟ انھوں نے کہا متی ایس ۔ پھر میں نے کہا نمار عصر کہاں پڑھی کوچ سکے دن جکہا ایلے میں۔ پھر کہا کروتم جیسا کرتے ہیں تمہد ہے دہ کم

۳۷ ۳- عبداللہ ہے روایت کہ نی اورایو بکر دعمرائع میں اترا کرتے تھے۔

۱۲۸۳۰ - نافع نے این عمر سے روایت کی کہ وہ محسب میں امر نے کو سنت جانے تھے دور ظہر و بیں پڑھتے تھے کرکے دن کی۔ نافع نے کہا کہ تحصب بیں اترے بین رسون اللہ اور آپ کے بعد امرے بین فیف آپ کے۔

۱۳۱۷۹- عائش نے فرمیا کہ مصب میں اتری کھے واجب خیس اور جناب میں کہ وہاں است میں کہ وہاں است میں کہ دہاں ہے۔ ایک میان تھاجب کمہ سے آپ نظے۔

• عا ۱۳ - اس سند سے بھی نہ کورہ بالہ صدیث مردی ہے۔
ایکا ۱۳ - سالم نے کہاکہ ابو بکر دعر ادر اس عرائے بیں اتر سے تھے۔
زہری نے کہا کہ جھے عردہ نے نبر دی جناب میں کشر صدیقہ ہے کہ
وہ نہیں وہاں اثر تی تھیں اور فرماتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم جو وہاں اثر تے تھے تو اس لیے کہ وہال سے روانہ ہو جانا کمہ
سے آسان تھ۔

٣١٤٢ - عطاء نے كماكر ابن عمال في فرماياكر مصب مي اترنا

(٢٥١٤) الأدى بي الكاميرية إلى



التَّحْصِيبُ بِشَيَّءِ بِنَمَا هُو مَرِلُ برَكَ رَسُولُ «قَهُ صَنِّى الله عَنْيَهُ وَ سَدِّع

۳۱۷۳ - عَنَّ سَلِمَانَ بَنِ يَسَارِ قَالَ قَالَ أَبُولَ رَافِع لَهُ يَأْفُقُ أَنْ أَنْرِلَ لَلْهُ عُلِيْكُ أَنْ أَنْرِلَ اللَّهِ عُلِيْكُ أَنْ أَنْرِلَ اللّهِ عُلِيْكُ أَنْ أَنْرِلَ اللّهِ عَلَى حَلْتَ اللّهِ مَلَى وَلَكُنِي حِلْتَ فَصَرَبَتُ فِيهِ قُبْلَهُ فَحَاءَ فَلَوْلَ قَالَ أَبُو يَكُمْ فِي فَصَرَبَتُ فِيهِ قَبْلُهُ فَحَاءً فَلَوْلُ قَالَ أَبُو يَكُمْ فِي وَصِيرَ فَي اللّهِ مَلَى مَنْ يُسَادٍ وَمِي رَوِيهِ فَبْلُهُ هَالَ عَلَى أَنِي رَافِعٍ وَكُانَ عَلَى وَفِي رَوِيهِ فَبْلُهُ هَالَ عَلَ أَنِي رَافِعٍ وَكُانَ عَلَى ثَمْلِ اللّهِ عَلَيْهُ وَ سَلّم.

٣١٧٤ – عَنْ أَبِي هُرَيْرُهِ عَنْ رَسُولَ اللهِ عَنَّالُهُ أَنَّهُ وَالَ (رَ سَرِلُ عَدًا إِنَّ شَاءً ا لَهُ بِعَنْهُمِ لِنِي كَالُهُ خَيْثُ نَفَاسَمُوا عَلَى الْكُفُرِ )}

٣١٧٥ عن بي هُرَيْرة قال قال نَه رَسُولُ الله صَلَى الله رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَ سَلَمَ (( وَمَحْنُ بَعِلَى الله صَلَى الله عَلَمُ الله عَلَيْهِ وَ سَلَمَ الله وَمَحْنُ بَعِلَى الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَيْهِ وَالله وَلِي الله عَلَيْهِ وَلِي الله عَلَيْهِ وَلِي الله عَلَيْهِ وَلِي الله عَلَيْهِ وَلَا لِيَالِعُومُ مَ حَلَى يُسْلِمُوا الله عَلَيْهِ وَلَا لِيَالِعُومُ مَ حَلَى يُسْلِمُوا الله عَلَيْهِ وَ سَلَمَ يَعْنِي الله عَلَيْهِ وَ سَلّمَ يَعْنِي وَلَا الله عَلَيْهِ وَ سَلّمَ يَعْنِي وَلَيْهِ وَ سَلّمَ يَعْنِي الله وَ سَلّمَ يَعْنِي الله عَلَيْهِ وَ سَلّمَ يَعْنِي الله عَلَيْهِ وَ سَلّمَ يَعْنِي الله وَالله وَ سَلّمَ يَعْنِي الله وَالله وَ سَلّمَ يَعْنِي الله عَلَيْهِ وَ سَلّمَ يَعْنِي الله عَلمَ الله عَلَيْهِ وَ سَلّمَ يَعْمِي الله عَلَيْهِ وَ سَلّمَ يَعْنِي اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ الله عَلَيْهِ وَ سَلّمَ يَعْنِي اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ الله عَلَيْهِ وَ سَلّمَ الله عَلَيْهِ وَ سَلّمَ الله عَلَيْهِ وَ سَلّمَ اللّه عَلَيْهِ وَ سَلّمَ الله عَلَيْهِ وَ سَلّمَ الله عَلَيْهِ وَالمَا عَلَيْهِ وَالمَلْعَالِمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَالمَلْعَالِمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَالمَلْعَالِمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَالمَا عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ وَالمَلْعَلَمُ المَا عَلَيْهِ وَ

٣١٧٦ عَنْ أَبِي هُرَيْزَةً عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ

۳۱۵۳ سلیمان بن بیاد نے روایت کی کہ ابورافع نے کب کہ رسول اللہ نے جھے تھم نیس کیا تھ کہ میں اتروں اللے میں جب آپ مئی سنی ہے قال کہ میں اتروں اللے میں جب آپ مئی ہے گئے گر میں آیا اور میں نے وہاں تر نگاویا پھر آپ آئے اور وہاں اور پڑے ابو بکر کی روایت میں صاتے ہے ہوں ہے کہ افوول نے کہا منا میں ہے سیمان بن بیار ہے دور تشبید کی روایت میں ہے کہ ابورافع نے کہا اور ابور وفع رسول دند کے ممان پر مقرر تھے۔

ساسا - ابوہر مرائے رسوں انٹر سے روایت کی کہ آپ نے فرایا کل ہم فدرجاہے کا تو نیف بی کناند میں اثریں کے جمال کا فرون نے کھار کا فرون نے کھار کا فرون نے کھر رفتم کھائی کئی آئیس میں۔

121 اس الله الله عند في كماكه جم سے وسول الله عند في كماكه جم سے وسول الله عند الله عند في كماكه جم سے وسول الله عند عند في كم فيف كى كرار بي اتر سے والے بيں جہال كافروں نے كفر پر قتم كھائى تقى اور كيفيت اس كى ميد تقى كد قريش سے اور كى كمامه نے قتم كھائى تقى كد تى باشم اور كى عبد المطلب سے بعنی ان كے تبیول سے نہ تكام كريں نہ فريدو فروخت كريں جب تك وہ جناب وسول الله محوال كے مير شہر فروخت كريں جب تك وہ جناب وسول الله محوال كے مير شہر كروي اور فيف في كن شہر سے كمروي اور فيف كم اس كے كمروي اور فيف كى كن شہر سے محصب ہے (تفصيل اس كے كمروي اور كے آوے كى انتظام الله تنوائی)۔

١١٤٧ - حطرت الوجرية عدوايت بكرتي فرمايك اكر



سرُ إِدَ سَاءَ ﴿ أَنَّهُ ﴿ إِذَا فَعَمَ اللهُ الْخَيْفَ حَبَّ تَفْسَمُوا عَنَى الْكُفُّرِ ﴾ باب وُجُربِ الْمَبِيتِ بِمِنَى لَيَالِي أَيَّامِ النَّشْرِيقَ وَالتَّرْحِيصَ فِي تَرْكِهِ لِأَهْلِ السَّفَايَة

۳۱۷۷ غن ان غنر آن أغناس بن عند المُطَّب المتأدن رشول اللهِ عَلَيْكُ آن بيب بدكة لَالِي منى مِنْ أخل سقائيته مأدن دم

خدائے جاباد رفتے دی تو سزل ہماری بیف ہے ہمال فتم کھائی انھوں نے بینی کا فروں نے کفریر۔ باب: ایام تشریق میں مٹی ہیں رات گزار نا واجب ہے

ے ۱۳۱۷ - عبداللہ بن عمر نے کہاکہ عباس نے اجارت، تی رسول اللہ کے درت کو منل کی رائوں میں مکہ میں ، جین اس ہے کہ ان کے جھے زمزم پلانے کی خدم مدد تھی۔



٣٩٧٨ - عَنْ مُحمَّدِ بْنِ بِكُرِ أَخْبَرُنَا ابْنُ جُرَيْجِ كِلهُما عِنْ عُبَيْدِ الله بَن عُمرَ بِهِذِ الْمِسْادِ مُنَّهُ بَابِ فَصَّلِ الْقِيَامِ بِالسُّقَايَةِ وَالثَّاءِ عَلَى

أهلها وتستحباب الشرب ملها

٣١٧٩– عَنْ بَكُر بن عَبْد اللَّهِ الْعُربِيُّ قَالَ كُنت حاصًا مع أبَّر عَبَّاسِ عِند الْكُعْبَة فَأَتَّاهُ أَغْرَانِيُّ فَعَالَ مَا بِي أَرَى بِنِي غَمَّكُمُّ يَسْقُونَ العسن واللِّسَ وَأَنَّتُمْ سَنْغُونَ النَّبِيدَ أَمِنْ حَاجَةٍ بكُمْ أَمَّ مِنْ يُحَلِّ فِقَالَ ابْنُ عَيَّاسِ الْحَمَدُ لِلَّهِ ما بـ من حاجهِ وأَنْ يُعَفُّلُ قَلْمِمُ النَّبِيُّ ۖ ﴿ اللَّهِ النَّبِيُّ اللَّهِ اللَّهِ النَّبِيُّ على زاحيته وعلقة أسامة فاستسلقي فأتشاه بإناع مِنْ أَبِيدٍ فَشَرَبَ وَسَقَى فَعَلَلُهُ أَسَامُةً ردَل (( أَخَستُمْ وَأَجْمَلُتُمْ كُنَا فاصغُوا )) ها تُريدُ مغيير ما أمر به رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْه و سم

باب في الصَّدْقَة بلَّحُوم الْهَدِّي وجُلُودِها وَجَلَالِهَا

٣١٨٠ عَنْ عَلِيَّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَمْرِينِي رَسُولُ الله صلَّى الله عَلَنه و سَمَّ أَنْ أَقُوم عَبِي يُدَّبِهِ وَأَنْ أَنْصِدُقَ بِمِخْمِهَا وَجُنُودِهُا وَأَحَالِيْهَا رَأَنُ لَا أَغْطِي الْخَرَّارِ مِنْهِا قَالَ (( لَعَقَنَّ تعطيه من عديا ي

۱۱۷۸ - اس سندے مجی فرکورہ با ماحد بہشار وایس کی گئی ہے۔

## باب، جج میں وفی ملائے کی نصیب اور اس ہے وينة كى فضيلت

949 میداند مرتی فرزند بکرے کہا کہ بلی این عہاس کے پاک بیٹے ہوا تھا کو کے بزو یک کہ ایک گاؤں کا آو می سیاوراس نے کہا کیاسیب ہے کہ میں تمہارے چیا کی اولا و کو دیکھا ہوں کہ وہ شہر کاشر بت اور دودھ پلاتے ہیں اور تم مجور کاشر بت بات ہو کیاتم نے محاتی کے سب سے اے اختیار کیا ہے یا بخیل کی وجہ ہے؟ تواہن ممال نے قرمایا کہ الحمد فند نہ ہم کو محاجی ہے نہ بخیلی اصل دجداس كى سرب كدني تشريف لائدايى او منى يراوران کے بیٹھے اسامہ نے اور آپ نے پانی مانگاسو ہم ایک بیالہ مجور کے شریت کا لائے اور آپ نے بیااور اس میں ہے جو بھاوہ اسامہ کو بلانا اور آب نے فرمایا کہ تم نے خوب چھاکام کیا اور ایدائی کی کرو۔ سو جماس كوبرلتا مبيس جائية حس كالحكم رسول التدد ع يك جير.

باب: قربان كأكوشت كمال؛ غيره مب ميدقه كردو

١١٨٠ - معرت على في فرماياك بجهر رول الله في علم دياك بي آپ کے قربانی کے اوٹوں پر کمڑا رہوں او رال کا کو شت اور کھالیں اور مجموبیں جبرات کر دول اور قصاب کی مز دور گاہی ہیں ے شدووں۔ بور حضرت علی نے قربالیا کہ حردوری قصاب کی ہم اسینیال سے دیں گے۔

(١١٤٩) ال مد عد عد العليات بالد أن العد مولى وربال في والوس كي تعريف أفك ور آخر يلي جواجي عماس في قريبات كرجم بدانا نہیں جاہے اگنا سے نابت ہواا مل زہب محار کا کہ وہ نہیں جاہتے ہے کہ تغیر کریں کی اس بھی جو ہ تغیر سفات کا ہو۔ مثلا کسی طا است کے اعدادیااو قامت انجیات میں تغیر کریں کی عبادت کے کاموں میں کوئی صفت اپل طرف سے برمددیں یا محملادیں کہ یہ سب مخملہ مددے ي اور يك مر به سال من كاور طريق ب جماحت محاب كاوراس ب رد يوسيخ تمام امور كارشادر ادام دو الكي مبتديد ود لك المتعود



٣١٨١ - عنْ عَشْدِ الْكَريمِ الْحَرْرِيِّ بَهْدُّ الْوِشَادِ مِنْهُ

٣١٨٢ - عن عبيٌّ عن السِّيُّ عَلِيٌّ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَ أَخْرُ الْحَدِرِرِ

#### بَابِ الْمَاشِيرَ اللَّهِ فِي الْهَدِّي

٣١٨٥ عَنْ جَابِر بْنِ عَنْد ، أَنْهُ قَالَ دَحَرَانا
 مع رَسُون شَهُ عَنْجُنَةٌ عَام اللَّحْدَثِيبة اللَّذِيَة عَنْ
 سَيْعةٍ والْبَقْرة عَنْ سَبُعْمٍ

٣١٨٦ ٣عن جابرٍ عال خرجتًا مع رسُون الله

١٨١٨- يَوْكُوره بِالأحديث السِيندي مجي مرول بي

۳۱۸۲- حضرت علی ہے دہی مضمون مروی ہے تکر اس میں قصاب کی حرود رکاؤ کر شیس ہے۔

۳ ۸۳ - حضرت علی بن ابع طالب سے رویت ہے کہ بی آئے ان کو تھم دیا کہ کفرے ہوں وہ آپ کی قربانی کے او نثول پر اور تھم دیان کو کم مراد آگوشت اور حمویس جمرات کردیں مشکیلوں کو اور قصاب کی حردور کی اس میں سے یکھندویں۔

١١٨٧- ايكاورسند على ندكوره بالاحديث مردى ب

بب قربالی میں شریک ہونا جائز ہے۔
۳ ۸۵ - جایڈ نے کہا کہ نم کیا ہم نے رسول اللہ کے ساتھو صدیعیے کے سال اونٹ سات آدمیوں کی طرف سے اور قبل سات آدمیوں کی طرف ہے۔

٣١٨٣- ويرف كماكه بم رسول التدف من تو ي كا حرام إنده

( ٣١٨٣) الله بدر كاستهال آخر مديث اور كت قش الدي بر آج به حمرائل الفت به كاب اور يكري بي الارق كياب اور الل مديد و كل ست بالله بين المراد في المرد في ا



۱۳۱۸۸ على جار إلى عبد الله قال السرك مع الدي سلّم عليه و سلّم بي المحجّ والعُشره كُلُّ سَبّعة في يُدلَة فقال رحُلُ للحابر أيشلَّرك في البدائة ما يشتَّرك في البحرُور قال ما هي إلّه مِنْ البدال وَحصرَ المحرَّر المحرَّر قال ما هي إلّه مِنْ البدال وَحصرَ حابر المحديدة قال محرَّنا يُوجَد سَبُون بداية

٣١٨٩ عن حابر أن عَبْد اللهِ أَيحَدُّتُ عَنْ حَدَّدَ اللهِ أَيحَدُّتُ عَنْ حَدَّة اللَّهِ قَالَ عَامَرِهِ حَدَّة اللَّهِ قَالَ عَامَرِهِ وَمَدَّة اللَّهِ قَالَ عَامِرِهِ وَمَدَّة اللَّهِ قَالَ عَلَمُ مِنَّا عِي وَمَا أَنْ يَحَلُّوا مِنْ حَجَّهِمُ اللَّهِ وَلَكَ حِينَ أَمْرَهُمُ أَنْ يَحَلُّوا مِنْ حَجَّهِمُ اللَّهِ لَهُ الْحَدِيبِ

کر لکتے اور آپ ہے ہم کو سحم دیا کہ شریک ہوجادیں اونٹ اور گائے میں سامعہ سامت آوئی ہم میں سکا۔

۱۳۱۸۷- جایرین عبدالقدر صی اللہ عند روایت کرتے ہیں کہ ہم نے تبی کرم ﷺ کے ساتھ کے کیاہم نے ادشت اور گائے کو سامت افراد کی طرف ہے دیج کیا۔

۱۹۸۸ جارات جارات کہا شریک ہوئے ہم ساتھ رسول اللہ کے رقع اور عمرہ میں سات سات آدی ایک بدند عیں۔ ایک فض نے جا یہ اور عمرہ میں سات سات آدی ایک بدند عیں۔ ایک فض نے جا یہ ہوئے ہیں جتنے اور عمل ہوتے ہیں جتنے ہیں جتنے ہیں اور عی شریک ہوتے ہیں جتنے ہیں جتنے ہیں اور عی شریک ہوتے ہیں اور جا اور حاشر ہوتے ہیں آدی جر اور حاشر ہوتے جارات مدید ہیں ہوتے ہیں اور حاشر ہوتے جارات مدید ہیں ہیں تو انھول نے کہا کہ تم کے ہم نے سرتر او شاور ہر او شد عمی سات آدی شریک ہے۔

۱۳۱۸ - جاباً بن عبدالتد بيان كرتے تھے ي كے ج كو ذكباكہ علم كيا ہم كو آپ كے ج كو ذكباكہ علم كيا ہم كول الله الله قربائي كر ليس اور چند آدمی ہم ميں سے يك ايك قربائي ميں شريك ہر جاكي وريد جب ہوا كہ آپ سے جة الوداع ميں احرام في كا عمرہ كرو كے حملواد ما تھا۔

الدین الله المسلم المس



٣٩٩٠ عن خابر إلى عَبْد اللهِ قَالَ كُناً
 تَشَمُّعُ مَعَ رَسُون الله عَلَيْثُ بِالْمُشْرَة مَلَائِحُ لَلْمُنْزة مَلَائِحُ لَلْمُشْرة مَلْمُنْزة مَلَائِحُ لَلْمُنْزة عن سُعةِ الشراف بيها

٣١٩١ - عن حاير قال ديج رسُولُ اللهِ عَلَيْتُهُ عَلَ عَائِشَةً نَقَرَةً يُومِ النَّحْرِ

۲۹۹۲ عَنْ خَابِر بْن عَنْدِ الله يَقُونُ لَحَرَّ رَسُونُ الله يَقُونُ لَحَرَّ رَسُونُ اللهِ عَنْ يَسَائِه وَفِي حَدَيث اللهِ لَكُمْ عَنْ عَالِشَة يَقَرَهُ فِي خَخْتِهِ

#### بَابِ نَحْرِ الْبُدُدُ قِيَامًا مُقَبِّدَةً

٣١٩٣ عَلَى رَبَاد بْن خَبْيْرِ أَنَّ ابْن عُمْر آتَى
 عَلَى رَجُلِ وَهُوَ يُشْخِرُ بَدَيْتَهُ بُرِكَةً مَمَانَ الْعَثْهُ
 بْيَانٌ مُفْيَدهُ سُنَّةً سِيْكُمْ مَنْهَا

باب استخداب بعث الهدي إلى المحرم 1944 - عَلَ عائدة رسي الله عنها عالت كَانَ رسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْرُ وَ سَم كَانَ رسُولُ الله عَلَيْرُ وَ سَم يُهُدي مِنْ السايبةِ فَأَمْلُ قَالِدَ حَذَيه ثُمُ لا يخبِبُ المُحْرُمُ مِنْ مِنْ يَعْبَبُ الْمُحْرُمُ

٣٩٩٥ - عن البي سهاب بها البشاد بيئلة المشاد بيئلة المائد من الله عنها فالت كائمي الله عنها فالت كائمي الله عنها فالت كائمي المطر إلي أفتل فلاند هذي رسول الله صلى فله عليه و سلم بلخوه

٣١٩٧ عَلْ عَائِشَةً تَقُولُ كُنْتُ أَلْقِلُ قَالِدُ

۱۹۰۰ - جابر رض الله عندے مروی ب کہ ہم تمنع بی رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ساتھ جوت توایک گائے تک سات آدی شریک جوجائے تھے۔

۱۳۱۹- جابڑنے کہار سول اللہ کے جناب عائش کی طرف سے ایک کائے ذرائے کی تحر کے دن۔

۳۱۹۲- جابڑے وی سنمون مروی ہواکہ آپ نے اپنی سب دہوں کی طرف سے قربانی کی اور این بکر کی روایت میں ہے کہ حضرت عاکمۂ کی طرف سے ایک گائے ویکے کی اینے بھی۔

باب اونٹ کو بند ما کھڑا کرکے تح کرنامستیب ہے۔
۱۹۳ - زیاد نے کہاکہ عبداللہ بن عرف ایک شخص کو دیکھاکہ
وہ ونٹ کو بھ کر نم کر ناہے تو کہاکہ اس کو اٹھالواور وی باعدہ دو
ادر نم کرویہ سنت ہے تمہارے نی علی کیا۔

باب قربانی کو حرم محترم میں بھیجنامسخب ہے ۱۹۹۳ - حضرت عائشٹ نے فربایا کدرسوں اللہ کدید ہے قربانی رواند کردیتے تے اور بھی ان کے گلوں کے ہار بٹ ویا کر ن تھی پھرود کسی چیز سے پر بینز نہیں کیا کرتے تے جے محرم پر بینز کیا کر تاہے۔

۱۹۵۵- این فہاب ہے وہی مضمون سر وی ہوا۔ ۱۹۶۷- حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے آپ کو دیکمتی بوں کہ میں بٹاکرتی تھی رسوں اللہ کی قرباندوں کے بار۔ آگے وی مضمون ہے جواد بر گزرک

٣١٩٤ - حفرت عائظ فراتي بي كه عي رسول الله كي

(٣١٩٣) جن الى معلوم ہواكہ اون كابيال برائى كے تھے كابا خداكر كراكے أوكرا سنت ہے كہ وو تكن برون مركم اواور الم اور بحرى كوئاكر ان كرناچا ہے اور تحق بير كا كے كے بحى باشد دينے چاہے اورا كيدا ابنا كھا رہے اور بحى لد بہب شائى كاكہ اونت كرے كركے تح كريں اور بالك اور التم اور جميور كا در ايو حقيد اور قورى كے تودكي كرك يشتے ووقوں بر برسے اور يہ ظرف اماد مناه ہے ليذامر دود ہے۔



هَدُي رَسُولِ اللهِ ﷺ يبديُّ هَاتَنِي ثُمَّ لما يغترلُ شَيُّ وَلا يُرُّكُهُ.

٣٩٩٨ - عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ نَعَلَمُ قَلَابِهِ بُدُنِ رُسُولَ اللهِ ﷺ يَدِيُّ ثُمَّ أَشْعَرَهَا وَقَلَدَهَا ثُمُّ بعث بها إِلَى الْبَيْتِ وَأَقَامَ بِالْمِدِينَةِ فِمَا حَرْمُ عَلَيْ ضَيْءً كَانَ لَهُ حَلَّى

٣١٩٩ عَنْ عَائِشَةً عَالَمْ كَادَ رَسُولُ اللهِ الله يُنْدَى أَفْتِلُ فَلَائِدُهُ يِنْدَى ثُمُّ لَا يُمْسَكُ عَنْ شَيْءَ لَا يُمْسِكُ عَنْهُ الْحَمَالُ يُمْسَكُ عَنْ شَيْءَ لَا يُمْسِكُ عَنْهُ الْحَمَالُ

٣٧٠ عَنْ أَمَّ الْمُؤْمِرِينَ قَالَتَ أَنَا خَعْتُ بِمَلَكَ الْمُؤْمِرِينَ قَالَتُ أَنَا خَعْتُ بِمَلَكَ الْمُقْلِلِينَ مِنْ عَلَيْهِ مَا وَسُولُ الْمُقَالِدَ مِنْ عَلَيْهِ الْحَقَالُ مِنْ أَهْدِهِ أَوْ يَأْتِي مَا يَأْتِي مَا يَأْتِي الرَّحُلُ مِنْ أَهْدِهِ
 أَوْ يَأْتِي مَا يَأْتِي الرَّحُلُ مِنْ أَهْدِهِ

١٠ ٩ ٣٠ - عَنْ عافِشةٌ ثَالَتَ لَقَدْ رَأَيْتُمِي أَلْمِنْ الْعَلَمِ مِيْنَفَتُ الْعَلَمُ مِيْنَفَتُ مِنْ الْعَلَمِ مِيْنَفَتُ مِنْ الْعَلَمِ مِيْنَفَتُ مِنْ الْعَلَمِ مِيْنَفَتُ مِنْ أَلَقَمَ مِيْنَا حَلَالًا
 مِنْ أَنَّمَ يُقِيمُ مِينَا حَلَالًا

٣٧٠٢ - عَنْ عَالِمَتْهُ تَعْلَىٰ رَبَّمَا فَتَلْكُ الْقَدَائِدَ لِهِ اللَّهُ ثُمُّ يَبْعَثُ بِهِ لِهَدْي رَسُرل اللَّهِ مَنْكُهُ لَيُقَلَّدُ عَالَيْهُ ثُمُّ يَبْعثُ بِهِ لَهُمْ يُقِيمُ لَا يَخْبِ مُنْفًا مِمَّا يَخْبَبُ الْمَحْرِمُ

٣ • ٣٣ - غَنَّ عَائِشَةً غَلَّتُ أَهْدَى رَسُولُ اللهِ ﴿ مَرَّةً إِنِي الْبَيْتِ غَلَمًا مُعَمَّدُمًا

٣٢٠٤ عَلَ عائِشةَ قالَتْ كُنّا نُقَلْدُ الشّاءُ
 قُرْسُلُ بِهِا وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهُ حَنَانَ لَمْ يَخْرُمُ
 غَنْيُهِ مِنْهُ شَيْءً.

٣٢٠٥ عَلَى عَشْرَة بِشْتِو عَلِم الرَّحْشَ أَنْهَا أَخْدَر أَنَّهَا أَلَمَا اللهُ عَبْدَ أَنْ اللهُ وَبِالو كُتُبَ إِلَى عَالِشَة أَنَّ عَبْدَ

قر اندں کے ہار بنا کرتی تھی اپنے ہوں سے بھر آپ کوئی جزنہ میموڑتے تھے۔

۳۱۹۸- عائش روایت کرتی ہیں کہ بھی، پہاتھوں سے ہی، کرم کے او نٹول کے ہار بٹاکر ان تھی چر ہا۔ ان کے کوہانوں کو چیر لگاتے چر ہا۔ والنظر ان کے کوہانوں کو چیر لگاتے چر ہا۔ والنظر ان طرف ہستے۔ چر آپ خود درید میں قیام کرتے تو آپ پر کوئی چیز جو پہنے حمال تھی حرام۔ ہوتی۔

۱۳۱۹۹ اس مند سے مجی ندکورہ بالاحدیث چد الفاظ کے فرق سے رویت کی گئے۔

۱۳۷۰۰ ام الموسین نے فرہ ایک جی نے ہوسینے ہیں اوں سے جو رکی ہوئی تھی ہمارے پاس اور رسول اللہ ہمارے دو میان طول رہ اپنی قربائی بھی ہمارے پاس اور رسول اللہ ہمارے دو میان طول رہ دے اللہ قربائی بھی کر او دائی و بیوں سے حجت کرتے ہے ہیں دیا گئی جن کو احرام خمیں ہوتا)۔
میں حفال اوگ کرتے ہیں ( لیعن جن کو احرام خمیں ہوتا)۔
۱۳۲۰ حضرت ہوئی فربائی کی بھریاں کے لیے اور آپ ان کو بھی میں ان کو بھی ہوں کہ بھی کر ہم رہ ہوت ہے اور آپ ان کو بھی کر ہم تہ ہوتے ہے ۔
اس سندے بھی فرایسی محرم تہ ہوتے ہے )۔
میں اند مروی ہے۔
کے ساتھ مروی ہے۔

۳۲۰۳ - جناب عائشہ نے فرملیا کہ جناب رسول اللہ نے ایک بار کریاں روانہ کیں بہت اللہ کو اور ان کے گلے جس بارڈ الا ۱۳۲۰۳ - حضرت عائشہ روایت کرلی میں کہ ہم بکر بول کی گرد لول میں ہارڈ استے اور ان کورواں کردیتے اور ٹی اگرم طال بی رہے دہ کی چیز کو اپنے پر حمام نہیں کرتے تھے۔

۳۷۰۵ - عمرہ عبدالرحمٰن کی بیٹی نے کہا کد این زیاد نے جناب عاکشہ مضی اللہ عنہا کو لکھا کہ عبدالرحمٰن بن عباس رضی اللہ عنہا



الله بن عبّاسٍ فال من أقدى هَدْيًا حَرُمُ عَلَيْهِ ما يَحَرُمُ على فحاح حَمَّى للْمَر الْهِدِيُ رَقَدُ بعث بهذابي فاكتبي إلَيَّ بأشرِك فالت عشرةُ فالت عائيته بلس كمّا قال ابن عبّاس أن فعت قالد هَذَي رَسُول فَهِ عَلَيْهُ بِيدِيَّ ثُمُّ مُتّلَها رَسُونُ فَهُ مُنِيَّةً بِيدِهِ ثُمَّ بِعَن بِهَ مَعَ أَبِي فَلَمْ يحرمُ على رَسُول اللهِ قَلِيَّةً شيءَ أَخَلَهُ اللهُ لَهُ يحرمُ على رَسُول اللهِ قَلِيَّةً شيءَ أَخَلَهُ اللهُ لَهُ يحرمُ على رَسُول اللهِ قَلِيَّةً شيءَ أَخَلُهُ اللهُ لَهُ

٣٢٠٦ عن مسرّرة مال سبطت عائشة وهي من ور، أحجاب تصنّق ونَقُون كُنْتُ ما منا ور، أجحاب تصنّق ونَقُون كُنْتُ منا منا مناد مناي وسُول الله الله الله يدي تُمّ يدي تُمّ يناسك عن سياء منا يُعلسك عن سياء منا يُعلسك عند المخرم حتى يناحر هداية

٣٢٠٧- عنَّ مسلَّرُوقِ عنَّ عائشة بعثَلِه عَن النِّمِيُّ عَلِيَّةٍ

بَابِ جَوارِ رُكُوبِ الْبَدْنَةِ الْمُهُدَاةِ لِمَنْ احْدَحَ إِلِيْهَا

٣٩٠٨ من أبي مُريْرةَ أَنَّ رَسُونَ بَهُ مَنَّكُمُ راى رحْمًا يسُوقُ بِدَةً فَقَالَ (( ارْكَيْهَا )) قال

کہتے ہیں کہ جس نے قربانی ہیجی اس پر حرام ہو چکیں وہ چیزیں چو
حاتی پر حرام ہوتی ہیں جب کل کہ قربانی ہی نے ہو اور جس نے
قربانی رواند کی ہے سوجو تھم ہو مجھے تکھو۔ حضرت عائش نے کہا کہ
این عباس نے جیسا کہا ویبا نہیں ہے جس نے خود ہے ہیں ہار
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کے اور آپ ہے اان کے
مطال کر میرے باپ کے ساتھ قربانی رواند کروی اور کوئی
حال کی تھی۔

۳۲۰۲ - مسروق نے کہا کہ علی نے جناب عائشت منا کہ وہ

ہودے کی آڈیٹ و شک و یق تھیں دور فرماتی تھیں کہ بین بٹا کرتی

ٹنی ہار قربانی کے اپ باتھوں سے اور جناب رسول اللہ ان کو

رائٹ کروسیتا تھے اور پھر اس کے ذرح تک کی چیز ہے پر ہیر نہ

کرتے تھے۔

۳۴۰۷ - اس سند ہے بھی معزت عائشہ رصی اللہ عنہا ہی اکر م سکتنج ہے ای طرح کی روایت بیان کرتی ہیں۔

ہاب، قربانی کے اونٹ پر ہو قتت ضرورت سوار ہونا جائز ہے

۱۳۶۰۸ - ابوہر رہ نے کہاک رسول الله کے ایک خض دیکھاکہ الربانی کاد من محین رہا ہے آپ نے فرایا اس پر سوار ہو جاراس نے

(۳۰۹۱) الله مب روایترا سے کی سنتے معنوم ہوگے۔ (۱) قربانی مجیناحرم میں متحب ہے۔ (۲) جوجود شرجا سے دوسر ہے کہ ہاتھ روانہ کروے۔ (۳) جربانی کری اوراو شاور گاتے سے بی متحب ہے۔ (۵) ہر بنا کروے۔ (۳) قربانی کری اوراو شاور گاتے سے بی متحب ہے۔ (۵) ہر بنا مستحب ہے۔ (۱) جو قربانی روانہ کرے محروم فیک ہو تاکا قد علاء کے برویک و بہ ہے کہ اور جس نے طالب کیا اس فاقوں بہب مختل ہو تاکا قد علاء کے برویک الناظر ب و مضاور گاتے ہیں متحب ہے اور جس نے طالب کیا اس فاقوں بہب مختل ہو تاکا قد علاء کے برویک ہو بالناظر ب و مضاور گاتے ہیں متحب ہے اور تخصیص بھی معنوت ہا تھا گئے۔ اور بین ہو بالناظر ب و مضاور گاتے ہیں متحب ہے اور تخصیص بھی معنوت ہا تھا ہے کہ اور میں اورائی سیال ہے اور ایس کی دور ہو ہا تاور میں اورائی سیال ہو اور ایس کی دور ہو جا تا ہے معلوم ہوا کہ حرورت کے وقت اس میں مواد ہوتا روانے اور شاقع کے برویک ہوجود کے دور اس اورائی اورائی کا دور شاقع کے برویک ہوجود کے دور اس اورائی اورائی کا دور شاقع کے برویک ہوجود کے دور اس اورائی اورائی کا دور شاقع کے برویک ہوجود کے دور اس اورائی اورائی کا دور سے اورائی کا دور سے دور کے دور اس کورائی کا دور سے اس کے معلوم ہوا کہ حرورت کے دور اس کی مواد ہوتا روانے اور شاقع کے برویک بینو مور و دور دور اس اس کی میں دور اس کور کی اور اس کور کی اس کے دور اس کورائی کا دور سے دور کی کی برویک کی دور کے دور کی دور کور کور کی کی دور کی کے دور کی کی دور کے دور کی کور کور کی کی دور کے دور کی کور کی کی دور کے دور کی دور کی کی دور کے دور کی کور کی کی دور کے دور کی کا دی کی دور کے دور کی کی دور کے دور کی کی دور کی کا دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کا دور کی کی کی دور کی دور کی کی



به رسُولَ اللهِ إِنْهَا يُدِيَّةٌ فَقَالَ (( الرَّكَيْهَا وَيُلُفُ )) فِي الثَّانِيةِ أَوْ مِي النَّالِئَةِ

٣٢٠٩- عَلَّ أَنِي الرَّنَادِ عَلَّ الْأَغْرَجِ بِهِدَا الْإِنْسَادِ وَمَالَ بَيْسَمَا رِخُلُّ بِسُوقُ يُدِنَّهُ مُقَدَّةً

مُحتَّدِ رَسُونِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ مَ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ مَ سَلَّمِ مُحتَّدِ رَسُونِ اللهِ عَلَيْهِ مَ سَلَّمِ اللهِ عَلَيْهِ مَ سَلَّمِ اللهِ عَلَيْهِ مَ سَلَّمِ اللهِ عَلَيْهِ مَ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَ بَعْدَ أَ عَلَيْهِ وَ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَ بَعْدَ أَ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ عَلَى اللهِعْمِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِع

٣٧ ١٧ عَنْ أَنْسِ قَالَ سَمِعُهُ يَقُولُ مُرَّ عَنِي الْمِي قَالَ سَمِعُهُ يَقُولُ مُرَّ عَنِي الْمِي عَلَيْهِ اللهِ الرَّحْبُهُا )) اللَّبِي عَلَيْتُ بِيدِيةٍ أَوْ مِدِيَّةٍ فِقَالَ (﴿ الرَّحْبُهُا ﴾) قَالَ إِنْهَا سَانَةً أَوْ مِدِيَّةً فِقَالَ (﴿ وَإِنَّا ﴾)

٣٢٩٣ عن أنس تَمُولُ مُرَّ عَلَى الَّهِيِّ اللَّهِيِّ الللِّهِيِّ الللَّهِ اللَّهِيِّ الللَّهِيِّ اللَّهِيِّ اللَّهِيِّ اللَّهِيِّ اللَّهِيِّ الللَّهِ اللَّهِيِّ اللَّهِيِّ الللَّهِيِّ اللَّهِيِّ الللَّهِيِّ الللَّهِيِّ الللَّهِ اللَّهِيِّ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللللْهِ اللللِّهِ اللللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ اللَّهِ اللللْهِ اللللِهِ اللللِّهِ اللللِهِ الللِهِ الللِهِ الللِهِ الللِهِ الللِهِ اللَّهِ الللِهِ الللِهِ الللِهِ اللللِهِ اللللِهِ اللللِهِ الللِهِيِّ الللِهِ الللِهِ الللِهِ الللِهِ اللللِهِ اللللِهِ الللِهِ اللَّهِ الللِهِ الللِهِ الللِهِ اللللِهِ الللِهِ الللِهِ اللللِهِ الللِهِ اللللِهِ اللللِهِ اللللِهِ اللللِهِ اللللِهِ الللللِهِ اللَّهِ الللِهِ اللللِهِ الللللِهِ اللللِهِ الللِهِ الللِهِ الللِهِ اللللِهِ الللِهِ الللِهِ اللللِهِ الللِهِ الللِهِ اللللِهِ اللَّهِ الللللِهِ اللللِهِ الللِهِ اللللِهِ الللِهِ اللللِهِ الللِهِ اللللِهِ الللِهِ اللللِهِ الللِهِ الللِهِ الللِهِ الللِهِ الللِهِ اللللِهِ الللِهِ الللِهِ الللِهِ الللِهِ الللِهِ اللِهِ الللِهِ اللللِهِ الل

٣٢١٤ - عَنْ حَاير بْنِي عَيْد الله سُئلَ عَنْ
 رُكُوب الْهادّي صال سَيغْتُ اللّي صَنّي الله عَلَيْهِ و سَلّمَ يَقُولُ (د اركتها بالمغرّوف إذا

عرض کی قربانی کا ہے۔ آپ پھر فرمایا سوار ہو جا۔ اس نے پھر وہی مرض کی۔ آپ سنت کی اور سری بار فرمایا فرانی جو تیری سوار ہو جا۔ ۱۳۲۰۹ - ابور فرناد کی روایت میں بھی وہی مضمون ہے اور اس میں ہے کہ اس اونے کے مجلے میں بار بھی تھے۔

۱۳۲۱- انس روایت کرتے این کہ نی اکر م ایک سے آدل کے پاس

اسے گزرے جوائی قربانی کے اونٹ کو دھیل مہا تھا۔ آپ نے کہا سوار ہو

جا۔ اک نے کہا یہ قربانی کا ہے۔ آپ سے دویہ تین مرتبہ فربایا کہ سوار ہوجا۔

۱۳۲۲- اس سند سے بھی نے کورہ بال حدیث چند لفاظ کے

اختلاف سے مروی ہے۔

١١٣٣٠ تركوره بالاحديث الاستدسي بحى مروى ب

۱۳۲۱۳- جایر رضی اللہ عنہ سے کی نے قربانی کے اونٹ پر سوار عونے کو پر چیا تو انھوں نے کہا ہی نے نی سے ستا ہے کہ اس پر ایکی طرح سوار ہو کہ تکلیف نہ دو اور جب تنہیں ضرورت ہو اور

لکے طرح سوار ہوئے کہ اسے تکلیف تر ہو لینی جانور کو اور یکی مقور ہے مالک اور ایک جماعت کا اور و سری دوایت مالک کی اور قبل احد اور انتخا کا اور یہ سند کے بینے صرور ت بھی دواے اور ایل خاہر کافد ہب مجی مجبور کی سے میں ہے اور ایس ہے والے بینے تھا ہے جو رکی سے والت دواہے۔

لطیف ہیں۔ اس مدیث سے معلوم ہواک مقلد جونا جانورول کا کام ہے اور صفرت نے اور سخاب نے جو مقلد بنایا تو جانوروں کو بنایا و رحامانان حدیث کی سواریاں ہیں۔ ہیں؛ اے ہے ال او گول پر جو سمی کی صورت ہو کر مقلد بناج ہیں۔



أَلْجِنْتَ إِلَيْهَا حَتَّى تَجِدُ ظَهْرًا ﴾ سوارك

٣٢١٥ عَلَىٰ رُكُوبِ الهَدْيِ فَعَالَ سَيِطْتُ النَّبِيِّ عَلَالُهُ مُولِ الْمُعْرُوفِ خَمَى النَّبِيِّ عَلَيْكُ يَغُولُ (( الرّكِبُها بِالْمُغُرُوفِ خَمَى تُجَدَّ ظَهْرًا )).

# بَابِ مَا يَفْعَلُ بِالْهَدْيِ إِذَا عطِبَ فِي الطَّريق

التبلعث أن وسائل بن سلمة الْهُدبي مال التبلعث أن وسائل بن سلمة مُسْيرَبُن قال والطبق سِنَانَ مُعَهُ بِعَدَةٍ يَسُومِهَا فَارْحَعَتُ عَلَيْهِ بِالطَّرِينِ فَعِي بِشَالِيهُ إِنْ هِي أَبْدِعَتُ كَيْفَ بِالطَّرِينِ فَعِي بِشَالِيهُ إِنْ هِي أَبْدِعَتُ كَيْفَ بَالطَّرِينِ فَعِي بِشَالِيهُ إِنْ هِي أَبْدِعَتُ كَيْفَ بَالطَّرِينِ فَعِي بِشَالِيهِ إِنْ هِي أَبْدِعَتُ كَيْفَ مَا لَيْفِي بِهَا فِعالَ لَيْنَ قَدِمْتُ البَّلِدُ لَأَسْتَخْفِيلً عَنْ مَاللهُ إِلَى الْمِ عَبَاسِ مُتَحَدَّثُ إِلَيْهِ قِالَ عَلَى مَا كُولُ لَهُ مَاللهُ إِلَى اللهِ عَبْلُهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ وَ سَنَمْ بِسِتُ عَشَرَةً بَعْنَ أَمْ رَحُلُ وأَمْرَهُ بِيهَا قَالَ عَلَيْهِ وَ سَنَّمَ بِسِتَ عَشَرَةً بَعْنَ أَلَهُ عَلَى مَنْ رَحُلُ وأَمْرَهُ بِيهَا قَالَ عَلَى مَنْ أَبْدِع عِي مَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَ سَنَّمَ بِسِتَ عَشَرَةً مَنْ رَحُلُ وأَمْرَهُ بِيهَا قَالَ عَلَيْهِ وَ سَنَّمَ بِسِتَ عَشَرَةً مَنْ رَحُلُ وأَمْرَهُ بِيهَا قَالَ عَلَيْهِ وَ سَنَّمَ بِسِتَ عَشَرَةً مَنْ رَحُلُ وأَمْرَهُ بِيهَا قَالَ عَلَيْهِ وَ سَنَّمَ بِسِنَ عَشَرَةً مَنْ رَحُلُ وأَمْرَهُ بِيهَا قَالَ عَلَيْهِ فَي مَنْ أَبْدِع عِي مَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَ سَنَّمَ بِعِنَ أَبْدِع عِي مَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَ سَنَّ أَبِي إِلَيْهِ قَلْ إِلَى اللهِ عَلَيْهِ وَ سَنَّمَ بِهِ اللهِ عَلَيْهِ وَمِهَا قَالَ إِلَى اللهِ عَلَى مَنْ مَنْ أَنْهِ عَلَى مَنْ أَنْهُ لِلْ أَنْفِي وَاللّهُ مِنْ أَفْلُ وَلَهُا فِي دُمِهَا وَلَا أَحْدُ مِنْ أَفْلُ وَلُهُا أَنْفِي وَاللّهُ مِنْ أَفْلُولُ وَلَا أَحْدُ مِنْ أَفْلُ وَلَا أَحْدُ مِنْ أَفْلُ وَلَا أَحْدُ مِنْ أَفْلُولُ وَلَا أَحْدُ مِنْ أَفْلُولُ وَلَا أَحْدُ مِنْ أَفْلُولُ وَلَا أَحْدُ مِنْ أَفْلُولُ وَلَا أَلْكُولُ مِنْهُ فَيْهِا فِي وَلَا أَحْدُ مِنْ أَفْلُولُ وَلَا أَمْ لِلْ أَفْلُولُ وَلَا أَحْدُ مِنْ أَلْمُ لِلْ أَلْقَالُولُ وَلَا أَلْمُ لِلْ أَلَا لِلْ أَلْفِي وَلَا أَحْدُ مِنْ أَلِقُ لَا أَلْمُ لِلْ أَلْقُولُ وَلِيهِا فَالْ فَلَالُولُ وَلَمْ الْمُعِلَى وَلِهُ الْمُؤْلِقُ فَلَا لِلْ أَلْمُ لِلْ أَنْفُولُ وَلَمْ لَا أَنْ فَالِلْ أَلَالِ فَلَا لَا أَلْمُ لِلْ أَلْفُلُولُ فَلَا لَا أَلَا فَا أَلَا لِلْ أَلِي الْمُولُ وَلِهُ الْمُؤْلُولُ وَلَا أَلَا لَا أَلَا لَا

٣٧٩٧ عَنْ اللهِ عَبَّاسِ أَنَّ رَّسُولَ اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ عَلَيْ مُنْ عَلَيْ أَبُدُمَ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ ال

سواری شمطے۔

٣٢١٥ عَلَى رُكُوبِ الْهَدِّي فَعَالَ سِيفَ ١٣٢٥ - 2 كُورِ وَالله عِنْ الْهَدْيِ فَعَالَ سِيفًا

# یاب جب قربانی کا جانور رہ میں چل ند سے لو کیا کرے

۱۳۱۷ - این هماس من الله فتها سے دسول الله صلی الله علیه وسلم کے او نتوں سے رون کرنے کا مضمون ہے مگر اس جی انخارہ دونٹ نہ کور جی ادر ہاتی مضمون وہی ہے اور اول کا قصد خان و قیرہ کااس جی تہیں ہے۔



٣٢١٨ - عَلَى اللهِ عَلَيْهِمِ أَنَّ فُولِيّنَا أَبَا فِيصَة حَدَّتُهُ أَنْ رَسُونَ اللهِ عَلَيْهُ كَانَ يَبْقَتُ نَفَهُ بِالْبُدْرِ ثُمَّ يَقُولُ (﴿ إِنْ عَظِبَ مَنْهَا شَيْءٌ فَخَشِيتَ عَلَيْهِ مُولًا فَالْحَرَاهَا ثُمَّ الْحَمَلَ نَعْمَهَا فِي دَمِهَا ثُمُّ اطْرِبَ بِهِ صَفْحَتُها وَلَا تَطْعَلْهَا أَنْتَ وَمَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رُفْقَيَتُكَ ﴾

بَابِ رُحُوبِ طُوافِ الْوَدَاعِ وسُقُوطِه عَنَّ الْحَاثِص

٣٢١٩ عن الله عَيْسِ فَالَ كَالَ النَّسَ يُصَرَفُونَ فِي كُلُّ وَحَهُ فَقَانَ رَسُولُ ، أَنْهِ عَلَيْكُ (( لاَيَسُفِرَكُ أَحَدُ خَتَى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْمَيْتِ)) تال رُحَيْرٌ يَشْعَرَمُونَ كُلُّ رَحَهُ وَلَهُ يَقُلُ مِي

٣٢٢٠ عن ابن عبّس قال أمر النّاسُ أنْ
 يكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ إِلَّا آنَهُ عَقَف عَنْ
 الْمِرْآَةِ الْحَاثِصِ

٣٧٣١ عَنْ طَاوْسِ قَالَ كُنْتُ مَعَ بْيِ عَبَّسِ إِذْ قَالَ رَبُّكُ بُنِ نَابِتٍ تُعْيَى أَنْ تُصْدُر الْحَايْصُ

۳۲۱۸ - عبداللہ بن عباس رضی اللہ عبی ہے وویب نے بیان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ قربائی کے اوت موالہ کے اور فربایا کہ آگر کوئی ان بی ہے تھک جادے اور مرے کاڈر وو تواس کو تح کرناوراس کی جو تیاں حون میں ڈبو کرس کے کوہان میں جھاپا مار دیناور سے تم کھانا دور بہ تمہار کوئی رہیں۔

## ہاب : طواف وواع کا بیان اور حاکصہ ہے ساقط ہوئے کا بیان

۳۶۱۹ – ابن عباس من الله حمات کیا که و گداد هر اد هر جل نیمر دے تنے که جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے قربایا که کو کی شخص کورج نہ کر ہے جب تک چلتے وقت طواف نہ کر لے ہیت الله کارزمیر کیاروایت شن "فی" کالفظ نہیں۔

۱۳۲۰- ین می ک ک کہا کہ ہوگوں کو علم ہوا ہے کہ آخریل بیت اللہ کے پاس ہے ہو کر جادیں ( میٹی طواف کر کے )اور حاکظہ پر تخفیف ہو گل ( میٹی طواف ودائ کے لیے )۔

۳۲۴۱ طاؤی نے کہا میں ابن عباس رضی الند عنبا کے سرتھ تھا اور زید بن ثامت فق کی دیتے تھے کہ جا تھے حود ت کیلئے ہے جیشز

(۱۳۱۸) ہے۔ جب کوئی قربائی راوش تھک جوے تو اس کا سم بی ہے جو فرکور ہوداور اس کا کھانا صاحب قربائی اور اس کے س تھ والوں
کو جرام ہے جواددوائی کے شائل ہول کھ ہے ہیے ہی یا جداہوں۔ادرام شائل کے ترویک آروہ قربان لئل کی ہے تو کھانا کھار تااور دیجاہ فیروائی
کا سہدواہے اور اگر بدی تاریک ہے تو اس کو ذرح کرنا اور چھوڑو بااگر ڈیٹ کیا اور وہ مرکنی تو اس کا بدی واجب ہے اور کوشت اس کا اس امراد روائی مطابقات واسا کیس کے اور ساکیں بھی دوجو اس قربائی والے کا ظریس دیموں۔ جسور کا قول کی ہے اور اس کے ضائع ہوئے کا خوف اس
وجہ سے کئیں کہ قافے ہے دور ہے تھے ہیں اور سرا انتقار تورے گاہے کھاے گا۔

(۲۳۲۰) بنته اس سے معلوم ہو کہ طواف ودار واجب ہے در اگر اس کو ترک کردے تو دم لارم آتا ہے اور یکی سمجے یہ بہت ہو جد کالار اکٹر علیہ کالا در سکی قول ہے جس بھر کی اور تھا داور تور کی اور ہو صیفہ اور احمد اور احمال اور واؤد اور بین مندر نے کہا کہ او سنت ہے اور اس کے ترک ہے بھر لازم میس تالور مجام ہے دو تول واسٹی آئی بی اار طاکھے عورت کو معاف ہے۔

(۲۲۲۱) این افزال بر مروری تین کدیم سے طواف کرر کے قبل مینے سے کہ شاع چنے وقت بیش آجادے بلکہ تھم بیدہ کہ چاتے وقت اگر جیش د موطواف کرسدادر اگر ہو قرمون ف سے۔



مَالُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَلَيْهِمَا بِالْبَيْتِ مَقَالَ بَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّ لَا مَسْلُ مُلَانَةً الْأَلْصَارِيَّة مَنْ أَمَرِهَا يَدَلِكُ رَسُولُ اقْهِ مُنْظِيَّهُ قَالَ مُرخَع رَيْدُ لِيُّ تُأْلِبُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَصْحَكُ وَهُو يَقُولُ مَا أَرَاكُ إِنَّ مِدْ صَدَفَتَ أَرَاكُ إِنَّ مِدْ صَدَفَتَ

مُنَى بَعْد مَا أَفاضَتُ قَالَتْ حاصَتُ صَيْنَةُ بِثُ حُنَى بَعْد مَا أَفاضَتُ قَالَتْ عَاشَةُ فَذَكْرَاتُ حِيصَهَا بِرَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ (( أَحَابِسَتُهَا)) هِي قَالَتْ عَلَيْتُ يَا رَسُولَ اللهِ يَهَا فَذَ كَانَتُ أَفاصَتُ وَطَافَتُ بَالْبَيْتِ ثُمْ حاصِتُ بَعْدَ الْإِفاصَةِ فَعَالَ رَسُرِلُ اللهِ عَلَيْ (( فَلْتُمْولُ))

٣٢٢٢ عَنْ ابْنِ شِهَابِ بِهِدَا الْإِنْسَادُ مَالَتُ طَعِيْتُ مِنْهِ بِهِدَا الْإِنْسَادُ مَالَتُ طَعِيْتُ مَنِيَّةً بِنْتُ خَيْنُ زُوْجُ النِينَ عَلَيْكُ مِي خَجَّةِ الْوَفَاحِ بَعْدُ مَا أَفَاضَتُ طَاهِرًا بِمِثْلِ خَجَّةِ الْوَفَاحِ بَعْدُ مَا أَفَاضَتُ طَاهِرًا بِمِثْلِ خَجَيتُ اللَّيْثِ

٣٧٧٤ عَنْ عَائِشَةَ أَنْهَا دَكُرِتْ لِرَسُولِ ، فَهُ

عَنَافَةً لَا صَعِبَةً قُلْ حَاصَلَتْ بِمَعْنَى حَدَيْثِ الرَّهُويُ

٣٧٧٥ عَنْ عَلِيشَةً قَالَتْ كُنَّا نَنْحُوْفُ أَلْمُ

تَجِيصَ صَعِيبُهُ قَبُلُ أَلَّ تُعْيَصَ قَالَتْ مُحَايَدِ

رَسُولُ اللهِ عَنْهُ فَبُلُ أَلَّ تُعْيَصَ قَالَتْ صَعِيبًةً )>

رَسُولُ اللهِ عَنْهُ فَعُلْ (﴿ أَخَايِسَتُ صَعِيبًةً )>

مُشَولُ اللهِ عَنْهُ فَعَالَ (﴿ أَخَايِسَتُ صَعِيبًةً )>

مُشَا قَدْ أَمَامِتُ قَالَ (﴿ فَلَا إِذَلا )>

٣٩٢٦ - عَنْ عَائِشَةَ أَنْهَا فَالْتَ لِرَسُولِ اللهِ

عَلَيْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ صِعِيْهِ بِنْتَ خَيِي فَذَ

حَاصَتُ فَعَالَ وَشُولُ اللهِ عَنْكُ (( لَعَلْها

تخصَا أَلُمُ تَكُنُ فَلَا طَافَتَ مَعَكُنُ بِالْتَيْتِ ))

کویا جیش سے پہلے طواف رخصت کرے مو ہی عہاس میں اللہ طواف رخصت کرے مو ہی عہاس میں اللہ طہار نے کہا کہ آگر تم نہیں اسے ہو تو فعانی الصار کی لی بی ہے ہو کہ آیا رسول اللہ کے بھی اس کا تھم دیا ہے یا نہیں۔ سوزید بین طابعت اس عباس کے پاس نوت کر آئے اور بولے بیں جانا ہول کہ آپ تان عباس کے پاس نوت کر آئے اور بولے بیں جانا ہول کہ آپ تان کی گئے ہیں۔

۳۲۲۳ - حفرت عائشہ رضی اللہ عب فرایا کہ صغیبہ رضی اللہ عنب کو جیش ہمیااور ہی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و خبر وی آب اللہ علیہ وسلم و خبر وی آب اللہ علیہ وسلم کو قبر طواف افاضہ کر چکس ہیں جب عالقت ہوئی جی آب نے قرایا ؟ المواف افاضہ کر چکس ہیں جب عالقت ہوئی جی آب نے قرایا ؟ کونٹا کریں۔

۳۲۲۳- این شهاب ای سندے بیان کرتے ہیں کہ حدرت عاکشہ نے فردیا کہ حضرت مغید طواب اضاف کے بعد حاکف ہو مختین-باتی حدیث گذشتہ کی طرح ہے۔

الم ١٤٧٧ من الرستان مجى قد كورة بالاحديث مروى بـــ

۱۳۲۵- حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم ڈرقے تھے کہ مغیبہ طواف افاضدے پہلے عائضہ نہ ہو جائیں۔ فرماتی ہیں کہ ہم ڈرقے تھے کہ مغیبہ علاواف افاضد نہ ہو جائیں۔ فرماتی ہم کورو کے رکھے کی ہم نے بتایا کہ دوطواف افاضہ کر چکیں ہیں آپ نے قرمایا جب شہیں۔

۲۳۲۷- اس سندے مجی ند کورہ بالا مدیث چند الفاظ کے فرق سے مروی ہے۔



قَالُوا بُلِّي قَالَ (﴿ فَالْحُرُّكُمْ ﴾)

٣٣٢٧ - عن عابث أنَّ رسُولَ اللهِ عَلَيْهُ أَرَادُ منْ صعيَّةً بعْص ما يُرِيدُ الرَّحْلُ مِنْ أَهْلِهِ فَعَالُوهِ يُنها حالِصُ يَا رسُونَ اللهِ قَالَ (( وانَّها لَخَالِمَنْ اللهِ عَقَالُوا يَا رسُولَ اللهِ نَهِ قَدْ رُرِتُ يُومُ اللّحُرِ قَالَ (( فَلْتَلَّجُو مَعَكُمُ ))

٣٢٢٨ عن عابِئة قال له أرد اللي الله أن ينبر إذا صَعِبَة عَلَى بَابِ حِبالِهِ كَبِيه حريبة فعال ((عَقَرَى حَنْقَى إنْكِ لحابِئْت )) ثُمَّ قال له (( أَكُنْتِ أَفَصْتِ يَوْمَ النَّحْر ) قالب عم قال (( قَانْفري ))

٣٧٧٩- عَنْ عَائِشَةً عَنِ النَّبِيُّ عَلَيْهُ مِنْوَ حَدِيثُو الْحَكَمِ غَيْرَ أَنْهُمَا لَا يَدْكُرُاهِ كَتِيةً حَرِينَةً

بَابِ اسْتِحْبَابِ دُخُولُ الْكَعْبَةِ

وَالْمُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَمْرُ أَنْ رَسُونَ اللّهِ عَلَيْهُ وَمُنالًا وَعُفَانًا لِللّهِ وَعُفَانًا لِي اللّهِ عَلَيْهِ أَمّ مكت فِيها قَالَ اللّهِ عُمْرٌ مستَأَلْتُ بِلنّالًا حِينَ حَرْحُ مَا صَعْمَ وَسُولُ اللّهِ عَمْرُ مَا اللّهُ عَمْرُ وَلَى اللّهِ عَلَى عَمْرُ وَلَى عَلَى يسارهِ وَعَمُودُ عَمْ يَسِيهِ وَلَمَالَةً أَعْمَدَةً وَرَا مَهُ وَكَانَ وَعَمُودُ عَمْ يَسِيهِ وَلَمَالَةً أَعْمَدَةً وَرَا مَهُ وَكَانَ النّافِي عَلَى سَتَّةً أَعْمَدَةً لَمْ صَلّى

٣٣٢٥ - حضرت عائشہ رمنی اللہ عمهائے فرمایا کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارادہ ہواجو مرد کو اپنی نی نی ہے ہوتا ہے او عرض اللہ علیہ وسلم کا وہ ارادہ ہواجو مرد کو اپنی نی نی ہے ہوتا ہے او عرض ہوئی کہ دہ حاکش میں آپ نے ارسایا تو ہم کو روکا چاتی ہیں تب فرمایا ہیں عرض کی کہ وہ محرک ہیں تب فرمایا تمہادے ساتھ کو چ کریں۔

۱۳۲۸ - حفرت یا نشر نے فرہ بیا کہ جب حفرت نے کوچ کا ارادہ کیا صفیہ اسپے خیرے دروازے پر خمکین اواس نیم سپ نے فرمایا با نیم سر موغریاں کیا ہم کورو کی ہو چھ من سے قرب کیا تم نے نح کے دل طواف افاضہ کیا ہے ؟ انھوں نے عرض کی جی بال آپ نے فرما پاچاو (لعنی طواف وواع معاف)۔

۳۳۲۹ اس سندے بھی فرکورہ بال حدیث مروی ہے اس میں عملین اداس کے الفاظ تہیں ہیں۔

#### باب كعبد كے اندر جانامتحب ہے

\* ۱۳۳۳ - ابن عمر رضی اللہ عنها ہے کہا کہ رسول اللہ مسی اللہ علیہ وسلم اور اس مہ اور بال اور عنمان بن طلحہ رسنی اللہ عنهم واغل بوے کعبہ بی اور ور واز و بند کر لیے اور آب تفہرے گیر ابن عمر رسنی اللہ عنه من ہے بال سے بوجھا جب لکلے کہ کیا گیا رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم نے ؟ آوا تعول نے کہا کہ تین سنون ایت ہا کی سلی اللہ علیہ وسلم نے ؟ آوا تعول نے کہا کہ تین سنون ایت ہا کی میں سنون آب ہے ہا کی سنون آب ہے ہا کی سنون آب ہے ہا کہ سنون تھے گھر نماز در حمی



المعالم المعالم على المنافق المثل وسُولُ الله عَلَيْ المَاحَة الله وَلَهُ حَتَى اللّهَ عَلَمُ الْمُعَمِّعُ الْمُعَمِّعُ الْمُعَمَّعُ الْمُعَمِّعُ الْمُعَمِّعُ الْمُعَمِّعُ الْمُعَمِّعُ الْمُعَمَّعُ الْمُعَمِّعُ الْمُعَمِّعُ الْمُعَمِّعُ الْمُعَمِّعُ الْمُعَمِّعُ الْمُعْمِعُ اللّهِ اللّهِ عَالَمَ اللّهُ تَعْطِيعُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ تَعْطِيعُ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

٣٧٣٤ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عُمْرُ أَنَّ اتَّتَهِي إِلَى الْكَفَّيْةِ وَبُدُلُ وَأَسَامَةُ النَّهِيُ يُؤَلِّقُهُ وَبُدُلُ وَأَسَامَةُ

۱۳۲۳ - حفرت این جمر منی الله عنبات کیار مول الله صلی الله علیه و منا الله صلی الله علیه و منام آسة فق کمه کے دن اور کعب کے میدان بی اترے اور دواق اور مثان بین طلق کے پائل کہنا بیج اور دو کئی لاے تور درواق کو کو لا۔ اور آپ اور بال تور اساسہ اور عثان بی طلح اندر کے اور درواؤر درواؤر کو تا می کو تا کم بند کر دواور تھوڑی دیر تشہرے پیم درواؤر کو لا پیم میں سب نوگوں سے پہنے آپ سے ملا کعب کے باہم اور بال سے شمار یہ تھوں نے کہا اور بال سے منازی حمل الله علیه وسلم نے کہا جار کر دوستونوں کے تا ہوں الله علیه وسلم نے کہا کہ درستے اور بین محول کیا کہ

۳۲۳۳- عیداللہ بن عمر منی اللہ عنماے کیا کہ جناب رسول اللہ عنجاے کیا کہ جناب رسول اللہ عنجا کے دیا ہے ہو تھے اللہ عنجا کہ کہ میں گئے اور اس مہ اور جائ اور حنیان آپ کے ساتھ اور اور واڑ وہند کر نیا بری و ایر مکی اور ار واڑ وہند کر نیا بری و رہے تھی اور مکی اور عمی بال میں اور مکی اور عمی بال سے طااور کیا کہ کہاں تماز پڑھی رسول اللہ نے ؟ انھوں نے کہاد و سے طااور کیا کہ کہاں تماز پڑھی رسول اللہ نے ؟ انھوں نے کہاد و سے قب سے وار میں مجوں کہ ان سے بیات سے اور میں مجوں کہ ان سے بیات سے اور میں مجوں کہ ان سے بیات

معسومه- الى مدر يكي فدكوره بالماحديث مردى ب

وأجاف عليهم عُثْمَانُ بْنُ طَلَّحَة أَبِبَابَ قَالَ مَمَكُثُوا مِنهَ مَلْنَا ثُمَّ فَيْحَ الْبَابِ فَحَرَج اللَّبِيُّ خَلِّلُهُ وَرَقِيتُ الدَّرِجَةَ مَلَحَلْتُ الْنَّيْتِ مَقُلْتُ أَلْنَ صَلَّى النَّبِيُّ مَيِّلُكُ مَانُوا هَا مُنَا قَالَ وَتَعَيِيتُ أَلَىٰ اسْأَلَقُهُمْ كُمْ صَلَّى

۳۲۳۵- وی مظمون ہے لیکن اس میں اتناہے کہ راوی نے کہاکہ تماز پڑھی آپ نے بمائی دوستونوں کے بھی میں۔

اسمالم بن عیدالقد نے اپنے ہاپ سے دوایت کی تھوں نے کہاکہ بیل نے دیکھار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کھیہ میں گئے اور اس مد اور بال آور عثمان مجھے اور کوئی ان کے ساتھ شہ کیا چھر در واز ویند کروہا۔ عیداللہ نے کہا کہ خبر وی جھے جال نے یا عثمان نے کہ جناب رسول اللہ نے فرز پڑھی کھیے سے اندر دو بھائی خونوں کے نتیج ہیں۔

٣٢٣٤ - ابن جرق نے کہا کہ ش نے عطاءے کہا کہ تم نے سنا ے ابن عبال ہے کہ وہ قربائے تھے کہ تم کو تھم ہواہے طواف کا اور نہیں تھم ہوا کعبہ کے تدر جانے کا؟ کہاعطانے کہ دہ منع نہیں

(۳۳۴) جنا مجی فلہ ہے بھی قیامت نک ای کی طرف ماز ہو گیادریہ منسورٹند ہوگاہیے بیت المقدی من طرف مماریز عنامنسوخ ہو چکاہا میہ مراد ہے کہ آپ نے گوبالنام کا کھڑ ابنونا سکی دیا کہ مام کومسٹون میں ہے کہ کویہ کے سامے کھڑ ابنواوراس کے کوتوں اور کناروں بھی رکھڑ ابنو اگرچہ نماذ ہر طرف دوائے مگر مام کی وی جگہ مسور ہے ہیے مطلب ہے کہ قید میک کعبہ ہے نہ کہ مماری مجدجواس کے گرویتی ہے۔

اوران سب روانول می جدشن نے بال کی روایت سے تمسک کیاہے جس میں کعیہ کے اعدر تماز کافر کرہے اور اس مدکی روایت سے حسک نیس کی س لیے کہ بال نے ایک ام را کہ ناجت کیا اور ثبت مقدم ہے بائی پر اس لیے اس کو ترقیج ہوئی اور تمازے مراد بی تماز معبود ہے حس میں رکونا اور مجدد ہو تاہے دور س لیے بن عمر نے کما کہ میں ہوں کیا کہ ان سے یو چھول کتی پڑھی اور اس مدے ندا کھے کا اللہ



يَكُنُ بَنْهَى عَنْ مُعُولِهِ وَلَكُنِّي سَمِعْتُهُ يَعُولُ الْحَرِي السَامَةُ بَنُ رَبِّهِ أَنْ اللَّبِي طَلَّكُ لَنَّا فَصَلَّ اللَّهِي اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَلَمْ يُصِلُّ فَحَل النَّبْتُ دَعَ فِي لَوَاحِيهِ كُلُّهَ وَلَمْ يُصِلُّ فَصَلْ فَيهِ حَلَّى يَحْرِج فَلَمنا خَرج رَكِع فِي قُتُلِ فِيهِ حَلَّى يَحْرِج فَلَمنا خَرج رَكِع فِي قُتُلِ فَيهِ حَلَّى يَحْرِج فَلَمنا خَرج رَكِع فِي قُتُلِ النَّبِيُّ وَقَالَ (﴿ هَذَه النَّفْيَاةِ ﴾) فَلُمُ النَّبِيُّ وَقَالَ (﴿ هَذَه النَّفْيَاةِ ﴾) فَلُمُ لَلْهُ مِنْ النَّهِ مِنْ النَّالَةِ مِنْ النَّهِ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ اللَّهِ مِنْ النَّهُ اللَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهِ مِنْ النَّهِ مِنْ النَّهُ اللَّهُ مِنْ النَّهِ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهِ مِنْ النَّهِ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهِ مِنْ النَّهِ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهِ مِنْ النَّهِ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهِ مِنْ النَّهِ مِنْ النَّهِ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهِ مِنْ النَّهِ مِنْ النَّهِ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهِيْ النَّهُ مِنْ النَّهِ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّامِيْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّامِ النَّامِ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ النَّامِ النَّامِلَ

٣٢٢٨ - غَنَّ الِي عَبْدَى أَنَّ السِيُّ الْمُثَلِّقَةَ دخل الْكُفَيَّةَ وَهِيهِ سِتَّ سَوَارٍ نَقَامَ عَنْدَ سَارِيَّةٍ مِدعًا وَلَمْ يُصِلِّ

٣٩٣٩ عن رستمبيل ئي أي حالم دال قُلْثُ
 يقبد الله ئي أي أولهي صاحب رستون عبر عَلَيْهِ
 أدّ حل اللهي عَلَيْنَة الْبَيْتَ مِي عُمْره هال ب

کرتے تے اس کے اندر جانے سے گر ش نے ان کو ساکہ کہتے تھے کہ فیرری جی کواس میں زیدنے کہ فی جب وہ فل ہوئے کہ بیٹ جب کی جب وہ فل ہوئے کہ بیٹ جب سے گئے تو جر طرف اس میں دید نے کہ اور نماز خیص پڑھی گیر جب نکلے تو دور گھت ہے گئے تو دور قرماناکہ بی قبل ہے۔ فکلے تو دور قرماناکہ بی قبل ہے۔ میں نے ان کے کنادوں کا اور کیا تھم ہے اس کے کوئوں جی نم زکا ہوتا تھم اس کے کوئوں جی تر الحرف بیت التد

۱۳۲۳۸ - این عمیال نے کہاک ہی و حق ہوئے کعبہ میں اور اس میں چھ ستون سے سوج سنتوں کے پاس کھڑ سے ہو کر دعائی اور تماز شہیں ہیڑھی۔

۳۲۳۹ - الحيل في كري كريل في ميدانقد بن افي او في سے يوجيد بو الله بن افي او في سے يوجيد بو محال محمد الله بن أي بيت الله على الل

الله سبب شاہد ہے اور کو شدیش ہوں او عاش مشنوں ہوں اور علیہ کا اختمان ہوں ہوں بنان ہال کے کہ دو جانب حضرت سے قریب

الر الدور دونرہ بند ہوئے ہے الد عیر سجی ہو اور آباز آپ کی دہاں الکی ہو اور علیہ کا اختمان ہے کتبہ کے اندر نماز اوا کرنے ہی ہوسوں نے

الہائے کہ جب کی وہ اور کی جانب یاد دوازہ کی جانب اوا کرے اور دواڑہ بند ہو تو نمالہ روائے تو او نفل ہو جو اوقر ش اور یہ قول ہے شاہی اور
اور کی اور اور سینے اور جمہور اور حد کا اور مالک نے کہ نفل مطلق میجے ہور قر ص اور ویر آور سینی جحر کی اور دور کھیس طور دے کی جا آئر تھیں اور میں اللی طاہر اور اسین ما کی کا قول ہے کہ کو گیا وائی میں اور جب الکی دواہوں اور اسین ما کی کا قول ہے کہ کو کی توز اسی میں تو کہ ہور کی ویش نبی دواہوں کی اور در اور ایک ہور دی ہور کی ہور ہوں کا در اور ایک کی دواہوں کو جا آئر ہوں کی دور ہور کی اور وہ اور کی کی دواہوں کی اور میں کی بی دواہوں کی دور ہور کی کی دور ہور کی اور وہ کی اور وہ کا کی دور کی دور ہور کی دور ہور کی دور ہور کی دور کی کی دور کی دور

(۳۷۳۸) ال کردایت ماز پڑھنے کے باب بی کو تکر مقبول ہو سکتی ہے اس سلے کہ بیر خود رسول اللہ کے مناقع سے کھے کے اعر مخالف بال کے کہ دوس تھ سنے۔ عرص بلال کردا جے کو ترقیجے کہ وہ شبت ہے ادر بید ٹالی۔

(۱۳۷۳) مند سر اواسے عمرہ نشاہ کر ساتویں سال بھرت کے ہوائیل فٹے کہ کے آور سبب ای ونت میں نہ جائے کا یہ فٹا کہ کعبے کا عام جت دیکھے تھے اور نساوم تھیں اور شرک ان کووہال ہے دفائے نہیں دیتے تھے جس سال مکہ فتح ہوا بت نکال ویکے کا عام و شاہو ہے اور تمانا بے حمیانور نساور بنادی کئیں۔



#### باب نقض الكغبة وبنائها

٣٧٤٠ على عالمت رسي فقد عمهما قالت فال لي رسُولُ الله عَلَيْكُ (( لولا حداثة عهد قومت بالكفر لنقطت الكفية والجعلتها على التس إثراهيم فإن قُريّك حين بست البيات السنقصوت والجعلّة لها حلك ))

٣٧٤٩-و حشّاه أبر بَكْر بْنُ أَبِي شَيَّهُ وَأَبُو كُرْيُسِهِ قَالَ حَدْثَ ابْنُ نُسَيْرٍ عَنْ هِسَامٍ بهد الْبَاتِدِ.

رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ (﴿ أَلَمْ تَوِي أَنْ قَوْمَكِ وَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ أَلَمْ تَوِي أَنْ قَوْمَكِ حِينَ بِسُوا الْكُمَّنِيةَ الْمُصَرُّوا عَنْ قَوَاعِد إِبْواهِمِم ﴾ حَينَ بِسُوا الْكُمَّنِيةَ الْمُصَرُّوا عَنْ قَوَاعِد إِبْواهِمِم ﴾ فَالَّتَ فَعْلَمْتُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَهُ وَلَا عَلَى قُواعِد إِبْراهِيمَ فَقَالَ رَسُولَ الله عَلَيْهُ (﴿ لَوُلَا قُوامِكِ بِالْكُمْرِ تَفْعَلْتُ ﴾ حَقَالَ عَبْدُ وَلَا عَلَى عَبْدُ مَعْمَلُتُ ﴾ حَقَالَ عَبْدُ عِدا بِنَ عَلَيْهُ سَمِعَ هذا بِنَ اللهِ يَنْهُ فَي عَمْر لئن كَانِ عَالِمَتُهُ سَمِعَ هذا بِنَ رَسُولَ اللهِ عَلِيْهُ تَرِكَ وَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ تَرِكَ وَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ تَرِكَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ تَرِكَ وَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ تَرَكَ وَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ تَرِكَ وَاعِد إِبْرَاهِيمَ اللهُ عَلَيْهُ تَرَكَ وَاعِد إِبْرَاهِيمَ إِنَّا أَنْ أَنْ اللهِ عَلَيْهُ فَلَا عَلَيْهُ فَوْمِهِ لِللْهُ اللهِ عَلَيْهُ وَاعِد إِبْرَاهِيمَ لِنَا أَنْ اللهِ عَلَيْهُ وَاعِد إِبْرَاهِيمَ لَا أَنْ اللهِ عَلَيْهُ أَنِي وَاعِد إِبْرَاهِيمَ لِنَا أَنْ اللهِ عَلَيْهُ وَاعِد إِبْرَاهِيمَ لِيَا أَنْ اللهِ عَلَيْهُ وَاعِد إِبْرَاهِيمَ لِيَا أَنْ اللهِ عَلَيْهُ وَاعِد إِبْرَاهِيمَ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ وَاعِد إِبْرَاهِيمَ اللهُ وَعَلَيْهُ وَاعِد إِبْرَاهِيمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ وَاعِد إِبْرَاهِيمَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

٣٧٤٣ - عَلَّ عَالَثُهُ رَوْحِ اللَّبِيُّ عَلَيْكُ أَنْهَا مَالَتُ سَبِعُتُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ بِمُولُ (﴿ لَوْلَا أَنْ فَالَ اللهِ عَلَيْهُ بِمُولُ (﴿ لَوْلَا أَنْ فَالَ اللهِ عَلَيْهِ ﴾ أَوْ قَالَ اللهُ مُكْمِ وَالْمَعْلَمُ فَي سَبِيلُ ا قَد والجعلَتُ (﴿ لَاَلْعَقْتُ كُنْ الْكُفَّةَ فِي سَبِيلُ ا قَد والجعلَتُ اللهُ عَلَى اللهُ والجعلَتُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ والجعلَتُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ والجعلَتُ اللهُ اللهُ والجعلَتُ اللهُ اللهُ اللهُ والجعلَتُ اللهُ اللهُ اللهُ واللهُ اللهُ ال

### باب كعبد تؤر كرينات كابيان

۳۴۳۰ حضرت عائشہ رضی القد عنهائے کہا کہ جھے ہے وسول القد سلی القد علیہ وسلم نے قرامیا کہ اگر تمہاری قوم نے نیا نیا کفرشہ چھوڑ اہو تا تو بل کعیہ توڑ تااور اس کو ایر اتینم کی یو پر بناویٹائس سے کہ قریش نے جب کعیہ جایا تو چھوٹا کردیا اور بیس اس میں ایک دردار وجھے بھی بناتا۔

۳۲۳۱ - کہ مسلم نے در روایت کی ہم سے بھی عدیث ابو بکر یں بی شیب نے اور ابو کریب نے دولوں نے روایت کی این تمیر سے تھوں نے اشام سے - کی حدیث ای سند سے۔

۳۳۳۲ عمرت عائشہ صدیقہ رصی اللہ عنہ نے فریار سول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم فرارشاہ فرمایاکہ تم نے نہیں ویکھاکہ جب شہاری قوم نے کعبہ بتایا تو براہیم علیہ الله م کی ہوؤں سے کم کردیا۔ سوجی نے حرش کی کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ کوں نہیں بھیر رہے اس کو ایرائیم علیہ اسلام کی نوی ہو جسم! آپ کوں نہیں بھیر رہے اس کوایرائیم علیہ اسلام کی نوی ہوجوں آپ سول اللہ علیہ اسلام کی نوی ہوجوں آپ سول اللہ ایک میں نے فرمایا کہ اگر تمہاری قوم نے نیا نیا کفرنہ جھوڑا ہو تا توجی البتہ ایبا کر جا۔ عبد اللہ این عرف کہا کہ سے میں ویکھا ہوں کہ رسول اللہ کے عالیہ علیہ علیہ ویک رسول اللہ کے اس سے میں ویکھا ہوں کہ رسول اللہ کے اس سے میں ویکھا ہوں کہ رسول اللہ کے اس سول اللہ کے اس سے میں ویکھا ہوں کہ رسول اللہ کے اس سے میں ویکھا ہوں کہ رسول اللہ کے اس سے میں ویکھا ہوں کہ رسول اللہ کے اس سے میں ویکھا ہوں کہ رسول اللہ کے اس سے میں ویکھا ہوں کہ رسول اللہ کے اس سے میں ویکھا ہوں کہ رسول اللہ کے اس سول اللہ کے اس سے میں ویکھا ہوں کہ رسول اللہ کے اس سول اللہ کے اس سول اللہ کہ اس سول اللہ کے اس سول اللہ کو اس کو توں کا ای واسطے جھی ٹرا یا کہ بیت اللہ ایرا ہم کم کی خوال ان وونوں کو توں کا ای واسطے جھی ٹرا یا کہ بیت اللہ ایرا ہم کم کی خوال ہوں کو توں کا ای واسطے جھی ٹرا یا کہ بیت اللہ ایرا ہم کم کی خوال ہوں کا ای واسطے جھی ٹرا یا کہ بیت اللہ ایرا ہم کم کی میں تو کھوں اس کو توں کا ای واسطے جھی ٹرا یا کہ بیت اللہ ایرانہ کی کی کو توں کا ایک واسطے جھی ٹرا یا کہ بیت اللہ ایرانہ کی کو توں کا کو توں کا ای واسطے جھی ٹرا یا کہ بیت اللہ ایرانہ کی تو توں کو توں کا ای واسطے جھی ٹرا یا کہ دونوں کو توں کا ای واسطے جس کی کھی کی کو توں کا ایک واسطے کی تو توں کی کو توں کا کو توں کا ایک واسطے کی تو توں کی کو توں کا ایک واسطے کی تو توں کی کو توں کی کو توں کو توں کی کو توں کی کو توں کی کو توں کو توں کی کو توں کو توں کی کو توں کی کو توں کی کو توں کو توں کی کو توں کو توں کی کو توں کی کو توں کی کو توں کو توں کی کو توں کی کو توں کو تو

۳۲۳۳ مناب عائشہ صدیقہ رمنی اللہ عنبائے قربایا کہ دسول اللہ صلی اللہ عدیہ وسلم سے میں ئے مناکہ اگر تمہاری آدم نئ تی جالمیت کونہ جیموڑی ہوتی یا کفر کو تو میں کلعیہ کا خزانہ اللہ کی راہ میں صرف کرویتا (مینی جہاد میں) اوراس میں دروازے زمین کے

(۳۲۳۳) ان کس گران دونوں کو چھوتے تو پورے کے کا طواف تد ہو تابلکہ پیکر ڈیٹی کمید کے اند کی چر حظیم کی جا ب عمل سے طواف سے روجاتی۔



بَاسِهِ بِالْأَرْضِ وَالْأَدْحَلْتُ فِيهِا مِنَ الْجِعْرِ ) ٣ ٤ ٤ ٣ - عَنْ عَالِمُهُ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ الْجَعَلَاكُ يَا عالمتهُ (( لُولَا أَنْ قُولِمَكِ حَدَيثُو عَهْدِ بِشُولِكِ لهد مُتُ الْكَفْيَة فَأَلَّر فَتُهِ بِالْأَرْضِ وَجِعلْتُ لَهَا بِابْنِي بنا شراقيًا وَبَانَ عَرْبُيُا وَرَدْتُ فِيهَا مِنْهُ أَدُرُع مِنْ الْجِعْرِ فِالْأَقْرِيثُ الْتَصَرَكُها فَيْتُ بِسَا الْكَفْيَةُ )). الْجِعْرِ فِالْأَقْرِيثُ الْقَصَرَكُها فَيْتُ بِسَا الْكَفْيَةُ )).

٣٧٤٥ عَنْ عَعاءَ قَالَ لَمَّ احْرَقَ فَانِيْتُ ومن يريد بن مُعاوية حين غراها ألمالُ المشَّام مكان مِنْ أَمْرُو مَا كَان مِرْكَةُ الْمِنْ الرَّبِيْرِ حتَّى قدمَ النَّاسُ الْمُوْسِمَ يُرِيدُ أَنْ يُحرِّلُهُمْ أَنَّ يُحرِّبُهِمْ عَنِي أَمْلِ الشَّامِ مِنْكَ صدر النَّاسُ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَشْيِرُوا عَلَيٌّ مِي الْكَلَّبُةِ ٱلْقُمِلُهِا ثُمُّ أَلِنِي عَايَمًا أَوَّ أُصْلِحُ مَا وَهَى سِهَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسَ فَإِنِّي هَدُ مُرِق بِي رَأْيُّ هِيهَا أَرِى أَنْ تُسَلِّحُ مَا وهي ينها رتدع نيتًا أسلُّم النَّاسُ عَلَيْهِ وأخمارا أمنه الأمل عليها وأبعث عليها الْمِنُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مِقَالَ ابْنُ الرُّبْيُرُ لوا كان أحاكم الحَرْقَ لِيُّنَّهُ مَا رَضِيَ حَى يُحدُّهُ مَكِمَ يَبُ رَبُّكُمْ إِنَّى مُسْجِمٌ رَبِّي سُاتًا ثُمٌّ عَارَمٌ عَبي سمًّا مُمنى الشَّاتُ أَخْمَع رَيَّهُ على أَنَّ ينقصها فنحاماة الناس ألا يُبرل بأوَّل الناس بصفاد بيه أثرٌ مِنْ السَّماء حُتَّى

صعدة رجلٌ فألقى مِنهُ جِجَارِهُ فلمَّا لَمُّ

يره الناس صابة شيءٌ تنابعُوا مقصوة

برابرينا تااور فطيم كوكعيه يثل الماديتا\_

۳۲۳۳- وی مضمون ہے محرب ریادہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں کعبہ کو گرا کر اگر رین سے اس کے دروازے مد دیتا اور دروازے مد دیتا اور دروازے در کھتا ایک شرق کی جانب دوس افر ب کی طرف اور چھ ہے حظیم میں سے دین میں ملادیتا اس لیے کہ قریش سے جب منا او چھوٹا کردیا۔

۵-۳۲۳ عطاءنے کہاکہ جب تعبہ جل گیار پر بن معاویہ کے زمانہ یس جب کہ مکہ بی آن کرشام و نے لڑے تھے اور جوحال اس کاوہ موااوراین زیر نے کعید شریف کو دمیای رہتے دیا بہال مک کہ لوگ موسم عج بیس جمع بوسته اوراین زیر کافران تفاکه بو گور کو خانه کعب و کھا کر جر اُمت ولاوی ان کوائل شام کی ازائی بریای کا تجرب كريں كه البيل وكي حيث دين ہے يا لبيل . چم جب وگ سكے و انھول نے کہاسہ لوگو!مشورہ دو بھے خانہ کعبہ کے لیے کہ عمل اسے لار كرية مرساس بناد ساج البيش بودامو كياب سارس کروں۔ بن عمال ٹے کہا کہ مجھے ایک رائے موجھی ہے اور پی توبیہ جانبا ہوں کہ تم صرف جوان میں بودا ہو گیاہے اس کی مرست کرود اور ماند کعبہ کووید ای رہتے دو جبیرا کہ لوگول کے وقت تغااوران ہی پھروں کورہنے ووجن کے اوپر ہوگ مسلمان ہوئے ہیں اورجناب ر مول التدمعوت ہوئے ہیں تواہن زمیر نے کہا کہ اگرتم میں ہے سمی کا کھر جل جادے تواس کا دل مجھی ندمیاہے جب تک نیانہ بنادے مجر تمہدے دب کا کھر تواس ہے کہیں افض ہے اس کا کیا حال ہے لار بل اینے رہے سے استخارہ کر تاہوں تی بار پھر معمم او او کر تا مون این کام کا۔ چھرجب تین باراستخارہ ہوچکا توان کی رائے میں آیا كدخان كعبه كو توثر كرمناوي اورج موك خوف كرف كي كرايان بهو جو مخص کہ مہیے خاتہ کعبہ کے اور توڑنے کو چڑھے اس پر کوئی ہادئے مسال نزل مر ہو (اس سے معلوم ہواک مالک اس کمر کا اور ب



حَمَّى يَلْعُوا بِهِ الْأَرْضِ فَجَعَلَ ابْنُ الرُّبَيْرُ أغبدة فسر غليها السور حتى رتفع بِنَاؤُمُ وقال ابْنُ الرُّيْرِ إِنِّي سَبِعْتُ عَامِشةً تَقُولُ إِنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَالَ ﴿ لَوْلَا أَنْ لَنَّاسَ حَدِيثٌ عَهِدُهُمْ بِكُفْرِ والنس عِنْدي مِنْ النَّفَقَةِ مَا لِقُوْيَ عَلَى يَـَائِهُ لَكُنَّتُ أَدْخَلَتُ فِيهِ مِنَ الْحِيجُر حَمْسَ الْمُرْعِ وَلَجِعلْتُ لَهَا بَايًا يَلاحُلُ الْمَامِنُ مِنْهُ وَبَائِنَا يَبْخُرُجُونَ مِنْهُ ﴾ قال فأنا الْيُومُ أَحَدُ مَا أَنْهُوا رَنَسْتُ أَخَافَ النَّاسَ عَالَ فَرَادُ فِيهِ خَسْنَ أَذُرُعُ مِنْ الْجَجْرِ حَلَى أَيَّدَى أَنَّا مِعْزَ النَّاسُ إِنَّ مِنْى عَلَيْهِ الْمَاءَ وَكَانَ طُولُ الْكُلَّبُ ثَمَانِي عَظْرَة فِرَاعًا فَسَمًّا رَاد فِيهِ اسْتَقْصَرَةُ فَرَادَ فِي طُولِهِ عَشْرَ أَدْرُع وحَعَلَ لَهُ يُلاَيِّي أَحَلُهُمَا يُذَخِّلُ مِنَّهُ وقَاعِرُ يُعْرِجُ بِنَّهُ فَلَمَّا فَتِلِ ابْنُ الرُّبْيَرِ كُن الْحَجَّاحُ إلى عَبْدِ الْمُلَكِ بْن مُرْوَانَ يُعْبِرُهُ بِدَلِكَ وَيُعْبِرُهُ أَنَّ ابْنَ الرُّتَيْرِ عَدْ وصعَ الْعِناءَ على أَسُّ نَصَرَ إِلَيْهِ الْعُلُولُ مِنْ أَهْلَ مُكُنَّدُ مَكَبُ إِلَّهِ عَيْدُ الْمَالِثِ إِنَّا لَسَّا منَّ لَلْطِيخِ ابْنِ الرُّئِيرِ فِي شَيَّءِ أَمُّ مَا زَاد هِي طُولِهِ فَأَقِرَةُ وَأَمَّا مَا رَادَ فِيهِ مِنْ الْحَجْر مُرْدُهُ إِلَى باته وَسُدُّ الْبابِ الَّذِي فَتَحَهُ فَنْظُمُّهُ وَأَعادَهُ إِلَى بِنَالِهِ.

اور تنام سحاب کامیمی عقیده تها) بیبان تک که ایک فخص چرسااوراس بیں۔ ایک چر گرادیا۔ پھر بھر بوگوں نے دیکھا کہ اس پر کوئی با شداترى توايك دوسر يركر في الكداد خان كعب كودها كرد من تك كينجاديا اورائن زيرن يتدمنون كمزي كرك النابر يردوذال وي (تأكم لوگ اي يرده كي طرف نماز يرشق روي اور مقام كعب كو جائے رہی اوروہ بروے ٹی پڑے دسمے) یہاں تک کہ دیواری اس کی او فجی ہو تمکن ) اور این زیر اے کھا کہ اس نے جناب عاکشہ ہے ساہے کہ فرماتی تھیں کہ یک نے فرمایے کراکر وگ نے نے كفرز چھوڑے ہوتے اور ميرے پاس اتنا قريق بھی شيل ہے كہ اس کو بناسکوں ورنہ میں یا فی گر معلیم سے کعید کے اندر واغل کرد متالور كيدورواز وتواس شرايباري ويتأكه وكساس شرواخل بوستعاور دوسراایاماتاکه لوگ ای ب ایر جائے۔ مجراین زیر نے کہا کہ ہم آن کے دن اتا ترج مجی رکھتے میں کہ اے صرف کریں اور ہوگول کا خوف مجمی تیں۔ کہ راوی نے مجر اس زبیر نے پانچ کزاس کی دہواری زیادہ کردی عظیم کی جانب سے بہال تک کہ تکل دہاں ب کیا نے کہ لوگول نے اے خوب دیکھا اور دور ہو تھی حضرت ایر میٹم كى) يمراك نورس ويوارا شائشروع كى اور طول كعب كالمعاره دراع تن بحر جب اس ميں زيادہ كي تو تھونا نظر آئے لگالا لين جزان زيادہ مو کی اور اسبان کم نظر آئے گئی) سواس کی اسبان میں بھی وس فرر ع نیاوہ کیے اور اس کے دو دروازے رکھے کیل میں سے اتدر جادیں ووسے سے باہر آدیں۔ بھر جب عبداللہ بن زبیر شہید ہوے تو تجان نے عبدالملک بن مروان کور خبر لکھ بھیجی اور تکھاکہ بن دبیر نے جو بناکی ووان تل نیووں برکی جس کو معتبر و گ مکد کے دیجے بیکے جیں (لیٹی عائے ایراجیم برک) سوعبد الملک فے اس کوجواب لکھاکہ ہم کو ابن زبیر کی لت بعد ہے کچھ کام مہیں ور تم ایسا کروجو اتھوں ئے طول میں زیادہ کر دیاہے اس کو تورہے دواور جو تعلیم کی طرف



ے زیادہ کیا ہے اس کو نکال ڈاواور پھر صالب اوٹی پریٹاد واور موہ روازہ بند کردوجو کہ انھوں نے ریادہ کھولاہے۔ قرص تجان نے سے آز کر بنائے اول پرینادید

٣٢٣٧- حادث سے روایت ہے کہ عیداللہ بن عبید نے کہا کہ حارث وفدین کرکے عیداعلک کے باس جب عبداللک غیف تھا غرض کہ عبدالملک نے حادث بن عبداللہ ہے کہا کہ جھے گان ہے ک ایر طبیب لینی عبداللہ بن رہیر جود موٹل کرتے ہیں کہ انھوں نے جناب عائش ہے وہ صدیث ک ہے ( یعی جس میں بنائے کعیہ کاذ کر ب ) توده جموت كميتم بي الحول في محمد فيل مند تب مارت في کہاکہ نہیں بلکدامل بات بیت کریں نے بھی جناب عائش سے دو حدیث تی ہے۔ عبد الملک نے کہا کہ تم نے ان سے کیاستاہ ؟ تو حارث نے کہا کہ وہ فراتی تھیں کہ رسول اللہ کے فرا ایک تمہاری ا م بے کعبہ کی بنا کو چھوٹا کردیااہ راکر تمہاری قوم نے نیاشر ک نہ جمورًا مو تا توشل بعثا الحوراف جمور رياب اس كو بنادينا سو اكر تمہاری قوم کاارلاہ ہو کہ وبیابناہ یں (جیسائل جا بنا ہوں)میرے یعد او آؤ میں د کھادوں جو انموں نے مچوڑ دیا ہے۔ سو آپ نے جناب عائشًا کو د کھادیا کہ وہ قریب سات ہ تھ تھاریعی تعلیم کی طرف سے کہ بیاتو عبدالقدیں عبید کی روایت ہو فی اورو بیدیں مطاو نے یہ مضمون اور ریادہ کیا کہ تی گئے قرمایا کہ بین اس بین دو وروادے زین سے مع ہوئے رکھا کیک مشرق کی طرف دوسرا مغرب کی طرف اور تم جانتی ہو کہ تمہاری قوم نے درواز وال کالوشی کیوں کرویا؟ جناب طائشٹر نے عرض کی کہ بیس مہیں جاتی۔ آپ نے برمایا تنگیر کی راہ ہے اور اس لیے کہ کوئی اندر نہ جاسکے تھر جے وہ ع جي اور حال ان کايه ها كه جب كون، ندر جائے كار اده كر تا توال كو م ب دیتے۔ دب اندرجاے لگا تواسے د مکیل دیتے کہ کر ہوتا۔ پھر عيدالملك في حادث من كماكر تم في جزاب ما مَثِرٌ من خود ساب

٣٢٤٦ عن أحارث في عَبُّدِ اللهِ أَن أبي رُبيعَة قانَ عَلَمْ الله بْنُ عَلَيْكِ وقد الْحَارِبُ إِنْ عَبْدِ اللهِ عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ لِن مرَّوان فِي جِلاَقِهِ فَقَالَ عَبَّدُ الْمِنْ مِ أَطُلُ أَمَا حَسِبِ يَعْيَى ابِي الزِّيْرِ سبع مِنْ عَالِثَة مَا كَالَ يُرْغُمُ أَنَّهُ سُيِمَةً بِنَهَا قَالَ الحارب بدي أنا سبعة سها قال سمقه نَمُولُ مَادَا قَالَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ ، لله صلَّى لله عليه و سلَّم (( اللَّ قَوْمَلُكِ اسْتَقْصِرُوا مَنْ بُنِّادِ الَّيْتِ وَلَوْلًا حِدَالَةً عَهْدُهِمْ بالشَّرْكِ أَعَنَّاتُ مَا تُركُوا مِنْهُ قَانَ بِذَا لِقُوْمِكِ مِنْ بَعْدِي أَنْ يَنْوَدُ فَهِلُمِّي تأريك ما تركو، منه )) فأراها فرب من لَيْمَةَ أَمْرُعَ هِمَا حَلَيْكُ عَلَمُ اللَّهُ فِي غُلْمٍ وراد عَلَيْهِ الولِيدُ بْنُ عطاء قال السِّي صلى لله عنه و سلم (( وَمَجَعَلْتُ بَهَا بَانَيْنَ موصوعين في الْأَرْضِ شرقُ وعربُ وَهَنَّ تَدَّرِينَ مِم كَانَ قُونُمُكِ رِفَقُوا بَابِهَا قالتُ قُلْتُ لَا قَالَ تُعَرُّزُا انْ لَا يَدْخُلُهِ إِلَّا مَنْ أُوادُوا فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَمَوَ أَرَادَ أَنَّ بدحلها يدنحُونة يرتقي خُنى بذًا كاد آن بدخل دفعُوهُ فسقط ﴾ قالَ عَبْدُ السب للحرب ألب سمقها نقُولُ مد قال هما



أَنِّي مُرْكُتُهُ وَمَا تَحَدُّلُ.

قَانَ فَنَكَتَ سَاعَةً بِعَصَاهُ نُهُ قَالَ وددُتُ كروه اليا قرالَ تحين؟ المحول في كما إلى تبوده الي تحيزي ب ز من كريد في لكا جيس كوكى شر منده اور متفكر و با تاب) اور فاركها یں آررو کر تا ہوں کہ ای طرح مچھوڑ دینا اور جو پکھ وہاں ہے۔ کہ مستم نے اور روایت کی ہم سے حدیث محمد بن عمرو نے ان سے ابوعاصم فاور كالمسلم فى كروايت كى بم س عبدي حيد ف ان سے حید الرزاق نے اور ان دونول نے روایت کی این جر ج کے سے ای اسنادے این بحر کی صدیت کے مائند جو او بر گزری۔ ٣٣٣٤ - ال سند ہے بھی نے کورہ بالاحد بیٹ روایت کی گئی ہے۔

٣٧٤٧ عَنْ أَشِ جُرَيْحٍ بِهِمَا الْإِكَادِ بِثَلَ خديث ابن ټگر.

٣٧٤٨ عَنْ أَبِي فَرْعُهُ أَنَّ عَبْدِ الْمَلَكِ بْنَ مَرُورَانَ بَشَمَا هُوَ يَعْمُوفُ بِالْبَيْتِ بِدُّ قَالَ قَاتَلَ ، لللَّه الِي الرُّبَيْرِ حَيْثُ بِكُلِبٌ عَنِي أُمُّ الْمُؤْمِرِين يَقُولُ سَمِئْهَا نَفُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ ﴿ ﴿ يَا عَالِمُنَّهُ لَوْلَا حِلْثَاقُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ لَنَفْصُتُ الْبَيْتَ حتى أزيدَ فِيهِ مِنْ الْحِجْرِ فَإِنْ قُوْمَتِ لَعَشَّرُوا

٣٢٣٨- او قرم سے رو يت ب كه فيدانلك بن مروان طواف كررم تهايت الله كااوركة الكالله تعالى بلدك كريداين زبير محوكه وه جهوث بالدهنا تحاام الموسنين جناب عائش يراور كبناتها ك يس ف ان سے سنام كد جناب رسول الله في فرماياكم اے عائشة الكر تمباري قوم في نانيا كفرنه الجعوزا مو تا توص كعبه كو توز كر جركو ( حليم كو) رياده كرتا ال لي كد تمهاري قوم في منات

اله ١٢٠ الماري عائشاكي ووايت سے معلوم ہواكر جناب رسوں اللہ نے مقدرہ توم كے توف سے كعبدكى تغير روا سر محك اس سے المارت عوا كه بعض امودش ميدهى ينظر مصلحت شر ميد تا نير دواست او معادست كها كد كسيديائي بار حيار بور ايك باد فرشتور سنه ينايا بكر ابرايهم نے پر قرائی ، جاہیت میں اور یہ تیسری بار تھی اور یہ معفرت کے سے او فیاور سے کی عرب اور کا ای وقت بینیس پرس کی تھی یا بھیل کی اور اک ای جب آپ کی تھر مری ہے تو آپ زین پر مریزے میں بار اس دیر نے بابااد رہا تھ ہے بار کائ بن جے سف نے اور ب تک علن کی بناموجود ہے۔اور بعصول سے کباد و بار اور بناہے یہ تین بار اور بارون رشیدے ام بالک ہے ہو جہا کہ میں اسے توڑ کر این زبیر کی بنا پر بنادول؟ تو تعول نے ارمایالے ایموالموسین! بن آ یک حتم دیتا ہوں کہ اس کو بادشا ہول کا تعویات بنائے اور برجواد پر کی روایت بن آیاہے کہ بنی خرج کرد بتاخزاند کھید کامرف القد کی دادھی ووست ہے تحرینظر مسلحت آپ نے اس بنی وست اندازی نہ قرمائی کہ لوگ طن نہ قرمائی اور ان دوایوں سے معلوم ہوا کہ حطیم سے جرز داع بیت اللہ کی طرف بیت اللہ تی عمد واغل ہے بلاطان اور اس کے رائد عمل اختلاف ہے اور اگرانسیم ش سے چھ وا تھے بیت اللہ سے چھوڑ کر طراف کی تواس شن دو قول ہیں ایک توب کے روایے حسب مواہر التا مدیثول کے اور وومرے ہے کہ جو کے اغد اور اس کی دیواری جی اگر طواف کیاجب مجی طواف محجمتہ مواجب تک جرکے باہرے طواف نہ کرے اور بکی محج ہے اور ای کی تقریع فرمائی ہے امام شافع نے اور ای کے جاکل میں جمع علاد مسلمین کے دور خلاف کیاان سب کا ابو طیفہ نے اور انھوں نے کیا ہے کہ اگر مطبع سک احد سے کی سف طواف کیا اور کمہ شل سے قودویارہ طواف کست اور اگر جا حمیا او قریانی دست اور طواف اس کا کائی ہو کیا اور جہور طان کی ستدیے کہ رسول اللہ معلی اللہ علیہ و ملم نے جرک ہاہرے طواف کیا اور قربلیا اللہ سے سیکھ مو سناسک اپنے آج کے لیس ال



لَّي الْسَاءِ )) فقال الحارثُ بَنُ عَبِدِ اللهِ بَنِ أَبِي رَبِّعَةً لَا تَقُلُ هُمَا يَا أَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَأَنَا سَمِعْتُ أَمَّ الْمُؤْمِنِينَ فَأَنَا سَمِعْتُ أَمَّ الْمُؤْمِنِينَ فَأَنَا سَمِعْتُ أَمَّ الْمُؤْمِنِينَ فَكَنَّ سَمِعْتُ فَلَا يَوْ كُنْتُ سَمِعْتُهُ فَلَا أَنْهُ وَكُنْتُ سَمِعْتُهُ فَلَا أَنْهُ وَكُنْتُ سَمِعْتُهُ فَلَا أَنْهُ وَكُنْتُ سَمِعْتُهُ فَلَى مَا يَتَى الْمُ الرَّبِيرِ فَلَا أَفْدَمَهُ لَلْمَ كُنَّهُ عَلَى مَا يَتَى الْمُ الرَّبِيرِ فَلَا يَعْمَ اللهِ اللهِ الرَّبِيرِ فَلَا أَنْهُ الرَّبِيرِ فَلَا أَنْهُ الرَّبِيرِ فَلَا أَنْهُ الرَّبِيرِ فَلَا يَعْمَ اللهِ اللهُ الرَّبِيرِ فَلَا اللهِ اللهِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِلْمُ

بَابِ جَدُر الْكَعْبَةِ وَبَابِهَا

کعبہ کم کردی۔ سو حارث نے کہا کہ سے اجمر الموسین ایس مہ فرما کی اس میں ایس مہ فرما کی اس نے کہا کہ سے اجمر الموسین ایس مہ فرما کی اس نے کہا کہ اگر کمبہ کرائے معدیث بیاں قرباتی تحص تو عبد اللک نے کہا کہ اگر کمبہ کرائے سے قبل میں یہ حدیث سنتا تو ابن زبیر ای کی بنا کو قائم رکھنا۔

اب. كعيدكى ديواراور وروازے كابيان ١٣٢٨٩ - جناب عائش في كماكه من في رول الله عن يوجهاك حصم کی دیودر بیت الله می و عل ہے؟ آپ نے قرمالیال(اس ے بھی روہو گیا ترہب ابو حنیفہ کااور ناجائز ہوا طواف حطیم کے و تدراس کیے کہ وہ داخل بیت اللہ ہے )۔ بیں نے پھر حرض کی کہ اس کو بیت الله میں کو راند وافل کیا؟ آپ سے فرمایا کہ میہ تمہاری قوم کی حرکت ہے کہ ان کے پاک خرج کم ہو گیا۔ چر ش نے عرض کی کہ درواز داس کا کیول اونیاہے؟ "ب نے فرمایار بھی تمہاری قوم كاكيراوب تاكرجس كوي بين است جانے دي اور جس كوي إيل ت جاے دیں اور کر تمباری قوم نے تی تی جاہیت نہ جھوڑی ہوتی او ر جھے یہ حیال ، جو تاکہ ان کے در بدل م میں کے تو می ادادہ كر تاكد داخل كردون ويوارول كو يعني خطيم كي بيت الله ثب او ر در وازہ اس کار میں کو لگاویتار کہا مسلم نے روایت کی ہم ہے ہی حدیث ابو بکر بن ابوشیہ نے ان سے عبیداللہ لینی ابن موک نے ان سے شمیال نے ان سے افعدہ نے ان سے امود نے ان سے حضرت عائش في كد ، تحورات كما يع حما بل في دسول الله ك حجر کواور بیان کی حدیث ابوا ماحوص کی حدیث کے ہم معنی اور اس

الله قول او منید کا مدیث کے فالف ہے اس مے مردوہ ہے۔ اورائن رہیر نے جب تک دیواری اور کی خیل ہو کی پروے ڈالے رکھا۔اور قد ہے اہا ہمانک کا بچی ہے کہ مضود استقبال تبلہ ہے بنائے قبلہ ہے ساکہ دیمانا در قاشی عیاض نے اس سے حسک کیے اور کہا ہے اس عیاس سے اس کو بیمنی ہیں دیم کو پروہ ڈلے کا مشود دیا تھا اور ان ہے کہا تھا کہ اگر تم اس کو گرائے ہو تو کو گوں کو بغیر قبلہ کے مت جمو ڈو ہلکہ مردود اور جا پر نے کہا کہ بردوں کی ضرودت فیس بلکہ رہیں گھر ہی قبلہ ہے اور ذہب شافق اوقی کو بھرہ کا بی ہے کہ فماذ زمین کھر کی طرف دواہے بلا خلاف شوادہ بوارد غیرہ اس کی اور فی ہوبانہ ہو۔



جس بول ہے کہ کہا اتھوں نے کہ دروازہ اس کا اتفاد تھا کیوں ہے
کہ بغیر سٹر سی کے اس پر نیس جائے اور حضرت کے جواب جس
بوں ہے کہ بیس ور تاہوں کہ ان کے دل نفرت یہ کرچا کیں۔
1400 - اس سند سے بھی نے کورہ بالا صدیث مردی ہے۔ اس
میں اتفاقر تی ہے کہ حضرت عائشہ رستی اللہ عنہا قرباتی ہیں کہ ضانہ
کمیہ کادروازہ اتفاد تھا کیوں ہے کہ میٹر سی سک علدوہ تھیں جڑھا ہا
کمیہ کادروازہ اتفاد تھا کہ ان کے دلوں میں نفرت بیدا ہوئے کے ور

## باب بوڑھے اور میت کی طرف ہے ج کرنے کا بیان

٣٢٥ عن عابشة مالت سألت رسون الله عن الحجر وساق الحديث بمعنى حديث أي الأخرس رقال بيه مقت من عنان بابه مرابعا له يصعد إله إله بسم وقال ( عَحَافَة أَنْ تَشْهِرَ قُلُولُهُمْ ))

## بَابِ الْحَجِّ عُنَّ الْفَاجِزِ بِزَمَانَةٍ وَهُوْمٍ وَتُحُوهِمَا أَوَّ لِلْمُؤْتِ

المسال بن عبّس رديت رشون الله الله المسال بن عبّس رديت رشون الله المسال الم عبّس رديت رشون الله المسال المحال الله المثن الماحر قالت با رسول الله المحال ال

فِي حجَّةِ الْوَدَاعِ.

٣ ٩ ٧ ٠ - عَنْ الْهِي عَنْبَاسِ عَنْ الْمَصْلُ أَنَّ الْمَرَأَةُ مِنْ خَشَمَ قَالَتُ لَا رَأَةً مِنْ خَشَمَ قَالَتُ لَا رَسُولَ اللهِ إِلَّ أَمِي شَيْحٌ كَمِرٌ عَشَهِ خَرَيْصَةً اللهِ فِي الْحَجُ وَهُو لَا يَسْتَعْلِيعَ اللهِ يَسْتُوي عَلَى ظَهْرِ بَعِيرِهِ فَقَالَ النَّينُ صَنَّي الله عليه و مَثَلَى ظَهْرِ بَعِيرِهِ فَقَالَ النَّينُ صَنَّي الله عليه و مَثَلًى ظَهْرِ بَعِيرِهِ فَقَالَ النَّينُ صَنَّي الله عليه و مَثَلًى ظَهْرٍ بَعِيرِهِ فَقَالَ النَّينُ صَنَّي الله عليه و مَثَلًى ﴿ ( فَحُجَنِّى غَنْهُ )).

هَاب صِحَّةِ حَجِّ الصَّبِيِّ وَأَجْرٍ مَنُّ حجُّ به

٣٣٩٣ - عَنْ الذِ عَيْسِ عِي اللَّبِيِّ صَلَي اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّم لَهِي رَكْمًا بِالرَّوْحَ، فعال مِنْ الْعَوْمُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم لَهِي رَكْمًا بِالرَّوْحَ، فعال مِنْ الْعَوْمُ قَالُوا مِنْ أَنْتَ قَالَ (( رَمْعُولُ قَالُوا مِنْ أَنْتَ قَالَ (( رَمْعُولُ اللَّهِ الْمِرَاةُ صِيًّا فَعَالَتُ أَلِهِمَا لَهُ الْمِرَاةُ صِيًّا فَعَالَتُ أَلِهِمَا حَجًّ قَالَ (( نَعَمْ وَلَكِ أَجْوَ ))

٣٢٥٤ - عَنْ الِي عَبْدِي قَالَ رَمَعَتُ الرَّأَةُ صَبِّلًا لَهَا فَقَالَتُ يَا رُسُولَ اللهَ أَلِهُدا حَجَّ قال (( نَعَمْ وَلَكُ اَجْزُ )).

اوريد ذكر جدافودال كاي

۳۲۵۲- فعنل سے روایت ہے کہ آیک حورت قبیلہ تھم ک اس نے کہ یارسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم امیرا باپ بوڑھ ہے ادراس پرج اللہ تعالی کا فرض کیا ہواہے اور دہ سواری کی پیٹے پ بخولی تہیں بیٹے سکتا تو آپ نے قرمایا کہ تم اس کی طرف ہے ج

یاب یچ کا ج است ہے اور اس کو بچ کر نے واسلے کو ثواب ہے

۱۳۷۵۳ - این عبال فره تے جی کد ایک عورت نے یکے کو اضایا اور کہا کہ اٹ اللہ کے دمول! کیا اس کائٹے ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا الدور تیرے لیے اس کا ایر بھی ہے۔

(۳۲۵۳) ہیں اس مدعث سے کی سائل معلوم ہوئاول سر کہ لقب اسلی اور سی اور مسئون ایم ہو کوں کا مسھمان ہے اوراس کے سودجو
النقاب اب چینے ہوئے ہیں ہیے حتٰی، شافی ، جشی، قادری ہے سب تحلہ بدعات وصد قات ہیں۔ پس موسمیٰ کو الازم ہے کہ ای لقب مسئون کو
پند کرے اور النقاب محد شدہ محرّ ذرہے۔ وہ مرے سر کہ بی چوٹے لڑکے کا سی و منتقد ہے اورای پر قواب مرتب ہو تاہے اور بھی تہ ہہ ہے
شافی اور النگ درائے اور خلاف کیا ہے اس کے ابو طبقہ ہے اور بھی حدیث ان سب کی محد ہے اور خلاف کیا ہے اس کے ابو طبقہ ہے اور
کہ ہے کہ بی اس کا می خیس اور قول ان کا خلاف حدیث ہے اس ہے مردود و معرود کی ہے اور حدیث کی طاف جس اس کی کا قول ہو
مردود ہے احد قاص عیم خش نے کہ ہے کہ لڑکوں کا جی جائر ہوئے ہی کی کا اضافات تیس محراکہ کردہ مبتد جین کا تیسر سے ہے معلوم ہوا کہ
مجمورتے لڑکوں کی مہادت کا قواب ماں باہ کو ہو تاہے ای ہے چھوٹے لڑکے کے لئے آگر تی کیا اور بعد بائے ہوا قواس پر تی قرض ہے اس پر مب



٣٢٥٥ -عن كريسيوان متراةً رَفَعَتْ صبيًّا فَعَالَتَ يَا رَسُونَ اللهُ أَلَهُكَ حَجِّ قَالَ مِعَمُّ وَلِكِ أَجْرٌ

٣٢٥٦ عن كَرَيْب عَنْ ابْن عَنَاسِ بِمِنْهِو. بَابِ فَرْصِ الْحَجِّ عَرَّةَ فِي الْعُمُو

٣٢٥٧ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةُ نَالَ حَطَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ عَنْ أَبِهَا النّسُ قَلْمُ فَرَضَ اللهُ عَلَمْ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ مَسْكُ حَلَى قَالْهَا ثَلَاثًا فَعَالَ رَجُلُ أَكُلُ عَمِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِسْكُ حَلَى قَالْهَا ثَلَاثًا فَعَالَ يَا رَسُولُ اللّهِ مَسْكُ حَلَى قَالْهَا ثَلَاثًا فَعَالَ رَسُولُ اللّهِ مَسْكُ حَلَى قَالُها ثَلَاثًا فَعَالَ مَنْ وَسُولُ اللّهِ مَسْكُ حَلَى قَالْها ثَلَاثًا فَعَالَ وَسُولُ اللّهِ مَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَمَّةً وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَمَّةً وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَمَّةً وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاخْتِلَافِهِمُ عَلَى قَالُوا عَلَى فَى قَالُوا عَلَى اللّهِ عَلَى عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

۲۲۵۵- ای مندے می ترکور دیال حدیث مروی ہے۔

۳۲۵۷ - قد کوردبالا حدیث اس سندے میکی آتی ہے۔ باب، نج ساری عمر میں ایک بار قرض ہے

المجاب المحالة الوجر برقائ كهاكد عليه بإها بم برسول الله المحالة المح

(۳۴۵۷) ہیں۔ اس مدید میں بوے نو تدین اور مروی ہے کہ یہ س کی اقرع بن مالی ہے اوراصولیوں ہے اس بی اختاد لی کی ہے کہ امر مقتنی تحرار کانے یا خیس اور اس بیل تین مدیم ہیں اس یہ کہ مقتنی تحرارہے جاتی ہید کہ خیس خانے پیر کہ محل نو قف ہے اور چر قائل تو لف میں دوای مدید ہے استد ال کرتے ہیں کہ امر متعنی تو قف ہے جب بی س کل نے سوال کیااور ہاتی بحث اس کی کتب صول عمل ہے۔

غرض بے فرمانا آپ کاکہ جب میں تھم کروں تم کوالے جوامع املکم میں سے ہے کہ بزار ہاسا کل میں مثلاً ماز ووضوی ہے ہتا ممکن او اجالہ ڈاور جس پر قدرت مدہومثلاً تیام یا استعال پانی کاوہ معالی ہے اور اس طرح اندالہ سکر ت میں جہال تک ہوسکے سجالا ڈاور یہ حدیث موافق ہے ایس قوں اللہ تعالیٰ کے۔



## بَابِ سَفَرِ الْمَرْأَةِ مَعَ مُحْرَمٍ إِلَى خَجُّ وَغَيْرِهِ

٣٢٥٨ - عن ابن عُمرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ رُ سُلَّمَ عَالَ (﴿ لَا تُسَافِرُ الْسَرِّأَةُ لَلَاثًا إِلَّا وَمَعِهِا دُو مُحْرِمٍ ﴾)

٣٢٥٩ عَنْ عَبَيْدِ اللهِ بهدا الْإِسْادِ في رَوَانِهِ أَسِ بِكُرِ هُوَٰقَ نَمَاتُ وَ رَوَالِ اللهَ تُعَيْرِ فِي رَوَانِهِ أَسِ بِكُرِ هُوٰقَ نَمَاتُ وَ رَوَالِ اللهَ تُعَيْرِ فِي رَوَانِهِ عَنْ أَسِهِ (﴿ لَلَاثَةُ إِلَّا وَمِعَهَا هُوَ مِحْرَمٍ ›)
رَوَانِهِ عَنْ أَسِهِ (﴿ لَلَاثَةُ إِلَّا وَمِعَهَا هُوَ مِحْرَمٍ ›)
(﴿ لَا يَحِلُ مَاشِرَاتُهَ تُوْتِينُ بِاللهِ وَالْيُومِ اللَّاحِرِ رَبِي اللهِ وَالْيُومِ اللَّاحِرِ نَسَافِرُ مَسِيرَةَ تَلَاثُ لَيَالِ إِلَّا وَمِعْهَا دُو مَحْرَمٍ ›)

### ہاب۔عورت حج دغیرہ میں بغیر محرم سے سفر نہ کرے

۳۶۵۸ - این عمر دمنی الله عمرانے کہا کہ رسوں اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم نے فردیا کہ عورت سفر نہ کرے تین دن کاچنپ کہ اس کے ما تھ کوئی عرم نہ ہو۔

۳۲۵۹ میداندے ای سندے ابو بحری روایت بی ہے ہے کہ تخون دن سے نیادواور این نمیر کی روایت بی ان کے باپ سے کہ تخون دن محراس کے ساتھ کوئی دو محرم ہو۔

۱۹۳۹۰ این عمر سے روا سے ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا طال خیس کسی عورت کو جو ایمان رکھتی ہواللہ پر اور پیچھنے وین پر کہ سفر کرے تین دست کا نگراس کے ساتھ کوئی بحرم ہوں۔

(۳۷ ۱۰) 🖈 ابوداؤد کی روایت پس آیا ہے کہ ایک برید کاسٹر یہ کرے اور پرید آوھے وال کی سیاف ہے دوریہ ختگاف یہ سبب اسٹلاف ب ملين كے ب مير جم نے سوال كياد يماجو ب مايد اور يدس او شيل ك جهال شي ون كي مير كور ب وإل ويك ون كاستر جائز بي الك برج کا چنانچہ ایکی نے میک تقر نے کی ہے مثلاً کی نے ہو جھا کہ ایک دن کا سو مودیت کرے " آپ سے فردو تھیں۔ الر کسی نے کہادوون فاكرے ؟ الله على اور جس مے جيما شاروايت كرويااور سب روسيتى صحيميں اور مطلب سب كا يبى ہے كہ مطلق جس پرسر كانام ت عواد بہت ہو یا تھوڑا ، محرس کے واقبیل ہے اور یکی مضمون ہے اس عیال گیارواید کاجو مسلم بلی دارویے کد اس بی مطلق سفر کی نمی " تی ہے۔اوراس پر لھائ ہے است کا کہ طورت پر کے فرض ہے جب اشتطاعت ہو جے سر ر پرس ہے کہ اللہ تعالی نے عام تھم دیاہے علی العاس سبح البيت من استعلاع اليه سبيادة كروس طراحة ال عبر مرم شرطب يا تيس؟ موازد منيذ في كهاب كري كي واجب اوق کو محرسٹر طامے مگر ایں وقت کے کمیہ کے اوراس کے ان ٹی ٹی منزل سے مسالت کم ہو اور ایک بھاحت میں ٹی کی ان کے موافق ہے او راسحاب والے مجمی اور حسن بھر کیاور گختی اور ہو گول ہے بھی مر دی بووہ اور عطااور سعید بن جبیر اور ایک میرین اور مالک اور اوز کی اور شافل کی مشہورہ واست یہ ہے کہ محرم شرط جیس بلکہ یہ شرط ہے کہ اس کوا من اورا طبیعیں ہوا چی ذات کا۔ دورامحاب شافعیہ نے کہا ہے کہ امن ساصل ہو تاہے تین بڑے وں سے اشوہر ہویااور کوئی محرم ہویا چھر عور تھی معتبر قائل اطمینان ہوں اور بدب تک ایک ان میتوں ہی ہے۔ ہو تریخ داجب میں ادراگرایک عورت معتران کولی توج داجب نہیں مگر جائزے اور یک سنج ہے۔ ادر بسنوں نے لکی اور سفر حجارت و قیرا کروا رکھ ہے جب کی مور تی اُقد ساتھ ہوں اور جمہور کا مرجب ہے کہ جائز انسان جب تک شوہر یا محرم نہ ہواور میں گئے ہے احادیث میحد کی روے اور استد لال کیاہے امحاب ابو حقیفہ ہے اس دوایت ہے جس شک نئن دن کاڈ کرہے اس نیے ان کے بھال فعر میجی اینے تل سع جس روا ے اور باستد لال کاسد اور متاح کا قاسدے اس لیے کہ روایا ہا اس باروش مختلف آئل ہیں اور سب کا مطاب ہم اور بیان کر بچکے ہیں اور ایک ی ہے لینی مطلق سٹر ممنوع ہے تھوڑا ہوخود بہت اور سٹر کااطلاق ایک بریدے سے کرنیاد اتک سب یہ آتا ہے اوران کے شہور کاجو ہپ دعمال منکن بی نے خوب دیاہے شرح میذب بیں۔ایدا کیامام نودی نے شرح مسلم میں۔



۳۲۹۱ حمل قرعة على أبي متجد قال متجفت منة خديثًا فَأَعُجَبِي فَتُلْمَ لَهُ أَلْبُ منجفت هذا مِنْ رَسُول اللهِ صِنِّي الله عَلِهِ و مندم قال فَأَمُولُ عَلَى رَسُول الله صلى الله عليه و سلّم ما لم أشعع فان تستُحُهُ يتُولُ فَانَ



رسُولُ الله صلّى الله عليه و سلّم (( لَمَا تَشَكُوا الرَّحال إِلَّا إِلَى ثَلَالَةِ مساجِد مسْجدِي هذا والمسْجِد الحرام والمسْجدِ النَّافَصى وسيخَة يقُولُ لَا تُسافِرُ الْمِرَاقُ يَوْمَيْنِ مِنْ اللَّهْرِ إِلَّا ومعها دُو مخرم مِنْها أَوْ زَوْجَها ))

٣٦٦٦ عن مزعة قال سيفت أبًا سبيدٍ الْحُدْرِيْ قَال سيفتُ مِنْ رَسُول اللهِ عَلِيْهُ

سفر نہ کرد) مگر تین مجدول کی طرف ایک میری میہ اور دوسری مجدو بحرام اور تیسری محداقسی (بیٹی بیت المقدس)۔ اور مثالی ہے آپ سے کہ قرماتے تھے کہ کوئی حورت سفر نہ کرے دو دن کازمانہ میں ہے مگر اس کے ساتھ ذو بحرم ہو ایااس کا شوہر مہ

٣٢٩٢- قرعة ي كما كه بل في الوسعيد خدري س مناكه العول في كماكه فرمير جناب رسول الله في جاريا تون كوسو جهي يند

ق کی جاتی ہے اللہ تعالی کی اور اس کے رسول کی جینے جلایہ رسول اند کے سے دور تھم دیاس کے کرنے کا حالا کہ اس جی تیان جاتی گیا در اند کانام لیے جاتا تھی جب کہ بناہ اس کی خراد کے لیے اور مسلمانوں کا بیٹا اور یے لیے واقع جوئی تھی اور مسلمانوں جی ہوئ تھی اور مسلمانوں جی ہوئے گئے۔ اور امام وقت تیب سے اور دائل کو جاتا تھی جب اور اور اس کو اس کے بیان کے بیان کو دائرے ہے بیان کو دائرے ہے بیان کو دائرے ہے بیان کو دائرے ہے اور جب بیان کو دائر نے ہے اور جب بیان جوالم بور مسلمانوں مشاہد شرک کہ جن کے بواد لوگوں کو بلاتے ہیں کہ ان مشاہد کو اللہ و بیت ہے اور اس کو اس وقت مسلمانوں مسلمانوں جی سے اور بی حال مسلمانوں مسلمانوں کو بات کے جائے کہ ان مشاہد کو ان مسلمانوں کو بات کے بیان مشاہد کو ان مسلمانوں کو بات کے بی کہ ان مشاہد کو ان مسلمانوں کو بات کے بیان مشاہد کو ان مسلمانوں کو بات کے بیان کہ بات کے بیان مشاہد کو ان کو بات کے بیان مسلمانوں کو بات کے بیان کو بات کے بیان کو بات کو بیان کو بات کے بات کو بات کو بات کے بات کو بات کی بات کو بات کا بوجہ ہو اور جات کو بات کو با

یں کہتا ہوں کہ یہ مقابر بلند ہر رکوں کے اور جنابر عالیہ صالحوں کے یہ توای عرفی کے لیے بیتائے گئے ہیں کہ اس کی پر ستن کی جائے ہوئی ہوی جائے۔ اس کی ریانہ اور کوئی فرض ہوی جائے۔ اس کی ریانہ اور کوئی فرض ہوی خبیل سکتے۔ اس کی ریانہ مرجر مغرادے یہ رجب بید تر اللہ خبرائے جائے بادر سواای فرص کے وہاں اور کوئی فرض ہوی خبیل سکتے۔ اس یہ معرفرادے یہ در جہنید تر ہیں اس لے کہ جب شاوع نے قبروال کے بلند کر نے اور النام ہو اسکے قریباتواں کو قبل میں ایک اور جس کے اور جس مقامات کے جاروے کا ذکر اور ہواان میں بیل ایک اور جاگا تھی تھا اس بر ظیمہ و اور جس الک اور جس اللہ اور جس کے مکانات کا جاتا آوانام مجس سے ہے اور اور جس اور اور جس اللہ اور جس

لے۔ وکال ہے فروشی۔

ع جیسے اور اسراء کا قاعدہ ہے کہ اپنے کلوں ٹی میٹر ٹی مشول ہیں اومان قریب امید وار ہے 'مستنیٹ ویٹھے کھارہے ہیں' فریادی دھکیلے جاتے ہیں۔



أَرْبُقُ فَأَعْجَبْنَنِي وَآنَقَنِي نَهْى أَنَّ تَسَافِرَ الْمَرَّأَةُ مُنبيرَة يُونَيْن إِنَّا وَمُعَهَ رُوْنَعُهَا أَوْ قُو مُحُرَّمٍ واقْتُصَّ بَاقِي الْحليث

٣٢٦٣ - عَنْ أَبِي سَبِيدِ الْخُلْرِيُّ قَالَ قَالَ رَالُولُ الْمُواْلُةُ ثَلَاقًا إِلَّا وَسَافِرُ الْمُوَالُةُ ثَلَاقًا إِلَّا مُسَافِرُ الْمُوَالُةُ ثَلَاقًا إِلَّا مُسَافِرُ الْمُوَالُةُ ثَلَاقًا إِلَّا مُسَافِرُ الْمُواْلُةُ ثَلَاقًا إِلَّا مُسَافِرُ الْمُواْلُةُ ثَلَاقًا إِلَّا مُسَافِرُ الْمُواْلُةُ عَلَاقًا إِلَا مُسَافِرُ الْمُواْلُةُ عَلَاقًا إِلَا مُسَافِرُ الْمُواْلُةُ عَلَاقًا إِلَّا مُسَافِرُ الْمُواْلُةُ عَلَاقًا إِلَى اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

٣٢٦٤ - عَنَّ أَيِي سَعِيدِ الْحُنارِيِّ أَنَّ لَبِيَّ اللهِ عَنِيُّ قَالَ ﴿ لَا تُسَاقِرُ الْمُرَأَةُ فُولَقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِنَّا مِع دِي مُحْرِمٍ ﴾)

٣٧٦٥ عَنْ قَتَادَةً بِهَذَا الْإِلْسَادِ وَقَالَ أَكْتُوَ مِنْ ثَنَاتِ إِنَّا مَعَ دِي مَحْرَمٍ.

٣٧٦٦- عَنْ أَنِيْ هَرَيْرَةً رَصِي الله عنه قَانَ قَالَ رَسُولُ اللهِ تَقَالُكُ (﴿ لَا يَحِلُّ لِافْرَأَةِ مُسْلِمةٍ تُسَافِرُ مُسِيرَة لِللهِ إِلَّا وَمَعْهَا رَجُلُّ ذُو حُرَّمَةٍ مِنْها ﴾)

٣٢٦٧ - عن ابني هُرَيْرَةَ عنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ ( لَا يَبِحِلُ اللَّهِ اللَّهِ وَالْبُوامِ الْآجِوِ ( لَا يَبِحِلُ اللَّهِ اللَّهِ وَالْبُوامِ الْآجِوِ تُسَافِر مُسِيرَةً يَوْمِ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرُمٍ ))

٣٧٦٨ - عَنْ أَبِي كُوْرِيْرَةَ أَنْ رَسُولَ اللهُ عَلَيْهُ قَالَ (( مَا يَجِلُ اللَّهُ عَلَيْهُ قَالَ ( مَا يَجِلُ لِلفُرَآةِ تُوْمِنُ بِا فَهِ وَالْيُومِ الْآخِرِ تُسَافِقُ فَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةً إِلَّا مَعَ ذِي مُحْرَمٍ عَلَيْهَا )) فسيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةً إِلَّا مَعَ ذِي مُحْرَمٍ عَلَيْهَا ))

٣٧٩٩- عَنْ أَبِي مُرَيْرَة فَالَ مَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ (﴿ لَا يُعِلَّ لِالْمُرَأَةِ أَلَا تُسَافِر لَلْأَقَا إِلَّا وضعها دُو محرَّم مِنْهَا ﴾.

٣٧٧٠ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحَدَرِيُّ قَالَ قَالَ
 رَسُولُ اللهِ تَنْظُلُهُ رَرْ لَا يَحِلُّ لِامْرَأْلَةٍ تُؤْمِنُ بَا قَلْهِ

آئی اور اچھی معلوم ہو کی منع کی آپ نے اس سے کہ سفر کرے حورت دودن کا کر جب اس کے ساتھ اس کا شوہر ہویا ناتے دالا اور بیان کی باتی حدیث۔ سالا سے دی مضمون ہے جواد پر گزرا۔

۱۳۷۷۳ - ابوسعید خدری دختی دلله عند روایت کرتے بیل که نی اگرم ﷺ نے فردیا کہ تیس دل سے نبیادہ کوئی عورت سفر نہ کرے مواسع محرم کے مما تھے۔

١٩٧٥ - اس مقد على فد كورهبال عديث مر وي ب

۳۲۷۱ - ابو ہر مرور منی اللہ عنہ رواعت فرماتے ہیں کہ نمی اگر م صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کس مسلمان عورت کے لیے یہ جائز جیمی ہے کہ وہ آبی رامت کی سافت نے کرے سوائے اس کے کہ اس کا کوئی محرم ساتھ ہو۔

۱۲۷۷ - انو برری آئی اکرم میکی سے روایت کرتے ہیں کہ کوئی مجی حودت جو اللہ اور آئرت کے دن برایمان رکھتی ہو سکے ہے ایک ون کی مسافت ملے کرنا جائز ٹیس مواے اپنے محرم کے ساتھو۔ ۱۳۲۷۸ - اس سند سے مجی نہ کوروبال حدیث مروک ہے۔

١٠٢٧٩ - وي معمون سي جونو يركزرار

علید وسلم نے فردی طال نیس اس حورت کوجو اللہ تعالی پر اور



والْيُومِ الْآجِرِ أَنْ تُسافِرِ سَفَرًا يَكُونُ تَلَاثَةَ أَيَّامٍ قَصَاعِكُ إِلَّا وَمَعَهَا أَبُوهًا أَوْ الِنُهَا أَوْ زَوْجُهَا أَوْ أَخُوهَا أَوْ دُو مَحْرَمٍ مِنْهَا )).

٣٧٧١ - و حَدَّثُمَّا أَبُو بَكُو بَنُ أَبِي شَيَّةً وَأَبُو سَمِيدِ الْأَسِحُ قَالَا حَدَّثُنَا وَكِيعٌ حَدَثَنَا الْأَعْمَـٰئُنُ بَهِذَا الْمِسْادِ مِثْلَةً.

البَّنِيُ يَخْطَبُ يَفُرِنُ (( لَا يَخْلُونَا أَرْجُلُ بِالْمِرَاءُ اِللّٰ الْمُواَةِ الْمُواَةِ الْمُواَةِ الْمُواَةِ الْمُواَةِ الْمُواَةِ الْمُواَةِ اللّٰهِ الْمُواَةِ اِللّٰهِ الْمُواَةِ اِللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰ

بَابِ مَا يُقُولُ إِذَا رَكِبَ إِلَى مَـَقرِ الْحَجِّ وَعَيْرِهِ

٣٧٧٥ - عَنْ ابْنِ عُمَرٌ عَنْمُهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَنَمُ كَانَ إِذَا المُتُوى عَلَى يَجِرِهِ عَارِحًا إِلَى سَمَرٍ كَبَر ثَنَاتًا ثُمُّ قَالَ عَلَى يَجِرِهِ عَارِحًا إِلَى سَمَرٍ كَبَر ثَنَاتًا ثُمُّ قَالَ

چھنے دن پرانمان رکھتی ہو کہ تین دن کاسٹر کرے پانسادہ کا گر جب اس کے ساتھ اس کا باپ ہو یا قرر تدیا شوہر یا بھائی یااد رکوئی ناتے دور کہ جس سے پر دونہ ہوں

اع ١٦٠- الى مند مع من فد كور وبالاحديث مر وى ب-

۱۳۷۵۲ بن عبال فرمات سنے کہ جناب رسول اللہ نے خطبہ شن فرمایا کہ کوئی مروکسی عورت کے ساتھ اکمیا نہ ہو او رشہ عورت سے ساتھ اکمیا نہ ہو او رشہ عورت سنر کرے مرنات والے کیس تھے۔ موایک فخص کھڑا ہوا اور اس نے عرض کی کہ یار سول اللہ امیری عورت توجی کہ جاتی ہے اور اس نے عرض کی کہ یار سول اللہ امیری عورت توجی کہ جاتی ہے اور آپ اور عی فار النظر عمل کھا کہا ہوں جو ندال طرف جاتا ہے آو آپ سے فرمایا کہ توجیا ورائی عورت کے ساتھ جج کر۔

۳۲۷۳-ال سند سے گی ند کورہ بالد حدیث ای طرح مروی ہے۔ سمے ۲۲- چند الفاظ کے فرق سے اس سند سے مجل حدیث مروی

باب: مسافر کوسواری پرسوار ہو کر دعا پڑھٹا (ذکر کرنا) متخبہ

۱۳۲۷۵ - عبدالله بن قرش كهاكه رسول الله اسيناون برسوار موت كيل سفرش جائ كو تو تين باد الله اكبر فرمات بكريه وعا پزية مسحان سه والاهل تك يتى باك سه ده پروردگار جس

(۳۲۷۳) بن اس سے معلوم ہوا کہ جب دوج یں باہم مح ہو جادیں اور دو توں او ت ہو سکیں تو ان بی سے جو شروری زیادہ ہواس کو بچا لادیں اس کے کہ فردو بیں دوسر المخص بھی جاسکتاہے بھلاف کے کے کہ دوسر اس کی خورت کے ساتھ نہیں جاسکتا۔

(۱۳۲۵) بنا اس سے سفوم ہواکہ ہوسل کو مادے سفت ہے کہ یدد عالات تاکہ اس کے گریس اور سفر بیل اللہ کی جارت و منافت ہودے السائد کرے بیٹے مثر کال سے مثر کال سے دین کر گریاں مبتد میں کرتے ہیں کہ چلے دائے تنام شرکن کی ضاحتی اوران کے نام کا بیسر دو پریاشر ٹی بازوج یا تھے دیتے ہیں کی ضاحتی کریں کے جر رود کا کھول آدمی سفر اللہ بازوج یا تھے دیتے ہیں ہور کا کھول آدمی سفر اللہ



(( سُبْحَانُ الَّذِي سَخُرُ لَنَا هَذَا وَمَا كُ لَهُ مُقْرِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّ لَمُنْقَلِبُونَ اللهُمُ إِنَّا مَشْرِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّ لَمُنْقَلِبُونَ اللهُمُ إِنَّا مَشْرَبَا مَشْرَبًا هَيَا الْبِرُ وَالْتَقُوى وَمِنْ مُنْفَالِكُ فِي سَفُرِنَا هَيَا الْبِرُ وَالْتَقُوى وَمِنْ مُنْفَلِكُ فِي سَفُرِنَا هَيَّا اللهُمُ مَنَ الْمُنْا مِنْمَا فَلَا اللهُمُ اللهُمُ مَنَ الْمُنَا وَعَنَى اللّهُمُ مَنَ الْمُنَا وَاللّهُمُ إِنِي النّهُمُ إِنِي النّهُمُ اللهُمُ وَالْحَلِيمَةُ فِي اللّهُمُ وَكَالِهُ اللهُمُ اللهُمُ وَاللّهُمُ اللّهُمُ وَاللّهُمُ وَاللّهُمُ اللّهُمُ وَاللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ الللّهُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُولُولُ اللّهُمُ اللّهُمُ الللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُو

٣٧٧٦ عن عَبْدِ اللهِ بْنَ سَرَّحِسَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهَ مِنْفُعُهُ إِدَا سَامِر يَتَمُوَّدُ مِنْ وَعُنَاءِ السُّمَر رَّكَآبَةِ الْمُسْلَمِدِ وَأَفْحُورِ يَقْدُ الْكُوْبِ وَدُعُوةٍ الْمَطْلُومِ وَسُوءٍ الْسُطَرِ فِي الْأَهْلِ وَالْمَال

٣٩٧٧ - عن عاصيم يهذا الإنسَادِ يِثْلَهُ عَيْرِ أَنَّ في حديث عَبْدِ الْوَاحِدِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ رَبِي رِوانَةِ مُحَمَّرِ بْنِ عَارِمٍ قَالَ يَبْدَأُ بِالنَّامُلِ رِدَا رَحْع وَفِي رَوانِتِهِما حديثًا (( اللهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ وَعَثَاء السَّهُرِ ))

ُبَابِ مَا يَقُولُ إِذَا قَفَلَ مِنْ سَفَرِ الْحَجِّ وَغَيْرِهِ

٣٧٧٨ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عُمْرَ قَالَ كَانَ

۳۲۵۲ - حمیداللہ بن سرجس نے کہاہے کہ رسول اللہ جب سفر کرتے تواللہ تعالی سے پڑا، کلتے سر کی مشقول سے اور شمکین ہو کرلو نئے سے اور بھلائی کے بعد برائی کی طرف و نے سے دورالل ومیال جس برائی کے دیکھنے ہے۔

۳۲۷۷- عاصم ہے ای اساد ہے وہی دعا قد کور ہوئی محر عبدالواحد کی روایت عمل می الممال والاهل ہے اور محر بن خارم کی روایت عمل ہے کہ اعل کالفظ پہلے بوئے جب لوشتے اور دونوں کی روایت میں ہے کہ اعل کالفظ پہلے بوئے جب لوشتے اور دونوں کی روایتوں عمل ہے لفظ ہے اللّهم ہے آخر کمک ہی یااللّہ ایک مشتقوں ہے۔

باب سفر ج وغیرہ ہے و کس آکر کیاد عاریہ ہے

٣٢٧٨- حيداللة في كماكه رمول الله يجب لوشح لشكرون على

الله كرت بي اوريد طريق مول في مشركال مكر من مسكوري وهم جمل عن جب الرق كية كداس جمل ك جن كي يناوي آت فرض فير فد كا حاجت عن آف على يا اور دودونون برابري معود والله من مذاك

(۳۷۷۳) بنا ہول کے بعد بردنی کی طرف اوٹا ہیے کہ اطاعت سے معسید کی طرف یا ایمان سے کنم کی طرف یا سنت ہے جہ صنبیا توجید سے ترک کی خرف آجاتا میں ادافد کی الیکی واحث ہے۔

رسُولُ عَلَيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ و سَلَّمَ إِنَّا قَعَلَ مِنْ الْمَثْمُوشِ أَوْ السَّرَايَا أَوْ الْحَجَّ أَوْ فَعُمْرَةِ إِنَّا أَوْمَى عَلَى لِيَّةِ أَوْ مَنْعَادٍ كَبَّرِ ثَلَاثًا ثُمُّ إِنَّا أَوْمَى عَلَى لِيَّةِ أَوْ مَنْعَادٍ كَبَّرِ ثَلَاثُ ثُمُّ عَالَى (﴿ لَمَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ وَحَلَاهُ لَا شَرِيتُ لَهُ لَهُ الْمُمَلِّ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آيَبُونَ تَايَبُونَ عَلَيْهِ فَعَلَى كُلُّ مَنَاجِدُونَ لِمِيْنَا حَامِلُونَ صَدَقَقَ اللهُ وَعَدَهُ مَنَاجِدُونَ لِمِيْنَا حَامِلُونَ صَدَقَقَ اللهُ وَعَدَهُ وَمُعَمِّرَ عَبْدَهُ وَهُومَ الْأَحْوَابِ وَحَدَهُ ﴾ وَمُعَمِّرَ عَبْدَةُ وَهُومَ الْأَحْوَابِ وَحَدَهُ ﴾ وَمُعَمِّرً عَبْدَةُ وَهُومَ الْأَحْوَابِ وَحَدَهُ ﴾

إِلَّا خَدِيثَ آيُوبَ بَالِدٌ بِيْهِ التُكْبِيرَ مُرْتَيْنَ ﴿ اللَّهِ التُكْبِيرَ مُرْتَيْنَ ﴿ اللَّهِيُ اللَّهِ اللَّهُ وَصَافِيلًا رَوْيَعْتُهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَصَافِيلًا رَوْيَعْتُهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل

عَلِيْكُ أَنَا رَابُو طَلَحَهُ وَصَفِيةً رَفِيعَتُهُ عَلَى نَافَتِهِ خَلَى إِذَ كُنَّا بِنَفْهُرِ الْمُدِينَةِ قَالَ ﴿ آئِبُوانَ تَائِنُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا خَامِدُونَ فَلَمْ يَرَلَ يَقُولُ

ذَٰلِكَ حَتَّى قَدَمُنَا الْمَدِينَةِ )).

٣٢٨١ عَنْ آسِ بْنِ مَالِكِ عْنِ النَّبِيِّ مَالِكِ عَنِ النَّبِيِّ مَالِكِ عَنْ النَّبِيِّ مَالِكِ عَلَى النَّبِيِّ مَالِكِ عَلَى النَّبِيِّ مَالِكِ عَلَى النَّبِيِّ مَالِكِ عَنْ النَّبِيِّ مَالِكِ عَلَيْ النَّبِيِّ مَالِكِ عَلَيْ النَّبِيِّ مَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّبِيِّ مَلْكِ عَلَيْ النَّبِيِّ مَلْكِ عَلَيْكِ مِنْ اللَّهِ مِنْ النَّبِيِّ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّ

بَابِ التَّعْرِيسِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ وَالصَّلَاةِ بِهَا إِذَا صَدَرَ مِنْ الْحَجِّ أَوْ الْعُمْرِةِ

٣٧٨٧ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنَ عُمْرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عُلِيَّةً أَنَاحَ بِالْبَطْحَاءِ الَّذِي بِدِي الْحُلَيْقَةِ مُمثلًى بِهَا رَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمْرَ يَعْمَلُ دَلِكَ

٣٢٨٣- عَنْ مَاهِمِ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمر بُنِيخُ بِالْبطحاء الَّتِي بِدِي الْخُلِيْمَةِ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْكُ بُسِخُ بِهَا وَيُصَلِّى بِهَا

٣٩٨٤ - عَلَّ مَامِعِ أَنَّ عَيْدَ وَاللهِ لِنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا

چھوٹی جماعت سے نظری پرتج و عروب توجب پہنے جاتے کی ٹیلہ پربیاوٹی زمین کئر بلی پر تو تمن باراللہ اکبر کہتے پھر لاال الااللہ سے افتر تک پربیاوٹی زمین کئر بلی پر تو تمن باراللہ اکبر کہتے پھر لاال الااللہ کے افتر تک پڑھتے ہیں کوئی لائق عمادت کے نہیں ہے سوااللہ کے اور کوئی شریک نہیں اس کاای کی ہے سلطنت اور ای کے لیے ہم سب تحر لیف اور وہ سب کھی کر سکتا ہے ہم لوئے والے رجوع کر نے والے رجوع کر نے والے اپنے وب کی مرفی ہے مرائے ہوا کہ نے والے اپنے وب کی ماص جر کرنے والے اپنے وب کی شمون تی ہے۔ سچا کیااللہ پاک نے اپناو عداور مدد کی اپنے قلام کی اور مختصف دی گفتروں کوائی اکیے ہے۔

۳۶۷۹ - ایل مشمون نی سے مروی ہے محرابوب کی روایت میں تخبیر دوبار مذکور ہے۔

۱۲۸۰ - الس رمنی اللہ عند نے کہا کہ ہم اور ابو طلحہ رمنی اللہ عند اور رسول اللہ عند اللہ عند اور رسول اللہ علی اللہ عند اور رسول اللہ علی اللہ عند کے اور سول اللہ علی برات کے بیٹھے سوار شمیس یہاں تک کہ ہم مدید کے پہنت پر بہتے آپ فرمانے گے انہوں سے حاصلون تک۔ فرض مدید تک کہ بہتے کے انہوں سے حاصلون تک۔ فرض مدید تک کی کہتے ہے آ ئے۔

۳۲۸۱ - اس ستدسے مجی تماورہ بالا حدیث ای طرح مروی ہے۔

#### باب بطحائ ذوالحليفه بن الرئة وغيره كابيان

۳۲۸۲- میدانند بن عمر فی کها که رسول الله ی اورف بخاید کریلی زمین شرا ای اورف بخاید کریلی زمین میر بهی در این عمر بهی در این عمر بهی در این مر بهی در این مر بهی در این مر بهی در این مر به بهی در این مر به به

۲۹۸۳- نافع نے کہا کہ عبداللہ بن عرق بنی ہے دی الحلیہ میں اپنا اونٹ بھاتے اور نماز پاستے اور قربائے کہ رسول اللہ کے بھی اپیا عن کیا ہے اور نماز پڑھی ہے۔

٣٨٨٣ - نافع في كياك عبد الله وضي الله عند جب في ياعمره س



صدر من النحج را المُدرة أناح بالبطائدة التي بدي المُعلَّدة التي كالأيبيخ بها رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى أبيه أنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَى أبيه أنَّ رَسُولُ اللهُ عَلَى أبيه أنَّ رَسُولُ اللهُ عَلَى أبيه أنَّ رَسُولُ اللهُ إنكَ عَلَى الخَلْمَةِ فَقِيلَ لَهُ إِنكَ يَطِحاء بُيارِ كَا لِللهِ يَطِحاء بُيارِ كَا

٣٢٨٩- عن سالم بي عبد الله بي غير الله أي عبر الله أن البي صلى الله عليه ، سلم أي وطو مي معرّب من دي المحليقة في يطل الودي عبيل إلك بيطخاء مسركة قال موسى وقد أماح بها سالم بالله يبخ بو السلحد الدي كان عبد الله يبخ بو السلحد الدي كان عبد الله يبخ بو سلم وغو أسمل من المسحد الدي ينظ المؤدي ينظ وتلو أسمل من المسحد الدي ينظ الوادي ينظ وتا المؤدي ينك وتا البيلة وسط من دلك بالبيت محلوك ولا يعطوف بالبيت عريان وبهان يوم الحج الأكبر بالبيت محلوف المناه من دلك بالبيت عريان وبهان يوم الحج الأكبر بالبيت عريان وبهان يوم الحج الأكبر بالبيت محريرة رصى الله عنه قال بعض أبي حريرة رصى الله عنه قال بعض أبي حريرة رصى الله عنه قال بعض أبي حريرة رصى الله عنه قال بعض أبو بخر المدليق بي المحدة الذي أمرة

او من تو بطحائے ذی الحلید بی او نث بھاتے جہال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھائے تنے۔

۳۲۸۵- سالم نے اپنے باپ سے روید کی کہ رمول اللہ آخر شب میں ذوالحلید میں ازے ہوئے تھے کہ آپ سے کہا گیا کہ تم مبادک میدان میں ہو۔

۱۳۸۷- سالم نے اپ ہاپ حمد اللہ بن عمر اللہ بن المراح دوایت کی ہے کہ بی کے پاس کوئی فرشتہ آیااور آپ آخر شب میں فری الحلیفہ میں الرے ہوئے تھے میدان میں مو پ سے ہی فری الحلیفہ میں مہارک میدان میں ہیں۔ دور مو کی داوی نے کہا کہ جمارے ساتھ سالم بن حمید اللہ نے او ث بھی نے اس جگہ میں نماز کی جہاں میداللہ بھاور ہے تھے اور اس کو جائے اور حیال کرتے تھے کہ رسول اللہ کے افر نے کی جگہ ہے اور وہ اس مجد سے ہے جو اسول اللہ کے افر نے کی جگہ ہے اور وہ اس مجد سے ہے جو اس وار تبلہ کے تھے میں دو مقام اللہ کے اور نے کی جگہ ہے اور وہ اس مجد سے بے جو اس وار تبلہ کے تھے میں دو مقام واتح ہو ہے۔

ہاں۔ مشرک بیت اللہ کا بھے نہ کرے اور ہر ہند ہو کر بیت اللہ کا طواف نہ کیا جائے اور ہوم مج کیر کا بیان ۱۳۸۷ - ابوہر میں نے کہا کہ مجھے ابو کر صدیق آئے اس تج میں روانہ فرمایا جس میں رسول اللہ کے ان کو میر کیا جمۃ الودار ہے

(۲۲۸۱) جنہ ان مب حدیثال کا دوسے قائنی حیاتی نے کہے کہ افراہ کیا ہے۔ کا تخلید میں آگر یہ منامک تے ہیں ہیں ہے گرایک قبل ہے جناب دسول اللہ کا اور قبل ہے اس پر الل مدینہ کا جو ہر کرے واقع شرحتے ہیں آئند سے دسول اللہ کے اوراس لیے کہ وہ میدان مبادک ہے۔ اور مام الک نے مجلی است مستخب کہاہے اور دہاں نماز اداکرنے کو مجی اور مستحب کے وہاں سے آگے شرجادے جب تک تماز شراوا کرے اور مراکز ایسے وقت پہنچ کہ نماز کا وقت نہ ہو تم تحجہ کہ دفت آجادے اور نماز اواکرے اور محکم چلے۔

(۱۳۸۵) ہنگا کی اللہ یاک جل جل جل اللہ ہے بھی فرہ یوادان میں الله ورسوله الی الساس ہو م البحد الاکسر لیک بکارو باصروری ہے۔
اللہ کی اورائ کے رسول کی طریب ہے تر ہاتو گوں ہیں تج اکبر کے دن کہ اللہ اور سول بیزار ہیں سٹر کول ہے۔ اور یہ بکارہ فخر سے دن ہواتو
تر آل وصدیدہ ہے کا بعث ہوا کہ فخری کاور ان کے اور یہ عوام کالا فیام میں مشہور ہے کہ مج قد جمد کے دن پڑھے ہے۔
شیطان علیہ اللہ یہ نے ان کو بٹایا ہے اور قرآن وصد ہے میں کہیں فہیں آیا اور محل فیا وجنون عوام ذی فنون ہے اور اکثر کا مان تعلم والدان اللہ



عَلَيْهَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَلَلَ حجَّة الْودَاعِ فِي رَهْطِي يُؤَدِّنُونَ فِي النَّاسِ يَوْمَ النَّحْرِ لَمَا يَحَجُّ بَعد الْعامِ مُشرِكُ وَلَ يَطُوفُ بِالنِّيْتِ عُرِّيَالُ مَالَ ابْنُ شِهابِ مُكَانِ خَمِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمِ يَقُولُ يَوْمُ النَّحْرِ يَوْدُ الْحَجُ الْأَكْرِ مِنْ أَجُلِ خَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةً وَ

#### بَابِ فِي فَصْلُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَاةِ وَيَوْمِ عَرَافَةً

٣٢٨٨ - عَلَّ الْمُ الْمُسَيْبِ مَالُ قَامَتُ عَالِمَةُ اللهُ وَ سَلَّمَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَنِّي اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ (﴿ مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يُعْتَقَ اللهُ فِيه عَبْدًا مِنْ اللهُ وِ مِنْ يَوْمٍ عَرِفَةً وَإِنَّهُ لَيْلاُمُو ثُمُ يُباهِي مِنْ اللهُ وَ مِنْ يَوْمٍ عَرِفَةً وَإِنَّهُ لَيْلاُمُو ثُمُ يُباهِي مِنْ اللهُ وَمِنْ يَوْمٍ عَرِفَةً وَإِنَّهُ لَيْلاَمُو ثُمُ يُباهِي بِينَ اللهُ وَلَاء مِنْ يَوْمٍ عَرِفَةً وَإِنَّهُ لَيْلاَمُو ثُمُ يُباهِي بِهِم الْمُلَانِكَة فَيْقُولُ مَا أَرَادُ هَوْلًاء ﴾)

قبل اور بچھے روانہ کیا سی جماعت بھی کہ جو پکارتے ہے تر کے دان کہ اس سمال سے بعد اب کوئی مشرک نے کونہ آوے او رنہ کوئی بیت اللہ کا نگا ہو کر طواف کرے (جیسے مشرک لوگ ایام جاہمت بیس کرتے بٹھے) کہ امن شہاب زہری نے کہا کہ عبد الرحمن کے فرر تد تمید بہی کہے بٹھے کہ نے اکبر کادن وی خرکادل ہے ای

#### باب إلى عمر اور عرف كرن ك فضيلت

۳۲۸۸ - معید بن میرتب دواری ہے کہ جناب ما رُو کے فرایا کہ رسول اللہ کی دن ایس جی کے جناب ما رُو کے فرایا کہ رسول اللہ کی دن ایس جیس ہے کہ رسول اللہ تعالی بندوں کو آگ ہے اتنا آزاد کر تا ہو جنت عرف کے دن آزاد کر تا ہے اور خداد تر تعالی قریب ہوتا ہے اور فرات کے دن آزاد کر تا ہے اور فرات کے ایس برتا ہے اور فرات کے دن آزاد کر تا ہے کہ بے فرائد کر تا ہے اور فرات ہے کہ بے

للے بھی ال فیل می گرفتاد میں اورافسکاف ہے علی کا کر جی اکبر کاون عرف کاون ہے۔ تو کا الم مالک اور شائعی اور حبو ہے اور قاضی عماض نے لمام شافق سے نقل کیاہے کہ عرف کاون ہے اور بعصول کا فول ہے کر شاکع نے ہے اور نے عفر عروے اور جو آنا ل بڑی کرش کیم عرف ہے ، عوں سے استدری کیا ہے اس سے کہ حدیث علی آیاہے العج عوال کر تج عمر اندے۔



#### كساراده عجم بوت ي

#### باب : ج اور عمره كي فضيات كابيان

۱۳۸۹- ایو ہر میرہ و منی اللہ عند نے کہا کہ جناب رسوں اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم سے قرملیا کہ ایک عمرہ سے دوسر اعمرہ کفارہ ہو جاتا
ہے نگا سے گنا ہول کا اور تج مقبول کا بدلہ جنت سے سوالور پچے
نہیں ہے۔

-١٣٢٩ - اس سنرے مجی ف كوره بالا عديث روايت كى كى ب

۱۳۴۹- الوہر میڈنے کہا کہ رسول الند کے قربایا کہ جواس کمریم آیااور ہے ہودہ شہوت رائی کی ہاتیں نہ کیس نہ گناہ کیا وہ ایسا پھر اک گویا ہے مال نے انجمی جنال مینی گناموں سے پاک ہو گیا۔ ۱۳۳۹۳- نہ کورہ بالاحد بیٹ اس مقدے مجمی مر دی ہے۔

۳۳۹۳- ابوہر برہ نی کرم ﷺ سے ای طرح کی حدیث اس متدے دوایت کرتے ہیں۔

#### بَابُ فَصْلِ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ

٣٢٨٩- عن أبي هُرَيْرَة رصي الله عنه الله عنه الله وسُولَ الله صبّى الله عليه و سلّم (( قال الْمُمْرَةُ إلى الْمُمْرَةُ الله الْمُمْرَةُ إلى الْمُمْرَةُ إلى الْمُمْرَدُ لَيْسَ لَهُ جَزَءُ إلّا الْمُمْدُدُ ))

٣٢٩٠ عن أبي مُريّرةً رصى الله عنه عَن اللهِ عَنْهُ بَيْ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ بَيْ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ بَيْ اللهِ عَنْهُ عَا عَنْهُ عَنَا عَنْهُ عَنْهُ عَنَا عَاعُمُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ عَلَاهُ عَنْهُ عَنْ

٣٧٩١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنِكُ (( مَنْ أَتِي هَدَا الْبَيْتَ فَلَمْ يُولُفُ وَلَمْ يَفْسُقُ رَجِعَ كُمَا وَلَدَتُهُ أَقْهُ ))

٣٧٩٧ - عَنْ مُصُورٍ بِهِدَا الْإِسْبَادِ وَفِي خَدِيتِهِمُّ حِبِيعًا مِنْ حَجُّ فَلَمْ يُرْفُثُ وَكُمْ يُفْسُقُ



#### يَابِ النَّرُولِ بِمَكَّة لِلْحَاجِ وَتَوْرِيثِ دُورهَا

۱۰ (مار الله أنشرال مي دارك بمكانة أنه مال المرشول الله أنشرال مي دارك بمكانة فعال (رفطل توك أنه عليل من ربّاع أو دري )) وكان عميل وإن أنه طالب مو رسالي ركم وكان عميل وإن أنه طالب مو رسالي ركم يرقة حفير ول عملي شيقه بالهما كانا مسلمي وكان عميل رطالب كايرين

٣٧٩٥ عن أسامة بن رأب رصي الله عنه مُلْتَ يَا رَسُولَ اللهِ أَيْنَ تَثْرِلُ عُلَا وَقَلْتُ فِي حَبَّهِ حِينَ دَنَوْنَا مِنْ مَكُهُ فَعَالُ (( وَهَلُ لَوَكَةً مَا عَقِيلٌ مُولَ ))

٣٧٩٦ - عَنَّ أَمَامَة فِي رَبِّيهِ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَبْنَ تَشْرِلُ عِدًا إِنَّ عَنَاءَ اللهُ وَقَالِكُ رَمَى الله عِقَالَ (﴿ وَهَلْ تَوَلَّكُ لِنَا عَقِيلٌ مِنْ مِشْولِ ﴾)

بَابِ حَوَّ إِلَّا الْإِقَامَةِ بِمَكَّةً

٣٢٩٧- عَنْ عُمَرَ إِنَّ عَبْدُ الْعَزِيرِ يَسْأَلُ

ہاب: حاجیوں کے اتر نے کا کمہ بیں اور اس کے تھرول کے وارث ہونے کا بیان

۱۳۹۳- اس مدین زیرین حارث نے کہا کہ یارسوں، تقدا آپ کہ مل است کر جی از آپ کہ مل است کے میں اور است کے اس کے اور خیرا کے کہ کہ است کی است کے اور حقیقت س کی جارے لیے کوئی چار داواری یا مکان جھوڑا ہے اور حقیقت س کی ہے تھی کہ عتیل اور طالب وارث ہونے اور خام اور علی کو ان کے ورث میں سے میکو نہ ماناس ہے کہ یہ رونوں مسممان جھاور عقیل اور طائب دونوں کا خریف

۹۵ واور حطرت اسامد بن فرید روایت کرتے بیں کہ افھول نے موض کیابار سول اللہ ایکل خدائے میابادر ہم مین کی گئے کو آپ کہال الرس کے ادریہ بات اللے کمد کے واول میں کمی کو آپ نے فرای کہ کے موال میں کمی کو آپ نے فرای کہ مین کی میں ۔
کہ عمین نے معارف کیے کوئی گھر چھوڑا عی شیس۔

۳۲۹۷- اس سند ہے مجی ای طرح کی صدیث مروک ہے۔

باب مہاجر کے مکہ شن رہنے کا بیان میں میں میں الادروں اور میں دور سے اور چھٹا تھے کی تھ

٣٧٩٥- عربي عبدالعزيز سائب بن يزيد ع إي شيخ من كرتم

(۳۲۹۳) جڑہ قاشی عیر س کے کہا کہ مسامہ ہے جو کہا کہ سب سے کھر ش ازیں کے مراداس سے سب کہ جس ش آپ کی سکونت می اس سن کہ دسل میں تو وہ کھر ابوطالب کا تفااس سے کہ وی مشخص جے آپ کی پرارٹن کے دور ابوطالب بڑے ہے عند اسطاب کے اور عبد اسطاب کی سماری اطلاک کے وی اکیلے وارث تے جیسا تا عدہ تھالیام جاہیت فادر کئی کمان ہے کہ شاید مقتلی سے سب کھر تھا ڈالے ہوں درائی ملک سے ڈکال دیئے ہوں جسے ابوسمیان وغیر وے میں جرین کے کھر تمام تھاڈا ہے۔ چہانچے داؤدی تے ایسای کھے کہاہے۔



السَّائِب بْن بريد بَقُولُ عَلَ سَمَعْت بِي أَبِوامَةِ بِمَكُةُ تَنْبُنَا فَقَالِ السَّائِبُ سَمِعْت الْعَلَّةِ بْنَ الْمَضَرَّبِيُّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولِ اللهِ مَلَّئَةُ يَتُولُ ﴿ لِمُهَاجِرِ اقَامَةُ ثَلَاثٍ بِعَد الصَّلَةِ بِمَكُنَةً كَأَنَّهُ يَقُولُ لَا يَوِيدُ عَنْهَا)›

٣٣٠١ عَن ابْنُ خُرَيْجِ لِهِذَا الْإِلَىٰدَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّالِمُولِي اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

٣٣٠٢ - عَنْ النَّ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ وسُولُ اللهِ مللّي الله عنيْدِ وَ سَنَّمَ يَوْمُ الْمَتْحَ مَّحَجَ مكّة لَا هِخْرة ولكِن جهادٌ زَيْنَةً وإِدَّا

نے مکہ علی دہنے کے باب علی پچھ سناہے؟ توا تحول نے کہا کہ علی نے علی میں حضری سے سناہے کہ وہ کہتے تھے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرائے تھے کہ عباج کو انہاؤت ہے تج کے بعد لوٹے کے چچھے تین روز مک مکہ علی دہنے کی۔ مرادیہ تھی کہ اس سے ذیادہ نہ رہے۔

۳۲۹۸- نبی اکرم سلی الله عبیدوستم نے قرمایا که مباہر مناسک نج کی الا بیکی کے بعد مکدیش تین دن قنام کر سکتاہے۔

۳۲۹۹ - ای طرح کی مدین اس مندے می مروی ہے-

٥٠ ٣٣٠- مذكوره ولاحد يتشاس سندس مجىم وكسب

۱۰۳۰۱ - اس سندسے بھی ذکورہ بالہ عدمت آتی ہے۔ باب نہ کہ جس شکار وغیر و کا حرام جو نا

۱۳۳۰۰ - ابن عبس نے کہا کہ دسوں اللہ نے قر ملیا جس دن مکہ لیے مواکہ آئ سے مکہ کی اجرت خیس رہی مگر جہاد اور نیت باتی ہے اور جب تم کو حکام جہاد کو بلائیس تو فکلواور بیلواور فرمایا کہ بیرشہر ایسا



٣٣٠٣ عن منطق في عدد الرساد بعثه وكم يذكر ((يؤم خلق السُّماوات وَالْلَرْض)) وقال بَذَلَ الْقِبَانِ (( الْقَتْل )) وَتَالَ (( لَا يَلْتَعَطُ لُقضتهُ لَا مَنْ عَرَّفَهَا )).

ہے کہ ہے شک اللہ تعالی نے اس کواد ہی جگہ قراد دیاہے ص دن ہے آسان و زشن بنایا ہے غرض دہ اللہ کے مقرد کرے ہے تر مت داد ہی جگہ تھر ایا کیا ہے قیامت تک اور کسی کواس میں تال روا نہیں بواجھ ہے بڑشتر اور جھے بھی ایک دن کی صرف ایک گھڑی اجازے ہوں تنی (بیٹی ٹران کی )اور دہ پھر ایسان ترام بوگیا اللہ حالی کے حرام کرے ہے تیامت تک کہ نہ اس کا کائ معالی جو ہے گر دہ اٹھا دی جو اس کو جنچو ائے (کہ حس کی ہو بیز اٹھائی جو ہے گر دہ اٹھا دے جو اس کو جنچو ائے (کہ حس کی ہو بین کووے دے اور نہ اس کی ہری گھاس، کھاڑی جاوے سوعیا ت سنادوں توہدوں اللہ "مگر اذخر ( بینی اس کی امیاز می جو سے اس کے اس کی امیاز میں جو سوعیا ت سنادوں توہدوں کے کام تی ہے او دائی سے گھر چھائے جائے سنادوں توہدوں کے کام تی ہے او دائی سے گھر چھائے جائے سیں۔ آپ نے فرمای گراؤ خریجی اس کے ترز نے کی اجاز میں ہے۔ میں۔ آپ نے فرمای گراؤ خریجی اس کے ترز نے کی اجاز میں ہے۔ میں۔ آپ نے فرمای گراؤ خریجی اس کے ماتھ خرکورہ ہوا جدیت اس

٢٣٠٤– عنَّ ابني شَرَيْحِ الْعَلْوِيِّ أَنَّهُ قَالَ يعشرو تي سعيم وهُو يَنْمَتُ الْبُغُوتَ إِلَى مكَّةَ الْعَالَ لِي أَبُّهَ الْأَمِيرُ أَسَمَّتُكُ قُوْمًا قَامَ يَعِ رَسُولٌ ﴿ فَهِ صَلَّى ﴿ فَدَ عَبُّ وَ سَنَّمُ الَّعِد مَنَّ يوم الفنح سمعته أددي وأعاه قسي وَٱلصِرْءُ عَيْمَايِ حِينَ مَكَّلَّمَ بِهِ أَنَّهُ حَمِدَ اللَّهُ رَأَتْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ (﴿ إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللَّهُ وَلَمْ يُحَوِّمُهُمَا النَّامِلُ فَمَا يَحَلُّ لِلعَرِئَ يُؤْمِينُ بالله وَ لَيُومُ الْآخرِ أَنْ يَسْفُكُ بَهَا ذُمَّا وَنَا يقميدً بهَا شَجْرَة فإنْ أَخَدُ ترَّخُصَ بقتال رسُول الله صَلْمي الله عَلَيْهِ وَ سَلَّم فِيهِ فقُولُوا لَهُ إِنَّا لِلْهَ أَذِنَ لِرِسُولِهِ وَلَمْ يَأْدُنْ لكُمْ رَانِما أَدِنْ لِي فِيها سَاعَةً مِنْ نَهَارِ وَقُلَّا عَادُتُ خُرْمُنُهَا الْيَوْمِ كَخُرْانَتِهَا بِالْأَمْسِ وَلَيْلُعُ الشَّاهِدُ الْعَالَبِ ﴾) فعينَ لِأَمِي شُرَيْح ما مانَ لَكَ عَمْرُو قُالَ أَنَّ أَعْمُمُ بِدَاكُ مَنْكُ يًا أَيًّا طُرِّبُحِ إِنَّ الْمَعْرَمُ لَا يُعِيدُ عَاصِيًا وَل فارًّا بِلَامِ وَكَا فَارًّا بِخَرْتِةِ.

٣٣٠٥- ابوشر ت عددي نے غمرو بن معيدے کماكہ جس وقت وہ انتظروں کوروانہ کر تاتھ مکہ کے اویر (مینی عبد للدین ریبر کے ممل کی کہ اجازت دو مجھے اے میر کہ شی ایک حدیث میان کروں کہ جو خصبہ کے طورے کھڑے ہو کر فرمانی رسول التدے ووسرے دن مکد کی محم کے اور میرے کا توں نے سنی اور در نے باو رکھا اور میری سکھوں نے دیکھا آپ کو جب آپ نے وہ بیان ار مائی سیلے تو آب نے اللہ کی حمد و شاکی پھر قروبا کہ مکہ کو اللہ نے حرام کیا سے اور او گول نے حرام فہیں کیا سو کسی محص کوروا نہیں جو الله مر اور چیجے دن مر ایمان ر کمتا مرکه اس می کسی کا خوان بهائے ورند میر طال ہے کہ اس میں در خت کاے۔ پھراگر میرے قال کی سند ہے قال کی اجازت کوئ تھس نکالے تواس ہے کہہ وینا کہ اللہ نتی لی نے اپنے رسول کو اجازے وی اس کی اور تم کو ا مبازت شیل و کاور جھے بھی دن میں کید گھڑی کے لیے اجازت وی اور پراس کی حر ست آئ ویے ای اوٹ آئی جیے کل تھی اور شرور کے کہ جو حاصر ہے غائز را کو پیرحدیث بہرادے۔ لو کول ے بوشری سے کہا کہ گر عمرونے آپ کو کیاجو بدیا؟ انھوں ے قربایک اس نے کہاکہ اے ابو شرق ایس اے تم سے زیادہ جات مول (بائے طائم) حرم بناہ کیس ویٹانا امر مان کو ( بدعبر اللہ بن زبیر کو کیا معاذ اللہ من ڈیک) اور نہ اس کو جو خون کر کے بھاگا ہو ور نہ اس کوجوجور کاور نساد کر کے بھاگا ہو۔

(۱۳۳۰) ہے۔ قول روا کیں ہے جواللہ پر اور چھے دن پر ایجال رکھتا ہو ان اسے استدرل کیا ہے الرالو کور سنے جو کہتے ہیں کہ کفار فروغ اصلام کے خاطب تیں اور کھیے ہیں کہ کفار فروغ اصلام کے خاطب تیں اور کھی جھے خاطب ہیں اصول کے۔ اور یہ آپ نے اس سے فردا کہ کا موامی تو وی ہے جو میج فرمال ہو اور خواست شر میدست نہتے والا ہو۔ اور یہ مراکہ کہ جو مومی شرہ و محاطب می شہر میں ہوا کہ کہ شریف الا ہو۔ اور یہ مراکہ کہ جو مومی شرہ و محاطب می شہر میں مواکہ کہ شریف قبر اداور قبالا التے ہو ہے ت کہ مسحا اور جو کہے ہیں صلحاً التی مسلحاً فی موامی کی تاویل ہول کرتے ہیں کہ مراواس ہے یہ کہ آپ قبال کو تیار تھے مگر ضرور سے شریف نیزی ہول کو اجاز سے جوار قبل کے تھی مواکہ کہ شرور سے شریف نیزی ہو ہو تیک کی سعب جوار قبل کے تھی کو انتاز تالا گھر اور سے شریف نیزی کے میں کہ مراواس کی تاویل ہول کرتے ہیں کہ مراواس ہے یہ کہ آپ قبال کو تیار تھے مگر ضرور سے شریف نیزی کے میں تیار کی سعب جوار قبل کے تھی گو انتاز قبال نے دوال



٣٣٠٥ عن أَبِي مُوَيْرُةُ رَصِي الله عنه قَالَ لَمُ فَتَحَ اللَّهُ غَزٌّ وَحَلُّ عَنِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى لله عَلَيْهِ و ملَّم مكَّ دم مي النَّس محمِد ، لَهُ وَٱلَّى عَلَيْهِ ثُمُّ عَالَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ حِيسَ عَلَ مكأة الفيل والملط عليها رسولة والمتزمين وَرُبُهَا أَنْ تُعِلُّ لِأَحْدِ كَانَ قَلْبِي وَإِنَّهَا أَحِلْتُ لِي مُنَاعَةً مِنْ لَهَارِ وَإِنَّهَا لَمْ تَجَلُّ لِأَخَادِ بَغْدِي فَلَا يُمَثِّرُ صَيْدُهَا وَلَا يُحْسَى شَوَّكُهَا وَلَا تُجِلُّ مِالطُّنَهَ إِلَّا لِمُنْشِدِ وَمَنْ قُفِلَ لَهُ قَبِيلٌ فَهُو بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُفْدَى وَإِمَّا أَنْ يُقْتِنُ ﴾) فقالَ الْقَبَّاسُ إِنَّا الْلَوْعُمِ يَا رَسُولَ لله فَهَا يَخْفُلُهُ مِي قُبُورِما وَكُيُورِتنا فَقَالَ رَسُونَ اللهِ ﷺ (( إِلَّا الْهِذُجِرَ )) مَثَامَ أَبُو شَاهِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبُشَى فَقَالَ اكْتُتُو بِي لِهَ رَسُولَ الله نَقُانِ وَشُونُ وَقَدْ مَا لِلَّهِ اللَّهِ ﴿ ﴿ الْكُنُّوا لِأَلِي شَاهِ ﴾ قَالَ الْوليدُ فَقُسْت سَأَوْرِ عِينٌ مَا فَوْلُهُ ((اكْتَبُوا لِي )) مَا رَسُونَ فَهُ قَالَ هَا مِهِ الْمُعَلِّمَةُ الَّذِي سَبِعَهَا مِنْ رَسُولُ ا فَهِ عَلَيْكُ ٣ • ٣٣٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً بِشُولُ إِنَّ عُرَاعَة فَتَسُوا رخُدُ مِنْ نَبِي شِب عَامَ ضَح مكَّ بَغْتِيل مِنْهُمْ قَتْمُوهُ فَأَخْبِر بِدَبِك رِسُولُ فَوْ ﷺ فُرْكَتَ

ہے وسو ابوہرمیا نے کہاجب اللہ نو تی نے مکہ کی فتح دی اے ر سول کو لا آپ نے لوگوں بی کھڑے ہو کر اللہ کی حمدو شاک پھر فرمایا کہ اللہ پاک نے اصحاب لیل کو مکہ سے روک دیا اوراسیے رسول کو اور مومنوں کواس کا حاکم فرمایا اوراک میں لڑنائمسی کو علاب نہیں ہوا جھے سے پہلے اور جمعے بھی ایک گفڑی کی اجازت می ون ہے اور اب مجی حلال شد ہو گا میرے بعد کسی کو بھر اس کاشکار بھالیا نہ جاوے س کا کا خاتورانہ جاوے اس کی گری پڑی چیر اٹھانی ۔ باوے مگروہ محض، تھاوے حویتا تا پھرے کہ جس کی ہوائے دے دے۔اور جس کا کونی شخص مارا کمیااس کو دو ہا توں کا تقلیار ہے خواہ ندیہ سے لے بعی خوں بہا لے خواد قائل کو قصاص بل مروا ڈالے سومیان نے عرض کی کہ مگراؤ خریارسول اللہ کہ ہم اس کو ا پنی قبروں میں ڈاستے ہیں اور گھروں کواسے چھاتے ہیں تو آپ نے قربایا کہ خیر او تر لوڑلو (گھاس کواؤٹر کیہ) پھر ابوشاہ ایک تخص يمن كا تفااه راس ، عرض كى كه يارسول الله مد جمه لكي وو آپ ہے فرمایا لکھ وراہوشاہ کو ولیدئے کہا کہ میں نے اوزا گ سے بوچھ کہ اس کا کیا مطلب کہ یا رسول اللہ ایر بھے لکھ دو؟ الحمول مے كبيا يمي خطيه جور سول الله في قرمايا ( يعني اس كوابوشاه في كلهواليا كه بزية تشكى بت تقى)-

۳۰ ۳۳- ابوہر کر ایکتے تھے کہ فراعہ دانوں سے ایک صحف کو مار ڈال قبیعہ میں دیت سے جس سال مکہ لئتے ہوا اپنے ایک مقول کے بدلے جس کوئی بیٹ نے ارڈا ما تھااور اس کی خبر رمول اللہ کو ہوگی

(۱۳۰۰) ہیں اس حدیث سے اس شافی نے کہا ہے کہ منتقل کے وئی کو ختیارہے کہ جاہے قضاص ہے اور جاہے حوں بہا لے اور دہی توں ہے معید بن میڈ اس حدید بن میڈ اور ایمن کو کش کار بخش دینے کا اور ویت کا اختیار خیس محموم مواکنیت کے اور آپ نے جو حدیث کھواوگی اس سے ساء کا خیس محموم مواکنیت کے اور آپ نے جو حدیث کھواوگی اس سے ساء کا کہنا اور حدیث کی اور آپ نے جو حدیث کھواوگی اس سے ساء کا کہنا اور حدیثوں کا تام بدر کر قااور کئے کا تصنیف کرنار وا ہو گیا اور اس کا جواز اور محی روا تحق سے پہلا جاتا ہے ۔۔اور اب توامت کا ایمن ہے اس کے استحب بر۔

راحلته مخطب مقان (﴿ إِنَّ اللهِ عَرَّ وَجَلَّ حَبِينَ عَلَى مَكُة الْفِيلَ وَسَلَطُ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُوْمِينَ أَلَ وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَحْدِ قَلِي وَلَنَ تَجِلَّ لِأَحْدِ قَلِي وَلَنَ تَجِلَّ لِأَحْدِ قَلِي وَلَنَ تَجِلَ لِأَحْدِ قَلِي وَلَنَ تَجَلَّ لِلْمَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

بَابِ اللَّهْيِ عَنْ حَمَّلِ السَّلَاحِ بِمَكَّةً بِمَا حَاجَةٍ

٣٣٠٧-على حابر قال سَمَعْتُ النّبيِّ اللّهِ بَشُولُ (( لا يَجِلُّ لِأَحدَكُمُ أَنْ يَخْمِلُ بِمَكُّةُ السَّلَاحِ )) يَابِ جَوَازِ دُحُولِ مَكَّةً بِغَيْرِ إِخْرامِ يَابِ جَوَازِ دُحُولِ مَكَّةً بِغَيْرِ إِخْرامِ ١٣٠٨- على بِخْنِي والنّفط بَهُ قُلْتُ لِمالِكُمْ أَحِلَنْكُ الْنُ شِهَابِ عَنْ أَنْسِ بْنِي مَالِكِ أَنْ

اور آپ اپل او آئي ہو سوار ہوئے اور خطبہ پڑھا ور فرما کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ سے اصحاب کی کوروکا اوراً ہے۔ سول اور موسوں کو اس پر عام کم کیا ، وروہ جھ سے پہنے کسی کو طال تہیں ہوا تقا اور نہ ہیں ہے جہ کہ کو طال تہیں ہوا تقا اور نہ ہیں ہیں ہے جس ایک گرئی کے لیے طال ہوا تقا اور دہ ہیں ہی ہوا تقا اور دہ ہو اتقا اور دہ ہوا تقا اور دہ ہوا تھا اور دہ ہو گرئی کے لیے طال ہوا تقا اور دہ ہو تا ہوگ رائیسی ہوا تھا اور در خت نہ کا تا جو دے اور در خت نہ کا تا جو دے اور در خت نہ کا تا جو دے اور پڑی چیج نہ اٹھائی جاوے گر بنائے و الما تقا دے اور جس کا کوئی فو اور تین کے دو چیز ول کا اختیارے خواہ دیت لے لے فواہ دیت لے لے تو اور س نے کہا کہ جھے کھو دہتے یورسول النہ ا آپ نے یوروں سے فردیا کہ سے کہا کہ سے فردیا کہ ہے کہا کہ جھے کھو دہتے یورسول النہ ا آپ نے یوروں کے فردیا کہ ہے کہا کہ جھے کھو دہتے والوں بن کا م آئی ہے۔ آپ کے فردیا کہ خوا کے دہ تا ہا کہ کہ دہ تا ہارے گر والے کہ دہ تا ہو ہوں اور قبر وال بیس کا م آئی ہے۔ آپ کے فرایا کہ فیم گر اذ فر ایا کہ فیم گر اذ فر

باب بکه مکرمه بل بلاضر ورت بخصیار افغانا منع ہے

۔ ۱۳۳۰ حضرت جابر رضی اللہ عند نے نبی صلی اللہ عدید وسلم اللہ عند نے بی صلی اللہ عدید وسلم سے ساکہ فرمائے تھے حلال نہیں کسی کو مکہ بیل بختیارا شاوی۔
باب مکہ میں بغیر حرام کے داخل ہو نارواہے
۱۳۳۰۸ میں نے یہ لفظ بیان کیے کہ بیل نے مالک ہے و جھاکہ ابن شہاب نے الس ہے دوایس کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسم مکہ

(ے اس) بنیا تعییب حاجت کے ادر بھی لہ بہب ہٹا العیہ کاادر جما بھر کا۔ قاصی عیاض نے کہ ہے کہ الل علم کے مزد کیسے تھی مجموں ہے اس پر کہ بدر میں العیم اس بھی میں ہور نے میں اگر دو کیا ہے بنظر ظاہر اس حدیث کے بہتھیاں یا جہود نے مشدلاں کیا ہے اس ہے کہ رسول اللہ کروقضاہ میں شرط کے تھے کہ جھیاں لاوی سے میان بھی اور اٹھانے ہے مراد

ا بارکر عالم یا جو ایر ایران میں ہے کہ آپ کے مر پر سیاہ مجامہ تھا ور دونوں میں تظین اس طرح ہے کہ اول و فول کے وقت خور تھا مجارے ا بارکر عالمہ یا تدھ اید اور اس مدیت سے سندل ہے محول نے محمول نے کہا ہے کہ کمی یغیر اجرام کے واقل ہونا ور سے سے اس کو تل

الَّنِيُّ صَنِّي الله عَنِيهِ و صَنَّم دَخَلَ مَكَّةُ عَامَ الْمَنْجُ وَعَنِي رَأْسِهِ مَعْمَرٌ مَلِمًّا مِغَةً جَاءَةً رِجُلُ فقالُ النُّ حَظِيمٍ مُنَفِّقٌ بِأَسْارِ الْكَفْبَة فقالَ (( اقْتُمُوهُ )) فقالَ مَائِثٌ نَغَمُّ

٣٣١٠ حَدَّنَا عِنِي أَنْ حَكِيم النَّوْدِيُّ الْمُودِيُّ عَلَيْهِ النَّوْدِيُّ النَّوْدِيُّ عَلَيْهِ النَّوْلِيلِ عَلَيْهِ النَّهِ النَّهِ أَنْ النَّمِي عَلَيْهِ دَحَل يَوْم عَلَيْهِ عَمَامة سُوْدَاءُ
 عَنْ جَابِر بْنِ عَنْدِ اللهِ أَنْ النِّي عَلَيْهِ دَحَل يَوْم فَعَامة سُوْدَاءُ
 فعح مَكَة وَعَلَيْهِ عَمَامة سُوْدَاءُ

١١ ٣٣٣ سقل عمرو بي خريد عل أبيه أنَّ وسُول اللهِ عَلِيْكُ حطَب النَّاس وعَلَيْهِ عِمامةُ سُوْدًاءُ

٣ ٣ ٣ ٣ - عَنْ حَمَّنُو بْنِ عَمْرُو بْنِ حُرَيْتُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُأْنِي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولَ الله صَنَّنِي الله عَنْهِ وَ سَنَّمَ عَلَى الْمُنْبِرِ وَعَنَيْهِ عَمَّامَةٌ سُوداءُ قَدْ أَرْحَى طَرْهَا لِهِ بَنْ كَيْعَيْهِ وَكَمْ يَقُلُ أَيُو بِكُرِ عَنْ الْمُنْرِ

بیں آئے اور آپ کے مر پر خود تھ جس سال کمہ فتح ہوا پھر جب حودا تاراایک شخص نے آگر کہا کہ ایس نطل کھید کے پر دول میں لٹکا ہواہے کپ نے قریبا کہ اس کومار ڈالو۔ مالک نے کہا کہ مال مجھ سے میدود بہت بیان کی ہے۔

۱۹۳۰۹ جائز نے روایت کی کہ رسول اللہ کدیں داخل ہوسے اور آئے کی روایت کی کہ رسول اللہ کدیں داخل ہوسے اور آئے کی روایت کی کہ تی داخل ہوئے دن میں ہوئے کہ کے دن اور آپ کے اور برسیاہ عمامہ تھا۔

۳۳۱۰ مروی مرالاحد بدان سندے محک ایسے ای مروی ہے۔

۱۳۳۱ - عمرو بن حریث سے روابستاہ کہ رسوں اللہ سے خطبہ پڑھالار آپ پر سیاد تمامہ تھا۔

۱۳۳۴ جعفر رضی اللہ عند نے اسپیٹا پاپ سے روایت کی کہ میں کو اور کے دور اور آپ کے اور سیاہ عمامہ ہے کہ آپ نے اس کے دونوں کا دور آپ کے اور ایو مجرکا دور ایور میں ہے۔

الله حور ادور تي و عرو كاندر كمثام وادركس كام كے ليے آيا دووال كوروائ جو بحيث آئة حاتے بين جيسے كلاول و بر ہے لائے والے يا كان الله على ا

(۳۳۱۲) جٹیز ان رینٹوں ہے سیاہ کیڑے میسے کا جوار معلوم ہو گیا جواہ قطبہ کے وقت ہویا سومائی کے اوراگر چہ سفید کیڑا آتش ہے جیسا کہ حدیث صحیح بٹی دامہ ہواہے۔



باب فضل المدينة ودُعَّ النبيِّ الله فيها بالبركة ويَهان تُحْرِيهِ البَّركة ويَهان تُحْرِيهِ البَّركة ويَهان تُحْرِيهِ البَّركة ويَهان خُدُودِ حُرَمها مشاه من عبد الله بي ريد بي عاصم أذ رسون الله صلى الله عليه و سلم قال ((إلا المواهبة حرَّم مكة ودعا للهنها وإلى خرَّمت المنبينة كما حرَّم الراهبة مكة ودعا للهنها وإلى وإلى دعوات في صاعها وملها بمثلي ما ويابي دعوات في صاعها وملها بمثلي ما ويابي دعوات في صاعها وملها بمثلي ما

٣٣٩٤ - عَنَّ عَمْرُو بَنِ يَحْتَى بِهِدَ الْسَادِ أَمَّا حَمَيْنَ بِهِدَ الْسَادِ أَمَّا حَمَيْنَ وَهَ الْدُواوَرُّبِيُ (بِمَعْلَى مَا ذَعَا بِهِ الْوَاهِيمُ ) وَأَمَّ سَأَيْمانُ بُنَ بِمَالِ وَعَبْدُ الْقَرِيرِ بُنُ الْمَالُ وَعَبْدُ الْقَرِيرِ بُنُ الْمُنْفَى مَا ذَعَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ الْمُنْفَارِ مِنِي رَوالِيهِمَ مِثْنَ مَا ذَعَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ الْمُنْفَارِ مِنْ مَدَامِعِ قَالَ فَالَ وَسُونَ اللّهُ عَلَيْهِ فَاللّهُ وَإِنَّا الْمُنْفِيمَ حَرَّمَ مَكُمَةً وَإِنِّي أَحَوَمُ مَلَكُةً وَإِنِّي أَحَومُ مَلَكُةً وَإِنِّي أَحْومُ مَلَكُةً وَإِنِّي أَحْومُ مَلَكُةً وَإِنِّي أَحْومُ مَلَكُةً وَإِنِّي أَحْرَامُ مَلِيلًا الْمُدِيمَةِ ))

٣٣٦٦ عن نامع بن حَبَيْرٍ أَنْ مَرُوانَ بَنَ الْحَكَم عصب الناس فَسَكَر مَكُةً وأهلها وحُرْمَتُهَا وحُرْمَتُهَا وحُرْمَتُهَا وحُرْمَتُهَا وحُرْمَتُهَا وحُرْمَتُهَا وحُرْمَتُهَا وحُرْمَتُهَا مُسْتَعُكُ وَالله مَا لَي أَسْتَعُكُ وَكَرْت مَكَةً وأهلها وحُرْمها وكُمْ تَذَكّر دَكُرْت مَكّة وأهلها وحُرْمها وكُمْ تَذَكّر السول دكرات مكة وأهلها وحُرْمها وقد حرَّم وسول السرية وهله وحُرْمها وقد حرَّم وسول السول الله صلى هذه منه و سَلَمَ مَا يَشَ بَابَيْهَا وَلَيْنَ البَيْهَا وَلِيْنَ البَيْهَا وَلِيْنَ البَيْهَا وَلِيْنَ عَلَيْهِا وَلَيْنَ البَيْهَا وَلَيْنَ البَيْهَا وَلَوْلَ الله عَلَى الله عَلْهُ عَلَى الله عَلْهُ عَلَى الله عَلْهُ عَلَى الله عَلْهُ عَلَى الله عَلَى اله

### ہاب: مدینہ کی فضیلت اور ٹی کی دعااور اس کے شکار کے حرم ہونے اور اس کے حرم کی حدول کابیان

۳۳۱۳ - عیداللہ فی کہا کہ رسول اللہ کے فرمایا کہ ابراہیم علیہ
السلام نے کہا کہ حرم مقرر کیا ( یعی حرمت اس کی ظاہر کی ورث
حرمت اس کی آسال و زمین کے بنتے کے دن تھی) اوراس کے
لوگوں کے ہے دعائی اور بیس نے مدید کو حرام کی جیسے ابراہیم نے
کہ کو حرام کیا اور بیس نے و ماکی مدید کے صرع اور مد کے لیے اس
سے دو جے برابر جیسے ابرائیم نے کی تھی الل مکر کے لیے اس

۳۳۱۲ - نالع نے کہا کہ مروں نے خطیہ پڑھادرڈ کر کیا کہ کااور اس کے رہنے والول کا سو پیارا اس کو رائع بن حد آئے سی ب نے اور کہا کہ یہ کیا کہ یہ کیا سنتا ہوں ہیں تھے ہے کہ تو نے ڈکر کیا کہ کااوراس کے موصل کااوراس کے حرم کے ہوئے کااور نہ ذکر میا یہ بند کااور نہ وگول کا اور نہ اس کے حرم ہوئے کااور نہ وگا اور نہ کا اور رسول اللہ نے حرم مخبر ایا ہے دو نول کا لے پھر والے میدانوں کے بی ہیں اور سے حدیث دسول اللہ تی جو نے اگر تم چاہد تو ہی تمادے پال ایک حدیث دسول اللہ تک کے حرم مخبر انے کی جمدے پال ایک حدیث دسول اللہ تاہے کی حرم مخبر انے کی جمدے پال ایک حدیث دسول اللہ تاہے کی حرم مخبر انے کی جمدے پال ایک موان نے موتی ہوئی ہے اگر تم چاہد تو ہی تم کو پڑھا وں سے مور اور کہا کہ بھی سے گھوستا ہے۔

٣٣١٧- عَلَ خَامِرِ قَالَ قَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَنَهُ وَ سَلَّمَ (﴿ إِنَّ إِثْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكُهُ وَإِنِّي حَرَّمَتُ الْمَارِيَةَ مَا بَيْنَ لَابَتَهَا لَا يُقْطَعُ عَضَاهُهَا وَلَا يُصَادُ مِنْهَدُها ﴾

٣٣١٨ عن عابر بن سلم عن أبيه قال قال رَسُولُ الله عَلَيْ (رَا إِنِّي أَخَرُهُ مَا يَيْنَ لَابِي أَخَرُهُ مَا يَيْنَ لَابِي الْمَدِينَةِ أَنَّ يُقْطِع حصافَهَا أَوْ يُقَلَلْ فَبَيْدُ لَهُمْ فَوَ لَيْقَلْ مَسْلِمُهُ وَقَالَ الْمَدِسَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَالوا يَعْلَمُونَ لَا يَدعُهَا أَلَا وَلَا يَعْلَمُونَ لَا يَدعُهَا أَحَدُ رَغْبَةً عَلَمَا إِلَّا يَعْلَمُونَ لَا يَدعُهَا أَلَا لَهُ فَيْدًا مَنْ هُوَ خَيْرٌ بِنْهُ وَلَا يَشْبُتُ أَلِيلًا اللهُ فِيهَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ بِنْهُ وَلَا يَشْبُتُ أَلِيلًا اللهُ فِيهَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ بِنْهُ وَلَا يَشْبُتُ أَلِيلًا اللهُ فِيهَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ بِنْهُ وَلَا يَشْبُتُ أَلِيلًا اللهُ فِيهَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ بِنْهُ وَلَا يَشْبُتُ أَلِيلًا اللهُ فِيهَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ بِنْهُ وَلَا يَشْبُتُ أَلِيلًا اللهُ فِيهَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ بِنْهُ وَلَا يَشْبُتُ أَلِيلًا اللهُ كُلْتَ لَلهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ يَعْمَلُوا أَنْهُا وَحَهْمِهُا إِلَّا كُلْتَ لَلهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ إِلَا يَشْبُلُكُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ إِلَا يَشْبُلُكُ اللهُ اللهُولِيَّةُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

اور قائنی عیوش ہے و کر کی ہے کہ مدید والول کے سے بیرجو قرمانا کہ بھی تنظیع ہول گا، کواہ مر اداس سے بیرے کہ طاحت کرئے والوں کے لیے گردہ ہوں گااورائل معاصی کے لیے شقیع ہول گااوراس بھی مزید قضیعت اور زیادہ تصوصیت تکلی مدیند والول کے سینے جیسے آپ سے شہد ہے احد کے بیے فرمایا کہ جمہ الن تو گوں پر گراہ ہول اوراس سے قصیعت ٹابت ہوئی مدیند کی اور بزوگ نکی ویاں کی سکورٹ کی۔ اللہ تق کی اس تابا مرحد برے کوشح اقارب و مراسیس واحیاب مخلصین کے ویال کی سکو مت اور موت عن برت فرماسے آئر نایار ب العاسمین

F (1)



#### اس کا شفیع یا کواه ہو تا ہول قیامت کے دان۔

۳۳۰۹ - مامررض الله عد في روايت بيان كى مثل عديث ابن نميركى اوراس بين زياده كياكه آپ نے فرياك نبيل راوه كر تاكوكى الل مديد كے ساتھ براكى كا تحرالله تق لى ال كو گلاا دينا ب، يه جيے سيسه كل جاتا ہے آگ بين يا نمك كل جاتا ہے پائى

۔ ۱۳۳۳ء عامر من سعد نے کہا کہ سعد ہے مکان کو بیلے جو عقیق ۔ شی تھا 'راہ میں ایک علام کود یکھا کہ دہ ایک در شت کاٹ رہ ہے یا ہے توڑر ہے سواس کے کیڑے چھین لیے اور اس کے کمردالے آئے اور انھوں نے کہا آب وہ اس کو چھیرد بیخ یا ہم کو عنایت کیجے انھوں نے فر میا کہ اللہ کی ہناہ اس سے کہ بیس وہ چیز کھیر دول جو بھے بطریق امتام کے عنایت کی ہے دسول اللہ کے ادر ہر گزنہ ٣٣١٩ عَنْ عَامِر بْنِ سَعْد بْنِ أَنِي قَاصِ عَنْ أَنِيهِ أَنَّ رَسُونَ اللهُ عَلَيْكُ قَالَ لُمَّ دَكَرٌ مِثْل جِنبِيثُو النَّ نُمَيْرٍ وَزَاد فِي الْحَديث وَلَّ يُرِيدُ أَحَدُ أَمْنَ الْمَعْيِنَةُ بِسُوءَ إِلَّا أَمَانِهُ فَهُ فِي النَّارِ دواب الرَّضَاصِ أَرْ مَوَابُ الْمِنْحِ فِي الْمَاء دواب الرَّضَاصِ أَرْ مَوَابُ الْمِنْحِ فِي الْمَاء

إلى قَصْرُهِ بِالْعَتِيقِ مُوجِدٍ عَبْدُ يَقْطُعُ شَخَرًا إلى قَصْرُهِ بِالْعَتِيقِ مُوجِدٍ عَبْدُ يَقْطُعُ شَخَرًا أَوْ يَخْطُهُ مِسَلَيْهِ مِنْ رَجْعِ سَعْدُ جاءِهُ أَقِلُ الْعَلَدُ مِكُلِّمُوهُ أَنْ يَرُدُ عَنِي عَلَيْهِمْ وَ عَلَيْهِمْ بِي أَعِيدُ مِنْ عُمَامِهِمْ فَقَالَ مَعَادُ وَلَهُ أَنْ أَرُدُ مَنْهُمَا مَعْمِيهِ رَسُونَ اللهِ مِنْيِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَ

(۲۲۰) 🥸 تر خم الناسب عاديث منح متواز كمنتي سه بحولي معلوم موتا ہے كه حرم هدينه كالتكم ديما ك بهر حرم كم كال الوحليد أو شاید بیدار بیث نہ بہجیں سواں کا مذر مقیوں ہے گر معصبان حضہ کو جن کو بخولیان کی آوازیں کان مشونک چیکس ان کا معنوس تمین کیا جال ہو گا کہ بہ سبب تعصب کے دور تصلب فی انتظامیہ کے سام می کے قول مر دور کو لیے جاتے ہیں لیام ایس فیٹر نے کہا کہ رو کردیاست معجد صریحہ محکمہ کو ہے میں پر کئی صیبیوں نے روایت کیا ہے کہ مدید حرم ہے اوروہال کا شکار حرام ہے اورو عوی کیا کہ مدام صور کے خلاف ہے اور معاد ضد کیا اس کا کیا۔ قشابہ قوں سے رسول اللہ کے کہ آپ نے فرمان سے ایا عمیر کمی حال ہے تئیر کا اور بزی تعجب کی بات ہے یا انتداء کو ف اصول ہے جو ان سٹن میں کامقابل ہو کے حالا تک ست، مظم اصول ہے اورا، رم تھا کہ حدیث ایو تمیسر کوان دوانیوں کیاروسے جو لٹیج ت اور نئسر سے ٹیس بدر جب اس ہے زیادہ خیس روکیا جاتا اور ہم بواللہ پاک کی بناہ، ملتے ہیں اس ہے کہ رو کریں رسول اللہ کی کسی سنت میجو کو جب تک ہس کا گئے ۔ معلوم ہوجائے جان مکہ حدیث او عمیر میں جار اخمال ہو سکتے ہیں کہ ہر طرف ایک جماعت گئی ہے۔ اور اول یہ کہ احاد بیٹ تح سمجد بندے مقدم جواور ال حدیثوں ہے سے معمون کر دیا۔ ووس سے یہ کہ ان سے متاخ جو اور ان حدیثول کو سنسوخ کردی۔ تیسرے یہ کہ نتیر عدیرتہ کے حزم سے باہر کیزں گئی وہ جیسے کثر شکاری جانوروں علی ایسا ہوتاہے کہ شم کے باہر پکڑے جاتے ہیں چر تقبیرے کہ شاص اس اڑکے کے بیر اجازے وک گئ و دسر وں کو مہیں جیسے ابو بررہ کو عناق کی فرمانی کی اسازے وی گئی غرض ان جاروں انتقابات کی وجہ سے مید عدیث تغییر نتشانہ ہو کی اور ان نفسوص صریحہ کے رویے قائل سر ہی حوصر احت برااشتہاود لا لت کرتی ہیں تر م ہوئے پر مدینہ کے تکا اللی الو و صفة النامید اور امام بودی نے فرویا ہے کہ میان و جب ہو تاہے اس محص پر جو ہے توڑ تلاور خت کا فناہے عدید کے یہ قورا فقر مج ہے ٹ فی کالار س مد بیٹ سعدے بھی ہی ہی تا ہے اور اک حدیث کا کوئی معاد حق سیس راور ضان ہی کیبت میں دووجیل ہیں ایک توواشکار جواس نے مارااور دوور حت یا کھا کی جو کائی ہے اس کی ضائعہ ای پر آن ہے بعتی تیت اس کی دارم ہوتی ہے اور ورس کی صورت یہ ہے کہ اس فقعی کی اشیاء جس نے پہ حرست کا ہے سلب کی جاد ہے۔ اور اس میں دو قور بیں اول یہ کہ فقط کیڑے اس کے جیس لیے جادیں اور جمیور کا بیہ قول ہے کہ اس کا سب سامال سلب کر لیا تاج



سَلُّم وَأَنِي أَنْ يَرَدُّ عَنْهِمْ.

٣٣٧٧ عن أسي بن مَايِدِي عَنِ اللَّبِيِّ صَلَّى اللَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَنْ (( . بَّي الله عَنْهُ عَالَ (( . بِّي أَحَرُهُ مَا يَبِينَ لَالِهِيُّهَا .)

۳۳۲۳ على عاصم قال مُلْتُ بَالْسِ بْنِ مَالِمَوْ الْحَرَّمُ رَسُولُ اللهُ تَنْكُ الْمُدِينَةُ قال معمّ مَا بَشَلَ كَمَا مِن مَا مَدُنَا قَالَ مُعمّ الْمَدِينَةُ قال معمّ مَا بَشَلَ كُما مِن الحَدث بِنها حدثًا قَالَ ثُمّ فَا اللهُ عَلَيْهُ وَالْمَعَانِكَةُ وَلَيْاسَ أَجْعَمِينَ لَا يَعْمَلُهُ اللهُ عِنْدُلاً ﴾ فعليه للنّهُ الله والْمعانِكة و لنّاس أجْعَمِينَ لا يقبل الله بنه يوم الْقيامةِ صرافً والله عدلاً ﴾ يقبل الله بنه يوم الْقيامةِ صرافً والله عدلاً ﴾ قال فقال الله أنس أن آرى مُحْدلُ

٣٣٧٤ عن عاصيم الْأَحُول دال مَالَّكُ آلَتُ الْمُ

بجيراا تعونت مامان اس كا

۱۳۲۷ اس بروایت بے جناب رسول اللہ کے مثل اس کے جواب رسول اللہ کے مثل اس کے جواب رسول اللہ کے مثل اس کے جواب رسول اللہ کا میں ہوا م مقدر تا ہور اور میان دوتوں کا لے بیٹر والے میدانوں کے بیٹی میں۔ اس سے اس میں اللہ معالی میں مالک رمنی اللہ معالی میں اللہ معالی میں مالک رمنی اللہ معالی معال

ساس الله من ا

٣٣٣٣ عامم نے كہاكہ بيل نے انس سے بوجھاكدر مول الله نے كيامدين كوحرم مخبر ايا ہے؟ انھوں نے فرماياكد بال واحرم ہے

تز سے ایسے کا فر منتقل کا سب سمان خال کا آل لے بیٹ ہے کہ اس بی کھوڑااور ہتھیاراور فنقہ اس کا سب و خل ہے اور یک قول سمج ہے۔ \*۔ اسب ساس کا ہے جس اے اس سے ساب کیا ہے اور بھی سوافق عدیث ہے۔



حرامٌ لا يُحتَّلَى خَلَاهَا فَسَنَّ فَعَلَ دَبِكَ مَعَلَيْهِ لَغَنَّةُ لَهُ وَالْمُسَكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِين

٣٣٢٥ عن أس بن خالت أنَّ رَسُونَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَدَّمَ قَالَ (﴿ اللَّهُمُّ بَارِكُ لَهُمْ فِي مِكْيَالِهِمُّ وَبَارِكُ لَهُمْ فِي صَاعِهِمْ وَبَارِكُ لَهُمْ فِي مَذْهِمْ ﴾)

٣٣٢٦ فَنَّ أَنْسِ إِنْ مَالِمَتُ قَانَ قَالَ رَسُونُ وَلَهِ ﷺ (( اللَّهُمُّ الجَعَلُّ بِالْمَدِينَةِ صِعْفَىٰ تَ يَمَكُنَّةُ مِنْ الْبُوكَةِ ﴾)

٣٣٢٧– عن إبرابيهم التَّيْسِيُّ عن أَسِه غَالَ خطب عُبيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَعَالَ مَنْ رَغْم أَنَّ عِنْدًا شَيْئًا نَقُرؤُهُ إِلَّا كَنَابُ اللَّهُ وهذه الصَّحيعة فال وصحيفة مُعلَّقة مِي قرب سيُّعه عقد كدب فيها أسمانُ الْوبل وأشيءُ مِنْ الْحراحات وفِيها قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ (( الْمَدِينَةُ حَرَّةٌ مَا يَبْنَ عَيْرٍ إِلَى ثُورٌ لُمنَّ أَخْذَتُ فِيهَا خَذَلُا أَوْ آوَى مُخْدِدُ فَعَلَيْهِ لَغَمُ اللهِ وَاسْتَائِكَةِ وَالنَّاسُ أَخْمُعِينَ مَا يَقَبِلُ اللَّهُ عِنْهُ يَوْمٌ الْقِيامَةِ صراقا وآلا عذاًا وَدَمَّةً الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يُسْعَى بها أَدْنَاهُمْ ومنْ ادُّعى إلى عُيْر أبيه أو تُنصى لى عير مواليه فعَليْه لغبة الله والملاكم والنَّاس أجمعين له يقبلُ اللهُ مِنْ يَوْمُ الْقِيامَةِ صِرْقًا وَلَا عَدْلُ } رانتهی حدیث کبی بکر و میر عد توانه (( يَسْلَعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ )) وسم يدَّكُوا مَا

نہ توڑا جاوے گا در خت اس کا اور جو بیا کرے اس پر اللہ اور فرشتوںاورلو گون کی لعنت ہے۔

۳۳۵۵ میل الله علی الله علی الله علی د سول الله صلی الله علی و سول الله صلی الله علی و سعم سلیه دعایی که الله یوکت دے الن کو ( ایسی مدینه و الون کو) ال کے مات میں اور پر کت رہے ال کے مات میں اور پر کت رہے ال کے مات میں اور پر کت رہے ال

٣٣٦٧ - حفرت السرحى الله عرفي كياكه جناب، مول الله معنى الله عليه وسلم في دعا كى كه يا الله! مدينة بي مكه سه دوقى

٣٣٢٤ ايرائيم في النياب و يت كي رخطبه يزها بم ير على بن ابوط لب في اور فرمايا كه جود الوي كريد كه جماد بياس (ليني الل بيت كياس) كوئى اوريز بيم مواكلب ابقد اوراس محیقہ کے اور راوی نے کہا کہ آیک صحیفہ انتا ہوا تھال کی ملوار کے میان بنی تواس نے تھوٹ کہاا راس محفد میں او تنول کی عمریں ( یعی ز کوۃ کے متعلقات) اور پکھ زخمول کا بیان ققا ( یعنی اں کے قصاص ورد بھول کا بیان ) اور اس محف بیس بیہ مجی ہے کہ جناب رسول الله في قرويلديد الرم على الارفود كي على موجو مخص کہ کوئی نی بات نکاے اس میکہ یا جکہ دے کس ک بات نكالنے واسے كو توس ير لعنت ب الله تعالى كى اور فرشنوں كى اور سب لوگوں کی شرقیوں کرے گااہلد تعالیٰ اس کا کوئی فرض مدسلت اورالان ديتابر مسلمال كابرؤبر بيك عنباركياب تاب اوتي مسلمان کی پناہ دیئے کا بھی اور جس نے ایسے کواپنے باپ کے سو میر کا قرز ند مخبراویا ہے آ قاؤں سے سواکسی دوسرے کا خلام ایے کو قرار دیداک پر اللہ تعالیٰ اور قرشتوں اور سب ہو گوں کی معت ہے اور نہ تیول کرے گااس ہے اللہ تعالٰی قیامت کے دن قرض اور سنت۔ مسلم ۔ کہا کہ رویت ابو بکروز ہیر کی توویس تک ہو بیل کہ اونی



عُدَّهُ وَلَيْسَ فِي حَبِيثِهِمَ مُعَلِّقَةً فِي تَرَامِيو

٣٣٢٨ عَنُ الْمُعْمَدُمُ بِهِدَا الْوَسُنَادِ مَحْوَ حَديثِ أَبِي كُولِيبٍ عَنَّ أَبِي مُعَاوِيَّة إلى آخِرِه وراد مي الحديث (( فضُّ أحمر مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ نَفْيَةً اللَّهِ وَالْمُنائِكَةِ وَالْنَاسِ الجَمْعِينَ لَا يُقْبَلُ مَّةُ يُوْمُ الْقَيَامَةِ عَمَرُكُ وَلَّ عَدَّلٌ )) وليسَ بي خَدِيثهِمَا (﴿ فَنُ الْأَعْنِي بِلَي غَيْرِ أَبِيهِ ﴾) رَلَيْسَ بي رواية وكيع دكرٌ يوم الهيامه

لوكوں كى ند بول كرے كا اللہ تعولى اس سے قيامت كے وال مرض اور سنت وران کی دونوں عدیثوں میں بیر مظیمول خیس ہے كد جو اينے كر باب كے سواكس غير كا فرز تد بناوے اور التي كي روه بيت ش قيامت كاون پذ كور نيس.

مسلمان کی بناہ دینے کا بھی اعتبار ہے اور من دونوں کی رو مت بنگ

١٨ ١٣٣٠- اعمش نے اي اساد ہے يك مضمون من او كريب

کے روایت کیا جو او معاویہ ہے مروی ہے اخیر تک ویان فرمایا اور

انتازیادہ کہا کہ جناب رسول اللہ کے فرانیا کہ جو پناہ توڑے کس

مسلمان کی اس پر احث ب الله تعالی کی اور فرشتوں کی اور سب

یے ذکر نہیں کہ محیفہ مکوار کے میان ش اٹھا ہوا تھا۔

٣٣٢٩ عن التُعَمَّش بهذا الْإِنسَادِ يُحَوِ

٣٣٩٩ - أكوره بالاحديث جند الفاظ كے فرق كے ساتھ اس سند

(HMYA) بہا معفرت عل کرم القدو بھر نے جو تھایہ میں اورادیا کہ عاریت پاک کہا ہا اللہ دورائی کے مجعد کے سوایتی خیریء کے اس می دو کردی ر م ، طل د الصوب و شعور عادر جووا كروياك كناس قول كوجو كهتر جي كه معرت على كو يك يبت ى وصيتين كي تحييما دواسرار موم و قواعد دین اور فو معل شریعت بڑائے تھے اور اینا وصی تر اور دیا تھا اور اٹل بیت کو جھٹ اشیاء کسی تھیا کہ سے کہ ان کے حوا اور کو آبیات پر معلقے مہیں ہوا۔ غرض اس سے بخولی معلوم ہوا کہ ہر سب و عرب باطل اور میالات قاسدہ جیں اور اس کی کو ل، حمل حمیمی اور ال و فوال کے ابطال کے لے سرف حضرت عل كافول كافى سے دراس سے سائز موالكما علم كار

اور یہ جو قرمایا کہ مدید حرم ہے عمر اور تور کے تھیں اور کا تعظ عالبا یہ ساند ہے دادی ہے جول ہو گناس لیے کہ جبل اور تو کھ ے تریب ہے اور سے بہت کے مدیند حرم ہے عمر دراحد کے تھیں۔ چنانچ اقرری اور بھی علید نے اس پر کہی کہاہ اور شاہر یہ محا اخال ہے ک احدیاس کے سوالور تمی اور بہاڑ کا تام ہو اورج مدید شراور اب و منام مخلی ہو گیا۔

وراويركي رواجون ين جرواره بودكه ورميان دوكالي يقروال ميدانون كي حدب حرم مدينه كي يديان بال كي معكاج مشرق ے مغرب تک ہے اور دس روایت بٹس جو وارو ہو کہ حد اس کی در میان دونوں پہاڑوں کے سبے یہ جنوب دشال کی حدہے۔ اور مان دینا ہر مسلمان کابرا برے مرداس سے بیرے کے اور کے اعلیٰ تک جو مسلمان تمی کا فرکو پناہ دے دے دہ سب مسلمانوں کی بیٹاہ جس آ کیا اور تمی مسلمان کوروا میں کہ اے ایڈاد مے در میں فر بہ ہے شائعیہ کا اور ان نے مو فقین متعین سے کاکد اگر غلام اور مورت میں کی کافر کو مان دے تولال دياال كا كا بي

اور اس حدیث سے معلوم ہو کہ حرام ہے اپنے باب کے سوائمی کی اولاد کہلاتایا حس سف سے کو آزاد کیا اس سے سوائمی کو مولی مخبر بناور د حير ہے اس ميں ان و كول كرج ين فات بدل ديت بي ليكن في سے سيد موجاتے بين اور دومر وال كاغلام اسے كوغاد سالد خبر اليتے میں مثلا ہم، کہ بہتے میں غلام محی الدین بیاعلام علی باعلام ہے۔ تور اور جس لے بناہ توڑی تھی مسلمان کی میٹن ایک مسلمان سے تھی کا امر کو بناوہ می ب يوس كوايداد عال عيناه تؤرَّى وه مورى لمورسي-

حدیث این مسهر ورکیع آل قواد من تولی ہے کی مروی ہے۔ عيْرٌ مواليه وُذكرُ اللَّعمه بهُ.

> • ٣٣٣ من أبي هُرَيْره عَن السِّي عَلَيْهُ قَالَ (( لَمدِينَةُ حرَمَ فَمنَ أَخلَثُ فِيهَا حدثًا أَوْ اوى مُحُدثًا فعليَّه لَعُنةً ﴿ فَهِ وَالْمَلَالِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمُ الْفِهَامَةِ عَذَلُ وَلَا صَرَفٌ ) ٣٣٣١ عن الْمُعسش بها الْإِنسَادِ مِنْقُهُ وَلَمْ يقُنْ رِز يَوْمُ الْقِبَامَة وِزَادَ وِدَمَّةُ الْمُسْمِعِينَ وَ حَدَةٌ بِسُعِي بِهِا أَدْبَاهُمْ فَمَنْ أَخْفَرُ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ نَفُهُ ﴿ فَهُ وَالْمَذَيْكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَّا يَفْيِلُ مِنْهُ يُوامُ الْقِيامَةُ عَدَالٌ وَلَا صَرَافَ ).

> ٣٣٣٣ عن أبي هُريرة أنَّة كان يقُولُ موا رَأَيْتُ الطِّبَاءُ تَرْبُعُ بِالْمِدِينَةِ مِا دَعَرَاتُهَا قَالَ رَسُولُ ، لَهِ مَا لَيْنَا ﴿ مَنْ بَيْنَ لَالْبَشَّهَا حَرَّامُ ﴾ [ ٣٣٣٣ عن أبي مُرَيْرُهُ رَمْنِي الله عنه قَالَ حرَّم رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلْلُهُ وَ سَنَّمَ مَا تَيْل سيني السيهة من أبو للمرتبرة قلو وخذت الطّباء مَا يَئِنَ ثَالِبُلِهَا مَا دَعَرَانُهَا وَخَعَلِ اثْنَىٰ غَشَرَ مِينًا حَوْل المَنبِيةِ جِمْي,

> ٣٣٣٤ عنْ أَبِي هُرِيْرَةً أَنَّهُ قَالَ كَانَ النَّاسُ يِمَا رَأُوا أُولَ النُّمُ جَاعُو بِهِ إِنِّي النَّبِيُّ صَنَّمِي فَهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فإذا أَحَدُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَنَّى · الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ ﴿﴿ اللَّهُمَّ بَارِكَ لَمُنَا لِي

٣٣٢٠٠ برورة في المراد الما كالما المديد حرم ا چر جو کوئی اس میں گناہ کرے یا کوئی گناہ کرنے والے کو میک وے اس پراللہ کی، فرشتوں کی اور سب ہو کوں کی احت ہے اور یہ تبول كركاالد تعالى سے تيامت كان كوئى قرش دكوئى لكل ـ المه ١٣٣٧ - فد كوره حديث الرسند الله على مروى ب اس يش "يوم القيامة" ك الفاظ تهيل اورية الله قد ب كه مسمانون كا ومدایک بے اور ایک عام مسلان کی بناه کا بھی متبار کیا جائے گا حس کی نے سلمان کی بناہ کو توڑا لواس پر اللہ تعالیٰ اس کے الرشتون اور تمام انسانول كى معنت ب اس ب تيامب كروز كوكي لفل اور قرض قبول نهين كياجا \_ يُركا

۳۳۳۲ - ابوہر مرڈ کہتے تھے کہ اگریش کسی ہر ں کو دینہ یس چر ۲ ديمون توجعي تدوراؤيداس في كدرسول اللك فرماياب كد دونوں کانے بھرول والے میدانوں کے انکاش حرم ہے۔

اسو الشرائي مرية في كهاك جناب رموس الشرائي حرم قرار ويادونوب كالے بھروال والے ميدانوں كے اللہ على كد جو مدينہ كے مشرق اور مقرب کی طرف واقع ہیں ابو ہر ریٹائے کہا کہ اگر میں کی مرت کویاوک جو ال کے ﷺ میں پر تا ہو تو مجھی نداز رادی اور نہ بھا ڈل اس كاورآب فياره ميل كعديد كرداكردرمه مغرر كرديد

٣٣٣٢ - ايو جريرة في كهاكه لو كون كي عاوت عنى كه جب في کوئی کھل دیکھتے تھے (لیتی ایترائے فصل کا) نور سول اللہ کے یاس لاتے اور آپ جباس کولے لیتے تو دع کرتے کہ یواللہ ا برکت دے ہارے علوں بن اور برکت دے مارے شہر بن اور برکت

(٢٣٣٣) الله ورودي وين في كيت بين جس بين حكاموام الدعم كروية بيل كه مواهاد عانورون كاوركون مرجب وحرم كوالله تعالی کا رمرے کہ مو جنگلی عالورول کے جو دہاں کے باشتدے میں اور کوئی سے جے ہے۔



تمرا وَبَارِكُ لَمَا فِي مَدِيتَ وَيَارِكُ لَمَا فِي مَنْهَا اللهُمُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَبْدُكَ وَمَوْلِكُ لَمَا فِي مُنْهَا اللهُمُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَبْدُكَ وَمَوْلِكُ وَمَوْلِكُ وَمَوْلِكُ لِمُمْلِيهِ وَلِمُ دَعَاكَ لَمَكُمْ وَمَوْلِهُ مَعَهُ ) قَالَ ثُمَّ بِمِقْلِ مَا دَعَاكَ لِمَكُمْ وَمَوْلِهُ مَعَهُ ) قَالَ ثُمَّ بِمِقْلِ مَا دَعَاكَ لِمَكَّهُ وَمَوْلِهُ مَعَهُ ) قَالَ ثُمَّ بِمِقْلِ مَا دَعَاكَ لِمَكَّهُ وَمَوْلِهُ مَعَهُ ) قَالَ ثُمَّ بِمِقْلِ مَا دَعَاكَ لِمَكَّهُ وَمَوْلِهُ مَعَهُ ) قَالَ ثُمَّ بِدُعُولُ اللّهُ مَ اللّهُ مَ اللّهُ مَا يُولِي مُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللّهِ مِنْهُ وَلَا اللّهُ مَ اللّهُ مُ اللّهُ مُ اللّهُ مُ اللّهُ مُ اللّهُ مَا يَوْلَى مَا لَوْلِي اللّهُ مَ اللّهُ مُ اللّهُ مُ اللّهُ مَا يَوْلَى مَا اللّهُ مَ اللّهُ مُ اللّهُ مَا يَوْلُكُ اللّهُ مَا يَوْلِي اللّهُ مُ اللّهُ اللّهُ مَا يَوْلِي اللّهُ اللّهُ مَا يَعْطِيهُ فِي مَا عَلَى مَنْ مَا يَوْلِي اللّهُ مُ اللّهُ اللّهُ مَا يَوْلُكُ اللّهُ مَ اللّهُ اللّهُ مَا يَعْلِيهُ فِي مَاعِمَ اللّهُ مَا يُولِكُ اللّهُ مَا يَعْلِيهُ اللّهُ مَا يَعْلِيهُ اللّهُ مَا يُولِكُ اللّهُ مَا يُولِكُ اللّهُ مَا يَعْلِيهُ وَاللّهُمُ اللّهُ اللّهُ مَا يُولِكُ اللّهُ مَا يَعْلِيهُ اللّهُ مَا يُولِكُ اللّهُ مِنْ الْولُدَالِ اللّهُ مَا يُعْلِيهُ اللّهُ اللّهُ مُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُ اللّهُ اللّهُ مَا يُعْلِيهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

#### بَابِ النَّرَعِيبِ فِي سُكُنَى الْمَدِيكَةِ وَالصَّيْرِ عَلَى لَأُوَائِهَا

دے ہمارے صابع کی اور برکت رہے ہمارے عرض سیا انتدا بر اہم م تبرے غلام اور تیم ہے دوست اور تیم ہے ٹی تھے اور بٹس تیر اغلام اور ٹی ہوں اور انحول نے دعاکی تھے ہے کہ کے لیے اور شی دعا کر تاہوں تھے ہے دین کے لیے اس کے بر ایر ہو نحوں نے کہ کے لیے کی اور مثل اس کے اور بھی اس کے ساتھ پھر بلاتے آپ کس چھوٹے لڑکے ہے کواور وہ پھل دید نے اسے۔ میں اس اور ہمارے تیم بال کے دیاب رسوں اللہ کے باس پہلا اور ہمارے بھوں ٹی اور ہمارے کہ بااللہ پر کت دے ہمارے شیر بھی اور ہمارے بھوں ٹیل اور ہمارے یہ بینہ بٹس اور ہمارے صابع میں برکت پر برکت وے بھر وہ کھل اے دیے کی چھوٹے لڑکے کو

#### باب ندید پس رہنے کی ترغیب وراس کی مصیبتوں ہر صبر کرنے کی فضیست

جوال وقت عاضر ہو تلہ

۱۳۳۳ ابوسعید موئی مہری نے کہا کہ ہم کو عدید بھی آیک بادر محنت اور شامت فاقد کو کینی اور بھی ابوسعید خددی کے یاس کیااور ان ہے کہا کہ بھی کیئر انعیاں ہوں اور ہم کو تخی کینی ہو ہور بھی نے ادارہ کی ہے کہ رہے کہ رہے میں اور ہم کو تخی کینی ہوں اور ہم کو تخی کینی ہے اور بھی لے ادادہ کی رہے کہ رہے کہ رہے کہ رہے کہ ایک بلا نی جاوی ابوس کو اور اس سے کہ جم ایک بلا نی جاوی ابوس کے ساتھ فیلے میں گمان کر تا ہوں کہ تحوی نے کہا جہاں تک کہ عسفان تک بینی کے اور وہاں کی شب تفہر سے مولوگوں نے کہ قسم سے اللہ تقوی کی کہ جم بہال سے کار تفہر سے ہوئے ہیں اور ہم کو رن کے اور وہاں کی شب مولوگوں نے کہ قسم میل جبح چھے چھے جھے ہوئے ہیں اور ہم کو رن کے اور راحمینال نہیں (یعنی میل چھے کے کے کوئی و سنمن شد ساوے ) اور یہ خبر جناب وہوں اللہ صلی خوف ہے کہ کوئی و سنمن شد ساوے ) اور یہ خبر جناب وہوں اللہ صلی خوف ہے کہ کوئی و سنمن شد ساوے ) اور یہ خبر جناب وہوں اللہ صلی خوف ہے کہ کوئی و سنمن شد ساوے ) اور یہ خبر جناب وہوں اللہ صلی خوف ہے کہ کوئی و سنمن شد ساوے ) اور یہ خبر جناب وہوں اللہ صلی خوف ہے کہ کوئی و سنمن شد ساوے ) اور یہ خبر جناب وہوں اللہ صلی خوف ہے کہ کوئی و سنمن شد ساوے ) اور یہ خبر جناب وہوں اللہ صلی خوف ہے کہ کوئی و سنمن شد ساوے ) اور یہ خبر جناب وہوں اللہ صلی میں اللہ کھی کے کوئی و سنمن شد ساوے ) اور یہ خبر جناب وہوں اللہ صلی کوئی و سنمن کے اور کی اللہ کوئی و سنمن کے اور کی اللہ کوئی و سنمن کی کوئی و سنمن کی کوئی و سنمن کے اور کی کوئی و سنمن کی کوئی و سنمن کے اور کی کوئی و سندوں اللہ کوئی و سندوں اللہ کھی کوئی و سندوں اللہ کھی کوئی و کوئی و سندوں اللہ کوئی و کوئی و سندوں اللہ کوئی و کوئی و سندوں کوئی و کو

(rera) ہے حضرت کے ہاس وہ جھل اس لیے لاتے ہے کہ آپ کی د عاشے خیر کا شر وہا کمی اور موجب برکاب اور مدا یک سیر اور ساع جار سیر کے قریب ہے اور لیمن رہی نظور اور حبوب کال ہی ہے ہو تا ہے اس لیے ان یس برکت کی د عافرہاتے اور چھوٹے بچوں کا دل حوش کرنا مکارم اخلاق و محبت و شفشت کا باعث ہے۔



صَلِّي وَلَهُ عَنْيُهُ وِ سُنَّمَ فَعَالَ (﴿ مَا هَٰٓكُ الَّذِي بِنغِي مِنْ حَدِيثِكُمْ ﴾ مَا أَدْرِي أدعد مان (﴿ وَالَّذِي أَخْلِفُ بِهِ أَوْ وَالَّذِي نفسى بيده لقد حَمَمْتُ أَوْ إِذَ تَبِنُّتُمْ )) نَا أَدْرِي يَّنَهُمُ قَالَ ((. • لَأَهُوَٰفُ سَافَعِي تُرْحِلُ ثُمَّ لَ آخُلُ لَهَا عُقْدَةً خَنَّى ٱلْحَدَهُ الْمَدِينَةُ ﴾) وَقَالَ ﴿( اللَّهُمُّ إِنَّ إِبْرَاهِيمِ حرم مَكَّة فجعلهَ خَرَمًا وَإِلَى حَرَّمُتُ المبية خراف مَا يَيْن مَأْرَفَيْهَا أَنْ لَا يُهْرَاقَ أَنِهَا دُمُ زَلَا يُحْمِلُ فِيهَا سِلَاحٌ لقال ول تُخْبُط فِيهِ شَجْرَةً إِلَّا لَعَلُّمِ البهُمُّ بَارِكُ أَنَّهُ فِي مَدِينَتِنَا اللَّهُمُّ بَارِكُ لَنَّا في صحف اللهُمُّ بَارِكُ لَّمَا فِي مُلَّمَ اللَّهِمُّ باركُ أَنَّا فِي صَاعِدُ اللَّهُمُّ يَارِكُ لَنَا فِي مُدَّا لِنَهُمُ بَارِكُ بَّا فِي مَدِيتِنَا اللَّهُمُّ الجُعَلُ مع الْبَرَكة بركتين وأبْدي نفسي بَيْرِهِ مَا مِنْ لُمْدِينَةِ أَشِعْبٌ وَكَا نَفْتُ إِلَّا عييهِ ملكان يخرَّمانها حتَّى تَقُدَفُوا للها) ثُمُّ قالَ الماس اراتحلُوا فارتحلُه مَأْتُكُ إِلَى الْمِدِينِهِ فَوَالَّذِي مَحِيفٌ بِهِ أَوْ يُحْلُفُ به الشُّكُّ مِنَّ حَمَّادٍ مَا وَحَمَّا رحالًا جِين دخلنًا المبيهة خلى اعار عليًّا بُو عَبْد اللهِ بْنِ عَسْسَان رَمَا يَهِيشُهُمْ قبُلُ دلكُ شَيْءً

٣٣٣٧- عَنْ أَبِي سَهِيدِ الْخَدَّرِيُّ أَنَّ رَسُولَ شَدَ تَنَظِيْمُ دَنَ (﴿ اللَّهُمُّ بَارِكُ كَ فِي صَاعَمًا

الله عليه وسلم كو تيني تو آپ نے اوچھاك بدكيابات ہو ويھ كو جيكى ے جوادی نے کہا کہ بیل تبین جانا کدید کیامات ہے۔ کیافتم ہے اس خدای جنگی بین تم کھ تا ہوں فریلات ہے اس پر درد گار کی کو جبابی حال اس کے با محدیث ہے البعد میں نے اردو کیا، قرمیا اگر جا ہو تم میں البیل جاساً کہ کیا فرملا ان دوہوں باتوں ہیں ہے فرما کہ البتہ تھم كرول ليل ايني او نتني كو كه وه كس جاد ے اور پيم اك كى ايك كره جھى سه کھونوں بہیں تک کہ واخل ہوں بیں مدینہ میں اور قربایا کہ اللہ ابراتیم نے کمہ کو حرم قرار دیااور میں نے مدینہ کو حرم تقبر ہے دو کھاٹیول بیاد دیمیازوں کے سی کھٹ کہ شدہ ک ٹیل خون بہیا جادے اور شہ اس بن الزائي كے بيد جھيار شاياجاوے نداس بن كس در حت ك ہے جھاڑے جور کر مرف جارے کے لیے (کہ اس سے در ست كالجندال تقصان كيس بوتلكوالله يركت دب جادب شريل إلا لله بركت دے جاري چوسيري على يالله بركت دے جورے سيريم الله يركت دے الله بي على الله بركت كي ساتھ دو بركتي اور دے اور فر ملیا تھم سے اس بروردگار کی کہ جمری جان اس کے اتھ ش ہے کہ کوئی گھانی اور کوئی ناکہ مدینہ کاایا شہرے جس بر دو فرشتے تھہان نہ ہو۔ جب تک کہ تم وہاں نہ مینچو کے (بیٹی تب تک وہ تكهبان رميں ميں كے ). كار آپ نے فرمايا كوج كر واور ہم نے كوج كيالور مدینه بیل آئے سوہم متم کھاتے ہیں اس پردر رگار کی جس کی بیشہ صم کھلا کرتے ہیں یا کہا جس کی عشم کھائی جاتی ہے غرص مماد کو اس يس شك جوا غرض جب بم مديند كيني توسم في اللي كباوے او سول يرے جيس اتارے تھے كه موحيراللہ بن غطفان نے بم برڈاكہ ڈالااد راس ہے بہتے ان کہمت نہ موئی (کہ وہال آسکیس) یہ تصدیق ہوئی رسول الله ك فروائ كى كد فرشة دبال تكبال سي)

ے ۱۳۳۳ - ابوسعیر فدر کی ہے روایت سے کہ جناب رسول اللہ ا سے دعاکی کہ یااللہ ایرکت سے تعادید علی اور تعادیہ صاب تال

وَمُدُّمَا وَاحْعَنْ مَعَ الْبُرَكَةَ بَرَكَتُيْنَ )) ٣٣٣٨ – عن يخيى بْنِ أَنِي كَثِيمٍ بَهْدَا الْإِنسَادِ مِثْلَةُ

٣٣٣٩ عن أبي سعيم مونى المتهري أله بناء أب سعيم المخدري آله المخدري آله المخدري آله والمخدرة مي الحداء من المدينة وشكا إليه السعارها وكثرة عيابه والحررة أن لا صبر له عبي حهد المدينة وتأوايه فقال له ويحك ما آمرك يعابك إلى سيغت رسون له صني قد عليه و سنيم يقول ( الا يعشير أحد عنى للونها فيموت إلا كنت له شهيعًا أو شهيدًا يوم الهيعة إذا كان فسلما )).

۳۳٤ عن إلى سنجيد أنه سمع رَسُول اللهِ عَلَيْ يَعُولُ (رَ بني حَوْقَاتِ مَا بَيْنَ لَابَعْي لَلْمَدينَةِ كَفَ حَرَّمَ إِبْوَاهِيمُ مَكُمةً )) قَالَ ثُمَّ كَانَ أَبُو بكُر يَجدُ أَحَدُنا لِي يده العَيْرُ فَيْعَكُمُ مِنْ يَدِهِ ثُمَّ يُرْسِنُهُ

ين يدر الله على سَهْلِ بُنِ خُنِيْهِ قَالَ أَهُوى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَ سَنَّمَ يَدُهِ إِلَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَ سَنَّمَ يَدُهِ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَنَّمَ يَدُهِ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَنَّمَ يَدُهِ إِلَى اللهُ عَرَمُ آهنً ))

٣٣٤٧- عن عائسةً رصي الله عنها قَالَتُ قَدَلُمُنَا الْمَدِينَةُ وهِي رَبِينَةً فَاشْتَكَى أَبُو بَكْمٍ

اوراکی برکت پردوبرکش ورعنایت قرما-۱۳۳۸ مند کوروبالا صدیت اس مندسے بھی مروک ہے-

ما المساس الموسية في سار سول الله على قرمات سفى بل في من الماسة من الماس المن الله على الماسة الموسود الموسود

ا موسوم۔ سہل بن حیف نے کہا کہ رمول اللہ نے اپنا دست مبارک مدینہ کی طرف جھکا یاور قرمایا کہ وہ ترم ہے اور اسمن کی مجلہ ہے۔

م مراس میں ہے۔ جناب صدیقہ نے کہا کہ رسول اللہ اور ہم جب مدینہ تشریف ادیے تو وہاں دیا سمی اور ابو بحراور بلاں بار ہوئے کیجر

(۱۳۲۷) جند ان دنول وطن تھا بہود کا غرص میں حدیث میں سہ اشارہ ہے کہ بدوعا کرنا کا فروں پر بہاری اور ہلاکت آو حسر ان کے مرتبر در ست ہے اور اس میں وعائے غیر ہوئی مسلمانوں کے ساتھ صحت اور شدر سی کے اور میکی غدیب ہے کافہ علاء کا کہ بدوعا کا فرول کلے

و فَتَكَى بِمِالُ صَمَّا رَأَى رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ الل

٣٣٤٣ - عَلَّ مِشَامٍ بِنَ عُرُواةً بِهَذَا الْوَسَادُ لَحُواةً الْمُسَادُ لَحُواةً اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَالَ ٣٣٤٤ - عَلَّ اللهِ عَلَيْهِ وَصِيلِ اللهِ عَلَيْهِ عَالَ صَبْرِ سَبِينَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ (( مَنْ صَبْرِ عَلَيْهِ كُنْتُ لَهُ شَهِيقًا أَوْ شَهِيدًا يَوْمُ وَلَيْهِ كُنْتُ لَهُ شَهِيقًا أَوْ شَهِيدًا يَوْمُ وَلَهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

م ٢٣٤٥ عَنْ يُحْسَنَ مَوْلَى الرَّيْشِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ خَالِسًا عِنْدَ عَبْد اللهِ بِن عُمْرُ مِي البَعْنَةُ فَأَنَّتُهُ مُولَاةً لَهُ تَسَلَّمُ عَبْقِ بِعالَتْ بِنِي أَرَدُتُ النَّخُرُوحَ يَا أَنِ عَبْدِ الرَّحْسَ اللّهَ عَلَيْهِ الرَّمْنَ عَلَيْهِ الرَّمْنَ اللّهُ عَلَيْهِ الرَّمْنَ عَلَيها الرَّمَانَ فَعَالَ لَهَا عَيْدُ اللّهِ الْعُدِي لَكُوعِ فَوْلِي سَعِمْتُ رَسُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُولُ (( عَا يَصِيعُونَ عَلَي اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُولُ (( عَا يَصِيعُونَ عَلَي اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُولُ (( عَا يَصِيعُونَ عَلَي اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ يَقُولُ (( عَا يَصِيعُونَ عَلَي اللّهِ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ يَقُولُ (( عَا يَصِيعُونَ اللّهِ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ يَقُولُ (( عَا يَصِيعُونَ عَلَي اللّهِ عَلَيْهِ وَ شِلْتِهَا أَحِدُ إِنْ كُنْتَ لَهُ يَعْمُونَ الْقِيمَةِ ))

٣٣٤٦ عن غليه ، شي ئي عُمَر قال سَيمُتُ سُول ، شي عَلِيجَةً يقُولُ (( مَنْ صَبَر عَلَى

جب رسول الله في السائل المحال في يهاد في ويكفى تو دعا في يا الله دوست كو بقا توف كه كويا دوست كو بقا توف كه كويا الله وست كو بقا توف كه كويا الله الله بحى زياده اور صحت مطاكر الل كر ربين والول كو اور بركت دے جمي زياده اور محت جو سير في اور مير شي اور الل كے بخاد كو بھر كى فرف بجيم دے۔

۳۳۰۰۰ منسس زیر کے آزاد کردہ فلام ہے روایت ہے کہ رہ عبداللہ بن مر کے پال بیٹے ہوئے بھے کہ ان کی کیک آراد مائدی اندر کے وین تھے (بعثی فلنہ حراء کے وین جس کاڈ کر ابھی تھوڑی دور گزر) اور اس نے کہا ہے ابو عبد ارحمٰن (بے کنیت ہے عبد اللہ بن عمر کے اور اس نے کہا ہے ابو عبد ارحمٰن کر یہ موں دید ہے تی اور شل ارادہ کر یہ موں دید ہے تی گئے کا تو عبد اللہ بن عمر نے فر الما کہ بیٹھ اے ماوان!اس لیے کہ میں نے سنا ہے دسول اللہ کے فرائے تھے جو ناوان!اس لیے کہ میں نے سنا ہے دسول اللہ کے فرائے تھے جو میر کرے گارید کی جو کے بیائ اور مشتقت پر تو بی اس کا شفیع موں گاریدی گروہ نیکو کار ہے) یا کواہ ہوں گار لینی گروہ نیکو کار ہے)

۳۳ ساسه عبدالله بن عررضی الله عندے کیا کہ وہی توں جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔

الله پرور ست ہاور قول بعض جہلائے صوفیہ کا مقبوں میں جواس کو منع کرتے ہیں اور سوائنت کی ہے ان جبلائے متصوفہ نے معزلہ کی کہ وہ مجھی کی دعاکو بے قائدہ جانے ہیں۔ غرص وہ وال اس مدیث سے مر دور ہو کئے اور اس مدیث بی برامجرہ ہے۔ سول انقد کا کہ آئ تک جھہ کا بانی جو پیٹا ہے اسے بخارج متاہے۔



نَأُوائهَا وَشِيئَتُهَا كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا أَوْ شَفِيعًا يَوْمُ الْقِيَامَةِ ﴾ يَشِي الْمِدِينة

٣٣٤٧ - عَنْ أَبِي مُرَيِّرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهُ سَنَّيُ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ (( لَا يَضْيِرُ عَلَى لَأُواءِ الْمَدِيسَةِ وَضِدَّتِهَا أَحَدٌ مِنْ أَشْتِي إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَلِيمًا يَوْمُ الْقِيَامَةِ أَوْ شَهِيدًا )) شَلِيمًا يَوْمُ الْقِيَامَةِ أَوْ شَهِيدًا ))

٣٣٤٨ - عن أبيُّ مُريْرةً رضي الله عنه يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بيئلِه.

٣٣٤٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرُهُ قَالَ تَالَ رَسُولُ اللهِ عَنَىٰ اللهِ عَنَىٰ اللهِ عَنَىٰ اللهِ عَنَىٰ اللهِ عَنَىٰ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى الل

٣٣٥٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ ١ تَهَ
 عَلَى أَنْقَابِ الْمَدِينَةِ مَلَائِكَةً لَا يَدَخُلُها الطَّاعُونُ وَلَا لَدُجُالُ ))

٣٢٥١ عن أبي هُريْرة رصي لله عنه أن رَسُولَ الله صَبِّي الله عَلَه أ أن رَسُولَ الله صَبِّي الله عَلَه وَ سَلَمَ قَالَ (( يَأْتِي الْمَسْرِقِ هِمُنَهُ الْمَدِيةَ حَتَى الله عَبْرِقِ هِمُنهُ الْمَدِيةَ حَتَى يَبْرِلَ وَبُو لُمْ تَصْرُفُ لُمَدِيكَةً وَجُهَةً وَجُها اللّهُ وَهُمَا لِكُونُهُ وَاللّهُ وَهُمَا لِكُونُهُ وَالْحُهُ وَجُهَا لِكُونُهُ وَاللّهُ وَهُمَا لِكُونُهُ وَاللّهُ وَهُهَا لِكُونُهُ وَاللّهُ وَاللّه

ع المساس يركوره بالاحديث الاستدام متدس مجى مروى ب

۱۳۳۸ ال مندے بھی قد کور وبالا حدیث مروی ہے۔

۲۳۲۹- س سندے بھی نہ کورہ بالاحد ہدرواہت کی گئی۔

#### ہاب، طاعون اور وجال ہے مدیرہ طبیبہ کا محفوظ رہنا

۱۳۵۰ - بوہر برہ رض اللہ عند نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائے اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ اس علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ کے ناکوں پر فرائے ایس کہ اس عمل ما حون اور و جال نیش آسکا۔

۱۳۵۵ - ابو ہر میرار منی اللہ عند نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا مسیح دجال آوے کا مشرق کی طرف سے اداد دائی کا میر ق کی طرف سے اداد دائی کا مید کا بوگا یہاں تک کہ اترے گا کوہ احد کے چیچے اور فرشے اس کا مند وہیں سے شام کی طرف بیمیر دیں گے اور فرشے اس کا مند وہیں سے شام کی طرف بیمیر دیں گے اور وہیں ہا وہو جے گا۔



#### بَابِ الْمَلِينَةِ تُنْفِي شِرَارَهَا وَ تُسمَّى طَالِةً و طَيْبَةً

٣٣٥٣ - عن أبي هرَيْرَه يقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صنّى الله علَيْهِ و سنّم (( أَهِرُتْ بقَرْيَةِ تَأْكُلُ الْقُرَى يَقُولُونْ يَثْرِبْ وهِي النَّمَادِينَةُ تَنْفِي النَّاسِ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ حَبْثَ الْحَلِيدِ ))

٣٣٥٤ عن يحيى بن سييد بهاما الإساد وقالا

#### باب: مدینه کاطابه اور طبیبه نام ہونا، ور ہری چیز وں کو اسپنے سے دور کرنا

۳۳۵۳ - الوہر میں کے کہا کہ رسول اللہ فی فربایا کہ ایک وقت
لوگوں ہوایہ آوے گا کہ آوی این جھیج کوا پے قرابت والے کو
لیارے گا کہ آو او زائی کے ملک پی آو او زائی کے ملک ہی
اور مدید الل کے لیے بہتر ہو گاکاش کہ وہ جانے ہوئے اور تم ہے
ال بروردگار کی کہ میری ج ناس کے ہتے ہی ہی ہے کہ کوئی ہی
مدید سے بیراد ہو کر خیس نکانا کہ اللہ تعالی اس سے بہتر و مرا
مذید سے بیراد ہو کر خیس نکانا کہ اللہ تعالی اس سے بہتر و مرا
مین کہ نکال ویتا ہے مدید بی آگاہ ہو کہ دیو ایس ہے جسے موہاد کی
مین کہ نکال ویتا ہے میں تر بولوگوں کو جسے کہ بھی بخال ہی ہے
میں کی کے کہا کہ اللہ ایک کہ اللہ کی اللہ بی ایک کہ اللہ ایک کے ایک کہ اللہ بی جسے موہاد کی اللہ ہو کہ دیو ایس ہے جسے موہاد کی ایس کے کہا کہ نکال ویتا ہے کہا کہ اور قیامت قائم ند ہو گی دیب تک کہ اور کی کے میں کہ بھی بخال ہی ہے کہا ہو کہ دید نکال وے گا ہے تر بولوگوں کو جسے کہ بھی بخال ہی ہے

۳۳۵۳- ہوہر ریٹا نے کہاکہ دسول اللہ فریاتے تھے کہ جھے عکم جواہے (لیٹی اجرت کا) یے قریہ کی طرف جو مب قریول کو کھاجادے گا۔ لوگ اے بیٹر ب کہتے این اور دہ مدینہ ہے اور لوگوں کوالیا چی نشاہے جیسے ہوہے کی بھٹی میل چھا نتی ہے۔ لوگوں کوالیا چی نشاہے جیسے ہوہے کی بھٹی میل چھا نتی ہے۔

(۳۳۵۲) ﷺ شایرے بات د جال کے وقت ہوگی کہ حدیث بی آیاہے کہ و جال جب مدید کے قریب کیجے گا قامہ پند بیل تین بارزازمہ آوے کالور اللہ تعالیٰ اس کے سب سے ہر کافراد و منافق کو نکال دے گایا بھیشہ مدینہ بیل ایسامو تا ہے۔

(۲۳۵۳) بنت سب قرول کو کی جادے گا لین دیں لظراسل مجتم ہو کر چاروں طرف پھنے گااور تام بلاد کو مستر اور قرہ ہرور دیادے گا سب
اطراف سے اموال عبرت ہی جم آکر بتی ہو بنتے اور دہال کے لوگوں کے صرف جم آویں گے۔ اور یہ بھی تر بلیا کہ لاگ اے بیٹر یہ کیے ہیں
اور بیٹر یہ کو آپ نے محروہ سانا اس لیے کہ وہ قشویہ سے مشتق ہم اور قشویہ کے معتی جم کنا اور ملاحت ہے اور مسندا حد میں ایک
دوایت آئی ہے کہ ایست جس بیٹر یہ کئے کے اور قرآن جید جس جو بیٹر یہ واقع ہوا ہے وہ بھی مقور کفار کا ہے یامنا فتین کا اور مدید جو قرآن بید
میں وارد ہو ہے وہ منافقوں کا قول ملیں۔ قرض اس سے معلوم ہوا کہ انچی چیز کانام ہر رکھتا ہے بھی ایک نفاق کا شعبہ ہے اور مسلک شوت کے
خلاف ہے جے میت الی کوشر اب سے تعیر کرنایا عشق الی کو جنون سے فداو نر قبال کو معالی اللہ مشتم یا معتوق سے انی کو بہت سے ایہ تعیرات
جواکش شعر ادکی زبان دوجی وہ سب مردوراور فہ موم جی اور شخصا میں فات اور شر ، مورجی ان سے پر بیز کرنا شرور تی ہے۔

( كُمَا يَتُهِي لَكِيرُ الْمُحَيثُ مِهِ يَدُكُرُ الْحَديد)).

م ٣٣٥٥ عن جابر بن عَبْد اللهِ أَنْ أَعْرَابِيَّا اللهِ رَسُول اللهِ صَلَّى لله عَمَيْهِ وَ مَسْمَ فَأَصَابَ الأَعْرَابِيُّ وَعْمَعُ بِالسَّدِينَةِ فَأَتَى السَّيْ عَلَيْكُ فَمَال اللهِ عَمَدُ أَبِلْي يَبْعِنِي فَأَتِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ نُمُ خَمَال جَاءَةُ فَقَال أَيْلِي يَبْعِنِي فَأَتِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ نُمُ خَمَال خَمَال أَقْبِي يَعْنِي فَأَتِي يَمْ حَمَةُ فَقَال أَوْسُولُ اللهِ عَلَيْكُ نُمُ حَمَةً فَقَال اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلّم (( إِنْهَا لَمِدِينَةُ أَمْدِينَةً اللهِ صَلّى الله عَنْهِ و سَلّم (( إِنْهَا لَمِدِينَةً لَمَدِينَةً كَالْكِيرِ تَنْهِي خَمِينَهُ وَيَنْهَا وَيَنْهَمَعُ طَيْبُهَا )).

٣٣٥٦ عَنْ رَبُدِ بْنِ تُبِتِ عَنِ النَّيْ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ النَّهِ عَنْ رَبُعِي النَّادِ عَنِي النَّادِ عَنِي النَّادِ عَنِينَ الْفَعِنَّةِ )) الْحَبَثُ كَمَّا تَنْهِي النَّادُ خَبَثُ الْفَعِنَّةِ )) الْحَبَثُ كَمَّا تَنْهِي النَّادُ خَبَثُ الْفَعِنَّةِ )) ٢٢٥٧ عَنْ حَاير بْنِ سَمْرَة قَالَ سَوِقْتُ رَسُولَ رَسُولَ مَنْ وَاللَّهِ مِنْ حَاير بْنِ سَمْرَة قَالَ سَوِقْتُ رَسُولَ

الله عَلَيْكُ يَقُولُ إِنَّ اللهُ تَعَالَى سَمَى الْسَدِينَة سَابَةً

بَابِ مَنْ أَرَادَ أَهْلَ لَمَدِينَةِ بسُوء أَذَابَهُ اللهُ

٣٣٥٨ - عَنْ أَبِي عَلَد الله الْقرَّاط أَنَهُ قَالَ أَسُهِدُ عَلَى أَبِي هُرِيْرَةً أَنَّهُ قَالَ ثَالَ أَبُو الْمَاسِم عَلَيْكُ عَلَى أَبُو الْمَاسِم عَلَيْكُ (( مَنْ أَرَادَ أَهْلُ هُبُهِ الْبَلْدة بِسُوءِ )) يَعْيِي الْمَدِينَةُ (( مَنْ أَرَادَ أَهْلُ كُمَ يَلُوبُ الْبَلْدة بِسُوء )) يَعْيِي الْمَدِينَةُ (( أَذَابَهُ اللهُ كُمَ يَلُوبُ الْبَلْحُ فِي الْمَاء )) ٢٣٥٩ عَنْ بِي هُرَيْرَةً يَتُولُا قَالَ رَسُولُ اللهُ عَنْ ( مَنْ أُرادَ أَهْلَهُ إِيسُوء يَرِيدُ )) الْمَدِينَة ((أَفَ بَدُا لَكُ كَمَ يَدُوبِ الْمِلْحُ فِي الْمَاء )) قال ابْنُ حابَم مِي كَمَ يَدُوبِ الْمِلْحُ فِي الْمَاء )) قال ابْنُ حابَم مِي

۱۳۵۵ - حایث نے کہا کہ آیک گاؤں گا آدی تھا کہ اس نے رسول اللہ کے بعت کی اوراس کو شوت سے بھار آنے لگا لہ بندیش کھر وہ آپ کے پاس آباور عرض کی کہ یا تھ اجھے ہے اپل بیعت کھیر لو تو آپ نے انکار کہا اور وہ کھر آناور کہا کہ یا تھ جھے سے اپنی بیعت کھیر او تو آپ نے انکار کہا اور وہ ہم آباور کہا کہ یا تھ جھے سے اپنی بیعت کھیر او تو آپ نے کہ انکار کیا اور وہ ہم آباور کہا کہ یا تھ اجھ اس ای بیعت کھیر او آب نے انکار کیا اور وہ ہم آباور کہا کہ یا تھ ایک ایک ایک ایک ایک اور وہ او تو آپ مہ بند سے چا آب ایک بیعت کھیر او آب نے انکار کیا اور وہ عرائی مہ بند سے چا آب ایک ایک اور وہ کر دیتا ہے اور پاک کو خاص اور صاف کی کر متاہے۔ اپنی میل کو وہ رکر دیتا ہے اور پاک کو خاص اور صاف کی کہ آپ نے فرہ یا یہ بیٹن مرید اور پہنے وہائی ہے مدید میل کو دور کر تاہے ہے بیٹن مرید اور پہنے وہائی ہے مدید میٹل کو دور کر تاہے ہے انگل ہے مدید میٹل کو دور کر تاہے ہے انگل ہے مدید میٹل کو دور کر تاہے ہے انگل ہے انگل ہے انگل کے باکہ کے جائے کہا کہ کے انگل ہے کہ انگل کو دور کر تاہے ہے آگ ہا ہا ہی کی گائی کو دور کر تاہے ہے آگ ہا ہا ہی کی گائی کو دور کر تاہے ہے تھے آگ ہا ہا ہی کی گائی کردور کرتی ہے۔

عدہ سوسو۔ آج بڑنے کیا ساکہ رسو سالند کے قربلیاک اللہ جل جل اللہ نے نام ر کھا مدینہ کا طاہر۔

ہب افل مدیبندے برائی کر نامنع ہے اور جو بیں کرے گا خدااس کو سز ادیبے گا

۳۳۵۸ - ابو عبداللہ قراظ نے کہاکہ میں گوائی ویٹا ہوں کہ
ابو جر مری نے کہا کہ ابوالقاسم نے فرمایا جو اواوہ اس شہر والوں
کی ( سینی مدینہ والوں کی ) برائی کا کر تا ہے تو للہ تعالی اس کو ایسا گھلہ
دے گاجیے ٹمک یائی جمل کھل جا تاہے۔
دے گاجیے ٹمک یائی جمل کھل جا تاہے۔
۱۳۵۹ - ترجہ وہی ہے جی وری کروار

(Praa) 1 اسے اسلم پراور حصرت کے ساتھ قام پر بیعت کی تھی جراس کا تالہ آپ کول فرائے۔

(۳۵۷) بن مريد كوطير قربار بني يكره كر تجاسيد شرك سواور حافات كفرسوياك بداطيب عشل وبال عاصل باور طاب بحى اس

حَدِيتِ الله لِحَسَّى بِدَنَ قَرَّاتِهِ بِسُّرِهِ شَرَّ • ٣٣٦-عَنْ أَبِي هُرَيْرَ، عَنِ النَّبِيُّ كَلَّاقًة بَيِئْدِدِ • ٣٣٩- عَنْ أَبِي وَقَاصِ يَقْدِلُ عَالَ رَسُولُ • يَثْهِ ﷺ (رَ مَنْ أَرَاد أَهْلُ الْمَدِينَةِ بِسُوءِ أَذَابَةُ • الله حَما يَدُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ )).

٣٣٦٧ عن سف بن مالك يقول ها وشون الله الله عَلَمْ أَنْهُ قال (( بنظم أو بسوء )) ٣٣٦٧ عن أبي هُريْرة وسعدا يَقُونان قَالَ وسُون الله عَلَيْ هُريْرة وسعدا يَقُونان قَالَ وسُون الله عَلَيْكَ (( الله مَ بارك لأهن المدينة في فدّهم )) وساق المحديث ربيه (و مَن أو دَاهلها بسره أذابه الله كفا بلوب المبلخ في الماء )) . باب التراجيب في المدينة عِند قَتْح

٣٣٦٤ عن سُفَانَ بْنِ أَبِي رُعْيَرِ دَلَ تَلْ اللهِ رَسُونَ ، فَهِ عَلَيْهِ (( تُقْتَحُ الشَّامُ فَيْحُرُجُ مِنَ الْمُنْدِينَةِ فَوْمٌ بِأَهْلِيهِمْ يَبُسُونَ والْمَدِينَةُ حَبَرٌ لَهُمْ لُو كَانُوا يَعْلَمُونَ ثُمُّ تُقْتَحُ الْيَسَ فَيَخُرُجُ مِنَ الْمَدِينَةِ قَوْمٌ بِأَهْلِيهِمْ يَسُونَ والْمَدِينَةُ مَنْ الْمَدِينَةِ قَوْمٌ بِأَهْلِيهِمْ يَسُونَ والْمَدِينَةُ مَنْ الْمُدِينَةِ قَوْمٌ بِأَهْلِيهِمْ يَسُونَ والْمَدِينَةُ فَوْمٌ بِأَهْلِيهِمْ يَسُونَ والْمَدِينَةِ قَوْمٌ بِأَهْلِيهِمْ يَبُسُونَ فَمَ تُعْتَحُ الْعِرَاقُ فَيَحْرُحُ مِنْ الْمُدِينَةِ قَوْمٌ بِأَهْلِيهِمْ يَبُسُونَ فَيَ الْمُدِينَةِ قَوْمٌ بِأَهْلِيهِمْ يَبُسُونَ فَمُ تُعْتَحُ الْعِرَاقُ والْمَدِينَةِ قَوْمٌ بِأَهْلِيهِمْ يَبُسُونَ فَيَ الْمُدِينَةِ قَوْمٌ بِأَهْلِيهِمْ يَبُسُونَ والْمَدِينَةِ قَوْمٌ بِأَهْلِيهِمْ يَبُسُونَ والْمَدِينَةِ قَوْمٌ بِأَهْلِيهِمْ يَبُسُونَ والْمَدِينَةِ فَوْمٌ بِأَهْلِيهِمْ يَبُسُونَ والْمَدِينَةِ قَوْمٌ بِأَهْلِيهِمْ يَبُسُونَ والْمَدِينَةِ فَوْمٌ بِأَهْلِيهِمْ يَبُسُونَ والْمَدِينَةِ فَوْمٌ بِأَهْلِيهِمْ يَبُسُونَ والْمُدِينَةِ فَوْمٌ بِأَهْلِيهِمْ يَبُسُونَ والْمَدِينَةُ فَوْمٌ بِأَهْلِيهِمْ يَبُسُونَ والْمِيهِمْ يَبُسُونَ والْمَدِينَةُ عَيْرُ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ))

-٣٣٦٥ عَنْ سُمُينَا بْنِ أَبِي رُمَيْرِ قَانَ سَبِعْتُ رَسُونَ لِلْهِ عَلِيْكَ بِمُولُ (﴿ يُفْتِحُ الْيُمَنُّ

۱۳۳۷- اس سند ہے جمی زر کور دبال حدیث مروی ہے۔ ۱۳۳۷- ایوو قاص رویت کرتے ہیں کہ نی اگر م نے قربایا کہ جو کو کی اہل مدیند ہے پرائی کا ارادہ کرے تواللہ تعالی اس کو بیے پکسلا وے کا جیسے تمک پاتی میں مکھل جاتا ہے۔ ۱۳۳۲- اس سندے بھی نہ کورہ بالا حدیث مردی ہے۔

ہاب الوگوں کومدینہ ہیں سکونت کی تر غیب دینا جب شہر فنخ ہو جا تمیں

ساہ ۱۳۳۳ سنیان نے کہا کہ رسول اللہ نے فردیا کہ شام فتح ہو گااور
کی لوگ بدید ہے تکلیں کے اپنے گھر والوں کے سرتھ او ننول کو

ہا نکتے ہوئے اور مدینہ ان کے بیے بہتر تھا کاش وہ جانے ہوئے۔
پھر فتح ہو گا بین اور فکلے کی ایک قوم مدینہ کی اپنے گھر والوں کے
سرتھ او نئول کوہا نکتے ہوئے اور مدینہ ان کے حق میں بہتر تھا کاش
وہ جاتے۔ پھر فتح ہو گا عمر ان اور نکلے کی ایک قوم مدینہ کی اپنے گھر
وہ جاتے۔ پھر فتح ہو گا عمر ان اور نکلے کی ایک قوم مدینہ کی اپنے گھر
وہ جاتے۔ پھر فتح ہو گا عمر ان اور نکلے کی ایک قوم مدینہ کی اپنے کھر
وہ جاتے۔ پھر فتح ہو گا عمر ان اور نکلے کی ایک قوم مدینہ کی اپنے کھر

(۱۳۳۱۵) من ال حدیثوں میں چند مجزے ہیں رسوں اللہ کے ۔اول ہوکہ آپ نے شام اور عراق دیمی کی نی کی برو کی او ویائی ہواکہ علق نے و شوین کے ہاتھ پرید عمالک نے ہوتے اور مصد ال ظاحت راشد و بجی توگ تخبرے دور مواصیر النی ان کے ہاتھ پر پورے اور نے اللہ



فَيْأَتِي قُومٌ بِسُلُونَ فَيَنحَمَّلُونَ بِأَهْدِهِمْ وَمَنْ أَطَاعِهُمْ وَالْمِدِينَةُ خَيْرٌ بِهُمْ لُوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ثُمَّ يُقْتَحَمَّلُونَ ثُمَّ يُقْتَحَمَّلُونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعِهُمْ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لُو كَانُوا يَعْلَمُونَ ثُمَّ يُقْتَحُ الْمِرَاقَ فَيَأْتِي تُومٌ كَانُوا يَعْلَمُونَ ثُمَّ يُقْتَحُ الْمِرَاقَ فَيَأْتِي تُومٌ يَكُونُ يَكُونُوا يَعْلَمُونَ ثُمَّ يُقْتَحُ الْمِرَاقَ فَيَأْتِي تُومٌ يَكُونُ يَعْمُونَ بَاهْلِيهِم ومِنْ أَطَاعِهُمْ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهِمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ )

بَانِ فِي الْمَدِينَةِ حَيْنَ يَتُوكُها أَهْلُهَا

إِنَّا لَعْوَافِي ﴾ يُرِيدُ عَوَابِيَ السَّبَاعِ وَالطَّيْرِ

ہوئے اور مادے جاوی کے اپنے کمر والوں کو جوال کا کہنایائے اور
مید ال کے لیے بہتر تھا آگر وہ جائے ہوئے ور لاولے جاویں گے
لوگ وہاں جاوی کے او موں کوہا تھے ہوئے ور لاولے جاویں گے
اپنے گھروالوں اور جوال کا کہنا ہائے اور مدید ہمتر تھا کے بے اگر
وہ جائے ہوئے اور توان کا کہنا ہائے اور مدید ہمتر تھا کے بے اگر
وہ جانے ہوئے اور لاوے جاویں گے اپنے کھروالوں کو اور جوان
کوہا تھے ہوئے اور لاوے جاویں گے اپنے کھروالوں کو اور جوان
کا کہنا ہے گر جائے ہوئے تو مدینہ طبیب ان کے حق میں بہتر تھا۔
وہ جانے بورے اللہ کا خبر ویٹاکہ لوگ مدید جھوڑ
وی سے

۳۳۳۱۷ حضرت ایو ہر رہے دستی اللہ عند فراتے نتھے کہ جناب رسول اللہ صلی للہ علیہ وسلم ہے فرمایا مدیسہ کے لیے کہ ہوگ وہاں کے مدینہ کو چھوڑ ویں شکے ویرمدینہ ان کے لیے بہتر ہوگا اور الیا چھوڑیں گے کہ وطن ہو جائے گا در نمروں اور پر ندوں ر

۳۳۹۷- حضرت ابوہر مرور منی اللہ عند نے کہا کہ سامی نے رسول اللہ مسی اللہ علیہ دملم سنے کہ فرواتے ہے اوگ مدینہ کو چوڑا اور ندر سے گا اس میں کوئی مگر ور ندر سے گا اس میں کوئی مگر ور ندر اے گا اس میں کوئی مگر ور ندر اے اور من مرویہ سے

(۳۳۹۱) ہنا ہے ہیں گوئی بھی آپ کی بچی ہاور تیامت کے قریب ہوگی۔ مسلم سے کیا کہ ایو صفوائی جس کانام عبواللہ بن عبود للک ہے وہ چیم تھاور دین جر سے کی کووشل وس برس پرورش اِلگ۔

(۳۳۱۵) جرئ افیر زمار میں ہوگاتی مت کے قریب کہ جب دور ونوں لیا ہے پاس پھیل کے قیامت ہوئے گیاور دوا قیر میں ہوں مے الت سب و گوں کے جن کا حشر ہوگا جیسا کہ بخار ن بٹس ٹایت ہو ہے اور بھی مطلب اس مدیث کا طاہر و مخارے - اور یہ مجردہے آ مخضرت صلی اللہ طبیر وسلم کالور بھی فتن میں اید بھی ہو چکا ہے۔

( ثم يُعرِّجُ رَعِيانَ مَنْ مُرَيِّنَةً يُويدانِ الْمالِينَةُ يَنْفِقَانَ بِغَنَمِهِمَا فَيَجِدَالِهَا وَحُشَا حَتَى اذَا تَلْفَا ثِيَّةٌ الُودَاعِ حَرًا عَنَى وُجُوهِهِمَا )). تُرَابِ مَا يَيْنَ الْقَيْرِ وَالْمِشِرِ رَوْضَةٌ مَنْ

رياض الجنة

٣٣٦٨ - عَنْ عَبْد لَهِ بْنِ رَبْدِ الْمَدْرِيُّ أَنَّ رَائِدِ الْمَدْرِيُّ أَنَّ رَائِدِ الْمَدْرِيُّ أَنَّ رَ رَسُولُ اللهِ تَنِيُّ قَالَ ﴿ هَا يَيْنَ يَيْتِي وَمِشْرِي رَوْطِنَةٌ مِنْ رِياضِ الْجَلَّةِ ﴾

٣٣٦٩- عَلْ عَلَدَ اللهِ لَيْ زَيْمِ الْأَلْصَارِيُّ أَنَّهُ شَمِع رَسُولَ اللهِ مُؤْلِثُهُ يَقُولُ (( مَا يَشِنَ مِشُوي وَيَشِي رَوَاضَةً مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ ))

. ۳۳۷ - غل أبي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَلَيْتُهُ قال (( ما بيش بيتي وجُسُوي رَوَّصةٌ هِنُّ وِياهِلَ الْبَصَّةِ وَمُسُوي عَلَى خَرُّهِينِ )).

بَابُ أَخُدُ جَيْلٌ يُحِبُّ وَلُحِبُّهُ

٣٢٧١ - عَن أَبِي خُنْيَدِ قَالَ حَرَجُهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ فِي عَرْزَةِ نَبُونُ وَسَاقَ الْحَدِيثُ وَهِيهِ ثُمُّ أَنْبُلُ حَنَى عَلَيْثُ وَادِي الْقُرى مَدُّلُ رَسُولُ اللهِ عَلِيْكُ (( إِلَى فَسَرِعُ لَهُمْ شَاء مِنْكُمْ فَلْيُسْرُعُ مَعِي وَمَنْ شَاءَ فَلْيَمْكُثُ ))

ارادہ کرتے ہو تھے مدیت کا ملکارتے ہو تھے دیں بھریوں کو دوریادی کے مدینہ کو دیران بہاں تک کہ جب پہنچیں کے دنیۃ الودائ تک کہ یک ٹیلہ ہے کر پڑیں کے مدینے بل۔ باب قبر میارک اور منبر کے در میان اور موضع منبر باب قبر میارک اور منبر کے در میان اور موضع منبر کی فضیت کابیان

۳۳۷۸- عیداللہ اللہ فرایت ہے کہ جناب رسول اللہ نے لربیا کہ میرے گراور منبر کے ور میان ایک چمن ہے جنت کے چمول میں ہے۔

١٣١٣١٩ اس سندے ميمي شركوره بالا عديث مروى ہے۔

۱۳۲۵- ابو ہر روا نے کہا کہ جناب رسول اللہ کے فرمایا کہ میرے گھر اور منبر کے چیس کی کیاری ہے جنت کی کیاریوں میں سے اور منبر میلو میرے جوش پرہے۔

بب احديبار كي فضيات

ا سال ابو حید نے کہ کہ فظے ہم رسول اللہ کے ساتھ غردہ شہوک میں اور حدیث بیان کی اور اس میں سے کہا کہ چلے ہم یہال سے کے کہ کہ شہر کی اور اس میں سے کہا کہ چلے ہم یہال سک کہ چنچ والا کی قر کی میں اور رسول اللہ نے فرمایا کہ میں جلدگ چلے والا ہوں جس کا جی چاہے میرے ساتھ چلے اور جس کا جی چاہے تھم کر آوے سوجم نظے یہال تک کہ دیکھنے نگے ہم مدید کو

(۱۳۰۱) بڑے س حدیث کے رو معنی ہوتے ہیں کہ تجرہ مپارک اور متبر کے انگا کی موضع جند میں چلاجاہ ے گا ایا است کے وان مد درس سے کہ وہاں عبادت کرنا حند میں جانے اسب ہے کہ مس نے وہال عبادت کی گوبادا عمل حندہ اور ابتعثی دو بھی بڑی ایوں آیا ہے کہ بحری قبر اور محتی دو بھی کیا دی بھی ایوں آیا ہے کہ جبر کی قبر اور جبرہ مبادک گوباا کے سیال کے کہ قبر جبرہ کے بھی ایس کے کہ قبر جبرہ کے بھی ہو سے کہ قبر جبرہ کے بار کے بھی دو مرادی ہو سکتی ہیں ایک ہدکہ جو مبرک قریب عمادت کرے گا اس موص سے میر اب او گا اور وہر منابعت او گارہ وہ کی اور مرادی کی جو مرک وہر کے قریب عمادت کرے گا اس موص سے میر اب او گا۔ اور دوس سے بیر اب اور گا اور دوس سے بیر اب اور گا اور دوس سے میں جو میں کہ قبر منابعت او گارہ وہ کی گور برد کھا جاد ہے گا۔



٣٣٧٤ عن أبي مُرَيْرة رضي الله عله يبلغ به الله عله يبلغ به الله على الله عله يبلغ به الله على الله على أله على الله الله على الله على

ه ٣٣٧٥ عَنْ أَبِي مُرَيْرَةَ قُلْ دَنَ رَسُونَ اللهُ مَنَّ اللهِ صَلاةً ( (( صَدَةً فِي نَسْجِلِي هَدَا خَيْرٌ مِنُ ٱلْفِ صَلاةٍ في عَيْرِه مِنْ لَمُسَاحِد لُه الْمَسْجِد الْحَرَام))

عي طيرة من المساحد الاستحداد العدام) الله عنه يقول ( صللة ) عي مسجد رَسُول الله عنه يقول ( صللة )) عي مسجد رَسُول الله عنه يقول من ألف صدة ويما سواة من المساجد إلا المسجد الحرام وإن رسُول الله على حرام المساجد الما المساجد الما المسجد الما المسجد الما المسجد الما المسجد الما المواق من المساجد قال أبو المسجد الما المواق المواق الما المواق الما المواق الما المواق الما المواق الما المواق ا

اور آپ نے فرایا کہ بیرطا بہہ اور بہاصدہ اور بہ بہاڑا ایدائے کہ ہماس کو دوست رکھتا ہے۔
ہماس کو دوست دیکتے بین اور بہ ہم کو دوست رکھتا ہے۔
۳۳۵۲ - اس نے کہا کہ جناب رسول اللہ نے فرایا کہ حدیب
بہاڑے کہ دوہ ہم کو دوست درکھتا ہے اور ہم اس کو۔
۳۳ ساے ۳۳ ا - فرجہ ویل ہے جواویر گزر ہے۔

#### باب مسجد مكمه اور مدينه بين غماز كي فضييت

۳۳۲۳ الدہری اللہ البہ ہوئے اس بات کو جناب رسوں اللہ کل بہتی تے شخے کہ آپ نے فرمایا ایک تمار میری اس معجد میں بزار نماروں سے در سجدوں کی فضل ہے سوا مجدا حرام کے بینی مکہ کی معجد سے۔

۵ - ۳۳ - ابوہر سرہ نے کہا کہ رسول اللہ نے قرملیا کہ ایک تمار میر گااس معجد میں بترار نماز ال ہے اور معجد دن کی الفنل ہے سوا معجد حرام کے۔

أنْ ذَ يَكُونَ كُلُمْنَ أَيَّا هُرَيْرَة فِي دَبِكَ سَتَّى يُسْمَنَهُ إلى رَسُولَ اللهِ مَلْقِظُ إلَّ كَانَ سَمَعَهُ مِنْهُ فَنَمَنَا مَضُّ عَلَى دَبِكَ خَلْسَا غَبِدُ للهِ بَنَّ إلرَّاهِمِم بِنَ قَارِطٍ فَدَ كُرْنَا دَبِكَ الْحَلِيثَ وَالَّذِي فَرَشُلَا بِيهِ مِن نَصَّ أَبِي هُرِيْرَة غَنْهُ فَعَالَ لَنَا عَبْدُ اللهِ بَنُ ابْرَاهِمِم أَشْهَدُ أَنِي سَمِعْتُ أَبِي هُرَيْرَة يَمُولُ قَالَ رَسُونُ اللهِ عَلَيْهِ ( فَانِي المَعْدَ أَبِي عَرَيْرَة اللهِ بَنُ ابْرَاهِمِم أَشْهَدُ أَنِي سَمِعْتُ أَبِي هُرَيْرَة يَمُولُ قَالَ رَسُونُ اللهِ عَلَيْهِ ( فَانِي آمِهُ اللهِ عَبْدُ اللهِ بِنَا اللهِ ا

السَّاجِدِ لَأَنْ يَكُونَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ )) ٣٣٧٨ وَ حَدَّيْهِ رُهُورُ لَنْ حَرْبٍ وَ عُبْدُ اللهِ لَيْ بُنُ سَعِيدٍ وَتُحَمَّدُ بُنُ حَالَمٍ قَالُوا حَدَّثَنَا يحْيى الْمُسَادِ عَلَيْهِ اللهِ الْوَسْادِ الْمُسَادِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُسَادِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعِلِّمُ اللَّهُ الْمُعِلَّالِي الْمُعِلِي الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِي الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّالِمُ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلَّالِمُ الْمُعِلَّالِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلَّالِمُ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِمُ الْمُعِلِي الْمُعِلَّالِمُ الْمُعِلَى الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّالِمُ الْمُعِل

العدال عن يعلى ال عبور المدا المحافظ من الله من الله من الله المحافظ من الله المناق فيها سواة إلّا المناجد الحرام ))

۳۳۸-و حدّته أبو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيّة خدّته ابْنُ لَمَيْرٍ وَأَبُو أَمْمَامَة ح و حَدَّشَاه ابْنُ لُمَيْرٍ وَأَبُو أَمَامَة ح و حَدَّشَاه ابْنُ لُمَيْرٍ حَدَّثُ أَنِي الْمُثَلِّينَ خَلَقًا مُنْ الْمُثَلِّينَ خَلَقًا عَدُ الْمُحَمِّدُ مُنْ الْمُثَلِّينَ خَلَقًا عَبْدُ الله بهما الْوَشَنادِ عَبْدُ الله بهما الْوشنادِ

٣٣٨١ - عَنْ ابْنَ عُمر قال سيعتْ رَسُول اللهِ

میں اس کاؤ کر کیااور آیہ ووسرے کومل مت کی کہ کیور اندیج چھ لیا ہم سے ابو ہر میں ہے اس کو کہ وہ تسبت کرتے اس حدیث کی رسول الله كك كر آب سے تن ہوتی۔ غرض ہم اى بات چیت ہی سے كه عبدالله بن ابراہم كے ياس حاجيشے اور ال ب اس كاذ كر كيااور بير وجد بیان کی جس کے سب سے ہم فے ابوہر سرقے اس کوور یافت جیس کیا تھا۔ جب عبدالقدنے ہم ہے کہا کہ میں گو،بی دیتا ہوں کہ من نے حضرت الو ہر ریا ہے سناوہ کہتے تھے کہ فرامیان اللہ نے كر ويك ش آخر ل مياه بول اور ميري معجد آخري معجد -١١٧٧- كيلي بن معيد كيتر فف كه بين في ابوص الح ي وجها كرتم في ابو بريره رضى الله عند سے سناہ كدوه جناب رسول الله ک معدمین نماز کی فسیت بیان فرماتے سے ۱ نعول نے کہاکہ نہیں مر بچھے عبداللہ بن ابراہیم نے خبر دی ہے کہ انھول نے ابوہر میں ہے مناکہ رسوں اللہ فر، تے تھے کہ ایک نماذ میری اس مبحريش بهتر ہے ہڑاروں تمازوں ہے جو اور مسجدوں تک ادا ہوں تخرمجد حمام بثرار

٣٣٤٨ - اس ستدست محى فد كور وبالاحديث سروى ب-

9۔ ۳۳-۹ عبد اللہ بن عمر فی کہا کہ رسول اللہ فی قرایا کہ آیک تماز میری اس مجد میں الفل ہے بتر ار بمازول سے اور سجد میں پڑھنے ہے سوا مجد حرام کے۔

۵ ۱۳۳۸ من قد كوروبالا عديث الى سند سه يحى منقول ہے-

٣٣٨١- ان عرقي اكرم عليك مدوايت كرت إل- آك



تَنْ يَعُولُ بِيثِلِهِ.

٣٣٨٣ - عَنْ ابْنِ عُمْرَ عَنِ النّبِي عَلِيْكُهُ بِمِنْلِهِ.
٣٣٨٣ - عَنْ ابْنِ عَبْاسِ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ امْرَاةً لَمُ اللّهُ قَالَ إِنَّ امْرَاةً لَمُ اللّهُ قَالَ إِنَّ امْرَاةً لَمُ اللّهُ قَالَ إِنَّ امْرَاتُ لَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَ مَنْمَ نَمْ مُنْوَنَةً وَوَجَ مُنْمَاتُ مُنْمَاتُ مُنْمَاتُ مُنْمَاتً مُنْمَاتِ مُنْمَاتً مَنْمَاتً مُنْمَاتً مُنْمَاتً مُنْمَاتً مُنْمَاتً مُنْمَاتً مُنْمَاتً مُنْمَاتً مُنْمَاتً مُنْمَاتًا فِيمَا مِنْمَاتًا مُنْمَاتًا فِيمَا مُنْمَاتًا فِيمَا مُنْمَاتًا مُنْمَاتًا فِيمَا مُنْمَاتًا فِيمَا مُوالًا مُنْ الْمُعْمِدُ وَمُنَالًا فِيمَا مُوالًا مُنْمَاتًا مُنْمَاتًا مُنْمَاتًا اللّهُ مُنْمَالًا فِيمَا مُنْمَاتًا اللّمُعْمَالًا فِيمَالًا مُنْمَاتًا اللّمُعْمَالًا فِيمَا مُعْمَالًا مُنْمَاتًا الْمُعْمَالُ مِنْ الْمُعْمِدُ الْمُعْمَالُ مِنْ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمَالُ مِنْ الْمُعْمَالُ مُنْمَاتًا اللّمُعْمِدُ الْمُعْمَالُ مُنْمُ المُعْمَالُ مُنْمُ المُعْمَالُ مُنْمُ اللّهُ مُعْمِدًا الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ مُنْ الْمُعْمِدُ الْمُعْمُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمِعُولُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمُعُولُ الْمُع

بَابِ لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِنَّا إِلَى ثَلَاثَةِ

#### مساجد

٣٣٨٤ عَنْ أَبِي مُرَيْرَةً يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ (﴿ لَا تُشَدُّ الرَّحَالُ إِلَّا إِلَى لَا تُشَدُّ الرَّحَالُ إِلَّا إِلَى لَكَانَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِي هَذَا وَمَسْجِدِ الْحَوَامِ وَمَسْجِدِ الْحَوَامِ وَمَسْجِدِ الْكَوَامِ وَمَسْجِدِ الْكَوْمَ مِنْ اللَّهُ مَسْجِدِ الْكَوْمَ مِنْ اللَّهُ مَسْجِدِ الْكَوْمَ مِنْ اللَّهُ مَسْجِدِ الْكَوْمَ مِنْ اللَّهُ مَسْجِدِ الْكَوْمَ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ ال

٣٣٨٥ - عَنْ الرَّهْرِيِّ بِهَلَمَا الْرِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ ثَالَ (( تُشَدُّ الرَّحَالُ إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ )).

٣٣٨٦ عن أبي هُرَّيْرَةً يُعْبِرُ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَنَّ قَالَ إِنْمَا يُسَافَرُ إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاحِدَ مُسْجِدِ الْكُفْئِةِ وَتَسْجِدِي وَمَسْجِدِ إِلِلِيَاءً

وي جوادير گذرا

٣٨٧- ترجمدون بي جواوير كذراب

سر ۱۹۳۳ میداللہ بن عہاں دخی اللہ عنها نے کہا کہ ایک عورت پیار ہوئی اوراس نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے بچھے شفاہ دی تو شما ہوری اور ہیت المقدس بیں نماز پڑھوں گے۔ وہر وہا چی میں جوگی اور میمونہ ام المو مین پی نی میں میاز پڑھوں گے۔ وہر وہا چی موسو گی اور میمونہ ام المو مین پی نی وسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی اوران کو سلام کیا اور این اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی اوران کو سلام کیا اور این اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی اوران کو سلام کیا اور این اللہ علیہ وسلم کے باس حاضر ہوئی اوران کو سلام کیا ہو وہ کھاؤ اور رسول اللہ کی سمجہ مبارک بی نماز پڑھواس لیے کہ جو میں نماز پڑھواس لیے کہ بیس نے جناب وسول اللہ کی سمجہ مبارک بیس نماز پڑھواس لیے کہ بیس نے جناب وسول اللہ کے سنام کہ فریائے تھے کہ ایک نماز اس بیس ادا کرنا افعن ہے ہزار نمازوں سے اور معجدوں سے سوا سمجہ کو سے سوا

#### باب: تین مهدول کی فضیلت

۳۳۸۵- زہری ہے اس سند ہے روایت ہے کہ تین سجدوں کی طرف کوباد سے ہائیں۔

۸۷ سوسو- الوہر رہ خبر دہیتے تھے کہ جناب رسول اللہ نے فرملیا کہ سخرت کو یہ جات در میری سخرت کوئی مگر تین مسجدوں کی طرف مسجد کھیداور میری مسجداور مسجدا کے در مسجداور م

(٣٣٨٩) الله جب مى خاند خداكى طرف منر درست ند يواسواان تنن كر فر قبرون كى زيادت كر لير كو كر درست بو كاكروه خاند عباد إلى اوراويراك كى شرح تم خوب كر آئے ييں جال ديان كياہے كہ عودت كو بغير عرم كے دركست فيل.



#### بَابِ بَيَانِ أَنَّ الْمَسْجِدَ الَّذِي أُسُّسَ عَلَى التَّقُوَى

٣٣٨٧ عن أبي سَلَمَة بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ مَرْ بِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنُ أَبِي سَعِيدِ الْحُدْرِيُ مَن أَبِي سَعِيدِ الْحُدْرِيُ قَالَ قَالَ لَكُمْ فِي الْمَسْحِدِ الَّذِي أَسَمَى عَلَى التَّقْوَى قَالَ قَالَ أَبِي الْمَسْحِدِ الَّذِي أَسَمَى عَلَى التَّقُوى قَالَ قَالَ أَبِي الْمَسْحِدِ الَّذِي أَسَمَى عَلَى التَّقُوى قَالَ قَالَ أَبِي ذَخَلَتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ فِي يَبْتِ بَعْضِ نِسَاكِ عَقَلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى الْمُسْحِدَيْنِ بِعَضِ اللهِ عَلَى التَّقُوى قَالَ فَأَسْمَدَ يَعْضِ اللهِ عَلَى التَّقُوى قَالَ فَأَسْمَدَ كَمَّا اللهِ عَلَى التَّقُوى قَالَ فَأَسْمَدَ كَمَّا اللهِ عَلَى التَقُوى قَالَ فَأَلَى الْمُسْتِدِ الْمُدِينَةِ بِنَ الْأَرْضَ فَمْ قَالَ اللهِ عَلَى التَقُوى قَالَ فَأَلْمُ فَالَ اللهِ عَلَى التَقُولُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

٣٣٨٨ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيُ ﷺ بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَذْكُرُ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بُنَ أَبِي سَعِيدٍ فِي الْمِسْنَادِ.

#### بَابِ فَضَلِ مَسْجِدِ قُبَاءِ وَفَضَلِ الصَّلَاةِ فِيهِ وَزِيَارَتِهِ

٣٣٨٩ - عَنْ البِّنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَرُورُ أَبُناهُ رَاكِبًا وَمَاطِيبًا.

٣٣٩ - عَنِ أَنِنِ عُمْرَ ثَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ
 مَنْ عَلَمْ ثَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ
 مَنْ عَلَيْهِ مَاشِيًا فَيُصَلّى
 مَنْ عَلَيْهِ مَاشِيًا فَيُصَلّى

### باب:اس معد كابيان جس كى بنا تقوى يرب

سال ۱۳۸۸ - ایس ای میدال حن نے کہا کہ میرے پاس سے میدالر حن من ابو معید خدد کا گزدے اور میں نے ان سے کہا کہ آپ نے ان سے کہا کہ آپ نے اللہ کو کیمے سنا کہ وہ بیان فرہاتے ہے کہ وہ مجر کون کی ہے جس کی بنا تقویٰ پر ہوئی ہے؟ تو انھوں نے کہا کہ میرے باپ نے کہا کہ داخل ہوا میں رسول اللہ کے پیاس آپ کی بیجوں سے کمی کے گر میں اور میں نے عرض کی کہ اے رسول اللہ اوہ میں کے گر میں اور میں نے عرض کی کہ اے رسول اللہ اوہ میں کہا کہ وہ بہی اس نے عرض کی کہ اے رسول اللہ اوہ آپ کی ہے؟ سو آپ نے بیموں کے گر میں اور میں نے عرض کی کہ اے رسول اللہ اوہ کہا کہ میں کہا کہ میں گوائی آپ ایس کے گر میں کے گر میں اور میں ہے کہا کہ میں گوائی آپ ایس کے کہا کہ میں کی گوائی انہا کی وہ بہی کہا کہ میں کی گوائی انہا کی کہا کہ میں نے بھی تجہاری میں سے کہا کہ میں کے ایسا می ڈکر کے ایسا می ڈکر ایسا کو کر ایسا کی ڈکر ایسا کی ڈکر ایسا کی ڈکر کے میں میران سے والد سے سنا ہے کہ ایسا می ڈکر کے میں اس میں کا۔

۳۳۸۸- ای سند سے بھی نہ کورہ بالا حدیث ای طرح نہ کور ہے۔

باب: معید تباء کی قضیات اور وہاں تمازیز سے اور اس کی زیارت کاذکر

۳۳۸۹ - خدادندین مرسے کہا کہ رسول الٹر زیادت کرتے ہے مجر قباء کی مواد بھی اور پیادہ بھی۔

۱۳۹۹- عبدالله بن عمر رضی الله عنهائے کہا کہ دسول الله صلی الله علیه دسلم معید قباء کو تشریف لاتے تنے سوار بھی اور بیادہ بھی

ا الدوایت صاف کمل گیاہے کہ قرآن میں اللہ اتعالی نے جس سجد کو قربایا ہے کہ تقویٰ پر بنائی گی ہے وہ سجد نبوی ہے نہ کہ سجد قیامہ اور دوجو کیاان مقسر پن کے قول کا جفول نے سجد قیاء کر کیا ہے۔ اور آپ کا کنگر افحا کر مارنا تا کیدگی راوسے قیاکہ خوب یقین آجادے سامع کو کہ کی مجد ہے۔

فِيهِ رَاكُفَتُنِ قَالَ أَبُو يَكُو فِي رِوَاتِيهِ قَالَ ابْنُ الدراس ش ووركعت اواكراتے تھے۔ نُمَيْرٍ فَيُصَلِّي فِيهِ رَكُعَتُيْنِ.

۳۳۹۱ - این عمر رضی الله منهمار وایت کرتے ہیں کہ نجی اکرم مسلی الشعليه وسلم معجد قباءيس بيدل اور سوار آياكرت عف

٣٣٩١– عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم كَانَ يَأْتِي فَبَّاءُ رُاكِبًا وَمَاشِيًا.

٣٣٩٢- اس سندے مجلي قد كوره بالاحديث مروى ب-

٣٣٩٢ - عَنْ ابْنِ عُسَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بوشُل خَدِيثِ يَحْبَى الْقَطَّانَ

۱۳۳۳- ترجمه وی جوادیر گذرا

٣٣٩٣ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ يَأْلِي ثُنَاءُ رَاكِبًا رَمَاكِيًّا

۳۳۹۳- زیمه وی جواویر گذرا

٣٣٩٤– عَنْ عَبْدِ اللهِ لَمْنِ عُمَرَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْتِي فَيَاءً رَاكِبًا وَمَاطِيًا.

۹۵ ۱۳۳۰ عبد الله بن ویناد نے کہاکہ ابن عمر ہر ہفتہ میں ایک بار جائے تنے میر قباہ میں اور کہتے تنے کہ میں نے رسول اللہ کوریکھا ہے کہ آپ ہر ہفت ش جاتے تھے۔

٣٣٩٥ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ أَنَّ ابْنُ عُمْرَ كَانَ بَأْتِي مُهَاءُ كُلُّ سَبِّتٍ وَكَانَ يَقُولُ رَأَيْتُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ كُلُّ جُنو

٣٣٩٦- عبرالله بن عمر رضى الله عنهائ كهاكه رسول الله صلى الله عليه وسلم قباء كو آتے تھے ہر بفتہ ميں اور آتے تھے آپ سوار بھی اور پیادہ بھی۔اور ابن دینار نے کہا کہ ابن عمر بھی ایسا

٣٣٩٦ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنِينَ كُانَ يَأْتِي قُنِاءً يَعْنِي كُلِّ سَبْتُ كَانَ يَأْتِيهِ رَاكِيًا وَمَاشِيًا قَالَ ابْنُ دِينَارِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ

٢٣٩٧- اس سندے بھي ندكوره بالاحديث ندكور ہے محراس میں ہر ہفتے کا ذکر نتیں۔

٣٣٩٧- عَنْ ابْنِ وِينَارٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذُكُو كُلُّ سَبِّتٍ.

#### 公 公 公

(۱۳۹۹) ان دینوں سے نظیمت قبالی اور نظیمت وہال کی مجد کی اور نظیمت اس کی زیادت کی مطوم موتی اور زیادت اس کی سوار پیادہ دونوں طرح در ست ہے اور بیہ بھی مطوم ہوا کہ نماز تھل دن کو دور گعت ہے اور پکی نہ ہب ہمارااور جمہور کا ہے اور ابو مشیقہ تے ان کا خلاف کیا ہے اور قول ان کا نظر مخالفت حدیث خبر مسموع ہے اور معلوم جواکہ زیارت مسجد میں ہے کہاس میں دور کست اواکرے نہ کہ بیاس کی گل كاريان ويكانيم بالبني محاكر كرب كربياتها تيون كاكام ب تدكه متبعان انبياء كالمنهم الصلوة والتسليم.

# ٩٤٤ من المنظم ا

## ازقلم: ابوضياء محمود احرغفنقر

تر پور طباعت ہے آ راستہ ہو کر مظر عام پرآ گیا ہے۔ سی بخاری اور سی مسلم میں منقول منفق طبدا حادیث پر مشتمل ہے کہا ہے اُردو دان طبقے کی سہولت کو پیش نظر رکھتے ہوئے درج ذیل ولز ہا داخریب وردکش اعداز میں سرحب کی گئی ہے۔

- سب سے پہلے حدیث کا متن مع افراب چراس حدیث کا قرجمہ کچر حدیث بیس فہ کور
   مشکل الفاظ کے معانی کچر حدیث کا آسان اعماز بیس مقیوم اور آخر بیس حدیث سے گئی ہیں۔
   ابت ہوتے والے مسائل ترنیب واربیان کرویئے کئے ہیں۔
  - ♦ برحديث كأتفصيلي حواله بحي ورج كرديا كياب.
  - کاغذ طباعت اورجلد برلحاظے اعلی عمرہ اورتیس ہیں۔
  - الل آهر الل ذوق اورا بل ول كے ليے خوش نما كلد مندا حاویث كا آیک انمول تخف.
    - برگھر کی ضرورت اور ہرانا ہر بین کی زینے۔
    - 🔷 خود کھی پر معیس اور دوسروں کو کھی پر مصنے کی رغبت والا تعیں 🗸